



# ﴿ فهرسن

| صفحه  | بحتو (ف                                              | صغيم | مجنو ک                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 20    | خطبه نكاح                                            | 5    | كار النكاح                                                                          |
| ۳۲    | نکاح کی تشهیر                                        |      | نکاح کی فضیلت                                                                       |
| PZ    | شادی کے گیت گانا اور ذ ف بجانا                       | ŀΛ   | مجر در ہنے کی مما نعت                                                               |
| ۳۹    | میجرد و <b>ں کا بیا</b> ن                            |      | خاوند کے ذمہ بیوی کاحق                                                              |
|       | نکاح پرمبار کباودینا                                 | 19   | بیوی کے ذ مہ خاوند کاحق                                                             |
| h.*   | وليمه كابيان                                         | rı   | عورتوں کی فضیلت                                                                     |
| mr    | دعوت قبول کرنا                                       |      | ویندارعورت ہے شاوی کرنا                                                             |
| ۳۳    | جب بیوی مرد کے پاس آئے تو مرد کیا کہے؟               | ۲۳   | کنوار بول ہے شادی کرنا                                                              |
| ut    | جماع کے وقت پر دہ                                    |      | آ زاداورزیادہ جننے والی عورتوں ہے شادی کرنا                                         |
| ra    | عورتوں کے ساتھ جیجھے کی راہ سے صحبت کی ممانعت<br>معت |      | کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہوتو ایک نظر اُسے                                         |
|       | پھوپھی اور خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھینجی اور     | 44   | و یکھنا                                                                             |
| ן דיי | بھائجی ہے نکاح نہ کیا جائے                           |      | مسلمان بهائی پیغام نکاح دے تو دوسرا بھی اس کو پیغام                                 |
|       | مردا پی بیوی کو تمن طلاقیں دیدے وہ کسی اور ہے        | 70   | نکاح نہ دے                                                                          |
|       | شادی کر لے اور دوسرا خاوند صحبت سے پہلے طلاق         | ۲۲   | کنواری یا ثیبہ دونوں سے نکاح کی اجازت لینا                                          |
| ٨     |                                                      | 12   | بنی کی مرضی کے بغیراس کی شادی کرنا<br>اندیسی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
|       | حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے<br>:    | 19   | نا بالغ لڑ کیوں کے نکاح اُن کے باپ کر سکتے ہیں                                      |
| ۳۸    | جونسبی رشتے حرام ہیں'وہ رضاعی بھی حرام ہیں<br>۔      | ۳.   | نا بالغ لڑ کی کا نکاح والد کے علاوہ کوئی اور کردیے تو؟                              |
| ٩٣    | ایک دوباردودھ چوہنے ہے حرمت ٹابت نہیں ہوتی           |      | و لی کے بغیر نکاح باطل ہے                                                           |
| ۵۱    | برمی عمر والے کا دورھ پینا                           | ٣1   | شغار کی مما نعت                                                                     |
| ٥٢    | دودھ چھوٹنے کے بعدرضاعت نہیں                         | برس  | عورتوں کا مہر                                                                       |
| ۵۳    | مرد کی طرف ہے دودھ                                   |      | مرد نکاح کرے مہرمقرر ندکرے ای حال میں أے                                            |
|       | مرداسلام لائے اوراس کے نکاح میں دوہبیس ہوں           | 177  | موت آ جائے                                                                          |

| صغم | ب <i>حنو</i> ائ                                   | صنجه       | محنو <b>(</b> کا                                      |
|-----|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ۸٠  | كتاب (نطالاق                                      |            | مردمسلمان ہو اور اس کے نکاح میں جارے زائد             |
|     | طلاق کابیان                                       | مه         | عورتنس ہوں                                            |
| A)  | سنت طلاق كابيان                                   | ۵۵         | نکاح می <i>ں شرط کا بی</i> ان                         |
| AF  | حاملية عورت كوطلاق وينے كاطريقه                   |            | مرداین باندی کوآزاد کرکے اس سے شاوی کرلے              |
|     | ایبالمخص جواین بیوی کوایک ہی مجلس میں تنین طلاقیں | 24         | آ قا کی اجازت کے بغیر غلام کا شاوی کرنا               |
|     | ا و ہے و                                          | ۵۷         | نکاح متعہے ممانعت                                     |
| A2  | رجوع (بعداز طلاق) كابيان                          | ۵۹         | محرم شادی کرسکتا ہے                                   |
|     | بچہ کی پیدائش کے ساتھ ہی حاملہ خاتون بائنہ ہوجائے | 41         | نکاح میں ہمسراور برابر کے لوگ                         |
|     | ا کی                                              | 44         | بیوی کی باری مقرر کرنا                                |
|     | و فات یا جانے والے مخص کی حاملہ بیوی کی عدت بچہ   |            | بیوی اپنی باری سوکن کود ہے سکتی ہے                    |
| ۸۸  | جنتے ساتھ ہی پوری ہوجائے گی                       | 42         | نکاح کرانے کے لیے سفارش کرنا                          |
| ٨٩  | بیوہ عدت کہاں پوری کرے؟                           | 44         | بيو يول كو مارنا                                      |
| 91  | دورانِ عدت خاتون گھرے باہر جاسکتی ہے یانہیں؟      | 49         | کن دنوں میں اپنی از واج ہے صحبت کرنامتحب ہے           |
|     | جس عورت کو طلاق دی جائے تو عدت تک شوہر پر         | ۷٠         | مردائی بیوی ہے کوئی چیز دینے ہے بل دخول کر ہے؟        |
| 97  |                                                   |            | کونی چیزمنحوس اور کونسی مبارک ہوتی ہے؟                |
|     | بوقت طلاق ہوی کو کپڑے دینا                        | ۷1         | غیرت کابیان<br>نیسرت کابیان                           |
| 95  | ہنی (نداق) میں طلاق دینا' نکاح کرنایار جوع کرنا   |            | جس نے اپنائنس (جان) ہبہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ     |
|     | زیرِلب طلاق دینااورزبان ہے چھادانه کرنا           | ۷٣         | وسلم کو<br>سر فيز                                     |
|     | د یوانے نا بالغ اور سونے والے کی طلاق کا بیان     | <u>۷</u> ۳ | سمی مخص کااپنے لڑ کے (نسب) میں شک کرنا                |
| 90  | جبرے یا بھول کرطلاق دینے کابیان                   |            | بچہ ہمیشہ باپ کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے تو (فقط) پھر |
| 94  | نکاح سے پہلے طلاق لغو (بات) ہے                    |            | بی ہیں                                                |
|     | کن کلمات سے طلاق ہو جاتی ہے                       | ۷۵         | اگرز وجین میں ہے کوئی پہلے اسلام قبول کرلے؟           |
| 92  | بطلاقِ بته (بائن ) کابیان                         | ∠٣.        | دودھ پلانے کی حالت میں جماع کرنا                      |
|     | آ دمی این عورت کواختیار دے دیے تو؟                | 22         | جوخانون اپنے شو ہر کو تکلیف پہنچائے                   |
| 9.4 | عورت کے لیے طلع لینے کی کراہت                     | <u> </u>   | حرام ٔ حلال کوحرام نہیں کرتا                          |

| صفح      | بونو <b>ن</b>                                                                                                     | حسفجه | محنو 🕲                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114      | فتم میں ان شاء الله (اگر الله نے جا ہا) کمد دیا تو؟                                                               | 94    | خلع کے بدل خاوند ویا گیا مال واپس لےسکتا ہے                                                     |
|          | فتم أشالي پرخيال مواكداس كےخلاف كرنا بہتر ہے                                                                      | 1••   | خلع والى عورت عدت كيسے كز ارے؟                                                                  |
|          | يو.<br>يو.                                                                                                        |       | ا يلاء كابيان                                                                                   |
| 119      | تامناسب قتم کا کفارہ أس نامناسب کام کونہ کرنا ہے                                                                  | 1+1   | ظهار کابیان                                                                                     |
|          | فتم کے کفارہ میں کتنا کھلائے                                                                                      | 100   | کفارہ ہے تبل ہی اگر ظہار کرنے والا جماع کر بیٹھے                                                |
|          | فتم کے کفارہ میں میا نہ روی کے ساتھ کھلانا                                                                        |       | لعان كابيان<br>العان كابيان                                                                     |
| 114      | ا پی شم پراصرار کرنے اور کفارہ نہ دینے ہے مما نعت                                                                 | 1•4   | (عورت کواپنے پر)حرام کرنے کابیان                                                                |
|          | قسم کھانے والوں کی قسم بوری کرنے میں مدودینا<br>- ا                                                               |       | لونڈی جب آ زاد ہو گئی تو اپنے نفس پرمختار ہے<br>۔                                               |
|          | جواللداورآپ جا ہیں کہنے کی مما نعت                                                                                | 1+9   | لونڈی کی طلاق اور عدت کا بی <u>ا</u> ن                                                          |
| ITT      | فتم میں توریہ کرلینا                                                                                              |       | غلام کے بارے میں طلاق کا بیان                                                                   |
|          | منت مانے ہے ممانعت                                                                                                | - 1.  | اً سنخص کا بیان جولونڈی کو دو طلاقیں دے کر پھر                                                  |
| irr      | معصیت کی منت ماننا                                                                                                | 11.   | <i>ځید لے</i>                                                                                   |
|          | جس نے نذر مانی کیکن اُس کی تعیین نہ کی ( کہ کس                                                                    |       | بیوی عورت ( دوران عدت ) زیب وزینت نه کرے<br>سر                                                  |
|          | بات پرمنت مان را ہے؟ )<br>ریم                                                                                     |       | کیاعورت اپنے شو ہر کے علاوہ کسی دومرے پیسوگ کر                                                  |
| <b>,</b> | منت پوری کرنا<br>هخوه در می سرم می سیده                                                                           | 111   | 7                                                                                               |
| 144      | جو مخص مرجائے حالا نکہ اُس کے ذیب نذر ہو<br>استح                                                                  |       | والداپنے بیٹے کو حکم دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو' تو                                             |
| 112      | پیدل حج کی منت مانتا<br>معروب میرون | 111   | باپ کاتھم ماننا جا ہے<br>کنارب (لکفار ارب                                                       |
| ,,,,     | منت میں طاعت ومعصیت جمع کروینا<br>کتاب (لنجار (ری                                                                 | 1197  |                                                                                                 |
| 1172     | کمائی کی ترغیب<br>ممائی کی ترغیب                                                                                  | 114   | رسول الله صلى الله عليه وسلم كس چيز كي قسم كھاتے؟<br>ماسواالله (كى ذات كے )قسم كھانے كى مما نعت |
| IFA      | مان کار حیب<br>روزی کی تلاش میں میا نه روی                                                                        | ""    | ہا سوااللہ ( می وات ہے ) مع کھانے کی ماست<br>جس نے ماسوا اسلام کے کسی دین میں چلنے جانے کی      |
| 119      | رور کی کما ک بیل حیابه روی<br>تجارت میں تقوی اختیار کرنا                                                          | 116   | ا من کے ماہورا ملام سے مادین من ہے جانے ما<br>اقتم کمائی                                        |
| "        | جارت یں طوی میاری<br>جب مرد کو کوئی روزی کا ذریعہ مل جائے تو اسے                                                  | ''"   | م ھان<br>جس کے سامنے اللہ کی قتم کھائی جائے اُس کو راضی ہہ                                      |
| 1174     | جب طرد و ون رورن ہ وربعیاں جانے و اسے<br>چھوڑ نے نہیں                                                             | ווי   | ر ساہوجانا جاہیں<br>ر ساہوجانا جاہیے                                                            |
|          | پور سے بیل<br>تجارت کے مختلف پیشے                                                                                 | 114   | /                                                                                               |
|          | ېرت ک ساپ                                                                                                         | .,    | الما الما الما الما الما الما الما الما                                                         |

| بهرحت |                                                    |      |                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| صفحه  | جنو (ف)                                            | صفحه | محنولاه                                                         |
|       | ای حالت میں وہ خرید نایاغوطہ خور کے ایک مرتبہ کے   |      | ذخیرہ اندوزی اور ایخ شہر میں تجارت کے لیے                       |
|       | غوط میں جو بھی آئے (شکار کرنے سے قبل) أے           | ابوا | دوسرے شہرسے مال لا نا                                           |
| IMM   | خریدنامنع ہے                                       | ١٣٢  | حِمَارٌ پھونک کی اُجرت                                          |
| INT   | نيلا مي كابيان .                                   | ١٣٣  | قرآن سکھانے پر اُجرت لینا                                       |
| Ira   | بیع فتنح کرنے کا بیان                              |      | کتے کی قیمت زنا کی اُجرت 'نجوی کی اُجرت اور سانڈ                |
| il. A | خرید وفروخت میں نرمی سے کام لینا                   | Imm  | حیوز نے کی اُجرت ہے ممانعت                                      |
|       | زخ گانا                                            | 150  | تجھنے لگوانے والے کی کمائی                                      |
| 162   | خرید و فروخت میں قتمیں اُٹھانے کی کراہت            | •    | جن چیز وں کو بیچنا جا ئز ہے                                     |
| ICA   | پیوند کیا ہوا تھجور کا درخت یا مال والا غلام بیچنا | I    | متابذ ہ اور ملامیہ ہے ممانعت                                    |
| 10-   | کھل قابل استعال ہونے سے قبل بیچنے سے ممانعت        |      | إ بين بھائى كى أيم پر نيم نه كرے اور بھائى كى قيمت پر           |
| 101   | کئی برس کے لیے میوہ بیچنا اور آفت کا بیان          | 114  | قیمت نه لگائے<br>نور                                            |
|       | جھکتا تو لنا                                       |      | تجش ہےممانعت `                                                  |
| ior   | ناپ تول میں احتیاط                                 | 154  | شهروالا با ہروالے کا مال نہ بیچے                                |
|       | اناج کے اپنے قبضہ میں آنے سے بل آگے بیچنے سے       |      | با ہرے مال لانے والے سے شہرے باہر جا کر ملنامنع                 |
|       | ممانعت                                             |      | <del>-</del>                                                    |
| 150   | اندازے ہے ڈھیر کی خرید وفروخت                      |      | بیج اور خریدنے والے کو اختیار ہے جب تک جدانہ                    |
| 100   | ا ناج ما پنے میں برکت کی تو قع                     | irq  | ہوں                                                             |
|       | بازاراوراُن مِیں جانا<br>م                         | 164  | ئىچ مىں خيار كى شرط كرلينا                                      |
| 100   | صبح کے وقت میں متو قع برکت<br>ن                    |      | یا نع ومشتری کا اختلاف ہوجائے تو؟<br>                           |
| 104   | نفع ضان کے ساتھ مربوط ہے<br>۔                      | 1    | جو چیز پاس نہ ہواُس کی تعظم منع ہے اور جو چیز اپنی ضان<br>نفستہ |
|       | غلام کووایس کرنے کا اختیار                         | 161  | 700.0                                                           |
| rai   | مصراة كى بيع                                       | IM   |                                                                 |
| 101   | معيوب چيز بيچتے وقت عيب ظا هر کر دينا              |      | يع بيس بيعانه كاحكم                                             |
|       | (رشته دار) قید یوں میں تفریق ہے ممانعت             | 1    |                                                                 |
| 109   | غلام کوخرید کینا                                   |      | جانوروں کاحمل خریدنا یا تھنوں میں جو دودھ ہے'اس                 |
|       |                                                    |      |                                                                 |

| صغعر  | محتواف                                                                      | صنحه  | معنو (کا                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | جانور کے گلّہ باباغ ہے گزر ہوتو دودھ یا پھل کھانے                           |       | ہیچ صرف اوران چیزوں کا بیان جنہیں نقد بھی کم وہیش                                       |
| 140   | کے لیے لینا                                                                 | 14.   | بيچيا درست نهيس                                                                         |
|       | مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعال کرنے ہے                               |       | ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ سود اُ دھار ہی میں                                      |
| 127   | ممانعت                                                                      | 144   | <del>-</del>                                                                            |
| 144   | جا نوررکھنا                                                                 |       | سونے کو چاندی کے بدلہ فروخت کرنا                                                        |
| 129   | كالب (الأحكا)                                                               | יאו   | جاندی کے عوض مونا اور سونے کے عوض جاندی لینا                                            |
|       | قاضع ں کا ذکر                                                               | ייין  | دراہم اوراشر فیاں تو ڑنے ہے ممانعت                                                      |
| 14+   | ظلم اوررشوت ہے شدید مما نعت                                                 |       | تاز ہ گھجور حجھو ہارے کے عوض بیچنا<br>                                                  |
| INI   | حا کم اجتہا وکر کے حق کو سمجھ لے<br>س                                       | ۱۲۵   | مزاینه اورمحا قله                                                                       |
| - IAT | ا حاکم غصه کی حالت میں فیصلہ نہ کر ہے                                       | TYY   | الح مرايا                                                                               |
|       | عالم كا فيصله جرام كوحلال اورهلال كوحرام نبيس كرسكتا<br>ب                   |       | جانورکو جانور کے بدلہ میں اُ دھار بیچنا<br>میں میں میں میں اُ                           |
| IAM"  | پرائی چیز کا دعویٰ کرنا اوراس میں جھگڑ اکرنا<br>م                           |       | جانورکو جانور کے بدلہ میں کم ومیش کیکن نقلہ بیچنا                                       |
|       | مدی پر گواه ہیں اور مدعیٰ علیہ پرقسم<br>- بنویس سے میں سے                   |       | سود ہے شدید ممانعت                                                                      |
| IAA   | حجھو ٹی قسم کھا کر مال حاصل کر نا<br>وہ سر                                  |       |                                                                                         |
| IVA   | مسم کہاں کھائے؟<br>است                                                      |       | ایک مال میں سلم کی تو اسے دوسرے مال میں نہ                                              |
|       | اہل کتاب ہے کیافتم کی جائے؟                                                 | 12+   | جیرے<br>موں کو سے میں میں میں میں میں                                                   |
|       | وود مرد کسی سامان کا دعویٰ کریں اور کسی کے پاس<br>-                         |       | معین تھجور کے درخت میں سلم کی اور اِس سال اُس پر<br>کھا ہے۔ تہ ہ                        |
| 11/2  | ثبوت نه ہو؟<br>کسرے کی میں کسی سے در                                        |       | المچل نه آیا تو؟<br>این مدسل                                                            |
|       | سمسی کی کوئی چیز چوری ہوگئی پھراس کسی مرد کے پاس<br>ماحہ نہ میند پر         | 121   | ا جانور میں سلم کرنا<br>ا دس میں                                                        |
| IAA   | ملی جس نے وہ چیز خریدی ہے<br>سے کاشخصے کسپ کرتا دیں یا تا ہیں رہے           | l     | ا شرکت اورمضاریت<br>رینه به مرمه ایک سیسی به درای سیسی                                  |
| IA9   | کو نی مخص کسی چیز کونو ژ ڈ الے تو اس کا تھم<br>میں میں میں کے میں ہے تھی سک | 124   | مردا بی اولا د کا مال کس حد تک استعمال کرسکتا ہے؟<br>مرس این برین دیان کی کیسے میں گذشا |
| 19+   | مردا ہے ہمسامیر کی دیوار پرحبیت رکھے<br>میں میں میں مور برزین میں میں دور   | l     | بیوی کے لیے خاوند کا مال لینے کی تمس حد تک گنجائش<br>و                                  |
| 191   | راسته کی مقدار میں اختلاف ہو جائے تو؟<br>مرمد معرب جارہ اور                 | 12 12 |                                                                                         |
|       | ا ہے حصد میں ایس چر بنانا جس سے ہمسایہ کا نقصان                             |       | غلام کے لیے کس حد تک دینے اور صدقہ کرنے کی ا<br>اس رکث                                  |
| 197   | 91                                                                          | 12,7  | معنجانش ہے                                                                              |

| صفحه | محنوك                                            | صفح         | <b>بو</b> نون                                        |
|------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 4.4  | رقعل كابيان                                      | 191         | دومر دایک جھونیز کی کے دعوبیدار ہوں                  |
| F+4  | مديدوا پس ليزا                                   | 195         | قبضه کی شرط لگا نا                                   |
|      | جس نے ہدیدویا اس اُمیدے کدائس کابدل طے گا        |             | قرعه ڈال کر فیصلہ کرنا                               |
| F+A  | خاوندگی اجازت کے بغیر بیوی کا عطیہ دینا          | ۳۱۹۳        | تیا فد کابیان                                        |
| r+ 9 | كتاب (العسرقاس                                   |             | بچہ کو اختیار دینا کہ مال باپ میں سے جس کے پاس       |
|      | صدقہ دے کرواپس لینا                              | 190         | <i>چا ہے رہے</i>                                     |
|      | کوئی چیز صدقه میں وی پھر دیکھا کہ وہ فر دخت ہو   | 194         | صلح کابیان                                           |
|      | ر بی ہے تو کیا صدقہ کرنے والاوہ چیز خرید سکتا ہے |             | اینامال برباد کرنے والے پر پابندی نگانا              |
|      | سنے کوئی چیز صدقہ میں دی پھر دہی چیز وراثت       |             | جس کے پاس مال ندرہے أے مفلس قرار دینا اور            |
| ri-  | میں اُس کو لیے                                   | 192         | قرض خوا ہوں کی خاطراً س کا مال فروخت کرنا            |
| 711  | وتف كرنا                                         |             | ایک شخص مفلس ہو گیا اور کسی نے اپنا مال بعینہ اُس کے |
| rir  | عاریت کابیان                                     | 197         | ياسيالي                                              |
|      | امانت كابيان                                     |             | جس سے گوائی طلب نہیں کی گئی اُس کے لیے گوائی         |
|      | امین مال امانت ہے تجارت کرے اور اس کواس میں      | 199         | دینا مکروه ہے ،                                      |
| rim  | ا نفع ہوجائے تو                                  |             | کسی کومعاملہ کاعلم ہولیکن صاحب معاملہ کواس کے گواہ   |
|      | حواله كابيان                                     | <b>***</b>  | ہونے کاعلم نہ ہو                                     |
| ric  | صانت كابيان                                      | <b>r</b> •1 | قرضوں پر گواہ بنا نا                                 |
| 110  | جوقرض اس نیت ہے لہ کہ (جلد ) ادا کرونگا          |             | جس کی محواہی جا ترنبیں                               |
| FIN  | جو قرضہ ادانہ کرنے کی نیت ہے لے                  | <b>**</b> * | ایک گواه اورتشم پر فیصله کرنا                        |
|      | قرض کے بارے میں شدید دعید                        |             | ا حجمو ٹی گوا ہی                                     |
|      | جوقرضه يابيسارا بال بيج جھوڑے تو اللہ اور اس     | r•#         | یہود ونصاریٰ کی گواہی ایک دوسرے کے متعلق             |
| ۲۱∠  | کے رسول (عظی کے ذمہ میں                          | 4.4         | كتاب ((لهباس                                         |
| MA   | تنگدست کومهلت و پنا                              |             | مرد کااینی اولا د کوعطیه دینا                        |
|      | التصطريقة مطالبه كرنااور حق ليني مين برائي س     | 7.0         | اولا دکود ہے کر پھروایس لے لینا                      |
| riq  | بچنا                                             |             | عمر بھر کے لیے کوئی چیز دینا                         |

| صفحه  | المحنورة                                            | صغبم | الانوا <b>ن</b>                                         |
|-------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
|       | تحمی قوم کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر کاشت       | 719  | عمد گی ہے ادا کرنا                                      |
| 754   | ارة                                                 | ***  | صاحب حن کو سخت بات کہنے کاحن ہے                         |
|       | تحجورا ورانگور بٹائی پر دینا                        |      | قرض کی وجہ ہے قید کرنا اور قر ضدار کا پیچھا نہ چھوڑ نا' |
|       | تحجور میں پیوندلگانا                                | 771  | اس کے ساتھ رہنا                                         |
| 1772  | اہلِ اسلام تین چیز وں میںشریک ہیں                   |      | قرض دینے کی فضیلت                                       |
| rm    | نهریں اور جشمے جا گیرمیں دینا                       | rrm  | میت کی جانب ہے دین اوا کرنا                             |
| rmq   | پانی بیچنے سے ممانعت                                |      | تین چیزیں ایس ہیں کہان میں کوئی مقروض ہو جائے تو        |
|       | زائد پانی ہے اس لیے روکنا کہ اس کے ذریعہ گھاس       | 444  | الله تعالیٰ اس کا قرضه ادا کریں گے                      |
| 114   | ے رو کے منع ہے                                      | 774  | كتاب (الرقوة)                                           |
|       | کھیت اور باغ میں پانی لیٹا اور پانی رو کئے کی مقدار |      | گروی رکھنا                                              |
| 464   | پانی کی تقسیم                                       |      | گروی کے جانور پرسواری کی جاسکتی ہے اور اُس کا           |
|       | کنویں کا حریم (احاطہ )                              | 774  | دودھ پیا جاسکتا ہے                                      |
| riem. | ورخت کاحریم                                         |      | ر ہن رو کا نہ جائے                                      |
|       | جو جائداد بیچ اور اس کی قبت سے جائداد نہ            | 254  | مر دوروں کی مرووری                                      |
|       | خ یہ ے                                              |      | پیٹ کی روٹی کے بدلہ مز دور رکھنا                        |
| rra   | كتاب (التفعة                                        |      | ایک تھجور کے بدلہ ایک ڈول تھینچنا اور عمدہ تھجور کی شرط |
|       | غیر منقولہ جائیداد فروخت کرے تو اپنے شریک کو        | rrq  | تخبرانا                                                 |
| 138   | اطلاع دے                                            | 174  | تها کی یا چوتھا کی پیدا وار کے عوض بٹا کی پر دینا       |
| ראן   | پڑوس کی وجہ سے شفعہ کا استحقاق                      | 711  | ز مین <del>هٔ ج</del> رت پروینا                         |
| rr2   | جب حدیں مقرر ہو جائمیں تو شفعہ نہیں ہوسکتا          |      | خالی زمین کوسونے علی ندی کے عوض کرایہ پر دینے کی        |
| ruv , | طلب شفعه                                            | ۲۳۲  | اجازت                                                   |
| 442   | كتاب (للفعائم                                       | ***  | جومزارعت مکروہ ہے                                       |
|       | 🕁 لقطه کی شرعی' اصطلاحی و فقهی تعریف                |      | تہائی اور چوتھائی پیداوار کے عوض مزارعت کی              |
| ra•   | گمشدہ اُونٹ' گائے اور بکری                          | ۲۳۳  | آ جازت                                                  |
|       | الم بطور لقط جو بايول كو بكرنے كا جواز القطه سے دفع | 750  | ا تاج کے بدلہ زمین اُجرت پر لینا                        |

| صنحه        | محمو (ق                                                 | صع           | حنو (ھ                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
|             | اہل ایمان کی پردہ پوشی اور صدود کوشبہات کی وجہ ہے       | 101          | ضرر کی بحث                                                     |
| 742         | سا قط کرنا                                              |              | ا جارا) بطور لقطہ چو یا یوں کو پکڑنے کا جواز                   |
| PYA         | حدود میں سفارش                                          | rar          | ۴۲۰)لقطه پیروفع ضررکی بحث                                      |
| 14.         | ز تا کی صد                                              |              | ٣٤٠) امام ، لكِّ وامام شافعيٌّ كاموَ قف                        |
| <b>F</b> ∠1 | جوا پی بیوی کی با ندی ہے صحبت کر بیٹھا                  | rom          | مُشده چیز کابیان                                               |
| 141         | حنگسا رکرنا                                             | rom          | چو ہابل سے جو مال نکال لائے وہ لینا                            |
| 1/2 F       | یبودی اور بیبودن کوسنگسا رکرنا                          | raa          | جے کان مے                                                      |
| 124         | جو بدکاری کا اظہار کر ہے                                | 102          | ک رب العنق                                                     |
| <b>1</b> 21 | جوقوم لوط کاعمل کر ہے                                   |              | مد بر کابیان                                                   |
| 740         | جومحرم سے بدکاری کرے یا جانور ہے                        | TOA          | ا امّ ولد كابيان                                               |
|             | لونڈیوں پر حد قائم کرنا                                 |              | مكا تب كابيان                                                  |
|             | صدقذ ف كابيان                                           | 740          | غلام کوآ زاوکرنا                                               |
|             | نشه کرنے والے کی حد                                     | <b> </b><br> | جومحرم رشتہ دار کا ما مک ہوجائے تو وہ ( رشتہ دار ) آزاد        |
| 144         | جو بار ہارخم ہے ۔                                       |              | <del>-</del>                                                   |
|             | من رسیدہ اور بیار پربھی حدواجب ہوتی ہے                  | 741          | غلام کوآ زاد کر نااوراس پراپی خدمت کی شرط تھبرانا              |
| 741         | مسلمان پرہتھی رسونتا<br>ن                               |              | غدام میں ہے اپنا حصد آزاد کرنا                                 |
| 1/4         | جور ہزنی کرے اورز مین برفسا دہر یا کرے<br>پر میں مقالیہ |              | جو کسی غلام کوآ زاد کرے اوراس غلام کے پاس مال بھی              |
|             | جسے اُس کے مال کی خاطر فل کر دیا جائے وہ بھی شہید       | 747          | 9¢.                                                            |
|             | <del>-</del>                                            | 747          | ولدالزنا كو آزاد كرنا                                          |
| FA+         | چوری کرنے والے کی حد (سزا)                              |              | مرداوراسکی بیوی کوآ زاد کرنا ہوتو پہیے مرد کوآ زاد کر ہے<br>سر |
| - F41       | ہاتھ گرون میں لٹکا نا' چوراعتر اف کر لے<br>۔            | , ,          | <u>זית (לשתנפ</u>                                              |
| 4           | امانت میں خیانت کرنے والے کو ننے والے اور<br>رینہ سے    |              | مسلمان کا خون حلہ لنہیں' سوائے تین صورتو ل کے<br>پیز           |
| 14+         | اُ چَکِے کاظم<br>این سے سے ا                            | מרז          | جو تحص اپنے وین ہے پھر ج ئے (العیاذ باللہ)                     |
| 145         | کھل اور گائھہ کی چوری پر ہاتھ نہ کا ٹا جائے<br>سے       |              | حدو دکو تا قذ کرنا                                             |
|             | حرز میں سے چرانے کاظم                                   | 444          | جس پرحدوا جب تہیں                                              |

|              |                                                      |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| صفحر         | معنو کا                                              | هعجر          | محنو (ف                                              |
| _            | (مجروح راضی ہوتق) زخمی کرنے والا قصاص کے بدیہ        | <b>1</b> % (* | چور کو منقین کرنا                                    |
| P.F          | فدیہ دے سکتا ہے                                      | MA            | جس پرز بروستی کی جائے                                |
| ۳۰۳          | جنین (پیٹ کے بچہ) کی ویت                             |               | میحدوں میں حدود قائم کرنے سےممانعت                   |
| ۳۰۴۲         | دیت میں بھی میراث جاری ہوتی ہے                       |               | تعزير کابيان                                         |
| r-0          | کا فرکی دیت                                          | PAY           | حد کفاره ہے                                          |
|              | قاتل (مقتول کا )وار شنبیں ہے گا                      | MZ            | مردا پنی بیوی کے ساتھ اجنبی مرد کو پائے              |
|              | عورت کی دیت اس کے عصبہ پر ہوگ اور اس کی              | ۲۸A           | والد کے انقال کے بعدائس کی اہلیہ سے شادی کرنا        |
| m.4          | میراث اس کی او یا د کے لیے ہوگ                       | '             | باپ(یا اُس کے قبیلہ) کے علاوہ کی طرف نسبت کرنا       |
|              | دانت کا قصاص                                         | ra q          | اورا پنے آ قاؤں کے علاوہ کسی کواپنا آق بنانا         |
| r•2          | دانتوں کی دیت                                        |               | کسی مرد کی قبیلہ ہے نفی کر نا                        |
|              | اُنگلیول کی دیت                                      |               | میجرول کابیان                                        |
|              | اید رخم جس سے ہڑی و کھائی دینے گئے لیکن تو نے        | 797           | مر (لرّور من                                         |
| ۳۰۸          | منہیں<br>مبین                                        |               | مسلمان کو ناحق قبل کرنے کی سخت وعید                  |
|              | ایک شخص نے دوسرے کو کا ٹا' دوسرے نے اپنا ہاتھ        | ram           | l                                                    |
| <b>P-9</b>   | اس کے دانتول ہے تھینچا تو اُس کے دانت ٹوٹ گئے        |               | جس کا کوئی عزیز قتل کردیا جائے تو اُسے تین باتوں میں |
| <b>1</b> 21+ | سی مسلمان کو کا فر کے بدلونل نہ کیا جائے<br>ت        | l             | ے ایک کا اختیار ہے                                   |
| PII          |                                                      |               | سنس نے عمد اُقل کیا پھر مقتول کے ورثہ دیت پر راضی    |
|              | کیا آزادکوغلام کے بدلے قل کرنا درست ہے               | <b>194</b>    | ہو گئے                                               |
|              | قاتل ہے ای طرح قصاص لیاج ئے جس طرح اُس               | 192           | شبه عمر میں دیت مغلظہ ہے<br>ت                        |
| 717          | نے قبل کیا ۔                                         | 799           |                                                      |
| halba.       | قصاص صرف تنوار ہے لیا جائے                           |               | دیت قاتل کے کنبہ والوں پر اور قاتل پر واجب ہوگی      |
|              | کوئی بھی دوسرے پر جرم نہیں کرتا ( یعنی کسی کے جرم کا |               | ا گرکسی کا کنبہ نہ ہو (اور قاتل کے پاس مال نہ ہو) تو |
|              | مواخذہ دوسرے ہے نہ ہوگا)                             | ۳۰۰           | بیت المال ہے اوا کی جائے گی                          |
| 414          | اُن چیز ول کابیان جن میں نہ قصاص ہے نہ دیت           | 1741          | مقتول کے دریشہ کوقصاص و دلیعت لینے میں رکاوٹ بنتا    |
| 710          | قسامت کابیان                                         |               | جن چیز وں میں قصاص نہیں                              |

| صعجه       | بونو (پ                                                                                         | صنج | محنو ( <u>6</u> )                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٨        | ولا ء کی میراث                                                                                  | ∠ا۳ |                                                                                               |
| mmq        | قاتل کومیراث نه ملے گی                                                                          |     | سب لوگوں میں عمدہ طریقہ ہے قبل کرنے والے الل                                                  |
| \$P(P)     | ذوى الارحام<br>                                                                                 |     | ايمان ہيں                                                                                     |
| I HIN!     | عصبات کی میراث                                                                                  |     | تمام مسلمانوں کےخون برابر ہیں<br>رکت ہ                                                        |
|            | جس کا کوئی دارث نه ہو<br>پر چرب کا میں اور                                                      | I   |                                                                                               |
| ۲۳۳        | عورت کونٹین ھخصوں کی میراث ملتی ہے                                                              |     | سی مر د کو جان کی امان دے دی پھرفق میمی کر دیا<br>مدریر                                       |
|            | جوا نکار کردے کہ بیمبرا بچینیں                                                                  |     | ً قاتل کومعا ف کرنا<br>- آ                                                                    |
| ۳۳۳        | بچه کا دعویٰ کرنا                                                                               |     | قصاص معاف کرنا<br>-                                                                           |
| المالمالية | حق ولا فروخت کرنے اور ہبہ کرنے سے ممانعت<br>پر سرتہ                                             | I   | حامله برقصاص لا زم آنا                                                                        |
|            | ځرکون کی تقلیم                                                                                  |     | كتاب (الوصايا                                                                                 |
|            | جب نومولود میں آثارِ حیات مثلاً رونا' چلا نا وغیرہ<br>. ب                                       |     | کیااللہ کے رسول علی ہے کوئی ومیت فرمائی؟<br>سری میں ن                                         |
| mm3        | معلوم ہوں تو وہ مجھی وارث ہوگا<br>سری سریق سری کا ا                                             |     | وصیت کرنے کی ترغیب<br>معطاب مار                                                               |
|            | ایک مرد دوسرے کے ہاتھوں اسلام قبول کرے<br>کہیں ۔ ۱۸جہ میں                                       | 772 | وصیت میں ظلم کرنا<br>گیرین میں بخوا سے قان ا                                                  |
| Pr4        | كتاب (لعها <u>و</u><br>                                                                         |     | زندگی میں خرج سے بخیلی اور موت کے وقت فضول                                                    |
| and met a  | اللہ کے رائے میں کڑنے کی فضیات<br>مصر میں صور بسر ہوری فیدیا                                    |     | خرجی سےممانعت<br>ترقی ای                                                                      |
| mr_        | راهِ خدامیں ایک صبح اور ایک شام کی فضیلت<br>مده مراهم المدن نیست ایک مدر فروری میرون            | P72 | تهانی و ل کی وصیت<br>سرانی سرانی سرانی                                                        |
| PPA        | راوخدا میں کڑنے والے کوسامان فراہم کرنا<br>میں میں میں خیری کی فیدیا                            |     | وارٹ کے لیے وصیت درست نہیں<br>قرط میں میں میں                                                 |
|            | راہِ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت<br>مار حمد مین کرینے ہے۔                                         |     | قرض وصیت پرمقدم ہے<br>حبیب کاف میں موسکا ہا :                                                 |
| mrq        | جہاد چھوڑنے کی سخت وعید<br>حد معقبال برنی کے سے میں کی س                                        |     | جود صیت کیے بغیر مرجائے اُسکی طرف سے صدقہ کرنا<br>معتبہ اللہ میں موروز میں میں تابیتر میں است |
| rs-        | جو (معقول)عذر کی وجہ ہے جہاد نہ کرسکا<br>اور اور معمول میں میں میں میں کے فیز اردہ              | [   | امتد تعالیٰ کے ارشاد'' اور جو نا دار ہوتو بیٹیم کا مال دستور<br>ک مدافقت اسکیں میں کیتفیہ     |
| ror        | راہِ خدامیں مور چہمیں رہنے کی نضیلت<br>راہِ خدامیں چوکیداراورالقدا کبر کہنے کی نضیلت            |     | کے موافق کھا سکتا ہے'' کی تغییر<br>کن س (لِلغر (اُفِض                                         |
| ram        | راہ طدایل پولیداراوراللدا جرمیے فی تصلیک<br>جب لڑائی کاعام حکم ہوتو لڑنے کے لیے جانا            | l   | میراث کاعلم سیکھنے 'سکھانے کی ترغیب                                                           |
| rar        | جب رال فاعام م ہوو رہے سے جے جانا<br>بحری جنگ کی فضیلت                                          | l   |                                                                                               |
| 101        | برن جملت ن حسیت<br>دیلم کا تذکره اور قزوین کی فضیلت                                             |     | اولا د کے حصول کا بیان<br>ماری میارد                                                          |
|            | وسم کا مدر رہ دور مردین کے سیدے<br>' مرد کا جہا د کرنا حالا تکہاں کے والیدین زندہ ہوں<br>سید کر |     | دادا کی میراث<br>م                                                                            |
| POA        | عرده بهاد ره طولانده ن معدد مدين رسره ادن<br>قال کارند.                                         | ۲۳۵ | دادی کی میراث                                                                                 |
| P29        | قال کی نیت<br>راہ خدامیں ( قال کیلئے ) گھوڑے پالنا                                              | 772 | كلاله كابيان                                                                                  |
|            | راو مداس را ما الله الله الله الله الله الله الله                                               |     | کیا اہل اسلام مشرکین کے وارث بن سکتے ہیں؟                                                     |

| صنعر       | <del>ال</del> تواني                                                | صغعر | ب <b>ح</b> نو <b>ن</b>                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| PA9        | محموثه ووژ کا بیان                                                 | mAi  | الله سبحانه وتعالى كى راويس قال كرنا                                    |
| ma.        | دہمن کےعلاقے میں قرآن لے جانے کی ممانعت                            | ۳۲۳  | الله کی راه میں شہا دت کی فضیلت                                         |
|            | حمس کی تعقیم                                                       | ۵۲٦  | در جات شهادت کابیان                                                     |
| ۱۳۹۱       | ه مال غنیمت کافم<br>این میشد کافم                                  | 244  | ہتھیار باندھنا                                                          |
| rgr        | كتاب (لسنامكن                                                      | 247  | راهِ خدا میں تیراندازی                                                  |
|            | مج کے لیے سفر کرنا                                                 |      | علموں اور حبصنڈ ول کا بیان<br>میں                                       |
| ۳۹۳        | فرضیت حج<br>د                                                      |      | جنگ میں دیباج وحربر (رئیٹمی لباس) پہننا<br>س                            |
|            | حج اورعمره کی فضیلت<br>سر                                          |      | جنگ میں عمامہ پہننا                                                     |
| ۳۹۳        | کجاوه پرسوار ہو کر چ کرتا                                          | l    | جنگ میں خرید و فروخت                                                    |
| P93        | حاجی کی دُعا کی فضیلت<br>سرنہ جب سے میں                            | l    | غازيوں کوالو داع کہنا اور رخصت کرنا                                     |
| maz        | کوئسی چیز حج واجب کردیتی ہے؟<br>مقام کرنا اور کا سے جس             | l    | ا سرایا<br>دهی می میرین                                                 |
|            | عورت کا بغیرولی کے حج کرنا<br>حج سیمیتر سے ایس                     |      | ا مشرکوں کی دیکوں میں کھاتا<br>ایس کے زیاں جبر ملسات                    |
| rgA        | مج کرنا مورتوں کے لیے جہاد ہے<br>کی اور محرک میں                   |      | شرک کرنے والوں ہے جنگ میں مددلینا<br>ان کی میں مثمر کی زان میں وہان     |
| 799        | میت کی جانب ہے حج کرنا<br>دن مکامل ف ہے حج کرنا میں میں ہوروں میں  |      |                                                                         |
| 7 77       | زندہ کی طرف ہے جج کرتا' جب اُس میں ہمت ندر ہے<br>نابالغ کا حج کرنا |      | رات کوحملہ کرنا ( شب خون مارنا ) اورعورتوں اور بچوں<br>کوتل کرنے کا تھم |
| '`'        | عابات ہائی ہرہ<br>حیض دنفاس والیعورت حج کااحرام باندھ عتی ہے       |      | وں سرمے ہ<br>وشمن کے علاقہ میں آگ لگانا                                 |
| r.r        | آ فا قی کی میقات کابیان                                            |      |                                                                         |
|            | ۱۰۰ می میں میں میں اور اس کا بیان<br>احرام کا بیان                 |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |
| M. T       | تربه بیان<br>تلبیه کابیان                                          |      | انعام دیتا                                                              |
| الم الم    | لبيك يكار كركهنا                                                   |      | مال غنيمت کي تقسيم<br>مال غنيمت کي تقسيم                                |
| <b>.</b> . | جوقخص محرم ہو                                                      |      | غلام اورعور تنی جومسلمانوں کے ساتھ جنگ میں                              |
| r.5        | احرام ہے فیل خوشبو کا استعال                                       |      | شریک ہوں                                                                |
| }          | محرم کونسالباس بهن سکتاہے؟                                         | MAI  | عائم کی طرف ہے وصیت                                                     |
|            | محرم کوتہبند نہ ملے تو پاجامہ پہن کے اور جوتا نہ ملے تو            |      | امیرگی اطاعت                                                            |
| ۲۰۳۱       | موز ہ مین لے                                                       |      | الله کی نا فر مانی کر کے کسی کی اطاعت درست نہیں                         |
|            | احرام میں ان امور سے بچتا جا ہے                                    |      | بیعت کابیان بیعت بوری کرنا                                              |
| ∠•۳        | محرم سروهوسکتا ہے                                                  | 244  | عورتون کی بیت کا بیان                                                   |

| صعجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محنو (ن                                                                                | صدحه   | محبو (6)                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عرفات کی دُعا کابیان                                                                   | ρ.V•V  | احرام دالی عورت اپنے چېره کے سامنے کپٹر النکائے                            |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایہ مخص جوعر فات میں • اکوطلوع فجر ہے بل آ جائے                                        |        | جے میں شرط لگا نا<br>اسلام الگا نا                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عرفات ہے(واپس) کوش                                                                     | ~- q   | حرم میں داخل ہو ن                                                          |
| מישיח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اگر کچھ کام ہوتو عرفات و مزدنفہ کے درمیان اُتر سکتا ہے                                 |        | مکه میں دخول                                                               |
| rrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مزدلفه میں جمع بین الصلا تمین (مغرب وعشاء آتمضی پڑھنہ)                                 | + ای   | حجرا سود کا استلام                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مزدلفه میں قیام کرن<br>فیزیس                                                           | r ii   | حجرا سود کا استل م حجیر ک ہے کرنا                                          |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جو مخص کنگریاں مارنے کیلئے مز دلفہ ہے منی کو پہلے چل بڑے                               |        | بیت اللہ کے گر دطوا <b>ف میں رمل کر</b> نا                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کنٹی بڑی کنگریاں مارنی جاہیے                                                           | اسواما | اضطباع کابیان<br>دمایر                                                     |
| \rangle \rangl | جمرهٔ عقبہ پرکہاں ہے تنگریاں مارنا جا ہے؟                                              | •      | خطیم کوطواف میں شامل کر نا<br>است کر شد                                    |
| ~~A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جمرۂ عقبہ کی رمی کے بعداس کے پ <sup>و</sup> س نیضبرے<br>سرے                            | WIF    | طوا <b>ف</b> کی فضیلت<br>ا                                                 |
| ا الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سوار ہو کر کنگریاں مارنا<br>میں کا میں             |        | طواف کے بعد دوگا نہا دا کر نا<br>اس کے بار دی کیوں                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بوجه عذر کنگریاں مار نے میں تا خیر کرنا<br>سب کا مان مان جات کا ہیں تا ہے ہیں ہ        |        | یکارسوار ہوکرطوا <b>ف</b> کرسکتا ہے<br>مات مرین                            |
| ~~.<br>L.\.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |        | ا ملتزم کا بیان<br>ایندر طراف سی مارسی قریبه کار در کار                    |
| 444<br>144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سرمنڈ اے کابیون<br>سرکی تلبید' ذیح کابیان' مناسک حج میں تقدیم و تاخیر                  |        | حا نضہ طواف کے علا وہ ہو تی مناسک حج ادا کر ہے<br>حج مفرد کا بی <u>ا</u> ن |
| سرما <i>ی</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا نتری معبید و من کا بیان شما شدت می می نفسد یا و ما بیر<br>انیا م نشریق میں رمی جمرات | MIA    | ے سرروبا <u>ہیں</u><br>حج اور عمرہ میں قران کر نا                          |
| Lukk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بیا ۴ سرین مان رق بسرات<br>ایوم نحر کو خطبه                                            | ]      | ے مور سرہ میں رہی رہ<br>حج قران کرنے والے کا طواف                          |
| מרא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یه ارد سبه<br>بیت امتد کی زیارت                                                        | l .    | ج جمتع کابیان<br>جمع کابیان                                                |
| rrz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | زمزم چیا                                                                               | ~++    | کج کاحرام فنح کرنا                                                         |
| rra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کعیہ کے اندر جان<br>ا                                                                  | 444    | أن كابيان جن كامؤقف ہے كہ جج كا ننخ كرنا خاص تھ                            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | منی کی را تیں مکہ میں گزار نا محصب میں اُنز نا                                         |        | صفامروه کی سعی                                                             |
| ra+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طواف رخصت و تصه طواف وداع سے قبل دالیس ہوسکتی ہے                                       | معم    | عمره کابین                                                                 |
| ്ര                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الثد کے رسول صلی الندعلیہ وسلم کے حج کامفصل ذکر                                        | re4    | رمضان میں عمرہ کی فضیلت' ذی قعدہ میں عمرہ                                  |
| ۳۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جو شخص مجے سے رک جائے بیاری باعذ رک وجہ سے                                             | ۲۲۸ ا  | ر جب میں عمر ہ                                                             |
| <b>గ</b> ప్ప                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | احصار کافدیہ محرم کے لیے مجھنے لکوانا                                                  | 1      | بیت المقدی ہے احرام با ندھ کرعمرہ کرنے کی فضیلت<br>ماراند                  |
| 14.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محرم کونسا تیل لگاسکتا ہے محرم کا انتقال ہوجائے                                        | mra    | نی سابقہ نے کتے تمرے کیے؟<br>منابقہ نے کتے تمرے کیے؟                       |
| ואא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محرم شکار کرے تو اسکی سزا'جن جانوروں کو مارسکتا ہے                                     |        | منی کی طرف نکلنا<br>مند مند                                                |
| ۳۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جوشکارم کیئے منع ہے گرمحرم کیئے شکارند کیاج نے و کھاسکتاہے                             | 1      | ا منی میں 'تر نا<br>علا لِصبح مثل میں میں                                  |
| אוראו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ہدی کے جانور کا اشعار<br>مرک کے خور دی میں دور اور ا                                   | ,      | علی استی منی ہے عرفات جانے کا بیان<br>منی میں میں میں ا                    |
| 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | که و مدینه کی فضیلت کعبه میں مدفون مال<br>سر مدینه کی فضیلت کعبه میں مدفون مال         |        | عرفات میں کہاں 'تر ہے<br>مرق نے ہون                                        |
| 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مكديس رمضان كروز ي بارش مس طواف بيدل مج كرنا                                           | اساما  | مولوف عرفات                                                                |

# بليمالخاليا

# كِثْنَابُ النِّكَاحَ

# نكاحول كابيإن

# ا: بَابُ مَاجَاءَ فِى فَضُلِ النِّكَاحِ إِلَيْ كَالِحِ إِلَيْكَاحِ إِلَيْكَاحِ إِلَيْكَاحِ

١٨٣٥ : حدَّث عبْدُ اللّهِ بُنُ عامِرِبُنِ زُرَارة ثَمَّا علِي بُنُ السَّهِ مِن عَلَقَمة بُنِ قَيْسٍ قَال مُسْهِرِعن اللهِ عَبْد اللّه بُن مسْعُوْدِ رصِى اللهُ تَعالى عُهُمَا بَسَنَى فَحَلابه عُثْمَان رضِى اللهُ تَعالى عَنْه فَحِلسَتُ بَسَنَى فَحَلابه عُثْمَان رضِى اللهُ تَعالى عَنْه فَحِلسَتُ فَرِيْبُامِنهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَان رضِى اللهُ تَعالى عَنْه هَل لَكَ انُ قَرِيْبُامِنهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِى اللهُ تَعالى عَنْه هَل لَكَ انُ أَرْوَجُك جَارِيةً بِكُرَاتُذِكِرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# باب: نكاح كى فضيلت

۱۸۳۵: حضرت علقمہ بن قیس فرماتے ہیں کہ ہیں منیٰ ہیں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھا۔ حضرت عثمان ان کے ساتھ تھا۔ حضرت عثمان ان کے ساتھ تھا۔ حضرت عثمان ان کے حشرت مثمان ہیں ہوئے تو ہیں انکے قریب بیٹھ گیا۔ حضرت عثمان نے فرمایہ تمہد راول چا ہتا ہے کہ میں الی لڑک سے تہماری شادی کرا دوں جو تمہدارے لئے عہد ماضی کی یاد تازہ کر دے۔ جب ابن مسعود ڈے دیکھا کہ عثمان کو ان سے اسکے ملاوہ اور کوئی کا م نہیں یعنی (رازکی بات نہیں کرنی) تو ہاتھ کے اشارہ سے جھے بلایا ہی حاضر ہوااس وقت ابن مسعود فرمارہ ہے تھے کہ مرتبہ ہدرہ ہوتو رسول اللہ نے بھی یفرمایا ہے: اے جوانو اہم میں سے جس میں اللہ کے کہ استطاعت ہوتو وہ شادی کر لئے کیونکہ اس میں نکاح کی استطاعت ہوتو وہ شادی کر لئے کیونکہ اس جس میں نکاح کر نے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جس میں نکاح کر نے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جس میں نکاح کر نے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جس میں نکاح کر نے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جہم میں نکاح کر نے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جہم میں نکاح کر نے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جہم میں نکاح کر نے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جہم میں نکاح کر نے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جہم میں نکاح کر نے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جہم میں نکاح کر نے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جہم میں نکاح کر نے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جہمام کر سے کیونکہ روز وہ شہوت کوختم کرو بتا ہے۔

لے حضرت مولا نااشرف علی تھا نوٹی کی مجلس میں کس صاحب نے سوال کیا کہ نکاح کی استطاعت نہیں کیا کروں؟ جواب میں ایک بڑے غیر مقلد عالم نے جواب دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزے رکھو۔ سائل نے کہا کہ روزے بھی

تشريح 🏠 مؤلف رحمه الله عبادت کے بعد معاملات کی احادیث لائے ہیں اس واسطے کہ بقاء لماہدین کا رازصحت معاملات ہی میں مضمر ہے پھرمعاملات ہے نکاح کومقدم کررہے ہیں کیونکہ عبادت کے ساتھ تکاح کا تعلق بہت قریبی ہے یہاں تک کہا ہنتال بانکا ح نغلی عبادت کے لئے ضوت گزین سے افضل ہے منتقی میں ہے کہ مسلمانوں کے لئے ایمان اور نکاح کے علاوہ کوئی عبودت الیینہیں جوحضرت آ دم علیہ السلام کے زمانہ سے اب تک مشروع رہی ہواور پھر بہشت میں وائی رہے نکاح سے متعلق چند چیزوں کاعلم ضروری ہے اول اس کی لغوی تحقیق۔اس کی توضیح میں ہے کہ لفظ نکاح مصدر ے ( ف من ) کا اس کا اصل معنی کلام عرب میں'' وطی'' ہے۔ جا فظا بن حجرٌ نے ذکر کیا ہے کہ نکاح کاحقیق معنی المصب والتداخل لیعنی ملانا اورجع كرنا \_ شخ قرطبي فر ، تے بین كه اس كا اطلاق عقد پرمشهور باوراس كي حقيقت تمن وجه ير ب-اول یہ کہ لفظ نکاح باشتراک لفظی وطی اور عقد کے درمیان مشترک ہے کیونکہ مشترک لفظ اپنے دونوں میں حقیقت ہوتا ہے اورحقیقت ہی اصل ہے دوم یہ کہ معنی عقد میں اس کا استعمال حقیقت اور وطی میں مجاز ہے۔اصولیین نے حتیٰ امکن العمل ب الحقيقة سقط المجاز (يعني جب تك حقيقت يرعمل ممكن هوتو مجاز ساقط هوتا ہے) كى بحث ميں اس قول كوا مام شافعي كى طرف منسوب کیا ہے۔ سوم یہ کہاس کانکس ہے یعنی وطی اوراس کامعنی حقیقی ہے اور عقد ( نکاح با ندھنا ) میں مجاز ہے۔ دلیل نی کریم علیہ نے فرمایا تنا کھوا تکاٹروا وطی کر کے اپنی تعداد پڑھاؤ۔لعں اللہ فاکم بدید. جوآ وی اپنے ہاتھوں کے ذ ریعے شہوت پوری کر تا ہے اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔مٹ کُخ حنفیہ کا یہی قول ہے جس کی تصریح فتح القدیر میں موجود ہے۔ صاحب مغرب نے حزم ویقین فا برکیا ہے۔ فلا صدیہ ہے کہ لفظ نکاح کا استعال نہ کور و معانی میں سے برایک میں محقق ہے۔ نکاح کی شرائط دومتم کی ہیں' عام اور خاص۔شرط عام محل قابل اور اہلیت کا ہونا ہے کل نکاح وہ عورت ہے جس کے نکاح کرنے ہے کوئی مانع شرعی موجود نہ ہوا وراہلیت سے مرادعقل اور بیوغ اور حریت (آزادی) کا ہونا ہے۔ اورشرط خاص دو گواہوں کا بوصف خاص سنناہے اور رکن نکاح ایجاب وتبول ہے۔ اور نکاح کا تھم شوہر کے لئے زوجہ کا حلال ہونا اور ملک کا ثابت ہونا اور اس کے ذرمہ مہر کا وجوب اور حرمت مصابرت کا ثبوت ہے۔صفت نکاح مرد کے حالہ ت پر مبنی ے کہ حالات کے اختلاف سے حکم بھی مختلف ہوتا ہے۔ پس اگر زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہواور نکاح کے بغیراس سے بچنا ممکن نہ ہوتو نکاح کرنا فرض ہے ہورا گرعورت کی حق تلفی کا خوف ہوتو مکروہ ہے۔اورا گرظلم وستم کا یقین ہوتو حرام ہے۔ا ن ا حادیث میں میغدامر ہونا ہمیشہ فرضیت کے لئے نہیں ہے جہیا کہ اصول میں مذکورے کہ صیغدا مرکے کئی معانی ہوتے ہیں۔

اس باب کی احادیث میں نکائ کے فوا کہ ومصالح اور فضائل بیان کے گئے ہیں (۱) نکائ امت مجمہ ہے کہ کشرت کا سب ہے جس برآ تخضرت سی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز فخر فرہ نمیں گے کہ میر کی امت تعداد میں ہی ساری امتوں ہے زیادہ ہے۔

(۲) نکائ کی وجہ ہے آنکھ اور شرم گاہ کا زیا ہے بچاؤ نصیب ہوتا ہے۔ ان کے طاوہ بھی فوائد میں اس میں ایک اوا وا وا حاصل ہونے کا امکان ہے جس ہے مرنے کے بعد غطح بینچے بینی وہ واللہ بن کے حق میں دے گوہو چنا نچاہ ماحمہ نے دھنرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند ہے روایت کیا ہے کہ حضور سلی النہ علیہ وسلم نے فر مایا: حق تعالیٰ جنت میں ایک نیک بندہ کا درجہ بلند کر ہے گا وہ کو اس میں ایک نیک بندہ کا درجہ بلند کر ہے گا وہ عرض کر ہے گا اے رہ بالہ کہ کہ حضور سلی النہ علیہ وسلم نے فر مایا: حق میں تھی ہوئش ان کے لئے کہ حلال میں اس میں ایک وحق تا کہ بالہ وعیال میں ایک حضور سال میں ایک حضور سال میں ایک وحق تا کہ بالہ وعیال کے حقوق تی فر مدواری عورتوں کی بدم ابحی برضران کی صلات کی سعی وکوشش ان کے لئے کہ حلال میں محت اٹھانے اولا وکی تربیت پر ق کم رہنے کی ریاضت شاقہ کا موقع ملت ہے جس پر بروا تو اب ہے۔ امام مسلم کے حضرت ای ابو ہریا ہوں ایک اللہ عیں روایت کیا ہے کہ رسول القسلی القد علیہ وہ ہے جس کو میں ایک وہ ہو کہ کہ کو قوار او خدا میں جس کو تو کہ کہ کو تو اللہ ہمیں تو تو نے اپنے گھر والوں پرخرج کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کو گھر تا ہے اپنے اس کا وہ نفقہ رکھ ج کے گا جواس اپنے اسکی القد علیہ وسلم کا ارش د ہے کہ قیامت کے دن سب سے بہلے بندہ کے اعمالنا مدیش اس کا وہ نفقہ رکھ ج کے گا جواس نیز آپ سلی القد علیہ وسلم کا ارش د ہے کہ قیامت کے دن سب سے بہلے بندہ کے اعمالنا مدیش اس کا وہ نفقہ رکھ ج کے گا جواس نے اپنے ایک و عیال برخرج کہا کہ وال

١٨٣١ : حدّثنا الحمدُ بُلُ الازُهَرِثنا ٢ دُمُ قَالَتُ عَيْسى بُنُ مَيْمُونِ عَي الْقاسم عَنْ عائشة رضِى الله تعالى عنها قالت قال رسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم النكاخ من سنتى قال رسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم النكاخ من سنتى فحمل له يعمل بسنتِى فليس مِنَى وتزوجُوا فائِي مُكاثرُ بكم الأمه ومن كان ذاطول فليتُكِخ ومن لم يجدُ فعليه باالصيام فإنَّ الصُوم له وجاءٌ.

١٨٣٤ : حدَّث المُحمَّدُ بُنُ يَحْيى ثَا سعيدُ ابْنُ سُليْمان ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَمَا إِلْمِ اهِيْمُ بُنُ مَيُسرة عن طَاوْسٍ عن ابْن عبَاسٍ قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لَمُ (يُر) لِلمُتحابِين مثلُ البَّكاح

۱۸۳۷ حضرت عائش فروتی ہیں کہ رسول القد علیہ نے فروایا: نکاح میری سنت ہے جومیری سنت پڑمل نہ کرےاس کا مجھے ہے تعنق نہیں اور نکاح کیا کرواس لئے کہ تمہاری کثرت پر میں امتوں کے سامنے فخر کروں گا اور جس میں استطاعت بہوتو روز ہے ہوتو وہ نکاح کر لے اور جس میں استطاعت نہ ہوتو روز ہے مرکھاس لئے کہ روز واس کی شہوت کوتو ڈر دے گا۔

۱۸۴۷: حضرت ابن عبس رضی القدعنهما فرماتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو محبت کرنے والوں ( میں محبت بڑھانے ) کے لئے نکاح جیسی کوئی چیز نہدیکھی گئی۔

تشریح جید مطلب بیرکہ بہلے اکثر لوگوں میں دُشمنی ہوتی ہے جب نکائی ہوجاتا ہے تو وہ دُشمنی ختم ہوجاتی ہے بشرطیکہ منص ہوں اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت کم ہوتی ہے تو نکاح سے زیادہ ہوجاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ رشتہ داری دوشم کی ہوگ اوّل نسبی قر ابت ' دومسبی قر ابت ۔ جس طرح آ دمی کو اپنے بہن بھائی سے محبت ہوتی ہے اس طرح آ یوی کے بھائی ' بہن اما جی سے اُلفت ہوتی ہے۔

# ٢: باب النَّهِي عن التَّبتُّل :

٨٨٨ . حدثنا الو مزوان محمد س غثمان الغثماني ثنا البراهبية إلى سفدعن الرُّهُويِّ على سعيد ابن المُسيِّب عن ا سغدقال لقذرة رشول الله صلى الله عنى غتمان بن مطغون التَنتُل ولو ادن له لاحتسا

١٨٣٩ حدَّثنا سَمْرُ بُنُ ادم و رَبْدُ مِن احره قالا ثما مُعادُ لُنُ هِشَام تِما اللِّي عَلْ قِتَادَةَ عِنِ الْحِسْ عَلْ سِمْرَةَ انَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهِي عَنَّ النَّبَيِّلَ وَالدُّولَيْلُ بُلُ الْحَرِهُ وَقُواْ قِنَادَةُ ﴿ وَلَقُدُ ارْسُمَا رُسُلًا مِنْ قَلِمُكَ ﴿ كُرْبِيرَا يَتَ يُرْكُى \* ' بِ شَك بَم بُ آ بِ بَ يُسِ وحعلًا لَهُمُ ازُواحًا وِذُرَيَةٍ ﴿ . عَالَ ١٣٠

# باب: مجردر ہے کی ممانعت

۱۸ م ۱۸ حضرت سعد ً فرمات بین که رسول متاصلی ملد عليه وملم نے حضرت وثان بن مضعون کومجر در ہے ہے جی فر ما دیا اوراگر آیان کواجازت دے دیتے تو ہم جسی ہو جاتے (تا کہ عورتوں کا خیال بھی نہ آئے )۔

۱۸۴۹ حضرت سمرة رضی امند تعالی حنه فرمات میں که رسول التدسلي التدملية وسلم نب مجر در بيني يت منع فرياية زید بن امزم کہتے ہیں کہ حضرت قیاد و نے بیاصدیث ت رسول بیصیح اوران کو بیویاں اورا واد وی''۔

شخصین این این انتخال کامعنی ہے کہ آ دمی کاٹ نہ کرے ورا کیے مجروزند کی بسر کرے جینے بعض ہندواورنصاری کرتے ہیں۔ حضور معلی ابند عامیه مسلم نے ایک زندگی بسر مرنے ہے منع فر مایو پیجسی ارش افر مایو کمه انبیا بلیمهم اسلام حیتے جس کنز رہے ہیں ان ن يوي اوراو ويرتفيس مجروزندن ولي احيفه كام موتا توانبيا اليهم السدم مجرور بيا ـ

# ٣: بابُ حقّ المراة على الزّوح

• ١٩٦٠ حدثما المؤلكريل التي شيبة لل بريديل هارون عن شعبة عن الى قرعة عن حكيم بن معاوية عن الله ال رخلا سال البني صلى الله عليه وسلم ماحق المرأة على النزوج اقبال الشطعمها اداطعم والابكشوهااذانجسي ولايضرب الوخه ولايهجو الاقي السب

٨٥ حدَّته المؤلِكُوبُنُ اللي شيبة تما الحسيل بل عليَّ ا عن واللهُ عن شبيُب الله عرِّقلة النارقيِّ عل سُلمان بُن عنصروانس الالحوص رصى اللهُ تعالى عنه حدَّثني ابني اللهُ شهد حسحة الوداع مع رسول الله صلى اللاعليه وسلم فنحنصد الللة واثنني عليه وذكرووعط ننه قال استوطؤا · باالمساء حيرا فانهن عندكم عوان لنس تملكؤن منهن

# باب:خاوند کے ذمہ بیوی کاحق

۱۸۵۰ حضرت معاویی فرمات بین که ایک مرو ن انبي اللطالة سن يوحيها كه خاوند كانت زوى كاكبياح تن ك آپ نے فرمان جب خود کھائے تو اسے بھی کھلاے اور جب خود سنے تو اے بھی پہنائے اور چبرے پر نہ مارے اور برا بھلانہ کے اورا ہے ایگ نہ سلانے مگرا ہے ہی گھ میں ۔ ا ۱۸۵۱ حضرت عمرو بن احوصٌ فرماتے بیں کہ وہ تبة ابوداع میں نبی علی کے ساتھ شریب ہو۔ آ پ نے الندتعالي كي حمد وثناكي اور وعظ وتفييحت فر ماني \_ پھر فر مايا عورتول کے ساتھ بھلائی کرنے کی اسیت ( مجھ ہے ) و اس کئے کہ وہ تمہارے باس قیدی میں تم ان نے ( جماع ) کے علاوہ اور سی چیز کے مالک نہیں ہو اڈا یہ کہ

شيُناغيْر دلک الا ان يَاتيُن بـ هـاحشة مُييّـةِ فان فعنُن ﴿ وه كَعْلَى بدكاري مَري الروه ابيا كرين تو ان كو بسترول أُ فالفيخيز وهيل في المضاجع واضربو فل صربا غير مبرح فانُ اطَعْمَكُمُ قلا تَبْتُغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا انَّ لَكُمْ مِن سَالُكُمُ ـ حقًا ولـسانكُم عليْكُم حقًّا فامّا حقَّكُم على بسانكُم فلا يُوطِينَ فَرُسَكُمْ مِنْ تَكُرِهُونِ ولا يا دِنَ فِي بَيُوتِكُمْ لَمِنَ كرهون الاوحقَّهُنَ عَلَيْكُمُ أَنْ تُمَحَّسُوا النِّهِنَ فَيَ كسوتهن وطعامهن

میں اکیلا حجھوڑ دو ( یعنی اینے ساتھ مت سلاؤ ) اورانہیں ، ارولیکن شخت نه مارو ( که مذی پیلی تو ژ دو ) پهرا ً ربه تمہر ری بات مان میں تو ان کے بئے اور راہ نہ تلاش کرو تمہر راحق عورتوں ہر ہے اور تمہاری عورتوں کاحق تم پر ہے تمہارا بیوبول برحق ہے کے تمہارا بستر اے نہ روندے دیں جے تم ناپند کرتے ہو ( تعنی تمہاری

اب زے ومرضی کے بغیر گھرند آئے دیں ) اور جس کوتم ، پیند کرتے ہوا ہے تمہارے گھر آئے کی اجازت نہ ذیں اور سنوا ان کاتم پریدخت ہے کہتم نباس اور کھانا وینے میں ان کے ساتھ اچھا برتا وُ سرو۔

تشته آن 😗 مطلب یہ ہے کہ عورتوں ہے احسان کرواور شفقت و ہمدروی ہے چیش آؤا کر نارانسگی ہو جا ہے تو گھر نہ تجيوزو ہاں البتہ بسترا سگ کریکتے ہو۔

# ٣: بابُ حقّ الزَّوُج على الْمرُأة

١٨٥٢ حدَّث الوُبكُونِلُ ابي شيبة ثنا عقَالُ تباحمَاذُ بُلُ سلمة على عدى نن رايد ابس حدعها ل عن سعيديس المسيب عن عائشة أن رسول الله ميسة قال لو امرت احده أن يستخد الاحد لامرات المراقان تسخد لروحها ولوان رلحلا امر المرأة انْ تَنْقُلُ مِنْ جِلَ احْمَرِ الِي حَبَلِ السود ومن حيل السودالي حيل اخمر لكان بؤلها أن تفعل ١٨٥٣ - حددته ازهر بن مزوان ثنا حمّاد ابن زيدعن الُوْب عن الْقاسم السَّيْباني عن عند الله بْن اللَّه اوْفي قال لمَا قدم مُعادُ من الشّام سحد للبّي صلّي اللهُ عليْه وسلّم قال مناهدا ينامُعادُ قال أتبُتُ الشَّام قوافقُتُهُم بسُخُدُوْن لاسباقفتهم وبطارقتهم فوددت في بفسني ال بفعل دالك ىك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلو افانكي لـوْكُنَـتُ اصرااحدان يسُجُد لعيْر اللّه لامزتُ الْمَرْأة الْ

# باب: بیوی کے ذمنہ خاوند کاحق

١٨٥٢: حضرت عا ئشەرىنى القدعنها فر ماتى بىي كەرسول التدصيلي التدميلية وسلم نے فر مايا اگر ميں کسي کو پيچکم ديتا که وه دوسرے وحدہ کرے تو عورت کو تھم دیتا کہ وہ اینے خاوند کو سجده کرے اور اکر کوئی مر دیوی کوشم دیے کہ سرخ بہازے ساہ بہاڑ پراورساہ بہاڑ ہے سرخ بہاڑ پر ( پھر ) منتقل کر وتو عورت کو دیا ہے کہ ایسا کر گز رہے۔ ١٨٥٣ حضرت معادٌّ جب شام ٢٠ أنه تو نبي عظيَّة کو مجد ہ کیا۔ آپ نے فر مایا معافر! بیا کیا ؟ عرض کیا میں شام " میا تو ۱ یمها که ابل شام اینے مذہبی اور عسکری رہنماؤں کوسجدہ کرتے ہیں تو میرے دل کو اچھالگا کہ ہم آ ب کے ساتھ ایبا ہی کریں تو اللہ کے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آئندہ ایبانہ کرنااس لئے کہا گر میں کسی كوظم ديت كه فيه التدكو جده كرية تويوي كوظم ديتا كهوه

تىسىخىد لىزۇچھا والَّذَىٰ نَفْسُ مُخَمَّدُسِدہ لاتُو دّى الْمَرُأَةُ ﴿ خَاونْدَكُو كِدِيبَ كُرْبِ اس ذات كَانتم جِس كے قبضے ميں محمد ( عَنْ اللَّهُ ) کی جان ہے مورت اینے پر در دگار کاحق اس وفت تک ادانہیں کر سکتی جب تک اپنے خاوند کاحق

حقّ ربّه حتّى تُودّي حقّ زؤحها ولؤسالها بفسها وهي على قتب لم تمنعه

ا دانبیں کرتی اور اگر خاوند اس سے مطالبہ کرے کہ اینے آپ کومیرے سپر دکر دو (صحبت کے لئے ) اور بیوی اس وفت یالان پر ہو ( جہاں صحبت مشکل ہے ) تو بھی عورت کوا نکار نہیں کرنا جا ہے۔

١٨٥٣ : حدَثنا ابُونكُر بَنُ ابي شيبة ثنا مُحمَدُبُنُ فُصيُلِ ۱۸۵۳ : حفرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول ائتد سلی اللہ علیہ وسلم کو بیا عن ابئ نصر عبد الله بن عبد الرّخم عن مساور ارشا د فرماتے ہوئے سنا کہ جوعورت بھی اس حال میں الحميري عَنْ أُمِّه قَالَتُ سَمِعُتُ أُمَّ سَمُعُتُ المَّ سَلَمَةُ تَقُولُ سَمِعُتُ مرے کہاں کا خاونداس ہے خوش ہووہ جنت میں داخل رسُول اللَّه صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم يَقُولُ ايُّما امْرَأَةٍ ماتتُ ورؤجها عنها زاض دخلت الْجَنَّة

تشریح 🤫 کسی مخلوق برکسی دوسری مخلوق کا زیادہ سے زیادہ حق بیان کرنے کے سئے اس سے زیادہ بلیغ اورمؤ ٹر کوئی دوسرا عنوان نہیں ہوسکتا جورسول التدصلی التد مدیہ وسلم نے اس حدیث میں بیوی پرشو ہر کاحق بیان کرنے کے ہئے اختیار فر ہ ب حدیث کا مطلب اور مدعاء میمی ہے کہ کس کے نکاٹ میں آ جانے اور اس کی بیوی بن جانے کے بعدعورت پر خدا کے بعد سب سے براحق اس کے شو ہر کا ہوجا تا ہے اسے ج ہے کہ اس کی فر یا نبرد ری اور رضا جو گی میں کوئی کی نہ کرے۔

اس حدیث ہے بیہ بات بھی بوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ معلوم ہوگئی کہ شریعت محمد گی میں سجد ہ صرف امتد ئے لئے ہے اس کے سوائسی و دسرے کے سنے حتی کہ افضل مخلوقات سیدا دا نبیا ،حضرت محمد صلی ابتد ملیہ وسلم کے سنے بھی ک طرح سحیدہ کی گنجے کش نہیں ہے بھی ظاہر ہے کہ حضرت معاتی یا حضرت قیس بن سعدیا جن دوسرے صحابہ ہے رسول الته صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں سجد ہے کے بارے میں عرض کیا تھا و ہسجد ہ تھیۃ ہی کے بارے میں عرض کیا تھا ( جس کولوگ سجد ہ تعظیمی بھی کہتے ہیں ) اس کا تو شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہا ن صی ہہ کر مٹا نے معا ذِ امتد بجد ؤ عبادت وعبودیت کے بارے میں عرض کیا ہو جو مخص رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم پرا بیان ۔ چکا اور آپ کی دعوت تو حبید کو قبول کر چکا اس کوتو اس کا وسوسہ جھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کے سواکسی دوسر ہے کو سجدہ عب دت کرے س کے سئے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ کسی مخلوق کے سئے سجدہ تھیۃ بھی حرام ہے ہیں جو ہوگ اپنے بزرگوں اورمرشدوں کو یا مرنے کے بعدان کے مزاروں کو مجدہ کرتے ہیں وہ بہر حال شریعت محمد گی کے مجرم اور ہا تی ہیں اوران کا بیمل صورۃ بد شبہ شرک ہے۔ یہ چندسطریں غیرانند کے لئے بحدہ کے بارے میں تکھی تُنئیں اب اصل موضوع کے متعلق چند یا تیں ملاحظہ ہوں میاں بیوی کے تعلق میں پیضر دری تھا کیکسی ایک کوسر براہی کا درجہ دیا جائے اوراس حساب سے اس پر ذمہ در میں بھی ڈالی جائیں اور فاہر ہے کہ اپنی فطری برتری کے یاظ ہے اس کے لئے شوہر ہی زیاده موزور ہوسکتا تھا۔ چٹانچےشریعت محمدی میں گھر کا سربراہ مرد ہی کوقرارد یا گیا اور بزی ذ مہدوریاں اس پرڈالی گئی ہیں

ان اُحادیث میں بیہ بات خاص طور سے قابل کھا ظ ہے کہ اس میں بیوی کے لئے شوہر کی اطاعت کونماز' روز ہ اور زنا ہے اپی حفاظت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے بیاس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں اس کی بھی ایس ہی اہمیت ہے جیسی کہ ان ارکان وفرائض کی ۔

جمن احادیث میں کسی خاص عمل پر جنت کی بیٹارت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کس القد تعالی کو بہت مجبوب ہے اوراس کا سلہ جنت ہے اوراس کا کرنے والاجنتی ہے لیکن اگر بالفرض وہ عقیدہ یا عمل کی کسی الی گندگ میں موث ہوجس کی لا زمی سزاووز خ کا عذاب ہوتو القد تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کا اثر بھی نطا ہر ہو کے رہے گا۔ ووسری بات یہاں یہ قابل لحاظ ہے کہ اگر کوئی شو ہرنا واجب طور پر اپنی بیوی سے نا راض ہوتو القد تعالیٰ کے نزویک بیوی ہے قصور ہوگ اور نا راض ہوتو القد تعالیٰ کے نزویک بیوی ہے قصور ہوگی اور نا راضی کی ذمہ داری خودشو ہریم ہوگ ۔

### ۵: بَابُ فَضُلِ النِّسَآءِ

١٨٥٥ : حدثنا هشام بن عمارتنا عيسى بن يُونس ثنا عَبْد الله بن يزيد عن عبدالله الرّخسين بن زياد بن انفم عن عبد الله بن يزيد عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الدّنيا مناع وليس من مناع الدّنيا شئة أفضل من المراق الصالحة مناع وليس من مناع الدّنيا شئة أفضل من المراق الصالحة عن عبد الله بن عمروبي مُرّة عن ابيه عن سالم بن ابي المخعد عن ثوبان رصى الله تعالى عنه قال لمّا نزل في الفضة والدهس مانزل قالو افاى المال ستحد قال من في الفضة والدهس مانزل قالو افاى المال ستحد قال وسلم غمر رضى الله تعالى عنه عان الماكم ذلك غمر رضى الله تعالى عنه عان الماكم ذلك فاوصع على بعيره فادرك النبي صلى الله عليه وسلم واسا في الده فقال يناد شؤل الله صلى الله عليه وسلم ال المسال متحد فقال ليتخذ احد كم قلباً شاكرًا والمساما دكرًا وزوحة مؤمنة تعيل أحد كم على المرافرة

١٨٥٠ : حـد تناهشام بن عمار أنا صدقة ابن حالد ثنا عشمان بن العاتكة عن على ابن يريد عن القاسم عن عشمان بن العاتكة عن على ابن يريد عن القاسم عن

# چاب عورتوں کی فضیلت

١٨٥٥ . حضرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے که رسول التدسكي القد عليه وسلم نے فرمایا: دنیا نفع اٹھانے (اوراستعال كرنے) كى چيز ہے اور نيك عورت سے بڑھ کرفضیلت والی کوئی چیز متاع و نیامیں نہیں ہے۔ ١٨٥١ : حضرت توبان جب سونے جاندی کے متعلق قر آن كي آيات : وَاللَّهِ يُس يَكُنَزُونَ الدُّهب ﴾ نازل ہوئیں تو ہوگوں نے کہا ہم کون سامال (ضرورت كے وقت كے لئے جمع كر كے ) ركھيں حضرت عمر" نے فر مایا میں شہیں بتاؤں گا انہوں نے اپنا اونٹ تیز کیا اور نبی میں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں ان کے چھے پیچھے تھا عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم کون سا مال ر تھیں؟ آپ نے فر مایا : تم میں سے ایک شکر کرنے والا ول ذکر کرنے والی زبان اور ایمان دار بیوی جو آخرت کے معاملہ میں اس کی معاون ہے رکھ لے (ورحقیقت یمی چیزیں ضرورت کے وفت کام آئے والی ہیں )۔ ١٨٥٧. حضرت ابوامامهٌ ہے روایت ہے کہ نبی علیہ فر مایا کرتے تھے اللہ کے تقوی کے مؤمن نے نیک بوی

ائى أمامة رضى الله تعالى عنه عن السبى صلى الله عليه وسدّه الله كال يقُولُ ما السنفاد المُؤمل بغد تقوى الله حيرا لله من رؤحة صالحه الله الطاعته وال بطر اليها سرته وال افسم عليها الرّتة وال عاب عنها بصحته في بقسها وماله

ت بھلی کوئی چیز عاصل نہیں گی۔ اگر اے تھم دی تو فرمانبرداری کرے اس پرنگاہ ڈائے تو (خاوندکو) سرور عاصل ہواوراگراس کے بھروسہ پرتشم کھا لے تو وہ اس تشم کوسچا کردکھائے اور خاوند کی فیم موجود گ میں اپنی ذات اور خاوند کے مال میں اس کی خیر خود بی کرے ( یعنی اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔

تشریک بنا عورت کی وجہ ہے آ دمی گنا ہوں ہے محفوظ رہتا ہے مطلب میرے کدان کی ہاتیں انہی اور عمدہ ہوتی تیں۔ مسلہ احمد میں ہے کہ حضور سلی ابتد مدید وسلم نے فرمایا خاوند سے محبت کرنے و کی اور بہت جننے والی عورت سے نکائ کرو۔ آ می عب احب ہے است کے امراد دینی اُمور جمعہ کی اقد مت اور جہاد جیسے امور عورت کی وجہ سے بہت آ سانی سے سرانج موریات جو بنیے عورت کے مشال ہوتے ہیں۔ نیک ہوئی ہے میں اور ایس میں باتی ہوئی ہے۔ مورت کے مشال ہوتے ہیں۔ نیک ہوئی ہوئی ہے۔ کا اثر آ دمی پرجسی ہوتا ہے اور صاحہ ہوئی تنجد سے بھی دعاتی ہے۔

### ٢: باب تزُويْج ذاتِ الدّين

۱۸۵۸ عند الله بر عمر عن سعيد الله الله سعيد عن الله على الله عن الله عنه وسلم قال تنكخ الله عنه الله وسلم قال تنكخ الله عنه الأربع لمالها وحسها ولحمالها ولديها فاطفو بدات الذين تربت يداك

1 1 1 1 محقت الو تحريب ثنا عبد الرّخص المحاربي وحفور نل عود عن الافريقي على عندالله نل يريد على عبد الله بس عمرو قال رسول الله صدى الله عبه وسلم لا تروّخوا النسآء للحسي فعسى لحسلهن الافرويهن ولا تزوّخوه من لافروالهن فعسى لحسلهن الافروالهن ولكن تروّخوه من لافروالهن فعسى الموالهن الافروالهن ولكن تروّخوه من على الدين ولامة خوماء سود ء دات دين افضا

# باب: دیندارغورت سے شادی کرنا

۱۸۵۸ مفرت ابو ہر بر ق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کافیائی نے فرمایا عورت سے چار وجوہ سے کا آ کیا جا تا ہا اس کے مل کی وجہ سے اور اس کے حسب نسب کی وجہ سے اور اس کے حسب نسب کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے اس تو دینداری کی وجہ سے اس کی خوبھورتی کی وجہ سے است کی نو بھورتی کی وجہ سے شوی نہ کرو ہو سکتا ہے کہ ان کی خوبھورتی ان کو بھا سے شوی نہ کرو ہو سکتا ہے کہ ان کی خوبھورتی ان کو بھا سے شاوی کرو ہو سکتا ہے کہ ان کی اموال ان کو مرش بنادی سے شاوی کرو ہو سکتا ہے کہ ان کے اموال ان کو مرش بنادی سے البتہ وینداری کی بنیاد پر شاوی کرو اور یقینا کان میں سوراخ والی کا لی بندی جود بندار ہو بہتر ہے۔

تشریخ جن مطلب بیہ ہے کہ دینداری اور تنائی نہ بین کاری وسب چیز وں پر مقدم رَصّواور جس مورت میں بیسفت ہوا س ہے۔ نکاح کر و کیونکہ مال کا کولی املا پر نہیں۔جبیر کہ دوسری حدیث میں ہے کہ مال ودوست اس َوسرَش وزویا۔خاندانی شرافت پر مغرور ہو َرشو ہے کوفقیر سمجھے گی اورحسن و جمال بھی مارضی ہے وہ تو بیاری ہے بھی زائل ہوج تاہے ہاتی تو دینداری رہتی ہے۔

# ابابُ تَزُونِج الابكار

١٨٢٠ حدثها هناذين الشرى ثنا عبدة ابن سليمان عن على الملك عن عطاء عن حاربُ عند الله رصى الله تعالى عله قال تروَّحْتُ امراة على عهد رسُول الله صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم فلقيَّتُ رسُول الله صلى اللهُ عليه وسلّم فقال اتروّحُتْ ياحا برُ ( رضى الله تعالى عنه) ؟ قُلْتُ بعنهُ قَالَ الكُرَّا أَوْ ثَيْنًا؟ قُلْتُ تَيْبًا قَالَ فَهِلَا لَكُوا تُلاعِبُهَا قُلْتُ كُنَ لَيْ احوات فلحمليث الاتدلحل بليلي وبليلهن قال فداك

١ ٨ ٢ حددث ابراهيم بن المندر الحرامي تا مُحمَدُ نُلُ طَلَعَةَ التَّيْمِيُّ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمِنِ ابْلُ سَالِمٍ بْنِ عُتِّبة بْنِ غولسرنس ساعدة ألانصاري عن ابيه عن جده قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِٱلْأَبْكَارِ فَانَّهُنَّ ا

اعدت افواها وانتق ازحامًا وارْضي باليسير

''شریس جہ '' سنواری مزکی اپنے خاوند کو بہت کچھ جھتی ہےاور رحم کی صفائی کی وجہ سے بیچے زیاد وجنتی ہے بی فر ہاتے ہیں نبی ئرىم صلى القدملىية وسلم كەكنوار يول كے منه شيريں ہوتے ہيں اورقيس مال برراضي ہو جاتی ہيں۔

# ٨: بابُ تزُوينج النحرائِر والُوَلُود

١٨٦٢ حدَّث هشامُ بُن عمَّارِ تنا سلَّامُ ابْنُ سوَّارِ ثنا كَثِيْرُ لَنْ سَلِيْمٍ عَنِ الضَّحَاكِ ابْنِ مُراحِمٍ قَالَ سَمَعُتُ انس نِس مالكِ يقُولُ سمعَتْ رسُول اللّه صلّى اللهُ عليْه وسلّم يقُوُلْ مِنْ اراد انْ يَلْقِي اللَّهُ طَاهِرًا مُطَهِّرًا فَلْيَتُرُوَّ جِ الْحَرَائِرِ -١٨ ١٣ حدَّثنا يعُقُونُ بُنَّ خُميْدِسْ كاسب ثنا عبُدُ اللَّهِ ئس البحيارت السمخيرُ وميئ عن طلحة عن عطاءٍ عن ابي ا

# باب کنوار یوں ہے شاوی کرنا

١٨٦٠ حضرت جابر بن عبداللَّهُ فر ، ت بين كه رسول الله علی کے عہد مبارک میں میں نے ایک عورت سے شادی کی تو آپ نے فرمایا جابر! تم نے شادی کرلی؟ میں نے عرض کیا تی ۔ فر مایا کنواری ہے یا ثیبہ (بیوہ یا مطلقہ) ہے میں نے عرض کیا تمیبہ ہے۔ فرمایا کنواری ہے کیوں نہ کی وہ تمہارے ساتھ کھیکتی میں نے عرض کیا میری ( دس ) ببنیس بین اس کئے مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ میرے اور ان کے درمیان حاکل ہو جائے ۔ فر مایا پھر

۱۸۶۱ حضرت عویمر بن سامده انصاری رضی الله عنه فرمات بین که ایند کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: تم کنواری عورتوں کو ( نکات کے ہئے ) اختیار کر و کیونک وه شیری دبهن زیاده رحم جننے والی اور تھوڑ ۔ مال پر راضی ہونے والی ہوتی ہیں۔

بِأَبِ: آ زاداورز یاده جننے والی عورتوں ے شادی کرنا

۱۸۶۴ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر مات میں کہ میں نے رسول ابتد سلی انقد علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا جو عاہے کہ اللہ کی ہارگاہ میں یاک صاف حاضر ہوتو وہ آ زادعورتوں ہے شادی کرے۔

۱۸۶۳ حضرت ابو ہررہ ہ رضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ رسول التدصلی التد ملیہ وسلم نے فر مایا مکات کیا کرواس هُرِيُوهَ قال قال رسُوُلُ اللّهِ ٱنْ كَحُوا فانني مُكاثرٌ بِحُمُ لَيْ كَمِي مِهِمَارِي كَثرَت بِرِفْخِرَ كَروب گار تشریح ۱۲۰۰۶ زادعورتین طیف اور پاک : وتی بین تو طبارت ان کی شوہروں کی طرف سرایت کرے گا۔

#### 

١٨٩٣ ؛ حدثنا الوَسكوبن ابن شيبة ثنا حفض بن عيات عن حد حاج على محمد بن سليمان عن عمه سهل بن ابن حضمة عن محمد عن سلمة رصى الله تعالى عنه قال حطمة عن محمد بن سلمة رصى الله تعالى عنه قال حطبت المرأة فجعلت الحبالها حتى بطرت اليها عن نخل لها فقيل له الفعل هذا و آنت صاحب رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادا القى الله على قلب المرى حطبة المراة علا باس ان ينظر اليها

١٨٢٥ حدث الحسن بن على المحلال وزهير بن محمد ولمحمد بن عبد الملك قالوا الله عبد الرّاق عن معمد عن البت عن الس بن مالك ان المعيرة بن شعبة الادان يسروج المرلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادهب فانطر اليها فائد أخرى ان ينودم بينكما فععل فتروّجها فذكر من موافقتها.

١٨٢٢. حدثها المحسنُ بُنُ أبى الرّبيع الما عبُدُ الرّرَاقِ عن مغمر عن ثابت النائي عن يكرب عبدالله المُؤني عن المعيرة لن شُعبة رضى اللهُ تعالى عنه قال اتيتُ النبي صلى اللهُ عليه وسلم فذكرَ ث لهُ امر أة اخطبها فقال اذهب فالطرُ اليها فائهُ الجدرُ ان يُؤدم بينكما فاتيث

۱۸۲۷: حضرت محمد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے ایک عورت کونکارج کا پیغام بھیج پھر میں چیکے اسے کوشش کرنے لگا یہاں تک کہ ہیں نے اس برنظر ڈال بی لی وہ اپنے ایک مجمور کے باغ میں تھی۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ رسول امتد علیہ کے صح بی ہوکرا بیا کررہے ہیں فرما یا ہیں مرد کے دل میں ڈال دے کہ وہ کے دوہ کسی عورت کو پیغام نکائ مرد کے دل میں ڈال دے کہ وہ کسی عورت کو پیغام نکائ سمیے تو ایک نظرا سے دکھے لینے میں کوئی حرج نہیں۔

۱۸۲۵: حضرت انس بن ما لک رضی امتد عندے روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی امتد عند نے ایک عورت ہے شادی کا ارادہ کیا تو تبی صلی اللہ ملیہ وسلم نے فر مایا جاؤ اس پر ایک نگاہ ڈال لواس لئے کہ بیتم دونوں آ درمیان محبت میں اہم کر دار اداکرے گا انہوں نے ایس بی کیا پھرانہوں نے اپنی باہمی موافقت کا تذکرہ کیا۔ ۱۸۲۲ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نبی ک میں خدمت میں حاضر ہواا ورایک عورت کا تذکرہ کیا جے میں خدمت میں حاضر ہواا ورایک عورت کا تذکرہ کیا جے میں نکاح کا پیغ م دے رہا تھا۔ آ پ نے فرمایا جاؤاے و کی کے بہت مناسب نکاح کا پیغ م دے رہا تھا۔ آ پ نے فرمایا جاؤاے و کی کے بہت مناسب بھی لواسلئے کہ بہتمہاری باہمی محبت کے لئے بہت مناسب بھی لواسلئے کہ بہتمہاری باہمی محبت کے لئے بہت مناسب

ہے تو میں ایک انصاری عورت کے پاس گیا اور اس کے

ا اس سے معلوم ہوا کہ اس زیانہ بل ی مطور سے مورتیں چم و کھلانہ کرتی تھیں کی لئے ان صحافی کو چھپ حجیب کرو کیلھنے کی کوشش کرتی ہیڑی۔ عمد الرشید المُرَأَةُ مِنَ الْانْصَارِ فَحَطَبُتُهَا إلى ابَويُهَا وَاخْبَرُتُهُمَا لِمُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَّهُمَا كُرِهِا فَاللَّكَ النَّمَ وَلَمَا تُحَلَّمُ اللَّهُ وَهَى فِي ذَالكَ النَّمَرُلَّةُ وَهِي فِي ذَالكَ النَّمَ وَلَمَةً وَهِي فِي ذَالكَ النَّمَ وَلَمَةً وَهِي فِي خَدُرِهِا فَقَاللَتُ إِنْ كَان رَسُولُ النَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ حَدُرِهِا فَقَاللَتُ إِنْ كَان رَسُولُ النَّه صَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم امرك النَّ تَنْظُرُ قَانُظُرُ و إِلَّا فَانْشُدُكَ كَانَها وَسَلَّم امرك اللهُ قَنظُرُتُ النَّهَا فَتَرَوَّحُتُهَا فَذَكرَ مِنْ النَّهَا فَتَرَوَّحُتُهَا فَذَكرَ مِنْ مُوافِقتها.

والدین کے ذریعے اسے پیغام نکاح دیا اور میں نے اسکے والدین کو نبی کا فرمان بھی سنا دیا۔ شاید انہیں یہ اچھانہ لگا (کہ دولہا لڑکی کو دیکھے) تو اس عورت نے پردہ میں یہ ساری بات من لی کہنے گئی اگر تو اللہ کے رسول نے تہہیں اللہ اجازت دی ہے کہ دیکھوتو دیکھ سکتے ہو ورنہ میں تہہیں اللہ کے قتم دیتی ہوں (کہ ایسا نہ کرنا) گویا اس نے اسے بڑی بات سمجھ نے فرمایا: پھر میں نے اسے دیکھ لیا پھر انہوں نے موافقت کا تذکرہ کیا (کہ باہم بہت اسفت ہے)۔

تضریح ہے۔ ان احادیث کی بناء پرجس عورت سے نکاح کا ارادہ ہوائ کود کیفنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے تا کہ بعد میں ندامت اور پشیم نی نہ ہوائی سے دلول میں محبت بھی بڑھتی ہے یہ بھی ایک ضرورت ہے جس طرح گواہ قاضی معانج کے لئے اس جگہ کود کھنا مباح ہے جس کو علاج کے وقت دیکھنے کی ضرورت ہے بہی اکثر ائمہ کرام حمہم القد کا فد جب ہے سنن الی داؤد میں حضرت ہے برضی ابقد عند کا یہ بیان مروی ہے کہ میں نے ایک عورت کے سئے نکاح کا بیام دینے کا ارادہ کی تو رسول القد صبی التدعلیہ وسلم کی اس بدایت کے مطابق میں حجیب حجیب کراس کود کیسنے کی کوشش کرتا تھا یہ اس بدایت کے مطابق میں حجیب حجیب کراس کود کیسنے کی کوشش کرتا تھا یہ اس بدایت کے مطابق میں حجیب حجیب کراس کود کیسنے کی کوشش کرتا تھا یہ اس بدایت کے مطابق میں حجیب حجیب کراس کود کیسنے کی کوشش کرتا تھا یہ اس بدایت کے مطابق میں حجیب حجیب کراس کود کیسنے کی کوشش کرتا تھا یہ اس سے نکاح کر ہیں۔

# ا : بَابُ لَا يَخُطُبُ الرَّجُلُ عَلى خِطْبَةِ اَخِيهِ خِطْبَةِ اَخِيهِ

١٨٢٤ - حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وسَهُلُ بُنُ ابِي سَهُلِ قَالاً ثَنَا سُفُيانُ بُنُ عُينِينَةَ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ سَعِيْدَبُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ الرَّهُوكِ عَنُ سَعِيْدَبُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ الرَّهُلُ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدَبُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ الرَّهُلُ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدَبُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ الرَّهُلُ الرَّهُلُ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدَبُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ الرَّهُلُ الرَّهُلُ الرَّهُ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ الرَّهُ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَيْ حِطْبة آخِيُهِ.

١٨١٨ : حَدَّتُمَا يَحْيَى بُنُ حَكِيْمِ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ عَنَ عَمِدُ اللهِ عَمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ عُمِيدٍ عَنَ اللهِ صَمَّى اللهُ عَمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَمَّى اللهُ عَلَى خِطْبة آجيّهِ. اللهِ صَمَّى اللهُ عَلَى خِطْبة آجيّهِ. اللهِ صَمَّى اللهُ عَلَى خِطْبة آجيّهِ. ١٨١٩ : حَدَثْنَا الْهُ بَكُرِينُ ابى شيئة وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ فَالَ قَسَا وَكِينَعُ ثَنَا شُفَيَانُ عَنَ ابى تَكُرِبُن ابى الْحَهُم سُ فَالَ قَسَا وَكِينَعُ ثَنَا شُفَيَانُ عَنَ ابى تَكُرِبُن ابى الْحَهُم سُ فَالَ قَسَا وَكِينَعُ ثَنَا شُفَيَانُ عَنَ ابى تَكُرِبُن ابى الْحَهُم سُ

# ہائی پیغام نکاح دے تو دوسرابھی اس کو پیغام نکاح نہدے

۱۸۶۷ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی مرداین (مسلمان) بھائی کے پیام پر پیام

۱۸۶۸: حضرت ابن مررضی امتدعنها فرات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہا کہ کوئی مرداین مرداین معالی کے پیام پر بیام نہوے۔

۱۸ ۱۹ حضرت فی طمه بنت قیس فرماتی بین که الله کے رسول کے نے جھے فرماید جے بتادین

مسجدا العدري فال سمعت فاطهة بنتيا فيس رضي عد لع لي سنيد للقبول قال لي رسول التدصلي عدعلته سمه أرا خندت فاديسي فأدلته فحصها معاوية رضي الله العاللي عبدار الوا أحهم رسول الدصلي الدعسة وسلم معاويه فيرحيل بيوت لامال لدوامًا يو لحهم فرخل صراب لساء ولكن أسامة رضى لله تعالى عبه فقالك سدها هكما أسامه اسامه ارضى الله تعالى عبد فقال لها سول الله صلى الله عليه وسمم طاعة الله وطاعه وسوله رصيبي المعيية وسنم حيرلك قبالب فتروحيه فاعتبضت به

میں نے آ پ کو تا دیا۔ پھر معاویہ ابواجہم بن صخیر اوراسامہ بن زیدرضی الله تعالی عنهم نے ان کو پیام دیا تو رسوب اللہ نے ارشاه فرمايا معاه بيرة مفتس و نادار ب اسكے پاس چھرمال تهيس اورا والجهم بيويول كوبهت «رقامي البيتداس مدمناسب ے۔ انہول نے ہاتھ کے اشارہ سے کہا اسامہ اسامہ! (فاطمهٔ بنت قبیل نے اسامہ بواہمیت نددی اسسے کہ وہ رید ب بين تصاورزيرُ ندام تصني ك ) آب ك ان سه فرمایا۔ اللہ اور ایک رسول کی اطاعت تمہارے کے بہتر ہے۔فر ماتی ہیں اسی پہر میں نے اسامہ سے شاوی کر لی ومجھ پرشک یاجات گا۔

معمر من من منطب بيرب كريم أن أن كليل من كان من من من النارات بيام المساوية وبسبتك العروم وما والمنتم ند ع بات کی ووسرے آومی کے سے ورست میں کہ وواپن پیام وہیں کے سنا وسانطام ہے کہ بیروت کہ بیروں ایسے بیام ویٹ والے کے بیٹرا ورنا ً دوری کا ہا حث ہو گل ورایتی ہاتوں ہے برے فقی پیر ہو کیتے تیں۔ صدیث ۱۸۶۹ ہے تارت وه اکے حضور صلی المدید پیروسلم کی اطاعت و رضم برداری کرنے ہے اللہ تعالی برکنتیں عطافر مات میں۔ جیسے حضرت فاحمہ رضی المدعنه فرماتی ہیں کے حضور سلی الله عابیہ وسلم کے رشاء و ماننے سے مجھے بہت آ رام ورراحت وعیش حاصل جونی تو مجھ پر ، ، یہ می حورتنیں رئیب کرنے ملیں ۔ نیز حدیث ہے ہی معلوم ہوا کہ نکاح کے مسلم میں وکی مسلمان مشورہ ہے قو نحیک تھیک یات کہدا ہے بیٹی جو واقعی میپ مواس و بیزے پرا ہے جیسے حضرت ابوجیم اور حضرت معاویہ کے بارے میں حضور مثلی ملد مایید وسلم نے ہیا ن فر 14-

# بِإِنْ : كنوارى يا ثيبه دونوں ئے نكات كى اجازت لينا

١٨٧٠ حضرت ابن عباسٌ فروت بين كه رسول الله عليه في فرهايا شوبر والي عورت (بيوه يا مطلقه) اين ولٰ ہے زیدہ اپنے تفس پر حق رکھتی ہے اور کنواری ہے

# ١ ١ . ماك استئمار البكر والثَيّب

٠ ١٠ الصفات السماعيل بل لموسى السبائي بنامالك بيل أنبين عبل عشدانينه بن العضل الهاسيني عن أفع بن لحسرين مُطعه عن ابن عباس قال قال رسُون الله صبي الله عاب وسلم الاته اولى مفسها من وليها والمكر نستامل اللك والسامل الإنتالي بالكل أحال فی عصها قبل بارسول لله صنی الله علمه وسلم ال سیالات بقد کے رسول نواری بات کرے سے شر مالی

(TZ

البكر تستخيى ال تتكلم قال اذُّنْها سُكُوتُها

١٨٤١. حدّتها عند الرّخم النّ ابر اهِيم الدّمشُقيُّ ثما الوليلدسن مسمع ثما الاؤراعي حدثني يخي بن ابي كثير عن ابني سدمة عن ابني هُريُرة عن النبي صدّى الله عليه وسلَّم قال لا تُسكحُ النَّيَبُ حتَى تُسْتامر ولا الْبكُّر حتَّى تستادن والأثها السُكُوتُ

١٨٢١ حدثنا عيسى بل حمّاد المصرى السامالليث بن سغيد على عبد الله بن عند الرَّحْمَلِ ابْنِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عِنْ عدى الكُدى عن الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم النَّيَتُ تُغربُ عَنْ نفسها والْنَكُرْ رصاها صَمْتُها فَامُوتَى ـــــــــ

ہے۔ فرہ یااس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔

ا ۱۸۷ حضرت ابو ہر ہر ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صبی ابتدعلیه وسلم نے فرہ یا: نتیبہ کا نکاح نہ کرایا جائے یہاں تک کہاس ہےا جازنت لی جائے اور کنواری کا بھی نکاح ندکیا جائے یہال تک کداس سے اُجازت ں جائے اور کنواری کا خاموش رہنا اجازت ہے۔

ا ۱۸۷۴ حضرت عدی کندی اینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا: ثبیبہ خود اپنی مرضی کا . ظہرار کر ہے اور کنواری کی رضامندی

"تشریخ 🏗 "'ایسم" کااصل معنی میں ہے شوہر والی عورت سین اس حدیث میں سے مرا دالیی مورت ہے جوشا دی اور شوہر کے ساتھ رہنے کے بعد بے شوہر ہوگئ ہو' خواہ شوہرٰ کا نقال ہو گیا ہو یا اس نے طل ق وے دی ہو ( اس کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عدی کندی کی حدیث نیب کہا گیا ہے ) ایس عورت کے بارے میں ان دونول حدیثوں میں مدایت فر ، کَی َّنی ہے کہ اس کی رائے اور مرضی معلوم کئے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے چنی پیضروری ہے کہ وہ زبان سے یا واضح اشارہ ہے اپنی رف مندی فیا ہر کرے اس حدیث کے لفظ''حتی تنتا مر'' کا یہی مطلب ہے اور س کے مقابیہ'' بکر''سے مراد وہ سنواری ٹر ک ہے جو ماقل بالغ تو ہولیکن شو ہر دیدہ نہ ہواس کے بارے میں ہدایت قر مالی گئی ہے کہاں کا نکاتے بھی اس ک ے زت کے بغیر ند کیا جائے لیکن ایسی لڑکیوں وحیہ وشرم کی وجہ ہے چونکہ زبان یا شارہ سے جازت وینا مشکل ہوتا ہے اس لنے دریافت کرنے اوراب زت ما نگنے بران کی خاموثی کوبھی اجازت قر رویا ہیا ہے۔

١٨٧٣ حدَثا البُوبِكُو بُنُ اللَّي شَيْبَةَثَا يريُدُبُنُ هَارُونَ عَنْ يىخى بُس سىعيىدِ انَ الْقساسيم نُسن مُحمَّدِ احْسرهُ انْ عبُد الرَّحُمن بُن يوبُد ومُحمّع بن يزيْدُ الْانْصاريّين الحراة ال رخُلا ملهُمُ يُلدُعى حدامًا الكح ابنة له فكرهت نكاح ابيها فاتتُ رسُول الله صلى اللهُ عليْه وسلَّم فدكرُتُ لهُ فردَ عليها سكاح ابيها فكحتُ أنا لمانة الله عند المُنذر الله الولياء بن عبد المنذر عن كاح كرايا - حضرت يكي وذكر بحبى آبها كات ثيبا

۱۱: باب من زُوَّ ج ابُنتهٔ وَهِي كارهة بِيلِي كَارِي بِيلِي كَ مرضى كے بغيراسكي شاوى كرنا ١٨٧٣. حضرت عبدالرحمن بن يزيداور مجمع بن يزيد دوتو ب انصاری ہیں روایت کرتے ہیں کدان میں ایک مخص خدام نامی نے اپنی بنی کا نکاح کردیا۔ بنی کوباپ کا بین کاح بہندنہ آ یا وہ اللہ کے رسول علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پیہ بات عرض کر دی آپ نے باپ کے نکاح کور وفر ما دیا۔ پھر بن سعید فر ، تے میں کہ بیلا کی ثیبہ (مطبقہ یا بیوہ) تھی۔

المرا المحدال المن المن المن المرى الما و كفّ عن كهمس المن المراف المن المراف الله عنه الله المن المنا حاء ت فتأة الى المنى صلّى الله عليه وسلم فقال المن ووحنى ابن أخيه ليرفع الى حسيسته قال فقال المن ووحنى ابن أخيه ليرفع الى حسيسته قال المحال الانها المنها فقالت فذاحوت ماصع الى ولكن اردت ان تنعلمه المساة الله ليس الى الابناء من الالهر سي

۵ نه ۱۸ محقد الوالسَّفُر يخيى لَنْ يرداد الْعَسْكرى ثنا الْخُسِيْسُ لَنْ محمَّد الْمُرُورُوْزَى حَدَثْمَى حريْرُ بَلْ حارم على الْيُوْب عن عكرمة عن ابن عناس ال حاريه بكرا اتت اللبي صلى الله عليه وسلم فلاكرت له الله الما زوجها وهي كارهة فعيرها النبي صلى الله عيده النبي صلى الله عليه وسلم فلاكرت له الله الما زوجها

١ ٨ ٤ ١ حدثها مُحمَّدُ بُنُ الطَّبَّاحِ أَبُهَا مُعمَّرُ بنُ سُنيُمان المَحِمَّدُ بنُ سُنيُمان المَحِمَّةِ عَنْ وَبُد لَى حثان عَنْ أَيُّوْبِ المسَحْتياني عَنْ عَكُرمة عِن المَسْ عَنْ النَّي صَنِّى اللهُ عَنْ وسَلَم مثلة.

۱۸۷۴ حضرت برید قفر ماتے بیں کہ ایک جوان عورت بی کی خدمت میں حاضر ہونی اور عرض کیا کہ میرے والد نے ایچ بینیجے ہے میری شادی اسلے کرا دی تا کہ میری وجہ ہے اسکا حسیست اور حقارت ختم ہو جائے۔ فر ماتے بین کہ آپ نے اس عورت کواختیار دے ویا تو کہنے گئی. میرے والد نے جو کر ویا میں اسکی اجازت ویتی ہوں کیلین میں بیرچ ہتی تھی عورتوں کومعلوم ہو جائے کہ باپ کوا تکے بارے میں بیاختیار مورت کی رہ میں کا اجازت ویتی ہوں کیکن میں بیرچ ہتی تھی مورتوں کومعلوم ہو جائے کہ باپ کوا تکے بارے میں بیاختیار مندی کے بغیر بی انکی شادی کردیں )۔

۱۸۷۵ حضرت ابن عباس رضی الدعنها سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس کے والد نے زیر دستی اس کا نکاح کرا دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دیا۔

۱۸۷۷: دومری سند: حضرت ابن عباس رضی القد تعالی عباس رضی القد تعالی عنبما سے بھی اس سند ہے یہی (جبیبا کہ اُوپر گزرا) مضمون مروی ہے۔

ال کے علاوہ تقریباً پانچ آیات کریمہ جواحناف کے متدلات ہیں۔ احادیث باب بھی احناف کے متدلات ہیں کہ ایک نوجوان عورت نے نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول القد میر ب باپ نے میر ل شادی ایٹ بھائی کے لڑے کے ساتھ کردی تا کہ میرے فرر بید ہے اس کی حسسیت دُور بہو جائے نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا اس نے کہا میرے باپ نے جو کچھ کیا ہے میں اس کو جائز رکھتی بول میں تو یہ ہی ہوں کہ دنکا تے کا معامد آ باء (بایوں) ہے متعلق نہیں ہے۔

# ١٣ : بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوَّجُهُنَّ الْابَاءُ

# بِاهِ: نابالغ لڑ کیوں کے نکاح اُن کے باپ کر سکتے ہیں

١٨٧٧: حضرت عا نَشَةٌ فرماتي بين كه رسول اللهّ في مجتد بي نكاح كياجس وقت ميري عمر جه برس تقى بهم مدينة أئ توبنو الحارث بن خزرج ئے محلّه میں قیام کیا۔ مجھے اتنا شدید بخار ہوا کہ بالحیمٹر گئے پھر بالوں کا حیصوٹا سائٹچھا مونڈھوں َتک ہوگیا میری دالدہ ام رو مان میرے یاس آئیں تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ حجھولے میں تھی۔ انہوں نے مجھے بلند آ وازے پکارامیں ان کے یاس چلی کی اور مجھے معلوم بھی نہ تھا کہ انکا کیا ارادہ ہے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھرکے وروازه پر کھز اکر دیاس وقت میرا سانس پھول رہاتھا یہال تک کہ میراسانس مفہر گیا پھرانہوں نے آجھ یانی سامیرا چبرہ دهویا سر بو نچها اور گھر لے آئیں تو کمرہ میں پچھانصاری عورتنس تحيس كہنے لگيس خير و بركت والى اوراجيمى قسمت والى ہو۔ میری وابدہ نے مجھے ایکے سپر دکر دیا۔ انہوں نے میر ا سنگھار کیا پھر مجھے دن چڑھے رسول التد کی اچا تک آمدے تحمرا ہٹ ی ہوئی اس وقت میری عمرنو برس تھی۔

۱۸۷۷: حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے نکاح کیا جبکہ ان کی عمر سات سال تھی اور نو سال کی عمر وسبی میها و هبی سنگ نسبع و نُوفَی عبیه و هبی سب معانی سیم رختتی جولی اور جب آپ کاوصال جواای وقت ان عشر قاسمة

" نست آن الله من حادیث سے ثابت ہوا کہ تھولی ائز کی 6 کا آن ہا پ کرسکتا ہے۔ نیز اس سے دھنرت ما شد صدیقہ رہنی الله عنها کی فضیات ثابت ہوتی ہے ویسے آپ کے فضائل ہے شار ہیں اس کم عمری میں آئخضرت مسی اللہ ملیہ وسلم نے ان سے کا آئیا تیکن اس کے باوجود بیرحال تھا کہ مقتل ووائش علم فضل میں بڑی عمری مور قوں سے سبقت کی تی تحقیں۔

# بِابِ: تا ہا گنے کڑ کی کا ٹکاٹ والد کے ملاوہ کوئی اور کردے تو

۱۸۷۸، حضرت عبدالقد بن عمر سے روایت ہے کہ جب عثان بن مظعون کا انتقال ہوا۔ انہون نے ایک بیٹی چھوڑی۔ بن عمر فر متے ہیں کہ میر ہے ماموں قدامہ نے جواس لائی نے ہیں کہ میر ہے مثورہ لئے بغیر بی میرا نکات اس سے سالا کی ہے مشورہ لئے بغیر بی میرا نکات اس سے سالا وقت اسکے والد انتقال کر چکے تھے تو اس نے اس فکاح کو بہند نہ کیا۔ اسکی مرضی تھی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند سے اسکی شادی ہو بالا خرقد امہ نے ان سے بی نکات مراد ہا۔

# ٣٠ : باب بكاحِ الصّغاريْزَوَجُهْنَ غَيْرُ الْاباء ١ . حـدَثــا عَبْـدُ الرّحُمن بُنُ ابْراهِيْمِ الدّمشْقَيُّ ثنا

١٩٤٨ . حقالها عبد الرخص بن ابراهيم المتعشقي ثنا عند الله سل على ابيه على ابس غيمر رصى الله تعالى عبه ما أنه حس هدك غيما الله عند مطغور رضى الله تعالى عبه ترك الله له قال ابن المن منطغور رضى الله تعالى عبه ترك الله له قال ابن غيمر فروحيها حالى قدامة وهو عمها وله يشاورها ودالك سعد ماهلك الوها فكرهت مكاحة واحتت المحارية ال بروحها المعيرة نن شعة رصى الله تعالى عنه فروحها به ف

" نشرین نا احناب ئے مسلک کی دلیل ہے جو یا ہت میں کہ باپ اور دادائے ملاوہ کوئی وئی نکائی کراد ہے تو باٹی ہوئے کے بعد بڑک یالڑ کی کوخیار ہوتا ہے فننج کا 'یا 'هنرت بڑن بن مظیعون رضی القدعند کی بیٹی جوان ہوگنے تو اس اج زت ک بغیر ' فاخ کسی طرح جو رُنبیس۔

### ۵ ۱: بابُ لانِكَاخِ الابوليّ

المراحدة المؤسكر ألى المؤسكة تما المعاد ثما الله خريع عن سليمان أن المؤسى عن الرفوى عن عزوة عن عائشة قالت قال رشول الله صلى الله عبيه وسنم المنافراة للم ينكخها الولى فكاخها باطل فكاخها باطل فكاخها باطل فكاخها باطل فكاخها باطل فكاخها باطل فكاخها الولى من العالمة في المنافرة في المنافقة في المن

# باب:ولی کے بغیر نکاح باطل ہے

القد صلی القد علی و کار سول القد عنها فر ماتی بین که رسول القد صلی القد علی و کار و لی القد صلی القد علی و کار و لی القد صلی القد علی و کار و کار و کی این کار و کی این کار و کی این کار و کار

١٨٨٠ حدثها أبؤ كريب ثاعند الله نل المارك على حيحاج عن الزّهري عن غروة عن عائشه عن اللَّهَ عَلَيْتُهُ عن عكومة عن الى عباس فالا قال رسولُ الله عين لا الكاح الا بولتي وفئي حديث عامشة والسُلطان وليُّ من لا ولي لهُ

ا ١٨٨ حدثنا مُحمَدُ بن عند الملك بن الني الشوارب تسا اللو عوالة تنا الوُ السَّحق الْهِمُداليَّ عِنْ اللِّي بُرُدة عِنْ اليّ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللَّهُ سَنَّيْكُ اللَّهُ كَاحَ الْا يُولِيَ

١٨٨٢ حدِّث جميِّل بَلْ الْحسن الْعَتَكُيُّ ثَا مُحمَّدُ بُلُّ مروان العقبليُّ ثنا هشام بن حسّان عن مُحمّد نن سيرين عن الني هند زيرة قال قال د شولُ الله عن لا نُسروخ المهرأة ﴿ عورت كَا مَا مَا مَا مَا مِنْ اللَّهِ مَا مَ مَن كَ ولا تروّخ الْمِزْأَةُ مِفْسِها فانّ الرّابية هي الّتي نُزوّخ مفسه ﴿ كَالِهِ مَا رَحُورَتُ بَي إِنَّا نَكَا حُ خُورَكُم لِي ہے۔

١٨٨٠ حفيرت ما اشداورحضت ابن ماس رضي متدمنهما فرمات ہیں کہ نبی تعلی القد علیہ وسلم نے فرمایا الان 🕠 بغیرَ یونی نکات نبیس اور جس کا ولی نه ہوتو اس کا ولی یا دشاہ موتا ہے۔

۱۸۸۱ - حضرت ابوموی رضی القدعنه فریات تیر که رسول القدنسلي الله عابيه وسلم نے فرمایا۔ ولی نے بغیر کولی کا ٹ انہیں۔ انگیاں۔

۱۸۸۲ حضرت ابو ہربرہ رضی املد عنه فرمات تیں کہ رسول تند سلی الله علیه وسلم نے فرمایا عورت اوسری

تشرست بلا الساباب كواها ويث المرخار ثد كے مشد لات جيں۔ مين احناف اس لا ليب جواب بيا ہے جي كے ابن ابرات او بیان ہے کہ میں نے ابن شہاب زہری ہے مدتات کی اور اس حدیث کے متعبق وریافت میا تواہ مزہری نے سے متعبق کوئی شناس نی ظاہر تبیس کی۔ابن جرتنگ کے اس قصہ کو ابن ملدی نے '' کامل' میں امام احمد کے '' الم بند' میں ۔ یہ فظائنتی ا نے'' العرفیا' میں ذَکر کیا اورا ہامتر ندی نے بھی اپنی کتاب میں کقل بیائے بکیدا ہام تھا ہی نے تہ شرح معانی الآتا رمیں اس کو سندے ساتھ ذکر کیا ہے ما۔ وہ راوی حدیث سیمان بن موی خواہتکام فیے میں بہت بارے محد ٹین نے ان کے بارے میں كلام كيا ہے۔ (٢) حجات بن ارطاق بھى متكلم فيد بين نيز امام زبر في كساتھ امان نيس ركھتے تعجب في بات بيات كا أسكيس احناف كمتدل مين حوج تن ارجاة اورابن لهيعه آج مين قرشوا فع حصرت حداث يا بوج تي اوريبان ان ك روایت کا مہارا میتے ہیں۔ ( ٣ ) بعض ماہرین حدیث ہے منقول ہے کہ تین حدیثیں نبی کرتیم صلی مدید وسم ہے تیجی طوریہ ع بت نيس جن مين سه ايد مديث ((لا نكاح الأ مولى)) ها سوجه سيتحين من محيحين من سأن تخ من نيس ا س حدیث کے وصل وارسال میں شدیدترین اختلاف ہے۔

# بإب:شغار کی ممانعت

# ١١: بَابُ النَّهِي عن الشَّغارِ

٨٨٣ - حدّث السويْدُ بن سعيُدِ ثنا مالكُ بن السِ عن ١٨٨٣ - ففرت ابن عمرٌ ــــــروايت بَ كَدنِي عَلَيْكَ حَدَثْ سافع عن ابْن عُمر قال بھی رسُولُ الله ﷺ عن الشّعار فروایا ایک مرددوسرے کے کہائی وختر یا بمشرہ وکا تکات ان يفول الرَّ خل للرَّ خل روْ خيني السَّتِك اوْ الْحَتْك على ان ﴿ مِحْدِتَ مَروواسَ شَرَط يرك مِن ايْن وَخْتر يا بمشيره كا تكان تم سـ

أروَحك ابْسَى اوْ أَحْمَىٰ وليُس بيْمَهُما صداق

١٨٨٥ : حدقنا المُحسينُ بُنُ مهَديّ انسانا عندالرّزاق الا معمرٌ عَنُ ثابتِ عَنُ أنسٍ بُن مالكِ قال قال رسُولُ الله صلّى اللهُ عَليْهِ وسلّم لا شعار فَى الاشلام

کردوں گاوردونوں کا (اس نکاح کے علاوہ) کی چھم ہے ہوگا۔
۱۸۸۴: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ سے
روایت ہے کہ نبی کریم صبی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع
فروہ ۔

۱۸۸۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اسلام میں شغار نہیں ہے۔

تشریکے ایک تا مخاریہ ہے کہ مہرمقرر نہ کیا ج ئے جکہ دوسرے کی بہن یا بیٹی حاصل کرے احناف کے نز دیک کاٹ تو درست ہوج تا ہے لیکن مہرمثل واجب ہوگا حضرت ا، م شافعیؓ کے نز دیک نکاح ہی باطل ہوگا۔

### 2 ا: بَابُ صَدَّاق النِّسَآءِ

المدّراورديُ عن يريد بن عبدالله ابن الهاد عن مُحمّد بن المدّراورديُ عن يريد بن عبدالله ابن الهاد عن مُحمّد بن المراهيم عن ابي سدمة قال سالتُ عائشة كم كان صداق نساء البيّ صدّى الله عليه وسلّم قالت كان صداقة في الروّاحة النّتي عشرة اوقية و نُشًا هن تدرى ما لتش هو نصف اوقية و ذالك حمش مائة درهم.

١٨٨٥ : حدثنا أبُوبِكُو بَنُ ابِي شَيْهَ ثَمَا يَزِيدُ ابْلُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ وَحدثنا نَصُرُبُنُ عَبِي الْجَهْصَمِي ثَنَا يَزِيدُ بَنُ زَيْعِ لَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سِيْرِيْنَ عَنُ ابِي الْعَجْفَاء وَرَيْعِ لَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سِيْرِيْنَ عَنُ ابِي الْعَجُفَاء السَّلَمِي قَالَ قَالَ عُمرُبُنُ الْخَطَّابِ لَا تَعَالُوا صِدَاقَ النَسَآءِ السَّلَمِي قَالَ قَالَ عُمرُبُنُ الْخَطَّابِ لَا تَعَالُوا صِدَاقَ النَسَآءِ فَانَّهُما لَوْكَانَتُ مَكْرُمةً فِي الدُّنُهَا أَوْ تَقُوى عنداللّهِ كَانَ أَوْلَا كُمْ وَأَحَقَّ كُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّمَ مَا أَوْلَاكُمْ وَآخَقَ كُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّمَ مَا أَوْلَاكُمْ وَآخَقَ كُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّمَ مَا أَوْلا أَصُدَقَتُ الْمُوءَ قُومٍ بُنَاتِهِ آكُثُو مِنُ اثْنَتِي مَا اللّهُ عَلَيْهِ وسلّمَ مَا أَوْلَا قَلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَشَرَةً أَوْقَيْهُ وَاللّهُ وَلَا السَّدَقَتُ الْمُواتِه حَتَى يَكُونُ كُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْمُواتِه حَتَى يَكُونُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

### چاپ:غورتوں کا مہر

۱۸۸۲: حضرت ابوسمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اکثرض القدعلیہ وسلم کی کشرضی القدعلیہ وسلم کی افتد مطبرات کا مہر کتنا تھا؟ فرمانے لگیس آپ کی از واج مطبرات کا مہر کتنا تھا؟ فرمانے لگیس آپ کی از واج کا مہر بارہ اوقیہ اورا یک ش تھا۔ تمہیں معموم بے نش کتنا ہوتا ہے نصف اوقیہ ہوتا ہے اور یہ با نجے سودرہم میں۔

۱۸۸۷ - حضرت عمر بن خطاب فرماتے بیں کہ عورتوں کے مہر گراں نہ رکھواسلئے کہ اگر سے دینوی یا خدا کے ہاں تقوی کی بات ہوتی تو تم سب مین اسکے زیادہ حقدار محمد شخصہ آپ نے اپنی از واج میں سے اور اپنی صاحبزادیوں میں سے کسی کا مہر بھی بارہ اوقیہ سے زیادہ مقرر نہ فرمایا اور مردا پنی بیوی کا مہر زیادہ رکھتا ہے پھر اسکے دل میں دشمنی بیدا ہو جاتی ہے (کہ بیوی مطالبہ کرتی ہے اور بیادہ نہیں کرسکتا) اور کہتا ہے میں نے تیرے سے مصاحبر دیادہ نہیں کرسکتا) اور کہتا ہے میں نے تیرے سے مشقت برداشت کی بیبال تک کرمشکیزہ کی رسی بھی اٹھائی مشکیزہ کی رسی بھی اٹھائی

او عرق القربة

وتحكث رنجلا عبربثيا لمؤللة اما افري ماعلق الفربة اؤعرق الفرية

١٨٨٨ . حدَّثها اللهُ عُمر الضَّريْرُ وهنَّاذُ بُنَّ السَّرَىٰ قالا ثنا وكينًا عن سُفيان عن عاصم بن عُبيدالله عن عبدالله بن عامرةِن ربيْعة عن ابيّه انّ رخُلًا منْ بني فُزارة تروّج على نغيس فاجاز البيئ صلى الله عليه وسلم مكاحة

١٨٨٩ : حدَّث مَا حَفُصُ بُنْ عَمْرٍ وثناً عَبُدُ الرُّحُمِنِ ابُلُ مهدى عن شفيان عن ابئ حازم غن سهل بُن سعْدِ رَضى اللهُ تعالى عنه قال جاء ت المرأةُ الى النّبيّ صلّى اللهُ عليه وسلم قال من يتروَّجها ؟ فقال رحُلُ إنا فقال له النَّبِيُّ صنى الله عليه وسلم اعطها ولوحاتما من حديد فقال ليُس مَعِي قال قَدُرْوَ جُنُكها على مامعك مِن الْقُرُان.

• ١٨٩ . حدَّثنا ابُو هشام الرّفاعيُّ مُحمَّدُ بُنُ يزيد ثَنا يخبى بْنُ يَمَانَ ثِنَا ٱلاغرُ الرَّفَاشِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي عَنْ ابنی سعید العدری أن البی صلی الله علیه وسلم تزوج سے ایک گھر کے سامان کے عوض نکاح کیا جس کی قیمت عائشة غلى متاع بَيْتٍ قيمتُهُ حَمُسُون درُهُمًا.

یزی یا مشک کے یانی کی طرح مجھے بسینہ آیا۔ ابوالعجفاء کہتے میں کدمیں اصل عرب ندتھ بلکدآ بائی طور بردوسرے علاقہ کا تفااس سئے منق ا قربہ یا عرق القربہ کا مطلب نہیں سمجھا۔ ۱۸۸۸ حضرت عامرین ربیعه رضی القدعنه ہے روایت ے کہ بنونزارہ کے ایک مرد نے (بطورمہر) جوتوں کے جوڑے کے بدلہ میں نکاح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کونا فذقر اردیا۔

١٨٨٩ حضرت سبل بن معدُ قرمات مين كه أيك خاتون ني عَلِينَهُ كَى خدمت مِن حاضر بوئين نبي عَلَيْنَ في خرمايا: ان ے کون نکاح کرے گا ایک مرد نے عرض کیا میں۔ نی نے فر مایا است بجے دوا ً رچہ ہو ہے کی انگوشی ہو۔اس نے عرض کیا میرے پاس تو سابھی نہیں۔فر مایا جمہارے پاس جو قرآن ہاں کے عوض میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کرویا۔ ۱۸۹۰: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صبی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عا نشہ رضی اللہ عنہا پيي س در جم تھي ۔

تشریح 🌣 ایک او تیہ حالیس درہم کا ہوتا ہے اس حساب ہے ساڑھے ہارہ او تیہ کے بوے پانچ سو درہم ہوتے تھے یہ حساب اورتشریج خودحضرت عا نشه صدیقه رضی الله عنها ہے بھی مروی ہے یہاں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اس زیانہ میں یا نج سودرہم کی رقم احجھی خاصی ہوتی تھی اس ہے کم وہیش جو لیس بچے س بَمری پاخریدی جائنتی تھیں۔مہرزیادہ سے زیادہ اور کم ہے کم کتنا ہونا جا ہے حضرت ا، م شافعی اورا، م احمد کے نز دیک کم از کم مبر کی کوئی حدثبیں بلکہ ہروہ چیز جس پر زوجین رضا مند ہو جا کیں اور بیہ کہ وہ چیز جوعقد بیچ ہیں تمن من سکتی ہو وہ عقد نکاح میں مہر بن سکتی ہے۔ کیونکہ مہرعورت کاحق ہے پس جس مقدار پر وہ راضی ہو جائے وہی مہر ہے۔ان حضرات کی رکیلیں احادیث باب ہیں جن میں جو تیوں کا ذکر ہے اور تعلیم قر آن کومبر بنانے کا بیان ہے۔ان کے علاوہ بھی احادیث ان حضرات کے متندلات ہیں۔حنفیہ کے نز دیک کم از کم مہر دس درجم باحناف كُنْفُل دِنال بير بين: (١) آيت: ﴿واحل لكم ما وراء ذالكم ان تبتغوا باموالكم ﴾ اس يرحق تعالى نے عورت کے حلال ہونے کے ہے بیشرط لگائی کہ اس کا مہرِ مال ہونا جائے اور ظاہر ہے کہ دانہ اوروانق اور دو جار

در ہموں کو مال نہیں کہا جاتالبذااتنی مقدار کا مہر ہونا تھیجے نہ ہوگا۔ا جادیث میں آیا ہے کہ حضور مسکی امتد مدیہ وسلم نے اپنی از وا ن مطبرات کومبر بار داوقیہ جاندی عطائیا تی اور بھی احادیث دوسری کئیب میں موجود میں مثلاً دارفطنی نے روابت کیا ہے۔ حضرت جاہر بن عبدالقد رضی المقد عند کہتے ہیں کہ رسول القد مئی المقد مدیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ عور قرب کا نکاٹ ندَ مرومگر۔ ہمسروں میں اوران کا نکاتے نہ کریں مگراوا ہو ، وروس درہم ہے کم مہزنہیں ہے۔ نیز حضرت ملی رضی ایندعنہ ہے م وی ہے کہ دی درجم ہے تم میں یا تو ہاتھ کا کا نمانہیں اور دی درجم ہے تم مہزئییں ۔ بیروایت ً وحصرت می دخی اللہ عنہ پرموقو ف ہے تیکن چونکہ اس قشم کی چیز وں میں رائے اور قیاس کو دخل نہیں اس لئے یہ صدیث مرفوع کے تھم میں ہوگی ۔ حنفیہ کی ایک عقلی دیل بھی ے جوصاحب بدایدے تقل فرمائی ہے کے مبرشر بیت کاحق سے جوعظمت بفت کے اظہارے کئے مقرر کیا گیا ہے۔ جیسا کدا بند تعالى كاارش دے ﷺ قبد عبل منا ما فرصنا عليهم في ازواحهم ﴾ تحقيق بم جائتے ہيں جو يَحص بم نے مردوں يران ك ہو یوں کے حق میں فرض کیا ہے مینص قر<sup>س</sup> ن اس کا مقتضی ہے کہ مقرر کر نا اور واجب قرار دینا پیصاحب ش<sup>س</sup>ے کا حق ہے اور بند و کامعین کرنا اس کی تعمیل ہے اور جب مہر کا و جوب اظہار مضمت وشرافت کے چیش نظر ہے تو تکم از آم اتنی مقد ارمعین ک ج نے گی جس سے شرافت محل طاہر ہو سکے۔اب ہم نے ویکھا کہ چوری کا نصاب دس درہم ہے ً ویا دس درہم کی چوری ہر شریعت میں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اپس ہم نے اس پر قبیاس کر کے ملک بضع کی قبمت دس درہم مقرر کر دی۔ یا جن احادیث میں دس درہم سے کم مہرمقرر کرنا آیا ہے ان میں سے پچھ ضعیف ہیں مثلہ جس واقعہ میں قرآن کی تعلیم کومہر بنائے کا ذکر ہے اس کے بارے میں حدیث میں تعلیم قرآن کومبر مغنی قرار دیا ہے کہ نکاح کے موقع پر پچھونہ پچھ دیا جا تا ہے اور جس حدیث میں تعلین (جو تیوں پر ) نکائ کرنے کا ذکر ہے اس کے بارے میں اگر جدامام ترفدی فرمات ہیں کے حسن سیجے ہے مگر اس کا راوی عام بن مدبیداللہ ہے جس کے متعلق ابن کجوزیؑ نے انتحقیق میں شیخ ابن معین کا قول عل کیا ہے کہ بیضعیف اور نا قابل احتجات ہے۔ ابن حبان کہتے میں کہ بیاف حش اخط وجونے کی بناء برمت وک ہے۔ اس تفصیل سے بیابات تا بت ہو کی ہے کہ شوافع وغیرہ کےمتدلات میں جوا حادیث نقل کی تیں وہ سب متکلم فیہ اورضعیف میں اورا ً بران روا یوت کو سی درجہ میں ا بائق استناء مان میا جائے تو بیرمهم معجل برمحمول ہوں گی کیونکہ اہل عرب کی بیدعا وت تھی کہ قبل از ضوت کچھ نہ کچھ مہر اوا کر ت تھے یہاں تک کہ حضرت ابن عباسؓ ابن عمرؓ زہرِ کی اور قبار آہ ہے منفول ہے کہ عورت کو پچھے دیئے بغیر دخول نہیں کرنا جائے سیونکہ حضورصلی ابتدعلیہ وسلم نے منع فرہ یا تھا قبل زمبر مغمل کے۔

دِاْبِ: مردنکاح کرے مبرمقررنہ کرے اس حال میں اے موت آجائے

۱۸۹۱:حطرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے پوچھ گیا کہ ایک مرد نے کسی عورت سے نکات کیا اور رخصتی ١٨ : بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّ جُ وَلَا يَفُرُضُ لَهَا فَيُمُوثُ عَلَى ذَالِكَ
 فَيَمُوثُ عَلَى ذَالِكَ

١٨٩١ : حدث ا ابؤی کی ابئ شیئه تما عبد الرخس بئ مهدی عن سفیان عل فراس على الشفی عن مسروق عل مهدی عن سفیان عل فراس على الشفی عن مسروق عل

عبد الله اله أسل عن رخل تزوّج المرأة فمات عنها ولم يدخل بهاولم يقرض لها قال فقال عبد الله لها الصداق ولها الميراث وغليها المعدة فقال معقل بن سان الاشجعي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذالك.

حدثنا أبُوبكُربُنُ ابني شيبة ثنا عَبُدُ الرَّحُمِ بُنُ مهدي عن سُفيان عَلَ منطور عن الراهيم عن علقمة عن عبد الله مثلة

سے پہلے ہی فوت ہوگیا اور اس نے مہر بھی مقرر نہ کیا ہو

( تو کیا تھم ہے ) فر مایا عورت کو مہر بھی طے گا اور تر کہ

میں حصّہ بھی مے گا اور اس پرعدت بھی واجب ہوگی ۔ تو
حضرت معتقل بن سنان انجعی رضی اللہ عنہ فر مانے گے

میں گوا ہی ویت ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

یروع بنت واس کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ فر مایا تھا۔

یروع بنت واس کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ فر مایا تھا۔

دوسری سند میں بھی عبداللہ بن مسعود سے بہی

مضمون مروی ہے۔

تشریح الله اگر پوفت عقد مبر ذکرند کیا ہویا اس کی نفی کردی ہوتو عورت کومبر مثل معے گا اگر شو ہراس کے ساتھ وطی کر سے یا اس کوچھوڑ کرم گیا ہو حضرت ابن مسعود ابن سیرین ابن البی لیلی اسی قی امام احمد اورائکہ احناف اسی کے قائل ہیں۔ وجہ بید ہے کہ مبر خالفتنا عورت کا حق نہیں بلکہ ابتدا اس کا وجوب شریعت کا حق ہے جسیدا کہ قرآ ن کریم ہیں ہے۔ اور بقاء عورت کا حق ہے بعد اس کے بعد اس کے لینے کی مقد ارہے۔ محیط ہیں ہے کہ مبر میں تین حق ہیں (۱) حق شرع اور وہ یہ کہ مبر اس کی سے کہ دس درہم ہے کم نہ ہو۔ (۲) حق اول اور وہ یہ کہ مبراس کی بیسے کہ دس درہم ہے کم نہ ہو۔ (۲) حق اولیا ، اور وہ یہ کہ مبراس کی میں ہوا ورعورتیں بھی ایسی جوعم عقل وقہم حسن و جمال ملک ہے۔ اور مبرمش ہے مادی ہوعم عقل وقہم حسن و جمال میں اس عورت کے مساوی ہوں۔

# ١ ٩ : بَابُ خُطُبةِ النِّكَاحِ

# راب: خطبه نكاح

۱۸۹۲. حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول صلى الله عليه وسلم كو بعلائى كى جامع اورا يتذائى وانته ئى به تين عطا بوئى تص \_ آ پ صلى الله عديه وسلم خيم منهازكا خطيه سكها يا اور حاجت (تكاح) عديه وسلم خيمين نمازكا خطيه سكها يا اور حاجت (تكاح) كا في نمازكا خطيه بيب (التيبي أن لله والمصلوات والمطيّبة السّلام عليك أيها التيبي ورخمة الله وبركاته السّلام عليا وعلى عباد الله الصّالجين السهدان آلاله السّلام عليا وعلى عباد الله الصّالجين السهدان آلاله السّلام عليا وعلى عباد الله الصّالجين السهدان آلاله في الله والمسلم عليا والمحمد الله المحمد الله والمستعينة والسّعينة والسّعنة والله عن شرور القسسا ومن سينات اعدالها من شرور القسسا ومن سينات اعدالها من وسعود الله من شرور القسسا ومن سينات اعدالها من

1 1 1 1 عَدَّ أَنْ الْمُ هَنْدِ حَدَّ أَنْ عَلْقِ الْوُ بِشُرِسًا يريُدُ بْنُ ذُرْيُعِ ثَنَا دَاوْدُ بَنُ الِي هَنْدِ حَدَّ ثَنَى عَمْرُ و بْلُ سعند على سعيد بْنِ جَنَيْرِعِن الْمِنِ عَبَاسِ اللَّهِ اللَّهِي صلى الله عليه وسلّم قال المحمدُ للّه نحمدُ أو نستعينه ونعُودُ باللّه من شُرُورِ الفسا ومن سيّناتِ اعْمالنا من يَهْده اللّه فلا مُصلَ له ومن يُصللُ فلا هادِي له واشهدان لا إله الله فلا مُصلَ له ومن يُصللُ فلا هادِي له واشهدان لا إله الله الله وحدة لاشريك له وان مُحمدًا عَبَدَهُ ورسُولُهُ امّابِعُدُ.

م ١٨٩٠ : حَدَّثَمَا أَبُوبِكُر بَنُ ابِي شَيْبة وَمُحمَدُ ابُنُ يِحْيى وَمُحمَدُ ابْنُ يِحْيى وَمُحمَدُ بْنُ حَلْقِ الْعَسْقَلَاتِي قَالُوا ثَا عُبِيدُ اللّه بْنُ مُوسى عَلَ الْاوُرْاعِي عَنْ أَبِي سلمة عَنْ ابنى هُويُوة الْاوُرْاعِي عَنْ أَبنى سلمة عَنْ ابنى هُويُوة قال وَالْ وَسُولُ اللّهِ كُلُّ الْمُوذِي بالله الإيداء فيه بالحمد اقطع.

### ٢٠: بَابُ إِغَلان النَّكاح

المعلى المعلى المسؤل على الجهصمى والتعليل بن عد عد والعليل بن عد عد والعليل بن عد عد والعلى الهاس عن والعد بن الهاس عن والمعلى أبي عبد الريعة بن أبي عبد الريعة بن أبي عبد الريعة بن أبي عبد الريعة عن المقاسم على عابشة عن النبي عليه المعلول النبي المعلول النبي المعلول النبي المعلول الله عليه المعلول الله المعلول الم

يُهُده اللّه فلا مُنضل له ومن يُضلنُ فلا هادى له واشهدان لا اله الاالله وخده لاشرينك له واشهدان منحمداعبده ورسوله من يجم قطب كما تحقر آن باك محمداعبده ورسوله من يجم قطب كما تحقر آن باك كريمن آيات ملاور هر آيها الذين امنوا اتقوا الله حق تُنقاته الى احرالاية اتّفوا الله وقولوا قولا سديدا يُنضلخ لكم اغمالكم ويغفزلكم دُنونكم. إلى الحرالاية

( لاتزاب ۱۷۵۰)

أتتأب النكاث

۱۸۹۳: حضرت ابن عبى رضى الله تعالى عنما سے روایت ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارش و فره یا: ((الحد مُدُلله مخمدة ونشتعینه ونعُودُ بالله من شرور انفسسا ومن سینات اعتمالنا من یهده الله فلا منصل له واشهدان لا الله الله وخده لاشریک له وال مُحَمدة ورسُولُه ألاالله وحده لاشریک له وال مُحَمداعبده ورسُولُه أمّانعُدى)

۱۸۹۴: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرمہتم بالشان کام جس میں حمد سے ابتدا نہ کی جائے ناتمام ہوتا ہے۔

# باب: نكاح كتشبير

10 90: حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس نکاح کی تشہیر کیا کرواوراس میں دف بجاؤ۔

۱۸۹۷: حفرت محمد بن حاطب رضی الله عند قر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا · حلال اور حرام میں فرق دف اور نکاح میں آ واز سے ہوتا ہے۔

الحلال والحرام الدُّثُّ والصُّوتُ في النَّكاحِ

تفریح ہے رسول الد صلی الدعیہ وسلم کی اس ہدایت کا مقصد بظ ہریبی ہے کہ کا تہوری چھے نہ ہواس میں بڑے مف سد کا خطرہ ہے ہذا نکا ت کا اعلان کیا جائے اور اس کے لئے آسان اور بہتر ہے کہ صحد میں کیا جائے ۔ مسجد کی برکت بھی حاصل ہوگی اور لوگوں کو جمع کرنے جوڑنے کی زحمت بھی نہ ہوگی گوا ہوں شاہدوں کی شرط بھی خود بخو د پوری ہوجائے گی ۔ حضور صلی القد علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح وشادی کی تقریب کے موقع پر دف بجانے کا روائ تھا اور جاشہ اس تقریب کا تقاضا ہے کہ بالکل خشک نہ ہو کچھ تفریح کا سامان ہواس لئے آ یا نے دف بجانے کی اجازت بکدا کی گونہ ترغیب دی۔

### ا ٢ : بَابُ الْغِناءِ وَالدُّفَ

۱۸۹۸: حدّ المورک بر بن ابن شبه قدا ابنو اسامة المورد عائشة فرماتی بین که ابو بر میرے پال عن هشام بن غروة عَن ابنه عَن عائشة رصی الله الشریف لاے الله وقت میرے پال دو (کمس ) انساری تعالی عنها قالت دحل علی ابنو بگر و عدی جاریتاں من پیال وہ اشعارگار ای تیس جوانسار نے بوت کے دن کے جواری الانسار تُعنیاں بما تقاولت به الانساز فِی یوم متعلق کے تھے (بعاث نامی جگه میں انسار کے دوقبیول بعاث قالبت ولنست اسمعبیتین فقال ابنو بگر رصی الله اول و فرز رخ کی جنگ موکی پیمر ۱۲۰ برس تک جاری رہی تعالی عنه أبمؤ مُور الشّیطان فِی بینت النّبی صلّی الله عَلیْه اسلام کی برکت سے بے لا الی موقوف موکی ) به بیجیال وسلّم و ذالک فی یوم عید الفظر فقال النّبی صلّی الله الله کی برکت سے بے لا الی موقوف موکی ) به بیجیال وسلّم و ذالک فی یوم عید الفظر فقال النّبی صلّی الله الله کی برکت سے بے لا الی موقوف موکی کا جائے والی نقیس توابو کر شرح کی اشتیطان کا باجالے کر

## باب:شادی کے گیت گانااور وَ ف بجانا

١٨٩٤ : حضرت ابوالحسين خالد مدنى فرمات بيل كه بهم عاشورا کے دن مدینہ میں تھے ( کم من ) بچیاں دف بجار ہی تھیں اور گیت گا رہی تھیں ہم رہے بنت معوذ کے پاس گئے اور بہ بات ان ہے ذکر کی ۔ فرمانے لگیس کہ میری شادی کی صبح رسول التدّميرے ياس تشريف لائے اور اس وقت دو ( کم من ) بچیاں میرے یاس گیت گار ہی تھیں اور میرے آباء کا تذکرہ کرری تھیں جو بدر میں شہید ہوئے اور گانے گانے میں وہ پیھی گائے لگیں'' اور ہم میں ایسے نبی ہیں جوکل (آئندہ) کی بات جائے ہیں'۔آب نے فرمایا: یہ بات مت کہواسلئے کہ کل کی بات القد تعالیٰ کے مواکوئی نہیں جانتا۔ ١٨٩٨: حفزت عائشة فرماتی ہیں كه ابو بكر ميرے ياس تشریف لائے اس وقت میرے یاس دو (ممسن ) انصاری بچیاں وہ اشعار گار ہی تھیں جوانصار نے بعث کے دن کے متعلق کے تھے (بعاث نامی جگہ میں انصار کے دوقبیوں اوس و فزرج کی جنگ ہوئی پھر ۱۲۰ برس تک جاری رہی اسلام کی برکت ہے یہ لڑائی موقوف ہوئی) یہ بچیاں

یے سینی وگوں میں اس نکاح کا چرچا ورشہرت ہوجائے اور بعض نے مکھا ہے کہ س سے مراد چھوٹی بچیوں کا ساز ہوجے وغیرہ کے بغیر شادی کے سمیت گانا ہے۔( عبدا سرشید )

علیہ وسلم یا ابا بگر رضی اللهٔ تعالی عله ان لکل قوم بی کے گھر میں آئی ہو۔ بیعید القطر کا دن تھ۔ نی نے قربایا عیدا و هدا عیدیا

عوق عن ثمامة بن عبدالله عن انس سمالك ان التى عوق عن ثمامة بن عبدالله عن انس سمالك ان التى صلى الله عليه وسلم مر ببغض المدينة فاذا هوا بحوار يضرنس سلقهن ويتغين ويقلن بخن حوار من بني التحار ينحبذا مُحمد من جار فقال البي عليه لاتي لاحبكن. ياحبذا مُحمد من جار فقال البي عليه لاتي لاحبكن. عون انبانا الاحلح عن ابني الزئير عن ابن عباس رضى عون انبانا الاحلح عن ابني الزئير عن ابن عباس رضى الله تعالى علها قبال انكحت عائشة دات رضى الله تعالى علها قرابة لها من الانصار فحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الهديئة المعنة قالوا نعم قبال ارسول الله قبل ارسول الله عليه معها بنعتي قالت لا فقال رسول الله على الله عليه معها بنعتي قال الإنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يتقول اتيناكم فحياما فلو بعثتم معها من يتقول اتيناكم الإناكم فحياما وحياكم.

ا ٩٠١ حد ثنسا مُحمد بن يحيى ثنا الْفرياسَ عن ثغمة بن ابنى مالك التّميمي عن ليّتِ عن مُجاهد قال كُنتُ مع النن عُسر فسمع صوت طبّل فأذخل اصبعيه في أذنيه ثمّ تستحى حتى فعل ذالك ثلاث مرّاتٍ ثمّ قال هكذا فعل رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم

رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم كا مدح كا شعار كاذ كر با يا جنگ كواله سا اشعار بين ايت اشعار كون الله صلى الله عليه وسلم كا مدح كا شعار كاذ كر با يا جنگ كواله سا اشعار بين ايت اشعار جهونی بين ايت اشعار جهونی بين با باخ نريون كا شعار كهنام برج بوااس ساة اهول شهنائی كی اباحت برگز نابت منبین بوتی كيون كا شعار جهونی با خربوسكتی بین با خربوسكتی بین برگ موقع پر مندواند رسیس كیسے جا خربوسكتی بین به موقع پر حضور صلی الله عليه وسلم كی سنتوں كوا بنا نا چا بین میں بركت بهوتی سام كان مدهد وسلم كانته عليه وسلم كی سنتوں كوا بنا نا چا بین میں بركت بهوتی ہے۔

نی کے گھر میں آئی ہو۔ یہ عیدالفطر کا دن تھ۔ نی نے فر مایا اے ابو بکر ہرتو م کی کوئی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ ۱۸۹۹ مفرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نی مدینہ میں سی جگہ ہے گزرر ہے تھے ویکھا کہ پچھ بچیاں فرف بچارہی ہیں اور یہ گارہی ہیں '' ہم بنونج رکی بچیاں فرف بچارہی ہیں اور یہ گارہی ہیں '' ہم بنونج رکی بچیاں ہیں محمد (علیق ) کیا خوب پڑوی ہیں۔ '' بی علیق نے نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہول۔

ایک قرابتدار انصاریه کی شدی کروائی۔ رسول اللہ انشریف لائے اور بوجھاتم نے ولین کو روانہ کرویا؟ تشریف لائے اور بوجھاتم نے ولین کو روانہ کرویا؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا، اس کے ساتھ کی (بیکی) کو بھیجا جو گیت گائے؟ عائشہ نے عرض کیا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: انصاری گیت گانے کو پسند کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا: انصاری گیت گانے کو پسند کرتے ہیں اگرتم الحے ساتھ کوئی بھیج دیتے جو یہ بہیں: '' ہم تمہارے پاس آئی ہیں اللہ تعمال نے باس آئی ہیں اللہ تعمال ہیں بھی خوش رکھے۔'' تعمال ہیں بھی خوش رکھے۔''

1901: حضرت مجاہد رحمۃ القد علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی القد عنہا کے ساتھ تھ۔ آپ نے دھول کی آ واز تی تو دونوں کا نوں میں انگلیوں ڈال لیں اور وہاں سے ہت گئے۔ تین باراییا ہی کیا بھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔

### ٢٢ : بَابُ فِي الْمُخَنَّثِيُنَ

١٩٠٢ - حدثسا البؤينكر بُنُ ابي شيَّة تَنا وكَيْعٌ عَنْ هشام بُن عُرُوة عنُ ابيُه عنُ زيْسِ بنت أمَّ سلمة عنُ أمَّ سلمة أنَّ النِّبيُّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّمَ دخل عليْها فسمع مُحَنَّفًا وهُو يَقُولُ لَعَبُدِ اللَّهِ بْنِ ابِي أُميَّةَ الْ يَفْتِحِ اللَّهُ الطَّانِفِ غَذًا دَلَلُتُكَ على امْرِأَةٍ تُقْبِلِ بِارْبِعِ وتُذْبِرُ بِثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرخوه من بنزتكم

١٩٠٣ حدَّثنا يعُفُونُ بُنُ حُميُد بُن كَاسِب ثباعبُدُ الْعِزِيْرِ بُنُ ابِي حَازِمِ عَنْ سُهِيُلِ عَنَّ ابِيُهُ عَنَّ ابِي هُويُرَةَ انَّ رسُول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعن الْـمَرْأَة تتشتُّهُ با الرّجال وَالرَّجُلِ تَتَشَّنَّهُ مِالنِّمِياء

٣ • ١ ١ : حدَّثنا أَبُو بكُر بُنُ حَلَّاد الْباهلِيُ ثنا حَالدُ بُنْ السحارث ثنا شُعْمة عَلُ قتادة عَلَ عَكْرَمة عِل ابْن عِبَّاسِ الَّ

اللِّي صلِّي الله عليه وسلَّم لعن المشبِّهين من الرَّحَال مالساء ولعن المُتشبِّهات من النِّساءِ بالرِّجال

تشريح 🎓 جس کو ہمارے عرف میں ہیجوا کہتے ہیں اسے عرب والے مخنث کہتے ہیں ایک پیدائشی ھور پراعضاء میں نرمی اور لوج رکھتے ہیں عورتوں کی طرح بیتو اس کے اختیار میں نہیں بہذااس پر کوئی گنا ہنیں۔ دوسری قشم ان کی وہ ہے جو تکلف کے س تھ مخنث بن جاتے ہیں ایک مخنث حضرت ام سلمہؓ کے گھر جاتا تھا اس لئے ایسے و گوں کوعورتوں ہے کو کی تعبق نہیں ہوتا ہیتو غیرا و لی الدرجہ میں داخل ہوا جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبان ہے بیا غاظ ہے تو گھروں میں ان کا دا خلہ بند کرا دیا جگہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضور میں القدملیہ وسلم نے مدیند متورہ سے نکلوا دیا تھا بعد میں جب یہ بوڑ ھا ہو گیا اورمختاج بھی تولوگوں نے حضرت عمررضی التدعنہ ہےاوگوں نے درخواست کی اب وہ کمز و راورمختاج ہوگیا لہٰذا اس کوا جازت عنایت فرمائی که ہفته ایک دن مدینه میں آسکتا ہے کہ بھیک وغیرہ ما نگ کر پھر ہا ہرا بنی جگہ پر چلا جائے۔

٢٣ : بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ دباب: نکاح برمبارک بادوینا

حدَّثَنَا سُویْدْ بُنْ سعِیْدِ ثَنا عندُ الْعَزِیْزِ بْنُ مُحَمَّدِ ١٩٠٥ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ

### باب: ييجرون كابيان

١٩٠٢. حضرت ام سلمةً ہے روایت ہے کہ نبی علیہ ان کے یاس تشریف مائے تو سنا کہا یک ہیجز احضرت عبداللہ بن امیہ ہے کہدر ہا ہے اگر اللّٰہ کل طا نَف فَتح کرا دیں تو میں تمہیں بتاؤں گا و وعورت جوسا ہنے آئے تو پیٹ میں حیار بل ہوتے ہیں اور واپس جائے تو (وہی بل دونوں طرف ہےنکل کر) آٹھ ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول میالید علی نے فر مایا: اس کوایئے گھروں سے نکال دیا کرو۔ ۱۹۰۳ - حفرت ابو ہریرہ رضی المتدعنہ سے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے لعنت فر ما ئی اس عورت پر جو مردول کی مشابهت اختیار کرے اور اس مر دیر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔

۱۹۰۴ حضرت این عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ ملیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار ت کرنے والے مَر دوں پر لعنت فرمائی اور مِردوں کی مثا بہت اختیار کرنے والی عور توں پر بھی لعنت فر ما گی۔

٩٠١ : حَدَّثَمَا مُحَمَدُ بَلُ بشَارِ ثَنَا مُحَمَدُ ابُنُ عَبْدِ اللّهِ ثَمَا اللّهُ عَنْ الْحَسَنِ عَنُ عَقِيْلِ رَضِي الله تعالى عَنْهَ بُنِ السَّى طالبِ اللّه تعروَّ ح الهرأة من ببئ جُشه فقالُو بالرّفاء والبيئن فقال لا تقوُلُوا هكذا ولكن قولُو كما قال رسُولُ اللّه صلّى الله عَلَيْه وسلّم اللّه مَ باركُ لهم و يارِكُ عَلَيْهِم.

نبی صلی امتد علیه وسلم جب نکاح پر مبارک و ویتے تو فرماتے:التد تمہمیں برکت و ہے اور تم پر برکت ڈ الے اور تمہمیں عافیت کے ساتھ متفق ومجتمع رکھے۔

۱۹۰۷: حضرت عقیل بن ابی طالب رضی الله عنه نے قبید بنوجشم کی ایک عورت سے شادی کی تو وگول نے گہاتم میں اتفاق ہواور بیٹے بیدا ہوں۔ آپ نے فر مایا ہے نہ کہو بلکہ وہ کہوجواللہ کے رسول صلی الله عبیدوسلم نے (اس موقع پر) کہا: اے الله ان کو برکت وے اور ان پر برکت وال دیجئے۔

تشریح اللہ دنیا کی مختلف تو موں اور قبائل میں شاوی اور نکاح کے موقع پر مباری کے مختلف طریقے رائج ہیں 'رسول للہ صلی بقد عدیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی تعلیم اور عمل سے بیطریقه مقرر فرمایا کہ دونوں کے لئے املاسے برَست کی وی کی جائے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تم کو بھر پور خیر اور بھل کی نصیب فرمائے اور اپنے کرم کا باول برسائے۔

### ٣٣ : بَابُ الْوَلِيُمَةَ

19.4 : حدَّثَنا الحَمَدُ بَنْ عَبُدة لنا حَمَادٌ ابْلُ زَيْدٍ ثَنَا تَالِيكُ اللهُ عَلَيْهِ تَالِيكُ اللهُ عَلَيْه للهُ عَلَيْه وسلّم راى على عندالرَّحُمنِ بْنِ عَوْفِ اثْر طَفْرة فقال ما هذا أوْمَهُ فقال يَا رسُول اللهِ صدَّى اللهُ عنيه وسلّم! انّى مَا تَرَوَّجُتُ امْراًة على وَرُب نواةٍ منْ ذهب فقال مارك الله لك أوْلهُ ولوبشاةٍ.

"١٩٠٨ : حدَّثْنَا أَحُمدُ بُنُ عَبُدَة ثَنَا حَمَّادُ ابْلُ زَيْدِ عَنُ ثابتِ الْبُناسِيَ عَلُ آنس بُن مالكِ قَالَ ما رايتُ رسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم او لم على شيءٍ مل ساته ما او لم غلى رَيْنبَ فانّهُ ذَبح شاةً

٩ • ٩ ا · حــ قَتْسا مُحمَّدُ بُنْ ابِي عُمر الْعدى وغياتُ بُنْ
 حــ عُــ فــ الرَّحــ قَالَا ثنا سُفَيانُ ابْنُ عُيْيَنة ثنا وائلُ بُنُ داؤد

### چاپ:ولیمه کابیان

19.4 : حضرت انس بن ، لک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ پر زر دنشان و یکھا تو ہو چھا یہ کیسا ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول میں بنے ایک عورت ہے کشھی کے برابرسونے کے رسول میں بنے ایک عورت ہے تشھی کے برابرسونے کے عوض نکاح کیا ہے۔ آپ نے فر ، یا: اللہ تمہیں برکت دے وایمہ کر لین خواہ ایک بکری ہی ہو۔

۱۹۰۸: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں ہے کسی کا ولیمہ ایبا کیا جیب حضرت زینب کا کیا۔ آپ نے ایک بکری ذیح کی۔ حضرت زینب کا کیا۔ آپ نے ایک بکری ذیح کی۔ ۱۹۰۹: حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت

عنٰ الله عن الزُّهُويَ عن أنس بُن مالكِ انَّ النَّبِيِّ صلِّي ﴿ صفيه رضى اللَّه تعالَىٰ عنها كا وكيمه ستوراور حيهو بارے ہے . اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم اوُ لَمُ عَلَى صَفِيَّة بِسُويُق وتمُر.

> • ١٩١٠ حدَّثَنا زُهَيُرُ بُنُ حَرُبِ أَبُو حَيْثُمَة ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عبلي بن زيد بن جَدُعان عَنُ انس بن مَالكِ قال شَهدُتُ للُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيُمَةً مَا فِيُهَا لَحَمَّ وَلَا حَبُرٌ قَالَ اللُّ ماحة لم يحدّث به الَّائِلُ مُبيّنة.

> ١٩١١: حدَّث اسُويَدُ بُنُ سعيدِ ثا الْفَضُلُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عنُ جابر عن الشُّعُبِيَ عنُ مسْرُوْق عنْ عانشة وأمَّ سلمة قالتا امرما رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم ال نُحهِّز فَاطِمة حَتَّى نُدُخِلها عَلَى عَلَيَّ فَعَمَدُنَا الَّى الْبَيْتِ فَفَرَشُنَاهُ تُرابًا لِينًا منُ اعْراضِ البطُحَاءِ ثُمَّ حشوْما مرفَقتين ليُفًا فَلَفَشْناهُ بالدلينا أثم اطعمنا تمرا وزبليا وسقيها ماءً اعذبًا وعمدُنا الى عوْدٍ فعرضَاهُ فِي جَانِب الْبَيْت لِيُلْقى عليْهِ الثَوْبُ وَيُعلُّقُ عَلَيْهِ البِّمِقاءُ فَما رأيْنَا عُرْسًا أَحُسن مِنْ عُرُس

> ١٩١٢ حدَّثسا مُحمَّدُ بُنْ الصَّبَّاحِ المَعبُدُ الْعَرِيْرِ ابُنْ ابئ حازم حدَّثيني عَلَ ابِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدَ السَّاعِدِي \* قبال دعيا ابُوُ أُسيُدِ السَّاعِدِيُ رَسُولِ اللَّهِ صِيلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم الى غُرُسه فكَانَتُ حَادِمَهُمُ الْغَرُوسُ قَالَتُ تَدُرَى ماسقيْتُ رسُول اللَّه عَيْنَةً قَالَتُ الْقَعُتُ تَمُواتِ مِنَ الَّيُلِ فَلَمَّا اصْبَحْتُ صَفَّيْتُهُنَّ فَا سُقَيْتُهُنَّ ايَّاهُ

۱۹۱۰ حضرت اس رضی القدعند فر ماتے ہیں کہ میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ولیمہ میں شریک ہوا اس میں نه گوشت تھا نہ رونی ۔مصنف کہتے ہیں کہ بیاصد بہٹ صرف ا مام ابن عیبینه بی روایت کرتے ہیں ۔

۱۹۱۱: حضرت عا ئشها درام سلمه رضی الله عنهما فرماتی میں که نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ہمیں تھم و یا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تیار کر کے حضرت علیؓ کے یاس بھیجیں ہم کمرہ میں کئیں اور بھیا کے اطراف کی نرم مٹی اس میں بچھائی پھر دو تکیوں میں تھجور کی حیمال بھری۔ پھر ہاتھوں ہے ہی اس کی دھنائی کی۔ پھرہم نے لوگوں کو چھو ہارے اور تشمش کھلائی شیری یانی بلایا اور ایک نکزی کمرہ کے کونہ میں کپڑے اور مشکیزہ لٹکانے کے لئے لگائی اور ہم نے فاطمہ کی شادی ہے اچھی شادی مہیں دیکھی۔

۱۹۱۲ . حضرت ابو اسيد ساعدي رضي القدعند نے نبي صلى الله عليه وسلم كو ايني شادى ميس بلايار دلبن نے بى مہمانوں کی خدمت کی ۔ ولہن نے کہا تنہیں معلوم ہے میں نے رسول انتدصلی انتدعلیہ دسلم کو کیا بلایا رات کو پچھ حچو ہارے بھگو دیئے تھے مبح ان کوصاف کر کے وہ ثمر بت آ پکو پلایا۔

تشریح 🌣 ان احادیث ہے ولیمہ کامسنون ٹابت ہوتا ہے لیکن ولیمہ میں ریا ، و تکلف یخت منع ہے حصور صلی اللہ عدیہ وسلم نے ستواور کھجور ہے بھی ویمہ کیا نیز فر مایا کہ ولیمہ کروا گرچہ مستقل ایک بکری بھی ذبح کرنی پڑے۔ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی القدعنہ کے بدن یا کپڑے پر زعفران لگ ٹن تھی وہ دلہن کے پاس رہنے کی وجہ سے تھی مرد کے لئے زعفرانی رنگ منع ہے ملا و کے نز دیک ب

# تابالكان

### ٨٠٠ اب اجابة الدَّاعلي

٩١٣ - حاثا على بن شحمَّدِ ثنا سعنانُ ابنُ عُبيْنة عن الرُّهُمريُ عن عند بالخمل الانحرج عن ابني مويوة قال شرُّ الطُّعام طعامُ الوليمة أيُدعى لها الاعباءُ ويُتركُ الفصراء ومال لم أيحت فقذ عصبي الله ووشؤله

٨ ١٩ - صدف سلحق من منطور الماعيد الله من سينير ساغيد الله عن باقع عن الله غير الأرسُؤل الله كليج قال دا دُعي احذكه الى وليمة غرس فبيحب ١٩١٥ حدَّث أَسُح مَّدُ نُنْ عِبادة الواسطى ثا يربُدُ نَنْ هَا أُولَ إِنَّا عَلَمُ الْمُلَكِّ إِنَّ خُمِينِ اللَّهِ مَالَكِ اللَّحْعَيُّ عَلَّ مُسْصُورٌ عَنَ ابِي حَازَمٍ \* عَنُ اللَّهِ هُرِيُوهَ \* قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ الموليْمة وَل يوم حقّ والثاني مغروق والثّالث رياءٌ وسمُغة ﴿ طَلَّى ٢٠ـــ

# - بـأب: وعوت قبول كرنا

۱۹۱۳ · حضرت ابو ہرریُّ فریات ہیں کہ بدترین کھانا ولیمہ کا کھانا ہے جس کی وعوت مالداروں کو دی جاتی ہے اور نا داروں کو جھوڑ دیا جاتا ہے اور جو دعوت قبول نہ کرے اس نے اللہ اور اس ئے رسوں کی نافر مائی کی۔ ۱۹۱۳ حضرت ابن عمر رضی القدعنبیا ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی التدعیبیہ وسلم نے فر ہایا جب تم میں ہے کسی کو نکات کے ولیمہ کی دعوت دی جائے تو وہ قبول کر ہا۔ ۱۹۱۵ حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول القد صلى القد عليه وسلم نے فرمایا وليمه بيليا وال حق ب د وسرے دن نیکی ہے تیسرے دن ریا کاری اور شبرت

تشخیری "؛ و بیمهٔ مرناسنت ہے اور اس کی دموت قبول کرنا بھی مسنون ہے۔ مگر وہ دلیمہ براہے جس میں ہالداروں کو بلایا بائے اور میں جوں کونہ بوجھا جائے آئ کل اکثر دعوتیں ایک ہی ہوتی بین کہ بڑے بڑے والداروں کوشر میک کیا جاتا ہے ر ہے ، او یا کھلا و ہے کے لئے ورفتے جول اور مسامین کو دھۃ کارا جاتا ہے مضور صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہم مقابلہ کرنے وا ول کا کھانا کھائے سے منع فر ہایا ہے۔ یعنی جو وگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی شان او کچی دکھانے کے نئے ش ندار دعوتیں کر ہے ان کے ھانے میں شرکت نہ کرو ۔

### ٢٦ : بَابُ الْاقامَةِ عَلَى الْبِكُرِ وَالْتَيَبِ

١٩١٦ حدثساهسادنن التسرى شاعدة انل السُليُمان عن مُحمَّدِ لن السُحق \* عنُ ايُوْبِ عنَ ابيُ قلامة ا عَنُ النِسُ قَالَ قَالَ وَشُؤلُ اللَّهُ صَالَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ال الشِّيب ثلاثًا وللنُّكُر سَبْغًا.

ے ۱۹۱۱ حدَثَنا الو لكر نل ابئي شيبة ثنا يخيي بُلُ سعيْد العنظال عن شفيان عن شحمد بن الى لكراع عبد المملك (يلعمي ابن ابني لكو أن الحارث بن هشام) على

# باس مقبرنا کنواری اور ثتیبہ کے یاس تھبرنا

۱۹۱۷ حضرت اس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم نے فرواید . عیب (مطلقه یا بیوہ) کے لئے تنین دن ہیں اور کٹواری کے لئے سات

۱۹۱۷ حضرت ام سلمہ رضی ایلدعنہا ہے روایت ہے کہ تی صلی الله علیه وسلم نے جب ان سے شادی کی تو تین راتیں ان کے ہاں قیام کیا اور فرمایا اینے خاوند ( تیعنی

ائيه عن أمّ سلمة أنَّ رسُول اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا ميرے) نزويك تمبارے لئے رسوائی (اور يے رغبتی) تنزوّج اُمّ سلمة اَقام عسدها ثلاثًا وقال ليُس مك غلى مستهين ہے اگرتم جا ہوتو سات روزتمها رے ہاں تھمبروں الهلک هواز آن شئت ستغت لک وان سبغت لک اورا گرتمهارے باس سات روز تظهرا تو باقی یو یول کے ستغت لساني

<u>یا</u>س جھی سات روز تضہروں گا۔

تشریکے 🖈 یہ حدیث ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے جو بیفر ماتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی ہا کرہ ہے تو عقد نکاح کے بعد اس کے یاس سات دن رہےاورا گر نتیبہ ہے تواس کے پاس تین دن رہے کیونکہ اور دیث سے پیفصیل ٹابت ہے۔

حنفیہ کے نز دیک قدیم اور جدیدہ بیوی میں بھی باری میں برابری ہے ان میں باری کے لحاظ ہے کوئی فرق نہیں حنفیہ کی دلیل حدیث ابو ہر مریز ًا ور حدیث عائث میں کہ نبی کریم صلی امتد علیہ وسلم اپنی از واج کے ورمیان باری میں برابری کرتے اور فر ، نے کہالہی میہ میرا ہوارہ ہے اس امر میں جس کا میں ، لک ہوں اس میں مجھ سے مواخذہ نہ سیجئے اس امر کا جس کامیں مالک نہیں ہوں تعنی زیادتی محبت۔اوراحادیث ہاب کے تحت جیسا ہے کہ باری کی ابتداءنتی ہوی ہے ہونی ج ہے بعنی اگر باکرہ کے پاس سات دن رہے تو اور بیو یوں کے پاس بھی سات دن رہے اور اً سر باکرہ کے یاس تین دن ر ہے تو دوسری از واج کے پاس تین دن رہے بیمطلب حدیث امسمے سے معلوم ہوتا ہے۔

# ٢٠ : بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجْلِ إِذَا دَخَلَتُ عَلَيُهِ اَهُلُهُ

١٩١٨ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُّ يحيى ' وصالحُ ابْنُ مُحمَّدِ بُن يحيى الْقطَّالُ. قالا تَمَا عُبِيدُ اللَّهِ ابْنُ مُؤسى. ثما سُفيانُ عنَ مُحمّد بن عجلان عنْ عمرو بن شُعيْب عن الله عن حده عبُد اللَّه بُن عَمُرِو ' وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ادا افداد احددُكُمُ امْراةً اوْ حادمًا اوْ دابُّةٌ ولْيَأْخُذُ بِمَاصِيتِها وليقُلُ اللَّهُمَ انَّىٰ اسْالُك من خيرها وخيْر ماحُبلتُ عليْه واغوذ بك من شرها وشر ماجبلت عليه

١٩١٩ حَدَثنا عَمُرُو بُنُ رافِع ثنا جِرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سالم بُن ابي الْجِعُد عَنْ كُريْبٍ عِن ابُن عِبْاسِ رضي اللهُ تعالى عنهما عن السِّبي صلَّى اللهُ عليُه وسلَّم قال أو ان احد كُمْ إذا اتى امْرأَتَهُ قال اللَّهُمَّ جَنَّهُ عَلَيْ الشَّيْطانَ وحَنَّ عَيْطان كواس (اولاد) سے جو آپ مجھے عطا قرماتميں

# یا دیا ہے: جب بیوی مر د کے پاس آ ئے تو مرد کیا کیے؟ 📍

۱۹۱۸ حضرت عبدالله بن عمرو رضی التدعنه سے روایت ے کہ نبی صبی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کو گی بیوی' خادم یا جانور حاصل کرے تو اس کی بیشانی بکڑ کر کے ''اے اللہ میں اس کی بھلائی آپ ہے مانگتا ہوں اور اس کی خلقت اور طبیعت کی بھلائی اور آپ کی بناہ ما نگتا ہوں اس کے شر ہے اور اس کی خلقت وطبیعت کے ٹرے''۔

۱۹۱۹ حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ نبی نے فر مایا ا اگرتم میں ہے کوئی اپنی بیوی کے باس جائے تو یہ کہے ، " اے اللہ دور کر دیے مجھے شیطان ہے اور ڈور کر دے

السَّبطان ما روفتني ثم كان بينهما ولله لم يسبّط الله عليه عليه عليه الله عليه الكرائلي اولاد موتو التدتعالي اس يرشيطان مسلط ند ہونے دینگے یا فر مایا کہ شیطان اس بچہ کوضررنہ پہنچا سکے گا۔ الشيطان اولم بضرة

''شت'' آن المنظان وهمن ہے وہ نقصان پہنچانے کی وشش کرتا ہے اس کے ضرر اور نقصان کی کئی صورتیں ہیں۔ (۱) بیچے کو سمراو بن دےاوروالدین کا نافر مان بن جانے ۔ (۴) پیدائش کے بعد نسی مرض وغیرو میں مبتلا کر دے۔ (۳) اً مرجماع کے دفت دعانہ پڑھی جائے تو شریک ہوجا تا ہے 'س کا اثر بیچے پر بڑتا ہے اور بھی کی نقصا نات شیطا نہ کرتا ہے حضور مسلی ابلد علیہ وسلم نے دیا کی مقین فر ہائی ہے کہ اس کی بر آت ہے ان شیط نی ہٹھکنڈ و یا ہے ہی و ہوسکتا ہے۔

### ٢٨: بابُ التَستَّر غنُد الْجماع لِي الْبِينَ عَنُد الْجماع لِي وقت برده

١٩٢٠ . حـدتــــا الــو بـكـر بــل ابــي شيَّـة تـــا يريدُ لل هَارُونَ وَالِيوَ أُسَامَةً قَالًا ثَنَا بَهُزُ نُنَّ حَكَيْمٌ عَنَ آلِيهُ أَعَنَّ حدة فال قُلْتُ يارسُول الله صلى الله عليه وسلم! عوراتُها ما نأتي منها وما بدرُ ؟قال احْفظُ عورتك الامنَ رۇحتك اۇ ماملكت يىنىك قُلْتُ يارسۇل الله صلى الله عليه وسيتم! ارء يست إن كسال القوم بغضهم في مغض ؟قَالَ أَن اسْتَطَعْتَ أَنُ لا تُربِهَا أَحَدًا ولا تُربِنْهَا قُلُتُ يا رسُول الله صلَّى اللهُ عليْه وسنَّم ا قاِلْ كان احدُما حاليًّا؟ قال فاللَّهُ احقُّ انُ يستخى منهُ من النَّاسِ

١٩٢١ حـ قَننا السُحقُ بُنُ وهُبِ الْوَاسِطِيُّ ثِنَا الْوَلِيُذِ بُنُ الْقَاسِمِ اللهِ مُداسيُ ثنا الاحُوصُ ابُنُ حكيم عن ابيه وراشد بنُ سغدٍ. وعلدُ الاعدى بن عدى عن غيبة لن عندٍ الشُّلميني قال قال رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اذَا اتي احدُكُمُ اهُلهُ فليسُنترُ ولا يتجرَّدُ تجرُّد الْعيرين.

١٩٢٢ - قَدْن النُو سَكُر بْنُ النَّى شَيْمَة ثَمَّا وَكَيْعٌ عَنُ سُفيان ﴿ عَلْ مُنْطُورٌ ﴿ عَلْ مُؤْسِي بُن عَبُد اللَّهُ نِي بريد ﴿ عَنْ مؤلى لعانشة قالتُ ما بطرتُ " أوْ ما رأيْتُ فَوْح رسُول اللّهُ قطُ قال ابُوْ بكُو قال ابُوْ نعيه عنْ مؤلاةٍ لِعانسة

۱۹۲۰: حضرت بهنر بن حکیم اینے والد سے وہ دادا ہے روایت كرتے ہيں كہ ميں نے عرض كيااے اللہ كے رسول بتائے بم مس صد تک ستر کھول کتے ہیں اور کس حد تک چھیا نا ضروری ہے۔فرمایا: اپنی بیوی اور باندی کےعلاوہ ہرایک سے اپناستر بحاؤمیں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بتائے اگر لوگ (رشتہ دار باہم) انکھے رہتے ہوں؟ فرمایا 'اگرتمہارے بس میں ہوکہ کوئی ستر نہ و کھے سکے تو ہر گز ہر گز کوئی نہ دیکھے میں نے عرض کیا اگر ہم میں ہے وئی اکیلا ہو۔ فرمایا القد تعالی ہے انسانول کی بنسبت زیاده شرم وحیا کرئی جاہئے۔

۱۹۲۱ . حضرت عتب بن عبید سلمی رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبتم میں ہے کوئی اپنی اہید کے باس جائے تو یروہ کرے اور گدھوں کی طرح ننگا نہ ہو ( یعنی یالکل برہندنہو)۔

۱۹۲۴. حضرت عا ئشەصدىيقەرضى اللەتغالى عنبى كى ايك باندی روایت کرتی میں که حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا نے فر مایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علمہ وسلم كامقام سترنه ديكها \_

' تشریک جیرا ان احادیث ہے ستر کا چھیا نا ٹابت ہوتا ہے معا فرمات بیں کہ ناف کے پنچے ہے لیے کر گھننوں سمیت دھیہ بدن متر میں دبخل ہے البتہ جماع اور بول براز کے وقت ستر کھولنے کی اجازت ہے لیکن بالکل جانوروں کی طرح ننگلے ہو کر جمال كرنے سے منع فرمايا ہے بيشرم هيا و كے خلاف ہے و يسے ميال بيوى كاكونى برا ونہيں ہے۔

# في أَذُبَارِهِنَّ

١٩٢٣ - حدّث المحمّدُ بُنُ عَبُدِ الْعلكِ بُنِ ابى الشُّوارب. فَمَا عَبُدُ الْعَرِيْرِ بُنُ الْمُحُتَارِ 'عَنْ سُهَيْل بُن ابني صالح عن الحارث بن مُحلد عَنُ ابى هُريُرة عن النَّبي عَلِينَةُ \* قَالَ لَا يَنْظُو اللَّهُ إِلَى رَحُلِ جَامِعَ امْرَاتَهُ فَى دُبُرِهَا. صحبت كر \_\_\_ ١٩٢٣: حدث الحددة الباداعية الواحديث زياد عن حجاج بن ارطاة عن عمر بن شعيب على عبد اللَّه بُن هرمي عن خُو يُمَة مَن ثابتٍ "قال قال رسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم انَّ اللَّه لا يسُتَحْييُ من الْحقُّ ثلاثَ مزاب لا تأتُو البِساء في ادْبارهنْ

> ١٩٢٥ : حَدَّثنا سُهل بُنُ اسيُ سهُنِ وجَمِيْلُ بْنُ البحس قالا ثنا سُفَيانُ عن مُحمّد بن المُنكدر ' آنه سمع حَابِر بْن عَبْد اللَّه يِقُولُ كَانتُ يِهُو دُ تَقُولُ مِنْ أَتِي الْمِراْةُ فِي قُبُلها مِنْ دُبُرِها 'كَانِ الْوَلَدُ احُولِ . فَانْوِلِ اللَّهُ سُبُحانَةُ ' ﴿ نِسَاءُ كُمْ حَرُثُ لَكُمْ فَأَتُو حَرُثُكُمُ آمِي شِئْتُمْ ﴿ الْمَرَةُ: ٢٢٣ .

### ٣٠: بَابُ الْعَزُل

١٩٢١ : حــدَّثنا ابُوُ مَرُوَان مُحمَّدُ بُلُ عُثُمَانِ الْعُثُمَانِيُّ ثنا ابْراهيم بْنُ سعد عن ابْنِ شهاب. حَدَّثَنِي عُبِيدُ الله بْنُ عَبْد اللَّه عن ابئ سعيد النُّحدُويَ \* قَالَ سَأَلَ رَجُلَّ وَسُولُ اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَنِ الْعَزُلِ ؟ فقال أَوْ تَفْعَلُون ؟ لَا عَلَيْكُمُ أَنَ لَا تَفْعَلُوا فَانَّهُ لَيْسَ مِنْ يَسْمِةٍ \* قصى اللَّهُ لِهَا أَنْ تَكُونَ الَّا هِيَ كَانِيَّةٌ

# ٢٩ : بابُ النَّهُي عَنُ إِتَيَانِ النَّسَاءِ ﴿ إِلَيْ عَوْرَتُولِ كَسَاتُهِ يَتَحِيمِ كَارَاهِ \_ صحبت کی ممانعت

۱۹۲۳: حضرت ابو ہر مرہ رضی انتدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی امتدعلیه وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف نظررحت نبیں فرہ تے جوانی بیوی سے بیچھے کی راہ ہے

۱۹۲۴ · حفرت خزیمه بن تابت رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ارشادفر ، یا الندتعالی حق بات ہے حیاتہیں فر ماتے ( پھر ارشاد فره یا: ) عورتول کے پاس چیچے کی راہ ہے مت جاؤ\_

۱۹۲۵ حضرت جابر بن عبدالله فرماتے میں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جو محض عورت کی آ گ کی راہ میں چھھے کی م نب سے صحبت کرے تو بچہ بھینگا ہوگا اس پر التد تع لی نے بيه آيت نازل فرماني: " تمهاري عورتيس كهيتيال مين تمہارے لئے ۔ سوآ وَا بِي تھيتيوں ميں جس طرح جا ہو''۔

### ولي بركابيان

۱۹۲۶ حفرت ابوسعید خدری رضی التدعنه ہے روایت ہے کہ ایک مرد نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عزل کے متعلق دریافت کیا۔فرمایا ' کمیاتم ایسا کرتے ہو؟ اگر نه كروتو حرج بهى نہيں اس لئے كه جس جان كے ہونے كا التدنے فیصلہ فر ما دیا وہ ہو کرر ہے گی۔

المهدائى تا شفيان عد عد المهدائى تا شفيان عد عد عد عد عد على عد قال عد عد على عد قال الله عد الله عد الله عد وسلم الله عد وسلم والقران ينول .

1974 : حدثه الخسن بن على الحدل ل ثا اسحل بن عيسى الله الله المحل بن عيسى الله الله الله عدد الله على الله عن الله عن الله عن الله عن المحرز ابن الله هريوة عن الله عن غمر أن الحطاب قال مهى رسول الله أن يُعزل عن الحرة الا بادمها

# ٣١ : بَابُ لَا تُنكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَتها ولا على خالَتِها

1940 : حدث النوكريب شاعدة نل سلمان عن محمد بن السحق عن يعَقُوب ابن عُتبة عن سيمان بن مساد غن النهاسة عن النهاسة المخدري قال سمعت رسول الله عسلى الله عليه وسلم ينهى عن مكاحين ال يحمع الرخل بين المرأة وحالتها وبين المرأة وعمتها

ا ۱۹۳۱ . حدثنا جبّارة بن المُغلَس ثا ابُوبكر النَّهْ شَلَى حدثنى ابُو بَكُر ابْنِ ابى مُؤسى عن ابيّه قالَ قالَ رَسُولُ اللَّه صدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لا تُنكح الْمرُ أَةُ على عَمَتها وَلا على خالتِها

تشریح ان حدیثوں میں بعض ان عور توں کا ذکر ہے جن کوا کھے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔

1912 - حضرت جابر فروت بین که بهم نبی کے مبد مبارک میں عزل کر ۔ تا تھے قرآن بھی اتر تا تھی (سیکن قرآن میں اس کی ممانعت ندآئی نہ وحی کے ذریعہ رسول القد عظیمی منع کرایا گیاائی ہے معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے۔)

۱۹۲۸ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند فر ، تے ہیں که نبی سلی الله علیه وسلم نے آزادعورت سے اس کی ا جازت کے پنیرعزل کے منع فر مایا۔

باب: یھوپھی اور خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہے ہوئے ہے اور بھا نجی سے نکاح نہ کیا جائے ہوئے ۱۹۲۹: حفرت ابو ہر یرہ رضی القد عند سے روایت ہے کہ نبی سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: پھوپھی اور خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے والے کے نکاح میں موائے۔

۱۹۳۰ حضرت ابوسعید خدری رضی القد عند فره تے بیں کہ میں نے رسول القد سلی القد علیہ وسلم کو دونکا حول سے منع فرماتے سنا بعنی کہ بیر آ دمی مرد خالداور بھا نجی کو نکاح میں جمع مرے اور بھوپھی کو نکاح میں جمع مرے اور بھوپھی کو نکاح میں جمع کرے۔

۱۹۳۱: حضرت ابوموسی رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مجموبی اور خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے جیتی اور بھانجی سے نکاح نہ

# ٣٢ : بَابُ الرَّجُل يُطَلِّقُ امُرأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّ جَ فَيُطَلِّقُهَا قَبُلَ أَنُ يَّدُخُلُ بِهَا أَتَرُجِعُ إِلَى الْآوَّل

١٩٣٢ - حَدَّثَنَا ابُوبَكُر بُنُ الى شيْلةَ أَنا شُفِيانُ بُنُ عُييُلةً عن الزُّهُورِي الْحَبِرَنِيُ غُرُولَةُ عَنُ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تعالى عَنُها ۚ انَّ امُواَّةُ وَفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَ تُ الِّي رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَليُه وسلَّم فقَالَتُ إِنِّي كُنُتُ عِنُد رفاعةً . فَطَلَّقني فبتُّ طلا تي فَتزوُّ حُتُ عَبُدالرَّحُص بْسِ الزَّنيُرِ وانَ مَامَعَهُ مثلُ هُدُبة الثُّوب. فتبسُّم النَّنيُّ صلَّى اللهُ عَليْه وسلَّمَ اتُريُّدُ ان ترجعي الم رفاعة لاحتى تلاوقي عُسيلته ويلوق غسيلتك

١٩٣٣ : حدَّث مُحمَّدُ انْنُ نشَّادٍ . ثَمَّا مُحمَّدُ ابْنُ جَعُفرِ ثنا شُعْبة عن علقمة بن مؤثدٍ قال سمعتُ سَلَم بن زرير لِحدَّتُ عَنْ سَالَمَ ابْنَ عَبْدَ اللَّهُ عَنْ سَعِيْدَ الْمُسَيِّبِ عَنْ انْن عُمر عن النّبي صلَّى الله عليّهِ وسلَّم فِي الرَّحُل تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَبِّقُهَا. فِيتَزَوَّجُهَا رِحُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبُلِ انْ يَدُخُلُ مِهَا الرَّجِعُ الى الْاوَّلِ؟ قال لا حَتَّى يَذُوُقُ الْعُسَيِّلَةَ

تنشر پہنچ 🖈 ان احادیث ہے ٹابت ہوا کہ شوہر ثانی کا جماع کرنا ضروری ہے ورنہ پہنچے شوہر کے ہتے وہ عورت حلال نہ ہوگی میہ اجماعی اور متفق علیہ مسئلہ ہے۔صرف تا بعی جلیل حضرت سعید بن انمستیب کے قول کے مطابق نکاح ہے عورت حلال ہو جاتی ہے جماع کی ضرورت نہیں' کیکن آپٹے کا قول معتبرنہیں از روئے قر آن وحدیث۔

> ٣٣: بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلِّلِ لَهُ

١٩٣٨ - خدَنهَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ \* ثَنا ابُوْ عامرٍ \* غَنْ دمُعة ١٩٣٨ حضرت ابن عباس رضى الله عنهم فرمات بير ك

باب: مرداین بیوی کوتین طلاقیس دے دے وہ کسی اور ہے شادی کر لے اور و وسرا ، خاوند صحبت ہے ہیلے طلاق دیے دیے تو کیا میلے خاوند کے پاس لوٹ کرآ سکتی ہے؟ ۱۹۳۲ حضرت عا نشهؓ ہے روایت ہے کہ رفاعہ قرظی ک

ا ہلیہ رسول ابتد کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے گئی میں رفاعہ کے نکاح میں تھی۔ انہوں نے مجھے طلاق دے دی تمین طلاقیں ۔ پھر میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر ہے شادی کر لی اسکے میں تو کپڑے کا بلوے ( یعنی وہ صحبت کرنے ک قابل نہیں ) بین کرنج مسکرائے (اور فرویا)تم پھر رفاعہ کے یاس جانا جاہتی ہو؟ سے نہیں ہوسکتا جب تک کہ تم عبدالرحمٰن كالمجهمزه نه چكھواوروہ تمہارا كچھمزه نه چكھيں۔ ۱۹۳۳ حضرت ابن عمر رضي التدعنهمه نبي صلى التدعليه وسلم ے روایت کرتے ہیں اس مرد کے متعلق جس کی بیوی ہو وہ اسے حل ق دے دے کوئی اور مرداس ہے شا دن کر ے پھر صحبت سے میں بن طواق دے دے کیا وہ میلے خاوند کے بیس نوٹ علی ہے۔ آپ نے فر مایا تہیں ہوٹ عتی بہاں تک کہ پچھشہد ھکھے۔

باب: حلاله كرنے والا اور جس كے لئے

حلاله کبیا جائے

نس صالح عن سلمة نس وهرام عن عكرمة عن ابن عناس قال لعن رسول الله عني المحلل والمنحس له عناس قال لعن رسول الله عني المحلل والمنحس له المائة أسامة عن ابن عون ومحالة عن الشغني عن لحارث عن على قال لعن رسول الله المحلل والمنحس له عن على "قال لعن رسول الله المحلل والمنحس له المن قال المعتب المناسعة عنا المناسعة ال

رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے معنت فر مائی حلالہ کرنے والے پراورائ شخص پرجس کے لئے حلا یہ کیا جائے۔
1970 حضرت علی کرم القد و جبہ فر مات بین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعنت فر مائی حلالہ کرنے والے پر اورائ شخص پرجس کے سئے حلالہ کیا جائے۔
1971 حضرت عقبہ بن عامررضی القد عنہ فر مائے بیں کہ 1974

۱۹۳۱ حضرت عقبہ بن عامر رضی القد عند فرہ تے ہیں کہ رسول المتد سلیہ وسلم نے فرہایہ کیا ہیں تنہیں ہونگے ہوئے سانڈ کے متعلق نہ بتاؤں ؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے القد کے رسول ۔ فرہایا ، وہ طلالہ کرنے والے پراور والا ہے القد نے لعنت فرہائی حلالہ کرنے والے پراور اس پرجس کے لئے حلالہ کیا جائے ۔

تشریق ایک حضورصلی امقد ملیه وسلم نے ایسے شخص پر عنت فر مائی جو کسی عورت سے نکاٹ اس نیت سے مرتا ہے کہ یہ عورت سے نکاٹ اس نیت سے مرتا ہے کہ یہ عورت پہلے شو ہر کے لئے حلال ہوجائے ان احادیث کے فاہر سے بعض علاء نے بیے فر مایا ہے کہ و وعورت حلال ہی نہیں ہوتی۔ احن ف فر وہ تے ہیں کہ عورت حلال تو ہوجاتی ہے کہ نکاح کارکن اور شرا نظ پائی گئی ہیں لیکن اس شرط سے باطل ہے اس شرط کے سرتھ کرنے والے کو معون قرار دیا گیا ہے۔

# چاب، جونسبی رشتے حرام ہیں وہ رضاعی بھی حرام ہیں

1972 - حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فرمایا:
رضاع سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جونسب سے حرام ہیں۔

۱۹۳۸: حفرت ابن عباس رضی الدعنها سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کومشورہ دیا گیا حمزہ بن عبدالمطلب کی صاحبز ادی سے نکاح کا آپ نے فرمایہ وہ میری رضاعی جیجی ہے اور رضاعت سے وہی رشتے

# ٣٣ : بَابُ يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاء ما يخرُمُ مِنَ النَّسَبِ

1974 - حدّت المحديدُ ابُلُ مسْعدة وابُوْ مَكُولُنَ حَلَّادٍ قالا ثما خالدُ لَنُ الْحارث ثنا سعيدٌ عنْ قتادة علْ حابر بُن ريْدٍ عن اسْ عَبَاسِ أَنَ رَسُولُ اللّه صلّى اللهُ علله وسلّم أُريُد على بنت حشرة بُن علد الْمُطَلَّف فقال آنها الله احى من

"الرُّضاعة وانَّهُ يحُرُّمُ من الرَّضاعة مَا يحُرُّمُ من النَّسَب ١٩٣٩ : حدَّثْنَا مُحمَّدُ بْنُ رُمْح الْمَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعَدٍ ا عَنْ يَوْلِيد لِمِن اللِّي حَبِيبٍ عَمِ النِّي شهابِ عَنْ عُرُوةً بُن الزُّبير ال زينب بنت ابي سلمة حدَّثته ان أمَّ حبيبة حدَّثتها أنَهَا قَالَتُ لَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْكِحُ أُخْتِي عزَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَتُحِبِّيُن دَلِكَ؟ قَالَتُ نَعِمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فَلَسُتُ لَكَ بِمُحُلِيَّةٍ. وَاحِقُ مِنْ شَـرِكِينَ فِي خَيْرِ أَخْتَىٰ . قال رَسُوُلُ اللَّهِ ﷺ فَانَ ذَلِكَ لا يُسجِلُ لِي . قَالَتُ فَإِنَّا نَتحدُتُ انْكَ تُريُدُ أَنْ تَنْكُح دُرَّةً بِنُتَ أَبِي سَلَمَةً . فَقَالَ بِنُت أُمَّ سَلَمَةً ؟ قَالَتُ معممُ قال رسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَإِنَّهَ الوُّ لَمْ تَكُنُّ رَبِيْبَتِي فِي حَـحُرِى ماحلَّتُ لَى إنَّها لابْنَةُ احيُ مِن الرَّضاعَةِ اَرُضعَتُنِي ا واباها تُؤلِبةُ فَلا تُعُرضُن عَلَىَّ أَخَوَاتَكُنَّ ولا بناتَكُنَّ .

حـدَّثنا أَبُو يَكُر بُنُ ابني شيبة ثنا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ 'عَنْ هِشْام بُنِ عُرُوةَ 'عَنْ ابِيْهِ عِنْ زِيْنَبَ بِنُتِ أُمَّ سلمة 'عنُ أُمَّ حبيبَة عَنِ النِّبِيِّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم نَحُوهُ.

المَصَّتَان

• ١٩٨٠ : حدَّث أَبُو بَكُو بُنُ ابِي شيئة . فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ١٩٣٠ : حفرت ام الفضل رضى التدتق لي عنها بيان فرما تي

حرام ہو جاتے ہیں جونب ہے حرام ہیں۔

۱۹۳۹: ام المؤمنين حضرت ام حبيبة سے روايت ہے كه انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ میری بہن عزہ ے نکاح کر کیجئے۔ اللہ کے رسول! نے فر مایا: حمہیں یہ پند ہے۔عرض کیا جی ہاں میں اسمیلی تو آ بے کے یاس نہیں ہوں ( کہسوکن کو نا پہند کروں آ ب کی تو بہت ہی ازواج ہیں ) اور بھلائی میں میری شرکت کے لئے میری بہن بہت موزوں ہے۔ اللہ کے رسول کے قرمایا ، میرے لئے میہ حلال نہیں ۔عرض کیا کہ ہم میں تو یا تیں ہوتی رہتی ہیں کہ آب ور و بنت الی سلمہ سے نکاح کا اراوه رکھتے ہیں۔ فرمایا: ام سلمہ کی بیٹی ۔عرض کیا جی ہاں۔اللہ کے رسول نے فر مایا:اگروہ میری رہیہ نہ ہوتی تو بھی میرے لئے حلال نہ ہوتی کیونکہ وہ میری رضاعی بھیجی ہے مجھے اور اس کے والد کوثو بیہ نے دود ہ**ے ب**لایا تھا لبذاا بي ببنيں اور بنياں مير ے سامنے پيش نہ كيا كرو .. د وسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

تشریح ﷺ جیسے ماں بہن بنی پھوپھی خالہ وغیر وحرام ہوتی ہیں قرابت نسب کی وجہ ای طرح رضاعت کے سبب سے بیا رشتے حرام ہو جاتے ہیں بجز دوصورتوں کے پہلی صورت ہے ہے کہ رضائی بہن کی مال کہ اس سے نکاح درست ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ رضاعی بہن کی ماں حلال ہے اور شبی بہن کی ماں حرام ہے اس سے تسبی بہن کی ماں خود اپنی ماں ہے یہ باپ کی بیوی ہوگی اس کی بھی دوصور تیں ہیں (1)نسبی بہن کی رضاعی ماں حلال ہے۔ (۲) رضاعی مہن کی رضاعی ماں حلال ہے۔ دومری حدیث اشتنائی ہے ہے کہا ہیے نسبی بیٹے کی رضا می بہن حلال ہے اس میں بھی دوصور تیں اور میں ۔ (۱) رضا می كے بينے كى رضاعى مهن حلال ہے۔ (٢) رضاعى بينے كى سبى بهن حلال ہے۔

٣٥: بَابُ لَا تُحَرَّمُ الْمَصَّةُ وَلَا إِلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وباردووه چوسے يحرمت تابت تہیں ہوتی

ٹا بت نہیں ہوتی )۔

بشر ثما المن البئ عروبة عن قتادة عن الى المخليل عن عندالله بس المحارث الله أم الفصل حدثته الرسول الله عندالله بس المحارث الراضعة ولا الرصعت الوالمصة المرضعة والمالرضعة المرضعة المرضوعة المرضعة المرضوعة المرضعة المر

ا ١٩٣١ : حَدَثَمْنا مُحَمَّدُ بُنُ حَالَد بُن حَدَاشِ ثَمَا ابُنُ عُلَيْةً عَنْ عَبْدِاللّه بِ الزُّبَيْرِ الْحَلَيْة عَنْ عَبْدِاللّه بِ الزُّبَيْرِ الْحَلَيْة عَنْ عَبْدِاللّه بِ الزُّبَيْرِ الْحَرَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحرَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحرَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحرَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحرَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحرَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ لَا تُحرَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ لَا تُحرَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عُلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالِمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَ

1964 : حدَّثَنَا عَبُدُ الُوارِثِ بُنُ عَبْدِ الصَّمْدِ ابْنِ عَلْد الُوارِثِ أَنْ عَبْدِ الصَّمْدِ ابْنِ عَلْد الُوارِثِ أَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُلِ الْقاسَمُ عَنُ ابيهُ ثَنَا ابنَى ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سلمةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُلِ الْقاسَمُ عَنُ ابيهُ عَنُ ابيهُ عَنْ عَمْرةً عَنْ عَائِشَةً آلَهَا قَالَتُ كَانَ فِيْمَا الْوَلَ اللَّهُ مَن الْقُوارِا عَنْ عَمْرةً وَعَمَا اللَّهُ مَن الْقُوارِا لَلَهُ مَن الْقُوارِا لَلَهُ مَن الْقُوارِا لَلَهُ مَن الْقُوارِا لَلَهُ مَن الْقُوارِا لِللَّهُ مَن الْقُوارِا لِللَّهُ مِن الْقُوارِانِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللهِ عَمْرةً وضعاتِ اوْ حَمْسٌ مَعْلُوماتُ

۱۹۴۱ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے ارشاد فرمایا ایک دو بار دودھ چوسنے سے حرمت ٹابت نبیل ہوتی۔

میں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے ارشا دفر مای ایک

وو ہار دووھ میلانا یا چوٹ حرام نہیں کرتا۔ ( یعنی حرمت

۱۹۳۲: حضرت عائشه صدیقه رضی امتد تعالی عنها بیان فره تی بیل قرآن کریم میں بیازل ہواتھ پھرموقوف ہو گیا کہ حرام نہیں کرتا مگر پانچ یا دس بار دودھ بینا جس کا بیٹینی عمم ہو۔

تشریح کے کہ رضاعت کالغت میں متی ہے کہ مص اللس من الندی یعنی چھاتی ہے دودھ چون۔ اصطابح شریعت میں رضاعت کے معنی ہیں میں السو صدیع میں ثلدی الادامیة فی وقتِ معصوص یعنی شرخوار کا ایک محصوص مدت کی جورت کی چھاتی چون ہے۔ مص ہم روصول (پنچنا) ہے یعنی عورت کی چھاتی ہے کہ رضاعت کی شوت چند بار وودھ بالے پر منہ کے راستہ ہو یا تاک کے راستہ ہے گھرال میں انکہ کا اختلاف ہے کہ رضاعت کا شوت چند بار وودھ بالے پر موقوف ہے یا نہیں۔ امام شافی فرم سے بین کہ ترمت پانچ جاکاریوں ہے ثابت ہوتی ہے اس ہے کہ میں ثبیں ثابت ہوتی۔ امام شافی فرم سے بین کہ ترمت پانچ جاکاریوں ہے ثابت ہوتی ہے اس ہے کہ میں ثبیں ثابت ہوتی۔ امام شافی فرم سے بین کہ ترمت با گئے جاکاریوں ہے ثابت ہوتی ہے اس ہے کہ میں ثبیں ثابت ہوتی۔ امام ما لک مقان توری ' ما اوزائل ایٹ بن سعد صن بھری ' براہیم نحنی امرائیم نحنی امرائیم نوری نورونیر وفیرہ سے برگئی عطائے کھول طاؤس کو بین البررک زبری ' عروۃ بن الزیر شعبی ' براہیم نحنی امرائیم نوری نوری نورونیر سے میں اورائن قد امدیس امنی میں اسے تو کل بیا ہے کہ تن مسلون این تاکہ اس کے تو کل بیں۔ ام احمدے تھی بی مشہور ہا اورام ہیں دی کہ میں اورائن قد امدیس امنی میں لیٹ ہے گئی میں مسلوں کا جم ع ہے کہ کم دودھ بین یا زیروہ بینا حرام کرتا ہے جس طرح کہ دوزہ دار کا روزہ کم کھانا بین تو رو دیا ہے۔ ان حضرات کی دیل قرات کی میں اورائن قد امدیس امنی میں لیٹ ہے گئی مرمت رضاعت کا ذکرے کم یازیوہ کی کوئی تین براہیم کومقید کرے اس لئے ندکورۃ فی الب بت یا واحد کو چونکہ یہ درجہ عاصل نہیں کہ وہ قرآن تکیم کے کسی مطلق حکم کومقید کرے اس لئے ندکورۃ فی الب تورید کا سے تو نہیں بیت کی دیل نہیں بن کی دیل نہیں بن حت کا دیل سے تی دیل نہیں بن کی کہ کہ بہدیم نے تین بار سے تی دیل میں بن کی کہ درجہ عاصل نہیں کہ وہ قرآن تکیم کے کسی مطلق حکم کومقید کرے اس لئے ندکورۃ فی الب سے تین کا درجہ عاصل نہیں کہ در میں دھ قرآن تکیم کے کسی مطلق حکم کومقید کرے اس لئے ندکورۃ فی الب سے تین بار سے کی دیل نہیں بین کی دورہ میں اس سے تین دورہ میں بارہ سے کی دیل نہیں بین کورۃ فی الب سے تین دورہ کی کورٹ کے دیل نہیں کی دورہ کی کورٹ رہ میں کا بیت کورۃ فی الب سے تین دورہ کی کورٹ رہ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کرمت رہ کی کورٹ کی کی کرمت رہ کی کورٹ کی کورٹ کی

زا کددود ھے چوسا ہو۔ اس طرح تھیجین کی حدیث ابن عباس وحدیث عشر نیست ہے۔ مسن السرطاع ما بسحرہ من السنس (جورشتے نسب سے حرام ہیں وہ تمام رضاعت سے بھی حرام ہیں) بھی مطلق ہے جس میں قلیل وکثیر کی کوئی تفصیل نہیں بہذار ضاعت (دود ھی بینا) علی الاطلاق حرمت کا سبب ہوگا۔ احادیث باب کا دوسرا جواب یہ ہے کہ بیاحادیث منسوث ہیں۔ ننج کی دلیل وہ ہے جوشنخ ابو بحررازئ نے اپنے اصول ہیں بساب اٹسات المقول بالعموم کے ذیل میں حضرت ابن عباس کے قبل کی دلیل عباس کے قبل میں حضرت ابن عباس کے قبل میں حضرت ابن عباس کے قبل میں حضرت ابن عباس کے قبل کی دلیل کے جسم منسوخ ہوگیا۔ اس طرح عبدالقد بن مسعود رضی القد عنداور حضرت عبدالقد بن عمر رضی القد عنبا سے منقول ہے۔

تق بعد میں منسوخ ہوگیا۔ اس طرح عبدالقد بن مسعود رضی القد عنداور حضرت عبدالقد بن عمر رضی القد عنبا سے منقول ہے۔

### ٣٦ : بَابُ رِضاع الْكَبِيُرِ

١٩٣٣ : حَدَثَنا هَشَامُ بَنُ عَمَّادٍ . ثَنَا سُفَيَانُ ابْنُ عُيينَة ' عن عائشة ' قَالَتُ عن عَبْد الرَّحْمنِ بُنِ الْقاسِم عَنُ ابِيه ' عن عائشة ' قَالَتُ جالَتُ سَهُلَةُ بِنَتُ سُهَيُلِ اللَّى النَّبِي صلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّه ! انْى ارى فِى وَحَه ابَى حُدَيْفة الْكَراهِية مِن دُحُولِ سَالِم على فقال البَّى صلَى اللهُ عليه وستم ارْصِعِيه قالت كيف أرضعة وهو رجَل كبير ' فتبَشَمَ وستم ارْصِعِيه قالت كيف أرضعة وهو رجَل كبير ' فتبَشَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَم وقال قَدْ عَلِمُتُ انَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم وقال قَدْ عَلِمُتُ انَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم وقال قَدْ عَلِمُتُ انَّهُ رَسُولُ اللَّه عَليه وَسَلَّم اللهُ عَليه وَسَلَّم وقال قَدْ عَلِمُتُ انَّهُ رَسُولُ اللَّه عَليه وَسَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم وقال اللهُ عَليه وَسَلَّم وقال قَدْ عَلِمُتُ انَّهُ وَسَلَّم وقال قَدْ عَلِمُتُ اللهُ عَليه وَسَلَّم وقال قَدْ عَلِمُتُ اللهُ فَاللهُ عَليه وَسَلَّم وقال قَدْ عَلِمُتُ اللهُ فَالله فَدُ عَلِمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَال اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ قَدْ عَلِمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وقال اللهُ عَليه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسُلُم اللهُ عَلَيْه وَسُلَّم اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ الله

۱۹۳۳ : حدَّثنا ابْوَ سلمة يخيى بُنْ حلفِ ثَنا عَبُدُ الْاعْلى عَنْ مُحمَّد بُنِ السُحق، عَنْ عَبُدالله بُنِ ابنى يكُو اعَنْ عَمْرَة اعن مُحمَّد بُنِ السُحق، عَنْ عَبُدالله بُنِ ابنى يكُو اعَنْ عَمْرَة اعن عائشة عن عائشة عن عسد الرّخسمن بل القاسم عن أبيه عن عسائشة وقد السبّ لقد مزلت اية الرّخسم ورضاعة الكبير عشرًا. ولقد كان في صحيفة تخت سريرى. فلما مات رسُول الله صلى الله عليه وسلم وتشاعلنا بمؤته مات رسُول الله صلى الله عليه وسلم وتشاعلنا بمؤته ادحل داجنٌ فاكلها.

### چاہہ: برسی عمر والے کا دور ھ بینا

۱۹۴۳ حضرت عائشةً فرماتي بين كهسهله بنت سهيل نيّ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی اے اللہ کے رسول! سالم کے میرے یاس آنے سے جھے (ایے خاوند) ابو حذیفہ کے چہرہ پر ناپسند بدگی کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ نبی نے فر مایا:تم اسے دووھ ملا دو۔عرض کیا اسے دودھ کیے بلاؤں وہ تو بڑی عمر کا مرد ہے۔اللہ کے ر سول مسکرائے اور فر مایا: مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ بری عمر کا مرد ہے۔انہوں نے ایسا ہی کرئیا پھروہ نی کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور عرض کی کہا سکے بعد میں نے ابوحذیفہ میں ناپىندىدگى كى كونى بات نەدىكىمى اورابوجدىقە بدرى يخص ۱۹۳۳: حضرت عا ئشه رضی القدعنها فریاتی ہیں که رجم کی آیت اور بری عمر کے آومی کووس بار دودھ بالے کی آیت نازل ہوئی اورمیرے تخت تلے تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی التدعدید وسهم کا و صال ہوا اور ہم آپ کی و ف ت کی وجہ ہے مشغول ہوئے تو ایک بکری اندر آئی اور وہ كاغذكها كني\_

تشریکی 😘 اس باب میں بیمنلہ بیان کیا جا تا ہے کہ مدت رضاعت گز رنے کے بعد دود دھ بینے ہے حرمت ہو کی پانہیں۔ سوجمہور میں ، کے نز دیک مدت رضاعت ً نز رج نے کے بعد حرمت ثابت نہیں ہوتی اس کے برخلاف حضرت ما نشہ عبداللہ بن زبیر' قاسم بن محمد' عطا'لیٹ' ابن ملیہ' ابن حزم اورا بل صدیث کا ند ہب یہ ہے کہ بڑے آ دمی کوا مرچہ داڑھی مونچھ نکل آئی ہو دود چا دینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے جو حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ حضرت حذیفی بیوی کوحضورصلی القدماییه وسلم نے فر مایا کہتم سالم کود ودھ پلا دوانہوں نے یا نچ چسکاری دودھ پل دیا اور وہ ان کے لڑکے کی طرح شار ہونے لگا۔ جمہور کی دلیل اور حدیث عائشہ کا جواب بیاہے کہ اس حدیث کے علاوہ و تیمرا حادیث میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ تفتفنی تحریم (حرمت کا تقاضا کرنے والی ) وہی رضاعت ہے کہ جوصفیر سی میں ہو۔ (١) طبران نے بھی صغیر میں حضرت علی سے روایت کیا ہے قبال رسول الله صلى الله علیه وسلم لا رضاع بعد فصال و لایتم بعد حلم: که دوده چے کے بعدرضاعت نہیں اور بوغ کے بعدیتی نہیں۔ (۲) سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر ۹۴۵ ہے کہ ایک دن حضورصلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لائے جبکہ ان کے پاک بینها ہوا تھا آپ کو گویا یہ نا گوار ہوا حضرت ما نَشَدُّنے عرض کیا کہ میرمیرا دو دھ شریک بھائی ہے۔ آپ نے فر مایا دیکھے لوتمہارا بھائی کون ہوسکتا ہے کیونکہ رضاعت کا اعتبار بھوک کے وقت ہے۔ (۳) ابن ماجد کی صدیث ۲ م ۱۹ میں جمہور کی دلیل ہے عبدالقد بن زبیرگی روایت ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ جودو دھ پیٹ کواس طرح سیر مَردے جس طرح سی بھو کے ہیٹ کوننزا سیر کر د ہے اور وہ دود دے بیے کی انتزویوں میں غذا کی جگہ حاصل کر لیے۔ان کے معاوہ مجھی احادیث موجود میں جن سے جمہور علاء رحمهم القداستدلال ليتے بيں ۔ ربوسام كاندكورہ بالاقصہ جس ہے ابن حزم اورابل حدیث نے استدلال كيا ہے ۔ سوبقول حافظ ابن حجر ملاءے اس کے چند جوابات دیئے ہیں۔(۱) سے شم منسوخ ہے محب طبری نے احکام میں اس برحزم کیا ہے۔ (۲) بدحضرت سالمٌ کی خصوصیت تھی جبیہ کہ حضرت ام سلمةٌ اور دوسری از واٹ مطہرات کے الفاظ حدیث تمبر ۱۹۴۵ موجود ہیں۔ ( ۳ ) جواب رہے ہے کہ اس میں حرمت رضاعت ٹابت ہونے کا بیمطلب نہیں ہے کہ حضرت عا نشڈ کے نز دیک مدت رضاعت کے بعد بھی وودھ بینے ہے نکاح کرنا حرام ہوجا تا ہے کیونکہ اس باب کے خلاف خودحضرت عائشہ گا بیارش وقل کرر ہی ہیں اس لئے وہ اس کی قائل کیے ہوسکتی تھیں۔ابستدان کا خیال بیتھا کہ اگرکسی عورت نے بچہکو مدت رضا عت کے بعدد و دھ میں یا تواس بچہ کے بالغ ہونے کے بعداس عورت کواس کے سامنے آنا اوراس سے بات چیت کر، جائز ہے۔

باب: دودھ جھوٹنے کے بعدرضاعت تہیں

صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یاس تشریف لائے ان کے

### ٣٠ : بَابٌ لَا رِضَاعَ بِعُدَ فِصَالِ

۱۹۳۵ : حدَّث الوَّ بِكُر بُنُ الى سُبُنَة مُنا وكَيُعٌ عَنُ ١٩٣٥ - تفرت عا تَشْرَضَى الله عنها سے روایت ہے كہ تي شُفْيِسَاں ' عَنُ الشِّعِبِ ابْنِ أَبِي الشِّعْشَاء عِنُ ابيِّه ' عَنُ مُسُرُوقِ عنْ عَائشة الْ النَّبِي صلَى اللهُ عليْه وسُلَّم إلى ايك مرد تقا فرمايا بيكون ٢٠٠٠ عرض كيا ميرا بحالَى دخس عليها وَعِنْدها رجُلُ فقال من هذا؟ قالتُ هذا الصيد المائة عوركروتم كن كواسية ماس آنے ويتي بهواس

احسیٰ قبال السطروُا من تُذخلُ علیٰکُنَ عانُ الرّضاعة من ﴿ لِئَے که رضاعت ای وقت ہوتی ہے جب بجہ کی غذا المُجاعة .

> ١٩٣١ : حَدَّثنا حَرُّمَلَةً بُنُ يَحْيَى ثنا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ وَهُبٍ . الحبرنِيُّ ابْنُ لَهَيْعة عَنْ ابِي الْإَسُودِ عَنْ عُرُوَة ' عَنْ عَبُدُ اللَّهِ بُن الرُّبير أنَّ رسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ قَالَ لَا رضاع الأمَا فتق الْامْعَاء

> ١٩٣٨ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ ثَنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لهيُعة 'عَنُ يزيُد بُنِ ابي حَبيْبِ وَعَقَيْلِ عِنِ ابْنِ شِهابِ الْحُسِرنِي اللَّوْ عُبِيْسِدة ابْلُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَمْعة عَنْ أُمَّه زيسب بئت ابي سلمة أنَّها الحبوتُهُ أنَّ أزُواجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم كُلُّهُنَّ خَالِفُنَ عَانَشَةَ وَابِينَ الْ يُدُحِلُ عَلِيُهِنَّ احَدَّ سمشُلِ رضاعةٍ سالِم مؤلى ابِي حُذيفة وَقُلُن وَما يُدُرِينا؟ لعلَّ ذلك كَانْتُ رُخُصَةُ لِسَالِمٍ وَحُدَةً .

تشريح 🏠 بياحاديث جمهورائمه حمهم القد کی دليل ہيں۔

### ٣٨: بَابُ لَبَنِ الْفَحُلِ

١٩٣٨ : حدَّثَنَا ابُوُ بِكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُييْنَةَ عن الزُّهُرِيُّ 'عَنَّ عُرُوةَ عَنْ عَالَشَةَ ۚ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهَا ' قالتُ اتابِي عمَى من الرّضاعةِ أَفُلَحُ بَنُ ابِي قُعَيْسِ يَسُتَأَذِنُ عبليٌ بعُدَ مَناصُوبِ الْحِجَابُ . فَأَبَيْتُ أَنُ اذَنَ لَهُ. حَتَّى دخل على النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم فَقَالَ اللهُ عَمُّك فَاذْمِي لَهُ فَقُلْتُ انَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَوْأَةُ وَلَمْ يُوْضِعْنِي الرَّجُلُ؟ قالَ تربتُ يداك او يمينكب.

١٩٣٩ : حدَّثنا ابُو بكر بُنُ ابِي شَيْبَةَ. ثنا عَبُدُ اللَّهِ ابُنْ نُمِيْرِ اعن هشام بْن غُرُوة عن آبِيْه عَنْ عائشَة رضِي آئے ميرے ياس آئے كى اجازت طلب كى ميں نے اللهُ تعالى عنها والله جاء عَمَى مِن الرَّضاعةِ يسُتأذنُ

وودھ ہو( تعنی بچین میں )۔

۲ ۱۹۳۲ حضرت عبدالقد بن زبیررضی القدعندے روایت ہے کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: رضاعت وہی ہے جوآ نتیں چیرے۔( کم سی میں ہوا یعنی جنتی مدت فقہا ، کرام نے بتائی ہے اُس کے اندر ہو)۔

٢٩٨: حضرت زينب بنت ابي سلمه رضي القدعنها فر ماتي ہیں کہ نبی صلی الندعلیہ وسلم کی تمام از واج مطہرت نے حضرت ، ئشەرضى اللەعنها كى مخالفت كى اورانہوں نے حذیفہ کے غلام سالم کی طرح رضا عت کر کے اپنے پاس (ای طرح باتی عورتوں کے یاس بھی) آنے جانے ے منع فر مایا اور سب نے کہا کیا خبر بیصرف اسکیے سالم کے لئے رخصت ہو( باقیوں کے لئے ایساتھم نہ ہو )۔

### باب: مردی طرف سے دودھ

۱۹۴۸: حضرت عائشٌه فرماتی ہیں که پردہ کا تھم نازل ہونے کے بعد میرے رضاعی چیا افلح بن تعیس میرے یاس آئے اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے اجازت ویے ہے انکار کیا۔ یہاں تک کہ ٹی میرے باس تشریف لائے اور فر مایا وہ تمہارے چیا ہیں انکوا جازت ویدو۔ میں نے عرض کیا مجھےعورت نے دووھ پلایا ہے مردنے تونبیں بلایا فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ ۱۹۳۹: حضرت عائشة قرماتی بین که میرے رضاعی چیا ا جازت دینے ہے انکار کر دیا تو رسول اللہ علی نے نے على فابيت أن ادر له فقال رسول الله صلى الله عليه فرايا: تمهار عليه رح يا آسكت بير من خ وسلم فليلخ عليك عممك ففلت أما ارصعتني الْمُرَّادة ولم يُرْضِعُنِي الرَّجُلُ قال اللهُ عَمَّنَك . فليلِجُ

# ٣٩ : بَابُ الرَّجُلُ يُسَلِّمُ وعنُدَهُ

• ١٩٥٠ : حدَّثُنا أَبُوبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبة ثنا عَبُدُ السَّلام ابْن حرُبِ عن استحق ا بُن عبد اللَّه بن ابني فرُدة ١ عن ابني وهُبِ الْبَحِيْشَانِيِّ ﴿ عَنَّ ابِيُ خِرَاشِ الرُّعَيْبِي عِنِ الدَّيْلِمِيِّ \* قال قَلعُتُ على رسُولِ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعلى أحُتان تروَحُتُهُما في الْجَاهِلِيَّة فقال اذَا رَجَعْت فطلَقُ احُداهُما ١٩٥١ . حَدَّثُمُ الْمُؤْمُسُ بُنُ عَبُدِ ٱلْاعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ . الحُسرىي ابْنُ لهينغة اعنُ ابي وَهُب الْحَيْشابي حَدَّثهُ اللهُ سمع الصَّحَاك بُن فَيْرُورِ الدَّيْلَمِيّ يُحدَثُ عَنْ ابيّه ' قَال اتيْتُ النُّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَقُلْتُ يا رسُول الله صلى الله عليه وسلم انسي اسلمت وتختي أحتان قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُ طَلَقُ ايَّتُهُمَا شَئَّتَ .

عرض کیا مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے مرد نے تبیں بلایا۔ آپ نے فرمایا: وہ تمہارے چیا ہیں تمہارے یاس آ کتے ہیں۔

# چاہ، مرداسلام لائے اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں

۱۹۵۰ : حضرت دیلمی رضی الله عنه فر ماتے بیں کہ میں رسول التدصلي الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہوا اور میرے نکاح میں دوبہنیں تھیں جن سے جا ہیت میں نکاح کیا تھا آ پ نے فر مایا. واپس جاؤ تو ان میں ہے ایک کو طلاق دے دینا۔

۱۹۵۱: حضرت فیروز دیلمی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نبی صنی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواا و رعرض کیا اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے نکاح میں دوجہنیں ہیں۔ رسول ابتد صلی ابتد علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا : ان میں ہے جس ایک کو جا ہو طلاق دے دو۔

تشریح 🏠 ان احادیث ہے تا بت ہوا کہ دوبہنیں ایک شخص کے نکاح میں اکٹھی نہیں روسکتیں ۔

# ٠٠٠ : بَابُ الرَّجُل يُسُلِمُ وَعِنْدَهُ اَكُثَرُ مِنَ أربع نِسُوَةٍ

١٩٥٢ : حدَّثنا احُمدُ بُلُ ابْراهيُّمَ الدُّوْرِقِيُّ ثَمَا هُشَيُّمٌ عن الن ابئ ليلي عن حُمينه بنت الشَّمرُ دل عن قيس بن البحارث قال اسلمت وعندى تمان بنوة فاتيت البي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْتُ دلك لَهُ وقال احترُمهُنَّ ارْبعًا.

دیائی: مردمسمان ہواوراس کے نکاح میں حارب زائدغورتيں ہوں

۱۹۵۲ · حضرت قبیس بن حارث رضی الله عنه فر ، تے ہیں میں اسلام لایا تو میری آئے ہیویاں تھیں۔ میں نبی صلی التدعليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہوا اور په بات عرض کی ۔ فرمایا ان میں سے حیار کا انتخاب کر نو۔ 190٣ عند حدّتها يخيى بُن حكيم ثها مُحمّدُ ابْن جعُمرِ ثَمَّة مُعْمَدُ ابْن جعُمرِ ثَمَّة ابْن جعُمرِ قال اسُلم ثنه معُمرٌ عن الزُّهُرِي على سالمِ عن ابْن عُمر أقال اسُلم غيُّلانُ بُنُ سُلمة وَتحتة عشُرُ بِسُوةً . فقال لهُ النَّبِيُّ صدَى اللهُ عليْه وسلَم خُدْ مِهُنَ ارْبعًا

### ا ٣ : بَابُ الشَّرُطِ فِي النِّكَاحِ

١٩٥٣ حدثنا علما و بُن علدالله و مُحمَّد ابن السماعيل قالا ثنا أبو أسامة عن عبد التحميد بن حَعْم السماعيل عن قالا ثنا أبو أسامة عن عبد التحميد بن حَعْم عن عبد التحميد الله عن عُقبة عن يريد بن الله عن عُقبة ابن عام عن النبي صلى الله عليه وَسلم قال إنّ احق الشرط ان يُوفى به مااستخللتُم به الفُرُوج.

# ٣٢ : بَابُ الرَّجُلُ يُعْتِقُ آمَتَهُ ثُمَّ يَتَزُوَّجُهَا

١٩٥١ حدث عبد الله بن سعيد ابو سعيد الاشخ . ثنا عبدة بن سليمان عن صالح بن صالح بن حي. عن الشغيي عن البي بر صالح بن حي عن الشغيي عن ابي بر من بي المؤل الشغيي عن ابي بر دة عن ابي موسى قال قال رسول الشغيي الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية قادتها فاحسس آذبها وعلمها فأحسن تغليمها أم أعتقها وسزوجها فله الجوال وايما رجل من أهل الكتاب امن سيه وامل بمحمد فله أخران وايما عبد مملؤك ادى

۱۹۵۳: حضرت این عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ غیلان بن سلمه مسلمان ہوئے توان کی دس بیویاں تھیں۔ غیلان بن سلمه مسلمان ہوئے توان کی دس بیویاں تھیں۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ال سے ارشاد فرمایا: ان میں سے جارہ کھانو۔

### ب<sup>ا</sup>ب: نکاح میں شرط کا بیان

۱۹۵۸ حضرت عقبہ بن عامر رضی القد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا .
سب سے زیادہ جس شرط کو پورا کرنا ضروری ہے وہ و و فرطال شرط ہے جس کی بنیاد پرتم (اپنے لیے) فرجوں کو حلال کرو۔

1900: حضرت عبداللہ بن عمرہ بن العاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: نکاح بندھنے ہے قبل جو بھی مہر مختفہ مربیہ ہووہ ہیوی کا ہا اور جو نکاح بندھنے کے بعد ہوتو وہ اسکا ہے جسے دیا گیا یا مہد کیا گیا اور سب سے نووہ اسکا ہے جسے دیا گیا یا مہد کیا گیا اور سب سے زیادہ آدمی کا اعز از جس کی وجہ سے کیا جائے اسکی بیٹی یا بہر سے مہن ہے۔

# ہاہ : مردا پنی باندی کوآ زاد کر کے اس سے شادی کرلے

1907: حضرت ابوموسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیلے نے فرمایا: جس کی باندی ہو وہ اسے ایکھے انداز سے آ داب سکھائے اورائیھے انداز سے اس کی تعلیم وتر بیت کر سے بھرائے آ زاد کر کے اس سے شادی کر لے اسے دو ہرا اجر ملے گا اور جو بھی کتابی مرد اپنے نبی پر ایمان لائے اور محمد (علیہ کے کہا کی اسے دو ہرا اجر ملے گا اور جو بھی کتابی مرد اپنے نبی پر ایمان لائے اور محمد (علیہ کے کہا کی اسے دو ہرا اجر ملے گا اور جو بھی مملوک غلام اللہ کے اسے دو ہرا اجر ملے گا اور جو بھی مملوک غلام اللہ کے فرائض ادا کرے اور

حقَ اللَّه عليْه وحقَ موالِيُّهِ ' فَلَهُ احُران

قدال صالح قدال الشَّغبى قد اغصيتكها بعير شيء ان كان الرَّاكِبُ ليرْكَ فِها دُوْنها الى المديدة.

1904 : حدّث المحمد بن عبدة شاحما فن رأيد ثا ثابت وعبد العزير عن آنس رضى الله تعالى عنه قال صارت صفية لرضية الكلبى في مصارت صفية لرضية الكلبى في مصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتزوجها وجعل عنقها صداقها. قال حمّاد فقال عبد العزيز لئابت يا المحمد الت

1904 : حدَّثَ الحَبِيَ شُ بُنُ مُبِشِ بِهِ ثَمَا يُؤلَّ سُ ابْنُ الْمِشِ . ثمَا يُؤلِّ سُ ابْنُ الْمُحَمَّد بُنُ رَيْدٍ عَنْ آيُوبَ عَنْ عِكْرِمة عَنْ عائشة انَّ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَقَ صَفِيَّة وَجَعل عِتْقَها صِداقها وتزوّجها.

# ٣٣ : بَابُ تَزُوِيْجِ الْعَبُدِ بِغَيُرِ اِذُن سَيّدِهِ

1939 المحقق المؤهد بن مروان فاعبد الوارث بن سعيد تنا القاسم بن عبدالواجد عن عبد الله بن محمد سعيد تنا القاسم بن عبدالواجد عن عبد الله بن محمد شن غفيل اعب ابن غمر فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوّج العند بغير اذن سيده كان ماهزا . عليه وسلم اذا تزوّج العند بغير اذن سيده كان ماهزا . ١٩٢٠ : حققا محمد بن يخي وصالح بن محمد بن يخي شن سعيد قالا فنا ابؤ غشان مالك بن اسماعيل شامندل عن ابن خريج عن مؤسى بن غفة عن نافع عن ابن غمر قال عن ابن محمد قال رسول الله ايما عبد تزوّج بغير اذن مواليه فهو زان . قال رسول الله الله ايما عبد تزوّج بغير اذن مواليه فهو زان .

اپنے آقاؤں کاحق اداکر ہے اس کودو ہرا اُجر ملے گا۔
اس حدیث کے راوی صالح کہتے ہیں کہ
میرے استاذا مام ضعی ؓ نے فرمایا بیاصدیث میں نے تہہیں
بلا معاوضہ مفت ہی میں دے دی حالا نکہ اس سے کم بات
معنوم کرنے کے لئے بھی مدینہ کا سفر کرنا پڑتا تھا۔
معنوم کرنے کے لئے بھی مدینہ کا سفر کرنا پڑتا تھا۔

1902: حضرت انس فرماتے ہیں کہ صفیہ (جب خیبر میں قید ہوکئیں تو) سید کلبی کے حصّہ میں آئیں پھر بعد میں رسول انتدکول گئیں تو آپ نے ان سے شادی کرلی اور آزادی کوانکا مہر قرار دیا۔ حماد کہتے ہیں کہ عبدالعزیز نے جابت کے کہ آپ نے انس سے بوجھاتھا کہ رسول اللہ نے صفیہ کوکیا مہر دیا؟ فرمایا: انگی ذات (آزادی) مہر میں دی۔ کوکیا مہر دیا؟ فرمایا: انگی ذات (آزادی) مہر میں دی۔

190۸: حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آ زاد کی کو ہی ان کا مہر قرار دے کر ان ہے شادی کرلی۔

# چائی: آقاک اجازت کے بغیر غلام کا شادی کرنا

1909۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے ارشاد فرمایا .

غلام اپنے آقاکی اجازت کے بغیر شادی کر لے تو وہ

زانی ہوگا۔

۱۹۲۰: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر ، یا جو غلام بھی مالکوں کی اجازت کے بغیر شادی کر لے وہ زائی

# ٣٣ : بَابُ النَّهِي عَنْ نِكَاحِ الْمُتَّعَةِ

١٩٢١ - حَلَثنا مُحَمَّدُ بُنْ يَخِيى. ثنا بشُرُ بُنْ غُمر اثنا مالكُ بُسُ أنسِ 'عن ابن شهابِ عَنْ عَبُد اللَّهِ وَالْحسن ابْنِي مُحمَّد بُنِ على 'عن ابيهما 'عنُ على بُن أبي طالب الرسول اللهُ بهي عنَّ مُتَّعة النِّساء يوم خَيْبَر وعَنَّ لُحُوم الْحُمْرِ الأنسيَّةِ . ١٩٢٢ : حدَّث ابْو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبة ثناعبُدةُ ابْنُ سُليَ مان عن عندالعزيز بن عُمر عن الرَّبيع بن سبّرة ا عَنُ ابنِه ' قال حرجُنا مع رسُولِ اللَّه صَلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فى خبجة الوداع. فقالُو ايَارسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم ! إِنَّ الْعُزْبة قَدِ اشْتَدَّتْ عَلَيْنًا . قَالَ فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هـ ذِهِ النَّساء . فَاتَيُناهُنَّ ، فَأَبَيْنَ انْ يَنْكِحُننَا الَّا انْ نَجْعَلَ بينسا وبينهن اجلا. فذكرُوا ذالِك للنبي صلى الله عليه وَسَلُّم فَقَالَ اجْعَلُوا بَيُّنَكُمُ وَيَيُّنهُنَّ اجْلًا . فَحَرَجْتُ اللَّهُ وَالِسُ عَمَّ لِي مَعَهُ يُرْدُ وَمَعِي لِرُدُ وَلِمُعِي لِرُدُ وَلِكُودُهُ الْجُودُ مِنْ لِرُدِي وَأَنَّا أَشَبُّ مِنْهُ فَالَّيْنَا عَلَى أَمْرَاةٍ فَقَالَتُ بُرَّدٌ كُبُرُدٍ \* فتزوَّحْتُها فيمكثُتُ عندها تلك اللَّيلة. ثُمُّ عَدوتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنِ الرُّكِنِ وَالْبَابِ وهُ و يَقُولُ ايُها النَّاسُ ! انَّى قَلْدُ كُنْتُ ادنْتُ لَكُمُ فِي الإستشمتاع الاوانَّ اللَّه قَدُ حرَّمها إلى يؤم الْقيامةِ. فمنَّ كان عنده منه من شيء فليُخل سبيلها . ولا تأخذُو امِمَّا النَّيْتُمُوُّ هُنَّ شَيْثًا .

المال بُس الله حازم اعن الله يكر بُن خَفُص اعن الفريابي عَن السال بُس الله حازم اعن الله يكر بُن خَفُص اعن الله عُمَر قال بُ مَعَل الله عَمل الله اعْمل الله عَمل الله اعْمل الله عَمل الله اعْمل الله اعْمل الله اعْمل الله المُعلن المُعلن الله المُعلن اله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن اله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن اله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن اله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن اله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن اله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن اله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن الله المُعلن اله المُعلن الله المُعلن ال

### باب: نكاحٍ متعدے ممانعت

1971: حضرت علی بن افی طالب رضی الله تعالی عنه فرمات علی بن افی طالب رضی الله تعالی عنه فرمات علی الله علیه وسلم نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متعہ سے اور پالتو گدھوں کے ساتھ فرمایا۔

١٩٦٢: حفرت سبرةٌ قرمائے میں كه جم ججة الوداع ميں كئے لوگوں نے عرض کیا. اے اللہ کے رسول گھر ہے وُوری ہارے لئے سخت گرال ہور ہی ہے۔ آپ نے فرمایا: پھران عورتول سے نکاح کر کے فائدہ اُٹھا۔ہم ان عورتوں کے پیس کئے تو انہوں نے باہمی مدت مقرر کئے گئے نکاح کرنے سے الكاركر ديا \_ صحابة في رسول الله سي اس كالتذكره كيا \_ آب نے فرمایا: پھر باہمی مدت مقرر کرلوتو میں اور میراایک چھازاد بھائی نکلےمیرے یاس بھی ایک جا در تھی اوراس کے یاس بھی کیکن اسکی جا در میری جا در سے عمدہ تھی البتہ میں اس کی بنبست زیاده جوان تھا۔اس عورت نے کہا: جا درتو جا در کی طرح بسويس في است شادى كرلى يس اس رات اسك یاس تھہرا۔ صبح آیا تو نی رکن اور باب کے درمیان کھڑے ہوئے فرمارے تھےا لوگو! میں نے تمہیں متعد کی اجازت دی تھی غور ہے سنوالند نے قیامت تک کیلئے متعد حرام فر ما دیا اسلئے جسکے باس کوئی متعہ والی عورت ہوا سکا رستہ چھوڑ دے اور جوتم نے انہیں دیا اُس میں سے پچھوالیں نہاو۔ ١٩٦٣: حضرت ابن عمرٌ فر ماتے ہیں جب حضرت عمر بن خطابٌ خليفه بن تو يو وو كوخطبه دية موس فرمايا: بلاشبه رسول الند عَلِيْتُ نِے تین مرتبہ ہمیں متعد کی اجازت وی پھرا ہے حرام قرار وے دیا۔اللہ کی تتم جس کے متعلق معلوم ہوا کہ متعہ کرتا ہے اور وہ محصن ہوا تو میں اس کو

سنگسار کرول گا۔ اللہ یہ کہ میرے پاس جارگواہ اے جو گواہ کے جو گواہی بھی دیں کہ اللہ کے رسول نے اے حرام کرنے کے بعد پھر حلال بتایا۔

آلا رحمسهٔ بالحجارة الله الله يأتيني بازيعة يشهدُون وال رشول الله رصمي الله عمليه وسلم ، احتها بعد اذ حزمها

" شریکی جنس متعدید ہے کہ ایک میعاد عین تک نکاح کرے۔مثلٰہ ایک دن دودن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ ایک سال بیحرام ے ۔شرخ اپنے میں ہے کہ علاء رحمہم املا نے متعہ کے حرام ہونے پر اتفاق کیا ہے گویا تمام مسلمانوں کا س کی حرمت پر ا جماع ہے اسلام کے ابتدائی زونہ میں کچھ دن کے لئے اس کی اوحت ضرور ہوئی تھی جو تحض بہسب تج رجنسی بیج ن کی وجہ ے عالت خطرار کو پہنچے گیا ہواس کے لئے ابازت تھی کہ وہ متعہ کرلے لیکن بعد میں قیامت تک کے ہئے حرم کردیا گیا۔ حضرت می سے اس کی حرمت مروی ہے۔ قاضی عماض وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ متعہ صرف روافض اور شیعہ کے مزد یک جائز ے بوآیت ﴿فسما استه تعتم به منهل فاتوهن اجورهن﴾ فریف استدلال کرتے ہیں کداس میں ستمتاع کاؤر ہے نہ کہ نگات کا اوراستمتاع بی متعہ ہے نیز اس میں اجر دینے کا تھم ہے اور اجر نکاح متعہ میں دیا جاتا ہے نہ نکاح میں کیکن س به مُرامِّ اور نقها ، عظام بلکه جمیع امت مسه کااس پراجها یا ہے که متعه بالکل حرام ہے اس کی حرمت پراستدلال کرت مونے صحب بدائے نے کہ ہے کہ لینا الکتاب والسنة والاجماع والقیاس که بهرے یاس کتاب دسنت واجماح ٠٠ رقيس بين ال كے بعد قرآن كريم كى بيآيت پيشكى ہے ﴿ والله ين هم لفروجهم حافظون الا على از واحهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومير٥ فمن ابتغي وراء ذلك فاوليك هم العادون﴾ (اورجو، يي شبوت كرجًدو تھا متے ہیں مّرا پی عورتوں پریاایے ہاتھ کے ،ل باندیوں پرسوان پر کچھالزام نہیں پھر جوکوئی ڈھونڈ ہےاس کے سوا سووہی ہیں عدے بڑھتے والے۔ اس میں حق تعالی شانہ نے نکاح اور ملک یمین کے عدوہ قضاء شہوت کا کوئی راستہ ذھونڈ ب والے کوحل ل کی حدیے آ گےنگل جانے و لا قرار دیا ہے اور اب ایس جہال زیا' یواطت' وطی بہائم وعاریت جواری اجماعاً اوربعض کے نز دیک استمتاع ہالید وغیر ہجیسی صورتیں آئٹنگی وہیں متعدیمی آ سیااس سئے کہ متعہ نہ نکاح ہے نہ ملک نمیین ک مک بمین نہ ہونا تو ظ ہر ہےاور نکاح اس لئے نہیں کہ اول تو متعہ پر لفظ نکاح کا اطلاق نہ عرفیْ سنا گیا ہے اور نہ شریعت میں واردے دوسرے بیرکہ نکاح کی پچھخصوص شرائط میں جن کے نہ ہونے سے نکاح نکاح بی نہیں رہتا۔ متعہ وقت گزر نے پرختم ہو جا تا اور نکاح ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ (۲) نکاح فراش ہوتا ہے جس کے ذریعہ بچہ کا نسب دعوی کے بغیر ہی ٹابت ہوتا ہے اس کے برخلاف جواوگ متعہ کے قائل ہیں وہ صاحب متعہ سے نسب ٹابت نہیں کرتے۔ ( ۳ ) منکوحہ ہوی کو دخول کر نا بوقت جدا کی ندیت کوداجب ً سرتا ہےا درموت ہے بھی عدت واجب ہو جاتی ہے دخول ہویا نہ ہوا ورمتعہ ہے و فات کی عدت واجب نہیں ہوتی ۔ ( ۳ ) نکاح کی وجہ ہے میاں ہیوی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں اور متعہ میں ایک دوسرے ک وارٹ نہیں :ویتے بہر کیف نکاح کے پیخصوص احکام میں جومتعہ میں نہیں میں معلوم ہوا کہ متعہ نکاح نہیں ہے پس بیحرام ہے۔مضمرات میں ہے کہ جو شخص متعہ کو جال جونے وہ کا فرے امام شاقعیؓ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ نے سی شے کو

حلال کر کے حرام کیا ہوسوائے متعہ کے' پھر ہڑی عجیب بات ہے کہ شیعوں کی تنابوں میں انہی کی احاد بیٹ صحیحہ میں ائمہ ہے متعد کی حرمت منقول بیں مگر وہ نہصرف حرمت متعد کے حلال ہونے براصہ ار کرتے ہیں بلکہ اس کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور مزید ستم ظریفی ہے ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ متعہ کودراصل حضرت عمر رمنی القدعنہ نے حرام کیا ہے حالا تکہ ہے بالکل معط ہے ہ، ری طرف سے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ان کے لئے حضرت می رضی ابتد عند کی حدیث قابل عبرت ہے جس میں صریح مم نعت ہے اور وہ صحیحین میں بھی موجو د ہے اور شیعہ حضرات کا بیاصوں ہے کہ اختا، فی مسائل میں حضرت علی رضی الله عنداورآل بیت کی طرف مراجعت ضروری مجھتے ہیں ۔احادیث کے عدوہ اجماع سی بہھی ہے کہ متعہ حرام ہے اس پر ایک سوال ہوسکتا ہے کہ ابن عباس متعد کے جائز ہونے کے قائل میں پھر اجماع کہاں ہوا ؟ جواب بیاہے کہ حضرت ابن عباس کا رجوع ثابت ہے چنانچا، م تر مذکی نے جامع میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ وہ فر ، تے ہیں کہ متعہ ( کاجواز ) ابتداءاسلام میں تھا جب کوئی مردکسی شہر میں جاتا اور وہاں اس کی شناسائی نہ ہوتی تو وہاں نسی عورت ہے اتنی مدت کے لئے نکاح کرلیتا جنتنی مدت اس کوتفهر نا موتا چنانچه و وعورت اس کے سامان کی دیکیے بعدل کرتی اوراس کا کھانا پکاتی یہاں تک که جب بيآيت ، زل ہوئي :الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. تو حضرت ابن عباسٌ نے فرمايا كه ان دونوں ( يعني بیوی اورلونڈی ) کی شرمگاہ کے علاوہ ہرشرمگاہ حرام ہے۔ نظیخ حازمی نے کتاب الناسخ والمنسوخ میں یا ! سا دسعید بن جبیر ّ ے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسٌ ہے بیعرض کیا: حضرت! آپ کے فآوی تو شہرہ آفاق ہو گئے جیں اور شعراء چنگیال کینے ملکے۔ آپ نے دریافت کیا کیا ہوا؟ میں نے شاع کے اشعار سائے یہ من کر آپ نے فر مایا: سجان الله! بخدا میں نے اس کا فتوی نہیں ویا میرے نز دیک تو متعہ بالکل ایسے ہی حرام ہے جیسے خون' مر دار اور خنز پر کا گوشت کہ بیہ چیزیں سوائے مصطر کے سی کے بئے جا ئزنبیں ۔

### ٣٥ : بابُ الْمُحُرِمِ يَتَزَوَّ جُ

قَـالَ وَكَانتُ خالتِيُ وَخالة ( رضى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا) ابْنِ عَبَّاشٍ رَصَى اللهُ تَعَالَى عُهُما

١٩٢٥ حــ قَتْنا أَبُوْبِكُو بُنُ خَلَادٍ ثَنا سُفَيانُ ابُنُ عُيَيْنَةً ' عـن عَمْرو بُن دِيْنارٍ 'عنُ جابر بْن زيْدٍ 'عنِ ابْن عبَّاسٍ ' انْ السَّى صَلَى اللهُ عَليْه وسلَّم نكح وهو مُحُرمٌ .

# باب: محرم شادی کرسکتاہے

۱۹۶۳ م المؤمنین حضرت میمونه بنت الحارث رضی الله تعلیم الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فیان سے شادی اس حال میں کی که آپ صلی الله علیہ وسلم حلال نتھے۔

یزید کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی القد عنہا میری اور حضرت ابن عمباس رضی القدعتما کی خالہ ہیں۔ ۱۹۷۵: حضرت ابن عمباس رضی الله عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے بحالت و احرام نکاح کما۔ کرے نہ دوسرے کا نکاح کرے نہ ہی نکاح کا پیغام

١٩٢١ : حدَّثُنا مُحمَّدُ بُنُ الصَّاحِ ثنا عَبْدُ اللَّه ابْلُ رحاءِ - ١٩٢١: حفرت عمَّان بن عفان رضى التدعرة مات بير الْمَكُدُّ وعن مالك بن انس وعن نافع وعن نبيته بن وهب كرسول التدسلي التدعليدوسم في قرماي محرم نداية نكاح " عَنَ ابِينَ بُسِنَ عُضُمانَ ابْنِ عَقَانَ " عَنْ ابِيِّهِ " قَالَ قَالَ رَسُوْلُ " اللَّهِ مَنْكُمُ الْمُحْرِمُ لَايَنَكِحْ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يُخُطُبُ

تشریح 🏫 اس مئله میں اختلاف ہے کہ محرم اور محرمہ جالت احرام میں نکاح کرسکتا ہے پینہیں ائمہ ڈی ثہ کے نز دیک جائز نہیں اگر کریں محے تو نکاح باطل ہوگا۔حضرت عمر رضی القدعنہ اورحضرت ملی رضی القدعنہ ای کے قائل ہیں ام م ابوحنیفۂ اور آ پ کے اصی ب کے نز دیک جا نز ہے صی بہ میں سے حضرت ابن عباس ابن مسعود انس بن ما لک اور جمہور تا بعین ابراہیم تخعی سفیان تُوری عطاء بن الی رباح محتم بن متنبه حماد بن الی سیمان مکرمهٔ سروق بھی اسی کے قائل بیں البیته معجت کرنا ج بُزنهیں تا وفلتیکہ احرام سے حلال نہ ہو جا کمیں۔احن ف کی دلیل حدیث ابن عباس ہے جس کی تخ تنج ائمہ ستہ نے کی ہےاور سنن ابن ماجردد بيث ١٩٣٥ مل ب: ان السنسي صلى الله عليه وسلم نكح و هو محرم. بخاري كي روايت من يه اضافہ بھی ہے.وینسی بھا و ہو حلال و ماتت ہسوف کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماع کیا ہے احرام ہے ؛ ہرای طرح بزارے مندمین مفرت عائشہ مش اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے: ان علیہ المسلام تؤوج میمونہ و ہو محرم و احتسجه و هو محوم که نبی صلی التدعلیه وسم نے احرام کی حالت میں نکاح کیا اورسینگی بھی احرام کی حالت میں مگوائی۔ علامہ میلی الروض الانف میں فرماتے ہیں کہ اس ہے حضرت عائشہ کی مراد نکاح میمونہ ہے کیکن آپ نے ان کا نام و کرنہیں کیا۔حضرت ابن عباسؓ وغیرہ کی روایات کے معارض حضرت بزید بن الاحم کی روایت ہے جس میں ہے کہ حضور حسکی امتد علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے حلال ہونے کے وقت نکاح کیا۔ بیروایت اور صحابہ سے حدیث کی دوسری کتب میں بھی موجود ہے سیکن اس کا جواب میہ ہے کہ بیز بیر بن احم کی روایت کا وہ درجہ نہیں جوحضرت ابن عباس کی روایت کا ہے کیونکہ وہ ائمہ ستہ ( صدیث کے حیواماموں ) کی متفق علیہ روایت ہے بخلاف روایت بزید بن احم کہ اس کوندامام بخاری نے سیا ہے اور ندام م سائی نے بھرحفظ وا تقان میں یزیدین احم حضرت این عباس رضی التدعنبما کے برابرنہیں ہو سکتے ۔ مذکورہ بالا تقریرے یہ یات واضح ہے کہ نکاح محرم کے جواز وعدم جواز دونوں کی بابت صدیث موجود ہے۔ چنانچہ صدیث حضرت عثان رضی امتدعنہ مم نعت بردال ہےاور حدیث ابن عباس رضی الندعنهماا باحت واجازت براب ان میں سے کسی ایک کورد کرنے کے بجائے ترجیح وسطیق کا طریق ہی اولی ہے۔ابا گرتر جیح کا طریق اختیار کیا جائے تو کئی وجوہ سے حدیث این عباسٌ ہی راجح قرار یا تی ہے۔ (۱) حضرت ابن عباس رضی القد تھ کی عنہما کی حدیث کوحضرت عا نشدرضی القدعنہا کی حدیث اور حدیث ابو ہر رہے ہ رضى القدتى لى عنه كى تائير حاصل باوروه تصوس قرآن ﴿ فسانك حبوا مساطساب لكم ﴾ اور ﴿ انك حبوا الايسامسي مسکم ﴾ وغیر ہ ئے موافق بھی ہے جومطنق ا باحث کاٹ پر دلالت کرر ہی جیں لیس عدم احرام کی شرط انگا ناخبر واحد ئے ذریعہ ہے کہ باللہ پرزیادتی ہے جو جائز نہیں۔ (۴)اصول میں بیہ بات مطے شدہ ہے کہ جب دوحد پیٹوں میں تعارض ہوتو اقوال

سی بہ کی طرف پھر قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔اب اگر اقوال صی بہ کودیکھا ہے ۔ تو ، و مختلف ہیں چن نچے دھنرت عمر وہی اگر شوافع کے ساتھ ہیں اور اگر قیاس کی اگر شوافع کے ساتھ ہیں اور اگر قیاس کی طرف رجوع کی جائے تو وہ احماف کے موافق ہے اس لئے جس طرح خرید و قرو خت حالت احرام ہیں جائز ہے اور و دنوں الکہ جیسے ہیں ایپ ب و قبول ہیں۔ لہذا نکاح بھی حالت احرام ہیں جائز ہونا چاہئے۔ اور اگر دونوں متعارض حدیثوں ایک جیسے ہیں ایپ ب و قبول ہیں۔ لہذا نکاح بھی حالت احرام ہیں جائز ہونا چاہئے۔ اور اگر دونوں متعارض حدیثوں میں تطبیق کا طریق اختیار کیا جا سکتا ہے صاحب ہدایہ قربات ہیں کہ صدیث عثمان ہیں نکاح کے لغوی معنی (وطی) مراد ہیں مطلب ہیہ کہ حالت احرام ہیں وطی کرناممنوع ہے ہیں حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ندمجرم وطی کرے اور ندمجرمہ عورت اپنے شو ہرکو وطی پر قدرت دے اور کو کی وجٹیس یہ معنی اختیار کرنے ہیں۔ (والقداعم)۔

### ٣٦ : بَابُ الْآكُفَاءِ

رسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم تَحيُّرُوا لِنُطفِكُمُ

وانْكُخُوا الْآكْفاءَ وَانْكِخُوا اِلْيُهِمْ.

چاہے: نکاح میں ہمسراور برابر کے لوگ معرود جورہ مار میں منی دور مور فرار تروی

۱۹۶۷: حضرت ابو ہر برہ دمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: جب تمہارے پاس ایسا دشتہ آئے جس کے اخلاق اور دبی حالت تمہیں پہند ہوتو اس کا تکاح کر دواگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنداور برایگاڑ ہوگا۔

۱۹۶۸. حضرت عائشہ رضی القد عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی التدعلیہ وسم نے فرمایا: اپنے نطفوں کے لئے (اچھی عورتوں کا) انتخاب کرو اور کفوعورتوں سے نکاح کرواور کفومردوں کے نکاح میں دو۔

١٩٢٩ : حدَّثنا الوابكُو بُنُ ابني شيَّبة. ثنا وكيْعُ على همَّاهُ عَنْ قتادة ' عن الضَّرِبُن انس ' عنُ بشيْرِبُن نهنِكِ' عنْ ابعي هُمريُزة قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَمَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ كانتُ لَهُ امْرَأَن ' يبيُّلُ مَع احُداهُما على الْأَخْرى ' جَآءَ يوُم الُقِيامة ' وَاحِدُ شِقَيْهِ سَاقِطُ

• ١٩٤٠ : حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً . ثنا يَخْيِي بُلْ يَمَانَ ا غَنْ مَعُمرٍ \* عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ غُرُوةٍ \* عَنْ عَالِشة ١٠ زَ رَسُولٌ اللُّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَاسَافِرِ اقُرَعِ بِينَ نسائه . ا ١٩٤٠ : حَــَدُنْـَا أَيُــوَّ يَـكُــرِبُـنُ ابِيُ شَيْبَة ' وَمُحَمَّدُ بُنُ يسخيسي. قَمَالًا ثَمَنا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْن . انْبَانا حَمَادُبُنُ سلمة ' عَنْ اللَّوْكِ \* عَنْ أَبِي قِلَابَة عَنْ غَبِّدِ اللَّه لِي يزيُّد \* عَنَّ عائشة رضِي اللهُ تعالى عنها \* قالتُ كان رسُولُ اللَّه صلى اللهُ عليه وسلم يَقُسمُ ليُن نساله ' فيعُدلُ ' ثُمّ يَقُولُ النَّهُمُ اهذا فعُلِي فِيُما أَمُلكُ فَلا تَلُمُني فِيما تَمَلكُ ولا

### ٣٤ : بَابُ الْقِسْمةِ بِيُنِ النَّسآء باری مقرر کرنا

حقیہ ڈ حلکا ہوا ہوگا ۔

۱۹۶۹ : حضرت ابو ہر رہے و رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول انتدسلی التدعلیه وسلم نے فر مایا: جس کی دو بیویاں ہوں وہ ان میں سے ایک کو دوسری پر ترجیج دیتا ہو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کداس کا ایک

• ۱۹۷ : حضرت عا کنٹہ رضی اہتد عنہا ہے روابیت ہے کہ رسول التدصلي القدعليه وسلم جب سفر پرتشريف لے جانے الکتے تواتی از واج کے درمیان قرعہ ڈ ال سیتے۔

ا ١٩٤١ : حضرت عائشً فرماتي بين كه رسول القد سي ا پی از واج مطہرات کے درمیان باری مقرر فرہتے اوراس میں عدل اور برابری ہے کا م لیتے پھر بھی یہ وعا ما تکتے: ''اے اللہ! یہ میری کارکردگی ہے اس چیز میں جس میں میرا اختیار ہے اب مجھے مورد ملامت نہ تھہرا یئے اس چیز میں جو آپ کے اختیار میں ہے اور میرےاختیار میں نہیں ہے۔''

''شریک 🌣 ان احادیث میں ایک ہے زیاد دیو یوں کے درمیان انصاف اور ہاری میں برابری کی تا کید بیان کی گئی ہے۔ حضورتسلی الندعلیه وسلم برتقشیم واجب نبیس تفی لیکن پھر بھی قرعہ وَ التے جس ام المؤمنین کا نام قرعہ میں بھاتا و وسفر میں ساتھ تشریف لے جاتی۔

دیا دیا ہے: بیوی اپن باری سوکن کود ہے ١٩٧٣: حضرت عا تشهرضي الله عنها فره تي بي كه جب حضرت سوده بنت زمعدرضي القدعنه عمررسيده جوتنكي تو انہوں نے اپنی باری مجھے دے دی تو رسول التد سلی اللہ

٣٨ : بَابُ الْمَرُأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لَصَاحِبتِهَا ١٩٧٢ : حَـدُّثُنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُقَبَةُ ابْنُ حَالِدٍ. ح وحــدَثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَآنا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحمَّدٍ ' حمينها عن هشام ابّن عُرُوة ١ عنّ ابله ١ عنْ عانشة ١ قالتُ لَــنَّـا كَبِرتُ سُوِّدةً بِنْتُ زَمْعة وهَبِتُ يَوْمِها لِعالشة ﴿ فَكَانَ ﴿ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ حَفرت موده رضي الله عنها كا ون بهي مجج رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لِقُسَمُ لَعَالُتُهُ بِيوْمَ سُوَّدَةً. قالا ثناعقان. ثناحماد ئن سلمة عن ثابت عن سُميّة ومُحمد ابن يخيى على عائشة ان رسُول الله صلى الله عليه وسلّم وجد على صفية منت خيي في شيء فقالت صفية يا عائشة الحكى صفية منت خيي في شيء فقالت صفية يا عائشة الحل ان تُرضي رسُول الله (صلّى الله عليه وسلّم) عنى ولك يؤمى اقالت نعم . فاخذت خماز الها مطبوغا موغفران فرشته بالماء ليفوع ريخه الم قعدت الى جنس رسُول الله صلّى الله غليه وسلّم فقال النّي عنى الله عليه وسلّم يا عائشة اليك عنى . الله ليس ملكى الله عليه وسلّم يا عائشة اليك عنى . الله ليس يؤمك فقال النّه يؤييه من يشاء فاحبرته بالام ورضى عنها .

٩٤٣ : حدَّثنا حَفُصُ بَنْ عَمْرِو. ثَنَا عُمْرُبُنْ عَلَى عَنْ عَمْرُ وَ ثَنَا عُمْرُ بَنْ عَلَى هِ هَمَام بَن عُرُوة عَنْ ابنِه عن عائشة رضى الله تعالى عنها انها قالت نزلت هذه الایة: ﴿والصَّلْحُ حَیْرٌ ﴾ فِی رجل کانت تحته امراة قد طالت صحبتها. وولدت مه اولاد فاراد ان یستندل بها . فراضته علی ال تقیم عنده ولا یقسم لها.

1927 . حفرت عائش ت روایت ب که رسول الله است کی وجہ سے حضرت صفیہ بنت کی سے نارائس ہوئے تو صفیہ بنت کی سے نارائس ہوئے تو صفیہ ان شرکیا تم جا بتی ہو کہ مرسول اللہ کو مجھ سے راضی کراد واور میری باری تمہیں اللہ جائے ؟ عائش نے کہا تھیک ہے۔ اسکے بعد مائش نے کہا تھیک ہے۔ اسکے بعد مائش نے کہا تھیک ہے۔ اسکے بعد مائش نے کہا تھی ہوا وہ پندلیا اور اس پر پائی چھڑ کا تاکہ اپنا زعفر ان میں رنگا ہوا وہ پندلیا اور اس پر پائی چھڑ کا تاکہ اسکی مہک تھیلیا اور رسول اللہ کے پہلو میں جا جیسے سے بی اسکی مہک تھیلیا اور رسول اللہ کے پہلو میں جا جیسے سے بی مائش اور رسول اللہ یونی میں باری نہیں ہے۔ اللہ عائش کی بہلو میں باری نہیں ہے۔ عائش کی میں مشاغ کو اللہ یونی میں باری بات عائش کے جے جا ہیں عطافر، میں اور باری بات اللہ کا فضل ہے جے جا ہیں عطافر، میں اور باری بات آ ہو بتائی تو آ ہے حضرت صفیہ سے راضی ہوگے۔

تشریکے ہیں حضرت سودہ نے اپنی ہاری حضرت عائشہ رضی امتد عنہا کو دے دئ تھی۔ صدیت ۱۹۵۳ میں حضرت و شرف صدیقہ رضی التدعنہا کی فضیلت اور نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم کے ہاں اُن کے بلند مرتبہ کی طرف اشارہ ہے کہا ت کی وجہ سے حضورت التدعلیہ وسلم حضرت صغیبہ رضی التدعنہا ہے راضی ہوگئے ۔ صدیث : ۱۹۷۳ ہے فعا ہر ہورہا ہے کہ ذیا وہ اواد ابونے کی وجہ سے عورت جماع کے قابل ندر ہے تو اب وہ اپنے خاوند کو اپنی ہارئی قربان کر کے جوان عورت وو سے سی ہو اپنی التحقیق ہے اور سے تق ہو اپنی کی وجہ سے عورت ہوا تھا رہوتا ہے کہ جب ج ہے اپنی کاح کو ہر قر ارر کھ سکتی ہے جسیا کہ ارشاد خداوند کی ہے ۔ ﴿ وَ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللل

باب: نکاح کرانے کے لئے سفارش کرنا

١٩٧٥: حضرت ابو وجهم رحمة الله عليه بيان قرمات مين

٣٩ : بَابُ الشَّفاعَةِ فِي التَّزُويُجِ

\* 1940 : حدَّثنا هشام بُنْ عمَّادٍ . ثنا مُعاوية ابُنْ يحيى. ثنا

مُعاوية بُنُ يزيُد عَنْ يريُد انْنِ ابنَ حبيْب عَنْ ابنَ الْحيُر · عَنْ ابنَ الْحيُر · عَنْ ابنَ الشّفاعة عَنْ ابنَ دُهُم قال قال رسُولُ اللّه سُنَتُ مَنْ افْضل الشّفاعة الله يُشقع بين الْائْنيُن في النِّكاح .

1941: حدّث البؤيكر بُلُ ابني شيده الناشريك عن البهبي عن عائشة رصى عن العبساس بُن ذُريْع عن البهبي عن عائشة رصى الله تعالى عنها قالت آثر أسامة بعتبة الباب فشع في وجُهه . فَقَال رسُولُ اللّهِ صَلّى الله عليه وسلّم أمِيُطِي عَنْهُ الله عنه الآم ويَمُجُهُ عَنْ عَنْهُ الدّم ويَمُجُهُ عَنْ وَجُهه ثُمّ قال لؤكانَ أسَامَة جَارِيَة لحلينه وكموتُهُ حَتَى وَجُهه ثُمّ قال لؤكانَ أسَامَة جَارِيَة لحلينه وكموتُهُ حَتَى وَجُهه ثُمّ قال لؤكانَ أسَامَة جَارِيَة لحلينه وكموتُهُ حَتَى أَنْفَقَهُ

### • ٥ : بَابُ حُسُنِ مَعَاشِرة النَّسآءِ

1924 : حدث اللوبكر بن خلف و محمد بن يخيى فالا ثنا ابو عاصم عن جعفر بن يخى الن تؤبال عن عقبه فالا ثنا ابو عاصم عن جعفر بن يخى الن تؤبال عن عقب محمدارة بن فؤبان عن عطاء عن الن عتاس عن التبي صدًى الله عنه وسلم قال خير كم حير كم لاهبه وانا حير كم لاهبه وانا حير كم لاهبه وانا

١٩٤٨ : حدثا ابُو كُريب. ثنا ابُو حالد عن الاعمش عن شفية عن مسروق عن عن عبد الله بل عمرو اقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيار كم حيار كم ليسابهم. وسول الله صلى الله عليه وسلم حيار كم حيار كم ليسابهم. ١٩٤٩ : حدثنا هشام بن عمار الما شفيال ابن عينة اعن هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة اقالت سابقيل النبي صلى الله عليه وسلم فستقته المستمنة الما شفيال الله عليه وسلم فستقته المستمنة المستمنة

کہ رسول القد ملیہ وسلم نے ارش دفر مایا بہترین سفارش بیہ ہے کہ دو کے درمیان نکاح کی سفارش کرے۔

۱۹۷۱: حضرت عائشٌ فرماتی بین کداسامه دروازه کی چوکھٹ پرگر بڑے ان کے چره پر زخم آیا تو اللہ کے رسول علی نے نے فرمایا: اس کا زخم صاف کرو (غبر وغیره جھاڑو) مجھے کراہت ہوئی تو آپ خود ہی ان کا خون صاف کرنے گے اور چره سے او نجھنے گے بھرفرمایا: اگر صاف کرنے گے اور چره سے یو نجھنے گے بھرفرمایا: اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اس کو زیور بہنا تا اور اچھے ایکھے کے بہن تا یہاں تک کہ اس کی ش دی کرد یتا۔

بإب: بيوبوں كے ساتھ اچھابرتاؤكرنا

1924: حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں سے بہترین لوگ وہ بیں جواپنے گھر والوں کے لئے بہترین میں اور مئیں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں۔

۱۹۷۸: حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں سب سے بھلے وہ ہیں جواتی ہیو یوں کے لئے بھلے ہیں۔

1929: حضرت عائشہ رضی القدعنہا فر ماتی ہیں کہ تی صلی الله علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو ہیں آپ ہے آگے ہو ھاگئی۔

• ۱۹۸: حضرت عائشٌ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ (خیبر سے دالیسی پر ) مدینہ تشریف لائے اور آپ صفیہ بنت جی کے دولہا بن چکے تنے تو انصاری عور تیں آئیں اور صفیہ کے متعلق بتائے گیس ۔ فرماتی ہیں میں نے اپنی ہیئت بدلی '

بصفية سنت خيتي جنن بساء الانصار فاخبرُن عنها قالت فتنكّر ث و تَنقَبتُ فذهبتُ. فَنظرَ رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إلى عَيْنِي فعرفنى قالتُ فالنفتُ فالسُوعَتُ الله عليه وسلّم إلى عَيْنِي فعرفنى قالتُ فالنف فالنفتُ فاسرغتُ السمشي. فا دُر كني فاحتضني فقال كيف رايت؟ قالتُ وقلتُ ارسل يَهُو ديّات

ا ۱۹۸۱ : حدثنا أبُوبگرين ابى شيئة ثنا مُحمَد بن بشر عن زكريا اعن خالد بن سلمة اعن البَهِي اعن غروة بن النَّهِي اعن غروة بن النَّه بلاقال قالت عَانشة ماعلِمَتُ حَتَى دخلت على زينت بغير ادُن وهي غضبى . ثُمَّ قالت يارسُول الله صلى الله علي الله المحرد بنية الله المحرد وسسلم الحسيك اذا قلست لك بنية الله بكر ذري عتيها . ثُمَّ اقبلت على . فاغرضت عنها حتى قال النَّب في صلى الله عليه وسلم دُونك في فائتصرى في فيها النَّب على الله عليه وسلم دُونك فيها في فيها ماتر دُونك على طينه وسلم يتهال ماتر دُونك وسلم يتهال وحهة

1941. حدَّثنا حفَطَ بَنُ عَمْرٍ و. ثَناعُمرُ بَنُ حبيْبِ الْقَاصِينَ. قَالَ ثَناهِ شَامُ ابُنُ عُزُوةً عَلَ ابيّه عَنْ عائشة الله الله عن عائشة الله عند رسُول الله صلى الله عليه وسنّم فكان يُسرّبُ الى صواحباتى يُلا عنيتى

نقاب ڈالا اور چھ گئی (صفیہ کو دیکھنے) رسول اللہ نے منہ میری آئھیں دکھ کر پہچان لیا ۔ فرماتی ہیں ہیں ہیں نے منہ موڑ ااور تیزی ہے چی ۔ رسول نے جھے پکڑلیا اور گود ہیں ۔ لیا ۔ پھر فرمایا : تم نے کیسی ویکھی ؟ ہیں نے کہا : ہیں چھوڑ و جیجئے ایک یہوون ہے یہوونوں کے ورمیان ۔ چھوڑ و جیجئے ایک یہوون ہے یہوونوں کے ورمیان ۔ اعلاء حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جھے معلوم ہی نہ ہوا کہ نین میرے پاس بلا اجازت آگئیں وہ غصر ہیں تھیں کہنے کیا ہیں ۔ ایکیس : اے اللہ کے رسول! آپ کیلئے کافی ہے کہ ابو بکر کی گئیس: اے اللہ کے رسول! آپ کیلئے کافی ہے کہ ابو بکر کی بیٹی اپنی کرتی پلئے (یعنی باز ووغیرہ کھو لے) پھر میری طرف متوجہ ہوئیں ہیں نے ان کی طرف سے منہ پھیرلیا ۔ یہاں تک کہ نبی نے فرمایا تم بھی کہوا پئی مدد کرو (کیونکہ حضرت نینب نے خت بات کی اور بلا اجازت گھر ہیں آئیں) ہیں نینب نے خت بات کی اور بلا اجازت گھر ہیں آئیں) ہیں اگی طرف متوجہ ہوئی (اور جواب دیا) یہاں تک کہ ہیں نے دیکھا کہ انکا منہ ہیں تھوک خشک ہوگیا ۔ پچھ جواب نہیں دے دیکھا کہ انکا منہ ہیں تھوک خشک ہوگیا ۔ پچھ جواب نہیں دے دیکھا کہ انکا منہ ہیں تھوک خشک ہوگیا ۔ پچھ جواب نہیں د

1947: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں گڑیوں ہے کھیلی تفی جبکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تفی آپ میری مہیلیوں کومیرے پاس کھیلئے کے لئے بھیج دیتے تھے۔

سكيس بحريس نے وينها كرسول الله كاچېره جكمگار باب-

' منہ ت ما نکشنگ نارانسکی بھا نسا ہے بشریت تھی یعنی انسان ہوئے کے ناطب سوئن کے بارے میں بیاالفاظ کہا۔ رینے حضور سلی ابتد مدید وسلم نے بھی حضرت ما شائے ساتھا اس واقعہ میں بہت د جو ٹی کامعا ملے فرمایا۔

معنرت عائن تشدیقہ تھے روایات نے مطابق نو سال کی تمریس آنخضرت سلی اللہ مدیدہ ملم کے گھر آئسین تھیں اور اس وقت وہ تریوں سے کھیلا کرتی تھیں اور انہیں ان سے دلچیں تھی سیجے مسلم کی ایک حدیث میں خود حضرت عائن تنصدیقہ کا سیخ مسلم کی ایک حدیث میں خود حضرت عائن تنصدیقہ کا سیخ مسلم کی ایک حدیث میں خود حضرت عائن تنصدیقہ کا موقت کے متعلق بدیون ہے کہ جب ان کی رفعتی ہوئی تو وہ نوس اور ان نے تھیئے کی گڑیاں ان کی سم تحقیل زیر تشری صدیث سے معلوم ہوا کہ رسوال اللہ میں اللہ عدید وسم انہیں اس تھیں اور تفریکی مشغفہ سے شصر ف یہ کہ منتی نہ بات تھے بعد اس ور سے میں ان کی اس حد تک دلداری فر ماتے تھے کہ جب آپ کے تشریف لائے پرساتھ تھیئے والی دوسری بچیوں تھیل اس ور سے کہ بیوی کی دیداری کی بیانتیائی مثال ہے۔ وانتی جھوز کر بھی گیں تو آپ خودان کو کھیل جاری رکھنے کا فر ہ دیتے ۔ فلا ہر ہے کہ بیوی کی دیداری کی بیانتیائی مثال ہے۔ وانتی سے کہ یہ بیاں بیانتی میں داخل نہیں تھیں ماقعی ہوئے کی وجہ سے جیسا کہ تھروں کی چھوٹی بچیوں اپنے تھیئے ہے سے جو تریاں بناتی جیس اپنے کہ تھوری کو تعلی ہوئی جی کہ تھوری کی دیداری کی جو ان کی تھوری کی تھوری کی دیداری کی جو کہ تھوری کی دیداری کی تھوری کی تو در بھی تھوری کی اور برت رکھنے کی جو ان بی کرتا ہوں کی تھوری کی تو تریاں کی خوار نا برت نہیں ہوتا۔

### ا ٥ : بَابُ ضرُب النَّسآء

٩٨٣ حدتما الوسكر بن الى شية تا عبد الله ابن لمير ثنا هشام بن غزوة اعن اليه عن عندالله بن راعة المير ثنا هشام بن غزوة اعن اليه عن عندالله بن راعة فال حطب التبئ صلى الله عليه وسلم ثم دكر الساء فوعظهم فيهس شم قال الام يخلد احد كم المواتة جلد الامة الاعلمة الراعة ولعلمة الراعة المواتة جلد

١٩٨٢ حدث الو مكر أن ابئ شبة ننا وكيعٌ عن هشاء نس غروة عن ابنه عن عاتشة قالت ما صرب رسُول الله صلى الله عليه وسلم حادما له والاالمراق والا صرب بيده شيئا

1943 حدث المحمد بأن القباح الما الله بل عبد الله بل غمر عيد الله بل عبد الله بل غمر عيد الله بل عبد الله بل غمر عن اياس بل عبد الله لل الله ذبات قال قال المبلى صلى عن اياس بل عبد الله لل الله ذبات قال قال المبلى صلى الله عليه وسلم لا تضويان اماء الله فحاء غمر الى المبلى صلى الله عليه وسلم فقال با رسول الله قد دنر المساء على ازواحه ق فالمر بصربه قل فضر ش فطاف بال

### بإن: بيو يون كومارنا

1948. حضرت عبداللہ بن زمعة فرمات بیں کہ بی سی اور اف علیہ ارش و فرہ یا اس و وران عورتوں کا ذکر کیا اور مروں کو ووں کو ووں کو مروں کے متعلق نصیحت فرمائی بھر فرمایا کہ حک مروں کو مورتوں کے متعلق نصیحت فرمائی بھر فرمایا کہ حک تم میں ایک اپنی بیوی کو ہا ندی کی طرح مارے گا ہوسکتا ہے اس ون کے آخر میں ( یعنی رات کو وہ اس کوس تھ لٹائے ) مسلم اور کے آخر میں ( یعنی رات کو وہ اس کوس تھ لٹائے ) مسلم اللہ عنہ ایک رسول اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ وسلم نے اپنے کی خاوم یا المیہ و نہ ، را اللہ علیہ وست مہارک ہے سی چیز کوئیں ، را۔

1940: حضرت ایاس بن عبدالتدین و یا بخره ت بیل که نبی سلی القد ملیه وسلم نے فره یا القد کی بندیوں و ہوئے نہ مارا کروتو حضرت ممررضی القد عنه نبی سلی القد ملیه وسلم ک خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے الغد سے محدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے الغد سے رسول اعور تیس غالب آ گئیں اینے خاوندوں پر آپ نے انہیں مارنے کی اجازت وے وی تو ان کی بٹائی

محمد صلى الله عليه وسلم طائف بساء كثير فلما اصبح قبال لمقبذ طباف البكيكة بال مُحمَدِ صبَى اللهُ عبيه وسلم سنغول المراة كل المراق تشتكني زؤجها فلا تجذون أؤلنك حيارتكم

١٩٨٦ : حـدّثما مُحمّدُ بُنُ يخيى والْحسن ابُنُ مُدْركِ الطَّحَالُ قال ثما يحي بُن حمّادِ ثما الوُّ عوانة عل داؤد نس عبدالله الاؤدى عن عبد الرخمن المسلمي عن الاشعث بُس قَنْس قال ضفُتُ عُمر لَيْلَةٌ فَلَمَّا كَانَ فِي جَوْفَ اللَّيُلِ فام الى المراتبه بضر بُها فحجرُتُ بيُنهُما فلمّا اوى الى فراشه قال لئي يا اشعتُ اخفطُ عنى شينا سمعَتُهُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيشال الرخل فيم يضرب المراتة ولا تسمُ الاعلى وتُر ويسينتُ الثَالثة.

مهُدى ثنا ابُوْ عوبة بالسناده نخوهُ

حدَثنا مُحمَّدُ بُنُ حالِدٍ بْن حداش ثنا عَبْدُالرَّحُم بُنُ

ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بہت ی عورتیں آئیں صبح کوآپ نے فرمایہ رات محمر کے ۔ گھرانے میں سترعورتیں آ<sup>س</sup>میں ہرعورت اینے خاوند کی شکایت کرر ہی تھی تم ان مردوں کو بہتر نہ یا وُ گے۔ ۱۹۸۲: اشعث بن قیس ہے روایت ہے کہ حضرت عمرٌ نے دعوت کے روز جب رات ڈھلنے کے قریب ہوئی کھڑے ہو کر اپنی عورت کو مارا۔ میں ان دونول کے درمیان میں آ گیا۔ جب وہ اپنے بستریر جانے گئے تو مجھے کہا یادر کھ! میں نے نبی سے سنا' آپ فرماتے تھے کہ مرا ہے اپنی بیوی کو مارنے کے متعلق سوال نہ کیا

ایک اورسند ہے دوسری روایت بھی الیی ہی مروی ہے۔

ب ئے گا اور مت سو بغیر وتر پڑھے ہوئے اور ایک اور

تيسري بات بھي کهي کيئن ميں اس کو يا د نه ر کھ سکا۔

تشريح 😥 مطلب بدے كه پہلے اتنا بخت ، رنا پھر ہيار كرنا به نامنا سب بوگا۔ منا سب بدے كرحتى الوسع عورت پر ہاتھ نہ

بعنی حضور مسی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے کئے کوئبیں مارا وگرنہ جہا دہیں اللہ کے بئے تو کفارا ورمشر کیبن کو مارا ہے۔ مطلب ان احادیث کا بیہ ہے کہ مرد کو القد تعالی نے عورت پر ایک طرح کی حاکمیت عطافر مانی ہے اس وجہ ہے ا تنظام کو درست رکھنے کی غرض سے مرد کوا جازت دی ہے کہ بیوی کو جائز حد تک مارسکتا ہے اورغورت اس ہے انتقام نہیں کے متی کیکن باا وجہ ظعما مار نے کی ا جازت نہیں۔

حضرت ممرضی الله عنه کے فرمان کا مقصد بیہ ہے کہ اگر مرد نے عورت کوسی تھم شرقی کو یا مال کرنے یا بنا و سنگار نہ کرنے یا مرد کی نافر مانی پر مارا ہوتو ابتد تعالی باز پر سنبیں کریں گے۔اس حدیث سے وہڑ کا مسئد بھی حل ہو گیا کہ نماز وہڑ سونے سے بہتے پر صنا بھی جائز ہے بلکہ جب نیندے اتھنے کا یقین نہ ہوتو سوٹ ہے بہلے پڑھنا افضل ہے۔

۵۲ : باك الواصلة وَ الُواشمة

١٩٨٠ حدّثها النوبكر بن الى شيه تا عبد الله بن لَمَيْرُ وَابُوْ أَسَامَةُ عَلَّ غُلِيدٌ اللَّهِ ابْنِ غُمَوا عَلَ بَافِع اعْنَ ابْن

بالوں میں جوڑ الگا نا اور گود نا کیسا ہے؟

۱۹۸۷ حضرت ابن ممررضی القدعنهم ہے مروی ہے کہ نبی ئریم نسلی القد ملیه وسلم نے لعنت جیجی جوڑ لگانے والی اور

غسمر اعس السبي صبلى الله عليه وسلم الله لعن الوصلة والسشتؤصلة والواشمة والمشتؤشمة

المُوبِكُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وسلّم فقالتُ انْ السّمَى عَلَى اللهُ عليه وسلّم فقالتُ انْ السّمَى عَربَسٌ وقد اصابتُها الحصية فتمرّق شغرُها فاصل السّمى عُربَسٌ وقد اصابتُها الحصية فتمرّق شغرُها فاصل الله على الله على اللهُ عليه وسيّم لعن اللهُ الواصلة والمُسْتَوُصلة.

١٩٨٩ حدثنا ابُؤ غمر حفْصُ بُنُ عُمر وعبُدُ الرَّحُمن نَنْ عُمر . قالا ثما عبد الرّحم ابن مهدى ثا سُفيان عَنْ مَنْصُور 'عن الراهيم 'عنْ عَلْقمة 'عن عندالله رضى اللهُ تعالى عنه والله على رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الواشمات والمستؤ شمات والمتنمصات والمتفلجات للُخُسُن الْمُعيّرات لحلق الله فبلع ذلك الهراة من بني اسد اليقالُ لها أمُّ يعْفُونِ فجاء ت الله فقالتُ بلغني ا عنك الك قُلُت كيت وكيت . قال وما لي لا العن من لعن رسُولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّم وهُو في كتاب اللَّه ٣ قالتُ انَّىٰ لافرأ مابين لوحيه فما وجَدْتُهُ .قال ان كُنت قرأته فقدُ وحدُته اما قرأت ومااتاكُمْ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وما به كُم عنه فالتهوا؟ قالت بلي قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بهي عنه قالت فاللي لاظر الهلك يفعلون قال ادهبي فالطوى فدهبت فسطوت فللم تومن حاحتها شيئا مارايت سينا قال عبد الله رضى الله تعالى عله لو كانت كما تقول للماحا

جوڑ لگوائے وائی پر (بالول میں) اور گودئے وائی اور گدوائے والی بر۔

۱۹۸۸: حضرت اساءً ہے مروی ہے کہ ایک خاتون نبی کر بیم صلی القدعلیہ کے ہاں آئی اور کہا میری بیٹی کی (ننی نئی) شادی ہوئی ' پھر اس کو چیک کی بیماری لاحق ہوگئی جس ہے وہ مجنی ہوگئی کیا میں اُس کے بالوں میں جوڑا لگالوں؟ آپ نے فرمایا: لعنت کی القد سجانہ وتع لی نے جوڑ لگانے والی براور جس کے جوڑ لگایا جائے۔

١٩٨٩ - حضرت عبدالله بن مسعودٌ عدمروي ب كه ني في لعنت کی گودنے اور گدوائے والیوں براور ہال اُ کھاڑنے اور دانتوں کو بطور حسن کشادہ کرنے وایوں پر (بعنی) اللہ کی خلقت کو بد لنے والیوں بر۔ بیحدیث بی اسد کی ایک خاتون امّ یعقوب نے ٹی تو وہ عبداللّٰہ کے پاس آئی اور کہنے گئی میں نے ساکتم نے ایر (ایا ) کہا؟ انہوں نے کہا، کیوں مجھے کیا ہوا کہ میں لعنت نہ کروں جس پر ہی نے لعنت جھیجی اور ، یہ بات تو قرآن میں موجود ہے۔ وہ بولی میں نے تو سارا قرآن بر هالیکن به ( معنت ) کہیں نه یائی عبداللہ نے کہا اگرتو قرآن پرهی بوتی تو ضروریهآیت دیچه لیتی: "معنی جوحکم تم کوالند کارسول دیاس برعمل کرواورجس ہے روکے رک ج وَ" تَوْجَتَنَى بِالْمِي صديث سے ثابت بيل كويا وه قرآن سے ( بھی ) ثابت ہیں۔ وہ خاتون بولی: ہاں! بیتو قرآن میں ے۔عبداللہ نے کہا: تو تی نے اس منع کیا ہو۔ وہ بولی ميراخيال ہے تمہاری بیوی بھی ایسا کرتی ہے۔عبدالقدر ضی اللہ عنہ نے کہا: جاؤ دیکھیو۔ لیکن اُس نے ایسی کوئی بات نہ یائی۔ عبدالقدرضي التدعندني كها: اگرابيا موتا تو وه بمحي ميرے ساتھ نەرەسكتى ـ

تضریکے ہے حضور صلی القد علیہ وسلم نے بالوں کے ساتھ دوسرے کے بالوں کا جوڑ الگانے پرلدنت فرمائی ہے چہ بال مرد کے ہوں یا سی دوسری عورت کے بال زیادہ کرنے کی غرض ہا م ہو دی فر ، تے ہیں کدا حادیث سے ظاہر ہا اس فعل ک حرمت ٹابت ہوتی ہے۔ ہمارے علاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کے بال اپنے با وال سے ملائے ہوئیں گرا سے تو یہ بالہ تھا تھا تا اس کے کہ انسان کے بالوں یا کسی بھی جز ، سے نفع اٹھا ناس کے اگر ام کے خلاف اور حرام ہے لیکن اگر انسان کے بالوں یا کسی بھی جز ، سے نفع اٹھا ناس کے اگر ام کے خلاف اور حرام ہے لیکن اگر انسان کے بالوں یا کہ ملاوہ اگر کسی اور چیز کے پاک بال ہوں اور وہ عورت شادی شدہ نہ ہوت بھی بال ملا ناحرام ہے۔ اگر شوب والی بوتو اگر شوبر کی اجازت سے ایس کرتی ہوتو جا کڑ ہے امام ، لک اور دوسرے بہت سے حضرات فر ، تے ہیں بال مد نامنا میں بالہ ہوں یا اور کوئی چیز ۔ حضرت لیٹ فرماتے ہیں کہ بالوں کے ملائے کے ساتھ خاص ہے بلذا اور نیرہ بھری تھوں اور چرے گوگود کر اس میں اور نیرہ بھری تھوں اور چرے گوگود کر اس میں نائلون وغیرہ کے بال ملا سکتے ہیں ۔ واشمہ اس عورت کو کہتے ہیں جو باتھوں اور چرے گوگود کر اس میں فیل وغیرہ بھرتی ہو باتھوں اور چرے گوگود کر اس میں فیل وغیرہ بھرتی ہو باتھوں اور چرے گوگود کر اس میں فیل وغیرہ بھرتی ہو باتھوں اور چرے گوگود کر اس میں فیل وغیرہ بھرتی ہو باتھوں اور چرے بیس میں ۔

# ۵۳ : بَابُ مَتى يَسُتَحِبُّ الْبَنَاءُ بالنِسَآءِ

وحد المنا الوابشر بكر بن الله الماوكية بن الحواج وحد الله الله بن الله الله بن الله الله بن ا

# ہاہ : کن دنوں میں اپنی از واج سے صحبت کرنامستحب ہے؟

199۰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے مجھ سے شوال کے مہینے میں نکاح کیا اور صحبت بھی ۔ پھر کیا کوئی بی بی آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبوب تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہند تھا کہ خاوندوں کے باس ال کی نکاحی عور تمیں شوال کے مہینے میں جائمیں ۔

1991: حارث بن ہشام ہے مروی ہے کہ نبی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے اتم المؤمنین سیّدہ اتم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے شوال کے مہینے میں نکاح اور شوال کے مہینے میں ہی صحبت بھی کی ۔

تشریح ﴿ وورجابلیت میں شوال کے مہینہ کومنحوں سمجھتا جاتا تھا۔ حضور سرمنسی اللہ عیدوسلم نے خودا پنا کا ٹی اور زھنتی اس ماہ مبارک میں کر کے تعلیم دی کہ یہ مہینہ ہرگزمنحوس نہیں۔ اتم المؤمنین حضرت عائشہ صعدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر عمل فر مایا۔

# ۵۳ : بابُ الرَجُلِ يدُخُلُ باهْله قَبُل انُ يُعْطِيها شيئًا

1997. حدثنا مُحمَدُ بُنُ يخيى ثما الْهَيْمُهُ اللَّ جميْلِ ثما شريْكَ عَلْ مَنْطُورِ (ظُنَّهُ) عَلْ طلحة عَنْ حَيْمَة عَنْ عَانِشَة انَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَرهَا اللهُ تُذَّحِلَ عَنِي رَجُلِ الْهُرَاتَةُ قَبُلُ الْ يُغطيها شَيْنًا

## ۵۵ : بَابُ مَايَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّوْمُ

1990: حدث يخيى بن حلف الوسلمة ثنا بشر بن المحصطل عن عبد الرّخس بن السحق عن الرُّهُرى عل السمال عن عبد الرّخس بن السحق عن الرُّهُرى عل سالم عن ابيه الرّرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشّومُ في ثَلاتٍ في الفرس والمراة والدّار

قال الرُّهُ رِئُ فحدَثِينَ ابُوْ عُبِيدة بُلُ عنداللَه بُل رَمُعة ' انَ حدَته ' رِيْن حدَثْته عن أمّ سلمة اللها كانت تعدُّ هؤلاء الثَلاثة وتريدُ معهٰن السَيْف

# باب: مردانی بیوی ہے کوئی چیز دیے ہے قبل دخول کرے؟

۱۹۹۴ حضرت عا نشصد یقد رضی الله عنها سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ما نشه صدیقہ رضی الله عنها کوظم دیا شوہر کے پاس اُس کی بیوی کو بھیج دیں قبل اس سے کہ فاوند نے بیوی کوکوئی چیز (مہر) دیا تھا۔ اس سے کہ فاوند نے بیوی کوکوئی چیز (مہر) دیا تھا۔ کوئی چیز منحوس اور کوئسی مبارک ہوئی ہے؟ ہوئی ہے؟

ا ۱۹۹۳: قحمر بن معاویہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی القد علیہ وسلم فرمات سطی القد علیہ وسلم فرمات سطی القد علیہ وسلم فرمات سطی القد علیہ وسلم نے ارشا و فرمای الگر سطی القد علیہ وسلم نے ارشا و فرمای الگر میں فرمات کوئی چیز ہوتی تو الن تبین چیز وں میں (بالفرض) نحوست کوئی چیز ہوتی تو الن تبین چیز وں میں ہوتی ای عورت میں الدورت اور سال سے کہ میں ۔

1990: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ بی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر مایا بنحوست تین چیز وں میں ہے۔ گھوڑ ہے 'عورت اور گھر میں۔ زہری نے کہا 'مجھ سے ابو مبیدہ نے بیان کیا کہ ان کی راوی نین ہے اُن سے یہ حدیث بیان کی الم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُن سے یہ حدیث بیان کی الم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ان تین چیز وں کا شار کرتی تھیں اور ہر ایک تکوار کو ہر ھاتی تھیں۔

تشریکے جڑے کا رخانہ عالم میں جو پچھ ہوتا ہے وہ القد تعالیٰ کی مثیت اوراس کے حکم ہے ہوتا ہے کی چیز کا نسان پر پچھا اڑنہیں ہوتا حضورصی القد علیہ وسلم کا مقصد زمانہ جا ہیں ہونے ہے یے فرنس ہے کہ کو لگھ بہت اچھ ہوتا ہے کھلا اور رہ نگی لوگوں میا ، قرمت ہوتا ہے کھلا اور رہ نگی لوگوں ہے کہ کو لگھ بہت اچھ ہوتا ہے کھلا اور رہ نگی لوگوں ہے کے خوشی کا بخوشیعہ ہوتا ہے کھلا اور رہ نگی لوگوں ہے کے خوشی کا بھٹ ہوتا ہے وہ ب اولا دہوتی ہای طرح کو کی عورت صاحب پر سااہ رمضیعہ ہوتی ہوتا ہے وہ ب اولا دہوتی ہای طرح کو کی عورت صاحب پر سااہ رمضیعہ ہوتی ہوتا ہے بیان کیلئے مبارک ہوتا ہے۔ مکان کی خوست اس کا نگ و تاریک ہونا ہے جس میں رہنے والے بیار ہوں میں جتا ہوا کہ ہونا ہے جس میں رہنے والے بیار ہوں میں جتل ہوا کریں عورت کی خوست سے کہ زبان دراز بدکاراور تضول خرج ہواور شو ہرک نافر مان ہوگھوڑ ہے کی خوست سے ہوتی ہوتی ہو کہ رہنے کی فرمائی کہ خوست کوئی چیز ہیں ہے۔ خودمصا بمب ہوتی جی کہ اس فاسد عقیدہ کی نیخ کی فرمائی کہ خوست کوئی چیز ہیں ہے۔

### ۵۲ : بَابُ الْغَيْرَةِ

الم الم الم المعاوية عن يخيى ابن السماعيل. ثنا وكيعٌ عن الله المني كثير عن الله سهم من الله الله كثير عن الله صلى الله الله عن الله صلى الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم من العيرة مايحب الله ومنهاما يكره الله فاما ما يُحت الله فالعيرة في الرّبية. واما ما يكره الله في غير ريبة.

### دِ آبِ:غيرت كابيان

199۲: حضرت ابو ہر رہ وضی القد عند ہے مروی ہے کہ تی صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: بعضی غیرت القد کومحبوب ہے بعضی ناپسند۔ جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ تہمت کے مقام پر غیرت کرے اور جو ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ بغیر تہمت کے ب فائدہ غیرت کرے اور فقط گمان پر کوئی قدم اُٹھ نا جہاست

1992 منرت ، نشر ہے مروی ہے کہ میں نے بھی کسی عورت پر غیرت نہیں کھائی ما سوا خدیجہ کے کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ آگر ان کو یا دکر تے (اگر چہاس وقت وہ و فات یا چکی تھیں) اور القدعز وجل نے نبی صلی القد علیہ وسلم کو تکم ویا کہ خدیجہ جو جنت میں ہے اسے سونے علیہ وسلم کو تکم ویا کہ فدیجہ جو جنت میں ہے اسے سونے سے بنائے گئے مکان کی بیٹارت ویدیں۔

۱۹۹۸ مسور بن مخر مد ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کو فرمات سا جب آپ نم کو فرمات ہے کہ میں نے نبی کو فرمات سا جب کہ میں المغیر ہو ہے کہ بنی ہشام بن المغیر ہوئے کہ بنی ہشام بن المغیر ہوئے جھے ہے اجازت ما نگی کہ وہ اپنی بیٹی کا نکات میں بن الی طالب ہے کردیں؟ میں بھی اجازت نبیس دیتا 'مجھی اجازت نبیس دیتا' مجھی اجازت نبیس دیتا' مجھی اجازت نبیس دیتا ( تمین بارارشادفر مایا ) بال!

فلا ادلُ لَهُمْ أَنْمَ لا اذلُ لَهُمْ أَنْمَ لا ادلُ لَهُمْ الله يبهوسكنا عِكَاني ميري بيني (فاطمةٌ) كوطلاق و عاورأن و ان يُسريدعدي بَسُ ابي طالب ان يُبطلَق ابْسَىٰ وينكح بين عناح كرك اسك كدفاطمدميرا (جَكُركا) كمزات المنتها فاسما هي بطعة مني يريلني مارابها ويؤديني مااداها

> ١٩٩٩ حدثها محمد للريحيي ثنا الواليمان البالا شْعِيْتُ أَنَّ الْمَسُورِيُنِ مَخْرِمَةَ أَخْبِرُهُ أَنْ عَلَى بُنِ أَبِي طَالِب حطب بئت ابني جهل وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وستم فلما سمعت بدلك فاطمة اتت البتي صلى اللَّهُ عليُه وسلَّم فقالتُ انَّ قَوْمك بتحدَّثُون الك لاتعصت لبناتك وهداعليٌّ باكخا ابنة ابني جهل

> قبال المنسورُ فقام النسيُ صلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّم سمعُتُهُ حَيْن تشهدُ \* ثُمَّ قال امَّا بعُدُ فانِّي قَدُ الكنخت ابنا العاص بن الرّبيع فحدّثني فصدقني . وانّ فاطمة رضى الله تعالى علها بنت مُحمد (صلى الله عليه وسلمه ، يضعة منى وانا اكرهُ أنْ تَفْتُنُوها والَّها واللَّه لا تبخصمع سنت رسول الله رصلي الله عليه وسلم وبنت عبذة اللّه عند رخل واحد ابذا قال فبرل عليّ عن الخطية

اور جو أے نا گوار لگے مجھے بھی لگتی ہے اور جس سے أت صدمہ پنچے مجھے بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔

1999. مسور بن مخرمة سے مروی ہے كه حضرت ملي ب ابوجہل کی بٹی کو ( نکاح کا ) پیام دیا اور اس وقت أن يَ نكاح مين فاطمة تعين - جب بدخبر فاطمة نے تي تو ني ت عرض کیا. آ یا کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ آ پ کوا پی بینیوں کے متعلق غصر نہیں آتا۔ای وجہ سے ملی اب ( دوسرا) نکان کرنے والے ہیں ابوجبل کی ہٹی ہے۔

مسور نے کہا: بیڈبرس کرنی گھڑ ہے ہوئے اور میں نے سنا'آ یہ نے تشہد بر ها پھر فر مایا اما بعد! میں نے تکاح کیا اپنی بنی (نینبٌ) کا ابوالعاص بن الربیع ہے اور انہوں نے جو کہاتھا ہے تابت کیا اور ب شک فاطمہ محمد ک دختر 'میراایک *نکڑا ہےاور مین نبی*ں جا بتا کہلوگ اُسکو ً مناہ میں تھیننے کی کوشش کریں۔اللہ کی تشم! بے شک اللہ کے رسول اورالقد کے وشمن کی بیٹی ایک شخص کے پاس بھی جمع نہیں ہو سكتيل ـ بين كرحضرت عى كرم في يغام ( نكاح ) ترك كردي ـ

ان احادیث میں ہندیدہ غیرت کا ذکر ہے اور ناپندیدہ کا بھی کمعقل اورخوف خدا ہے خالی وک تشرت 🖟 عفیفہ اور کسی صالحہ عورت پر جھوٹی مجتمیں ایا کراس کے خاوند کوغیرت وہا کر جدائی پیدا کرا دیتے ہیں یہ القد تعال کو ناپیند ہے۔ حضرت علی رضی القدعنہ نے خیال کیا ہوگا کہ مر د کو چار تک بیویاں رکھنے کی اجازت ہے اس لئے ووسرا نکاٹ کرنے کا اران کیالیکن جب آنخضرت میں القدعلیہ وسلم نے پیارش دفر ویا توکسی تشم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ جنا ب می کرم العدو جبہ تو نبی اً سرمسلی ابتد ملیہ وسلم ہے بہت محبت اور احاعت کرے واے تھے حضرت فاطمة الزہراء رضی ابتدعنہا کی حیات میں دوسری شادی شیس فر مانی ۔

اس صدیث میں ہے کہ حضرت پی نے بوجہل کی بیٹی سے نکاح کا اراد ہ فر مایا تو حضور صلی التد مدیدہ سلم نے فر مایا کہ ابوالعاصُّ نے جووعدہ کیا تھااس کوانہوں نے بیرا کیا اور بے شک فاطمة میراا بیک تمزا ہے اللہ کی متم ارسول اللہ کی بنی اور اللہ کے دہمن کی بٹی ایک شخص کے پاس جمع ندہوں گی۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ میں کسی حلال کوحرا منہیں کرتا اور کسی حرام کوحلال نہیں کرتا لیک شخص کے پیس یہ بیجہ حرام کوحلال نہیں کرتا لیک نیس کے بیس یہ بیجہ کہ اس سے حضرت فاطمہ ہوتا کو کیف پہنچی یہ حضورصی التدعیہ وسلم کی تکلیف کا باعث ہوتا تو جوحضورصلی امتد مدیہ وسلم کو ایڈ اپہنچ ہے گا وہ ہلاک ہوگا تو حضرت علی پر شفقت فر ، تے ہوئے منع فر ، دیا دوسری علت یہ ہوتا تو جوحضورصلی امتد مدیہ وسلم کو ایڈ اپہنچ ہے گا وہ ہلاک ہوگا تو حضرت علی پر شفقت فر ، تے ہوئے منع فر ، دیا دوسری علت یہ ہوتا تو بی فاطمہ بنیرت کی وجہ سے حضرت میں مقد عند کی نافر ، فی نہ کر جینصیں تو فتنہ کے ڈر کی وجہ سے حضرت میں رضی امتد عنہ کو دوسری شرو فر ، فی۔

# ۵۵: بَابُ الَّتِی وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

ا معدد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المعدد المورد ا

# ہان) ہبدکی نے اپنانفس (جان) ہبدکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو

• ٢٠٠٠ الله المؤمنين عائشه صديقه رضى الله عنها ہے مروى ہے فر ماتی ہيں كي عورت شرم نہيں كرتی جواپنا آپ ہبدكر ويق ہيں أبي نبي كريم صلى الله عليه وسلم كؤيهال تك كه آيت مازل ہوئى برجم كوتو چاہے جدا كرے اورجم كوچاہے اليخ پاس ركھے '' تب ميں نے كہا : آپ كا رب بھى آپ كي خواہش كے مطابق ہى تظم نازل كرتا ہے ۔

۱۰۰۱ - حضرت ثابت ہے روایت ہے کہ ہم انس بن مالک ہے یہ ہم انس بن مالک ہے یا ہے بیٹے ہے اور اُن کی ایک بیٹی بھی پاس مقی ۔ انس نے کہا: ایک عورت نی کے پاس آئی اور ایٹ ایٹ آئی اور ایٹ آئی اور ایٹ آئی کورت نی کے باس آئی اور ایٹ آپ کومیری خوا ہش موتو قبول فر ما کیں ۔ بیان کرانس کی بیٹی بولی: کیسی کم حیاء موالی تھی وہ خاتون؟ انس نے کہا: (بلاشبہ) وہ تجھ ہے بہتر تھی ۔ اُس نے رغبت کی اللہ کے رسول میں اور اپنی جان کوآ ہے سامی التدعلیہ وسلم پر پیش کیا۔

تشریح بہٰ اس حدیث میں عاشرصدیقہ نے آیت کا شان نزول بیان فر ، بیا کہ حضور عین کے والقد تعالیٰ نے اختیار دیدیوجس عورت کے ساتھ چاہیں آپ نکاح کر ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ آیت کی تفییر میں اہل تفییر کا اختلاف ہے سب سے زیادہ مشہور تول ہے کہ اس آیت کا نزول ہاری تقلیم کرنے کے سلسد میں ہوا پہلے عورتوں میں برابری کرنا رسوں اللہ پر واجب تق اس آیت کے نزول کے بعد برابری رکھنے کا تھم ساقط کر دیا گیا اورعورتوں کے معاملہ میں رسول اللہ کو پورااختیار دیدیا گیا۔

# ۵۸ : بَابُ الرَّجُلِ يَسْتُ بِ الْبِ : کُمُنِّ مُحْصُ کَاابِ لِنَّ کَـ (نسب) میں فِی وَلَدِه شک کرن

٣٠٠٣ : حدد الله المؤكرية النهاء أو المنهاء المؤلف المؤلف

۲۰۰۲. حضرت ابو ہریرۃ ہے مروی ہے کہ بنی فزارہ کا ایک شخص نبی کے پاس آیا اور کہا: یا رسول اللہ ایمیری یوں نے کالالز کا جنا ( یعنی نسب میں شک کی ) آپ نے فرمایا ، تیرے پاس اونٹ ہیں؟ بوط، ہیں۔ آپ نے فرمایا : اُن کارنگ کیما ہے؟ بولا: مرخ۔ آپ نے فرمایا : اُن میں کوئی چت کیرا ہے؟ بولا : مرخ۔ آپ نے فرمایا : وہ کہاں ہے آیا؟ بولا : کسی رگ نے یہ رنگ کھنج کیا وہ کہاں ہے آیا؟ بولا : کسی رگ نے یہ رنگ کھنج کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا : پھر ( شک کیوں کرتا ہے ) تیرے ہوگا۔ آپ نے فرمایا : پھر ( شک کیوں کرتا ہے ) تیرے ہوگا۔ آپ نے فرمایا : پھر ( شک کیوں کرتا ہے ) تیرے ہیاں بھی کسی رگ نے بیرنگ نکالا ہوگا۔

۲۰۰۳: حضرت عبدالقد بن عمررضی القد عنبما ہے مروی ہے دیگل کا رہائٹی نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا ، میری یوی نے ایک لڑکا جنا 'سیاہ رنگ والا اور بھارے یہاں کوئی کالا نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس اون میں؟ بولا: ہیں۔ آپ نے فرمایا: انکارنگ کیا ہے؟ بولا، میں؟ بولا: ہیں۔ آپ نے فرمایا: انکارنگ کیا ہے؟ بولا، میرخ ۔ آپ نے فرمایا: یورنگ کہال ہے آیا؟ بولا، شاید کی ہے۔ آپ نے فرمایا: یورنگ کہال ہے آیا؟ بولا، شاید کی رگ نے مین کی لیا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا: پھر تیرے نے میں بھی کی رگ نے کی لیا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا: پھر تیرے نے میں بھی کی رگ نے ( کالارنگ ) کھینچ لیا ہوگا۔

تشریح اختلاف سے شکر ہوا کہ بچہ کے محض کانے یا گورے رنگ یا نقش کے اختلاف سے شک نہیں کر ہ چ ہے۔ سمان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت بیرائے میں مخاطب کو سمجھایا۔

۵۹: بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ لِيَابِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ لِيَابِ الْوَرْزِانِي الْحَجَوِ الْعَاهِرِ كَيْلِمُ بِينِ الْمَحَجَوِ الْفَطَى الْمُعَامِرِ الْفَطَى الْمُعَرِبِينِ الْمُعَامِدِ الْ

٣ • • ٢ • خدَّ فَنَا أَبُوْبِكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثَنَا سُفْيانُ مُنْ عُيَيُنةُ ٣ • ٢٠٠٨: حفرت عا نشرصد يقدرضى القدعنها بيان كرتى بين كه

عن الره فرى عن غروة عن عائشة قالت ان ان انم وسلم ومعة وسغدا اختصما الى السي صلى الله عنه وسلم في اند امة رضعة فقال سغة (رضى الله تعالى عنه) يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) اوصائي الجي اذا يبارسول الله (صلى الله عليه وسلم) اوصائي الجي اذا قدمت مكة ان الطر الى ابن امة زمعة فاقبضه وقال عند نن رضعة احلى وابل امة ابنى ولد على فراش ابنى فراى النبئ صلى الله عليه وسلم شبه بعثة فقال هو لك باعبد نس وضعة الولد للعراش واختحبى عنه يا

٢٠٠٥ . حــ قشا المؤيكون الى شيبة ثنا سُفيان بن عُيشة و عن غييد الله بن الى يريد عن اليه عن غمر الارسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد لِلفراش .

٢٠٠٥ - حدَثنا هشامُ بُلُ عمَارٍ ثنا اسْماعيْلُ ا بُنُ عيَاشٍ. ثنا شُرَّحُبِيُلُ بُنُ مُسُلَم ' قال سمعُتُ ابا أَمَامة الْباهلِيّ يقُولُ سمعُتُ رسُول الله عَنِيَة يقُولُ الولدُ للْعراش ' وللُعاهر

٠ ٢ : بَابُ الزَّوْجَيْنِ يُسَلِّمُ اَحَدُّهُمَا قَبُلَ الْاخَو

٢٠٠٨: حدقه المحمد بن عيدة تناحفَط ابل لحميع المساك اعل عكومة عن ابن عثاس الذافراة جاء ت الى البي علية فالسلمت فتزوجها رحل قال فحآء

عبد بن زمعداور سعد بن افی وقاص نے آنخضرت کے پاس
جھڑا کیا زمعہ کی لونڈی کے بچہ میں۔ سعد نے کہا، یا رسول
اللہ امیرے بھی کی نے وصیت کی تھی کہ میں جب مکہ جاؤں تو
زمعہ کی لونڈی کے بیچ کو لے لول اور عبد بن زمعہ نے کہا: وہ
میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے میرے
میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے میرے
باپ کے بستر پر بیدا ہوا۔ نی نے اس بچہ کی مشابہت منتبہ
سے محسوں کر کے فرمایا: وہ بچہ تیرا ہے اے عبد بن زمعہ! ( "و
مشابہت منتبہ ہے ہی اور بچہ بمیشہ خاوند کا ہوتا ہے اور زائی
مشابہت منتبہ ہے ہی اور بچہ بمیشہ خاوند کا ہوتا ہے اور زائی
کے لیے فقط پھڑ ہیں گر سودہ تو (بہر حال ) اس سے پردہ کر۔
کے لیے فقط پھڑ ہیں گر سودہ تو (بہر حال ) اس سے پردہ کر۔
ہے کہ رسول انتد سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صاور فرمایا
کہ بچہتو (بہر حال ) خاوند کے واسطے ہے۔
کہ رسول انتد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صاور فرمایا

۲۰۰۶ حضرت ابو ہر میرہ ہے مروی ہے' نبی نے فر مایا' بچہ ماں کو معے گایا اُس کے خاد ند کواور زانی کے لیے ( تو فقط ) پتھر میں ۔

۲۰۰۷: ابوا مامہ با بلی رضی انقد عنہ ہے روایت ہے کہ میں
 نے نبی کریم صلی انقد علیہ وسلم کو فر ماتے سن کہ بچیاتو مال کا
 ہے اور زانی کے لیے تو (محض) پھر ہیں۔

تشریکے ج<sup>یں</sup> مطلب یہ ہے کہ زنا کے سبب سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس عورت کے خاوند کا ہوتا ہے ہاندگ کے ہا لک کا اور زنا کرنے والے کے لئے پھر ہیں۔

# دِا بِ: اگرز وجین میں ہے کوئی پہلے اسلام قبول کر لے؟

۲۰۰۸ - حضرت ابن عباس رضی امتد عنبی ہے مروی ہے کہ ایک خاتون نی کے پاس آئی اور اسلام قبول کر لیا اور نکات بھی کر لیا۔ پھر اس کا پہلا خاوند آیا اور کہنے لگا: یا

رؤخها ألاوَلُ فَقَالَ بِهَا وَشُولُ اللَّهَ انَّىٰ قَدْ كُنْتُ اسْلَمْتُ معها وعلمتُ باسلامي قال فانترعها رسولُ اللّه عَلِيَّتُهُ مِنْ زؤجها ألاحر ورقفا الى رؤحها ألاوّل

٢٠٠٩ : حــدُثـنا ابُوبَكُربُنُ خَلَادٍ ويلحى بْل حَكَيْم قَالا السا يزيدُ بُلُ هَارُونَ . الْيَامَا مُحمَدُابُنُ السَّحق عَنْ دَاوُدُبُن المحصين عن عكرمة عن ابن عبَّاس انَّ رسُول الله عَيْقَةً ردَّ ابُسَّهُ زينت عَلى ابِي الْعَاصِ بُنِ الرَّبِيْعِ بنكاح حديْدٍ . ٠ ١٠١ : حــ لَـُـتَـنـا ابُــ وُ كُــرَيُــ ثِنا مُعَاوِية عَنْ حَجَّاجِ عَنْ

عَـَمُوو بُنِ شُعِيُبٍ عَنَ ابِيُهِ عَنْ جَدِّهُ اللَّهِ مَلَّكُ ردَّ ابْنتهُ رِيْنبُ عَلَى أبي العاصِ بْنِ الرَّبيْعِ بنكاح حديدٍ.

• ۲۰۱۰ : حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ نبی کر مم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی زینب رضی التدعنہا کو ابوالعاص کے پاس لوٹا دیا نے نکاح پر۔

رسول التدا میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا اور

یہ بات اس کے علم میں بھی تھی۔ بیان کرنی نے اُسے

خاتون دومرے خاوندے لے کر (واپس) دلوا دی۔

۲۰۰۹: حضرت ابن عباس رضی التدعنهما ہے مروی ہے کہ

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی (زینب )

کو ابو العاص بن رہیج کے پاس دو برس کے بعد أس

گزشته نکاح پرجیجی دیا۔

تشريح 🌣 يبي غرب ہے امام شافعيٰ كا كداً رز وجين ميں ہے كوئى ايك مسلمان ہوكر دارالحرب ہے دارالا سلام ميں بشر طبيعہ قید ہو کرنہ آئے تو بہلا نکاح باتی رہتا ہے۔ حنفیہ کے نز دیک تباین دارین ( لیعنی ودنوں کا دوالگ الگ ملکوں میں آب نا ) سبب جدائی کا ہے۔

بيصديث حنفيه كي دليل بـــاورقرآن كريم كرآيت: ﴿فلا تسرجمعوهن الى الكفار الهن حل لهم و الاهم يحلون لهن، مطلب بيرے كما كركوئي عورت مسمان موكردارال ملام ميں آ جائے توان كوواپس نـكروو وعورتيں ان کا فروں کے لئے حلال نہیں اور نہ وہ کا فرمر دان مسلمان عورتوں کے لئے حلال ہیں۔

#### ٢١: بَابُ الْغَيْل

٢٠١١ : حَدَّثَنَا ٱبُوْبِكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ اسُمحق ' ثنا يَحْيى بُنُ أَيُّوُبِ عَنْ مُحمَّد بْنِ عُبْدالرَّحْمِي بُنِ سۇفىل الْنَفْرشِي غَنُ غُرُوة 'غَنُ عائشة رضى الله تعالى عنُهَا عَنْ جُدَامَةَ بِنُت وَهُبِ الاسديَّة اللها قالتُ سمعُتُ رْسُول اللُّسِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انَ اردُتُ انَ انهى عن البيال. قاذا فارس والرُّؤمُ يُغيلُون فلا يقتُلُون اؤلاده من وسيم عُنَّهُ يَقُولُ وسنل عن العرل فقال هو الوأد آب سي لوكول كوعزل كى بابت در يافت كرنت بوئ الحفي

#### ۔ دودھ پلانے کی حالت میں جماع کر ٹا؟

۲۰۱۱: جدامہ بنت وہب ہے روایت ہے میں نے تمی سے سنا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے دودھ پوانے (غیل) کی حالت میں جماع کرنے ہے منع کرنے کا اراوہ کیا۔ بوجہ اسکے کہ اس سے لڑکا ضعیف ہوجا تا ہے۔ مچر میں نے ویکھا تو فارس اور روم کے لوگ بھی ایب كريتے بيں اور ان كى اولا دكوضر رئيس ہوتا اور ميں نے سارآپ نے فرمایا: ووتو خفیہ زندہ در گور کرنا ہے۔

٢٠١٢ : حدَّثنا هشامُ بُنُ عمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ عَنْ عَمْرُو بُنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرُو بُنِ مُهُجرٍ. أَنَّهُ سمع آبَاهُ الْمُهاجِر بُنِ أَبِي مُسُلِمٍ يُحدِّثُ عَنْ اسْماء بنُت يويُد بُنِ السَّكُنِ. وكانتُ مؤلَاتَهُ وَلَاتَهُ السَّعَتِ وَكَانتُ مؤلَاتَهُ اللهِ يَقُولُو لَا تَقْتُلُو الوَلادَكُمُ سِرًّا.

قوالَّذِي نَفُسِي بِيُدَه اللَّ الْغَيْلَ لَيُدَرِّكُ الْفَارِسَ على ظهر فرسِه حَتَى يطرَعْهُ .

٢٢ : بَابٌ فِي الْمَرُأَةِ تُؤْذِي

۲۰۱۲: اساء بنت یزید سے روایت ہے انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم ارش د فرماتے ہے: اپنی اولا د کو پوشیدہ قبل مت کرو۔ اُس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری (صلی القد علیہ وسلم) کی جان ہے عیل سوار کوا ہے گھوڑے سے گرا دیتا ہے اُس وقت اثر

تتماب النكات

تشریکے ان احادیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ رضاعت کے زمانہ میں دودھ پلانے والی عورت ہے جماع نہ کرنا بہتر ہے تا کہ بچہ کو نقصان نہ ہوکے ممل کی وجہ ہے بچہ کو دودھ پورانہیں مل سکے گا'اسکے کمزوررہنے کا ڈرہے اسلئے اس کوخفید تل فرمایا۔

بِأَب: جو خاتون اپنے شو ہر کو تکلیف پہنچائے

زُوْجَهَا

المعدد المعدد المحدد المعدد المؤمّل ثنا سُفيان عن الاعمش عن الاعمش عن سالم بن ابى الجعد عن ابى أمامة أقال است النبى صلى الله عليه وسَلَم امرأة معها صبيّان لها قد حملت احدهما وهى تقود الاحر فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسَلَم حاملات والدات رحيمات أولا ما يأتيل الى ازواحهن دخل مُصْلَيَاتُهُنَّ الْحَدَّة .

٣٠١٣ : حدَّثنا عبدُ الوهاب بنُ الضَّحاك ثنا اسماعيُلُ بنُ عيدًا الله عدَّان عن الله عيد الله عدال بن معدَّان عن كثير بن معرَّة عن مُعاذِ بن حبَلِ قال قال رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم لا تُوْدِى المَرَاةُ زوجها الا قالت ورجعُه الله أفالت وجعُه من المحوْر العين الا تُوْدِي قاتلك الله ! فائما هو عندك دحيل اوشك أن يُفارِقَك إلينا

۲۰۱۳: ابو المامہ ہے روایت ہے آنخفرت کے پاس
ایک عورت آئی۔ اُس کے دو بیجے تھے۔ ایک کو کو دیس
لیے ہوئے تھی دوسرے کو تھینچی رہی تھی۔ آپ نے فرمایا: یہ
عور تیں بچول کو اٹھانے والی بیدا کرنے والی اُپ بچول
پر جم کرنے والیاں اگر اپنے شوہروں کو تکلیف نہ بہنچا کیں
توجو اِن ہیں سے نمازی ہیں وہ جنت میں جا کیں۔
۱۴۰۱: معاذ بن جبل رضی القد عنہ سے مروی ہے کہ نبی
نے فرمایا: کوئی خاتون جو اپ شوہر کو ایڈ اء پہنچائے تو
جنت کی حوریں جو اُس مرد کے لیے مختص ہیں کہتی ہیں۔
اللہ تجھے پر باوکر ہے اُس کومت ستا وہ تیرے پاس چند
روز کے لیے اتر اے اور قریب ہی ہے کہ تجھے کو چھوڑ کر
دوایس) ہورے یاس لوٹ آئے گا۔

تشری جہ نابت ہوا کہ ایک مسلمان عورت کا صرف اتن مشقت کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے چہ جائیکہ بروی می دت کی الکین اگر بروی عبادت نہ بھی کر سکے صرف نماز کی پابندی کرے بشر طیکہ فاوند کو ایذ اندوے اور اس کو نہ س نے تو جنت کہ مستحق ہے۔ ایک حدیث بیں آتا ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسم نے دوز نے میں زیدہ عورتوں کودیکھا ہے اس کا سبب سیہ کہ خاوندگی ناشکری کرتی ہیں مقصد سے کہ خاوند کا براحق ہے عورت پر۔

حقیقت میں ایک مسمان کی بیوی و بی ہے جو جنت کی میں بہوگ مید دنیا تو مسافر خانہ ہے چندروز کے بعد و نیا و و فیہا کوچھوڑ کر دارآ خرت میں جانا ہے۔ (عنوتی) کیک اور جگہ حدیث مہار کہ میں آتا ہے کہ

'' حضرت امّ سمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کریم صبی اللہ ملایہ وسلم نے فر مایا، جسعورت کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اُس کاشو ہراس ہے خوش ہوتو و ہعورت ( ضرور ) جنت میں جائے گ ۔''

( يهيق في الشعب ع٢٠ ش ١٣٠ تر ندى ترغيب ١٥٠ ص ٢٠٠)

''حضرت امنسمہ رضی اللہ تق لی عنہا ہے مروی ہے کہ آ ہے سمی اللہ ملیہ وسلم نے رش دفر مایا مجھے وہ تورت مبغوض ہے جواپئے گھر ہے (بلہ اچازت شوہر ) چا در میننچق ہوئی ( بیٹن ہے بردگ وافراتفری میں ) شوہر کی شکایت کرتی ہوئے نکلے۔ (مجمع ازوید نے ہم'س ۲۶) ۔ ( ورمعان

#### بِإِنِ: حرام ٔ حلال كوحرام نبيس كرتا

۲۰۱۵ حضرت ابن عمر رضی التدعنهائے بیان کیا که رسول التدصعی التد مدید وسلم نے ارشا دفر مایو حرام حدال کوحر، م نہیں کرتا۔۔

#### ٣٣ : باب لايُحَرِّمُ الْحَرامُ الْحَلال

٢٠١٥ حدث يخيى بُنُ مُعلَى نُن مُنظور تنا اسْحَقُ لَنُ مُنظور تنا اسْحَقُ لَنُ مُحَمَّد الْفَرُويُ ثنا عَلْم اللّه نَنْ عُمر عَنْ العَعِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ قَالَ لا يُنحرَمُ الحرامُ الْحَلَال.

س سے ہیں خو تین کے لیے متبائی سدحی آپ صلتی عورت الش کی مرو ہ مُعلت العلم مرور کا معاہدے بعد مفید تابت موگا۔

حفرات صحابہ کرام رضی التدعنم میں سے کثیر تعداد بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت عمرا عمران بن حصین ، جبر بن عبدالتدا اب بن عب عائشہ ابن مسعود ابن عب س رضی القد تع لی عنهم اور جمہور تا بعین حسن بھری ، فعی ابراہیم نحفی اوزائی ، طاؤس عطاء عبد ابن مسید بن میتب سیمان بن بیارا حماد بن زید سفیان ثوری اور اسحق بن را ہویہ رحمیم القد تعالی سب کا فد ہب کی ہے۔ امام ش فعی رحمة القد عدیہ کے نزو کی حرمت مصابرت زنا سے ٹابت نہیں ہے حدیث باب ان کی دلیل ہے۔ احم ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب وہ نہیں جو آپ حضرات نے سمجھ ہے بھد مطلب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب وہ نہیں جو آپ حضرات نے سمجھ ہے بھد مطلب یہ ہے کہ حرام بونے کے سی حلال کوحرام نہیں کرتا اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زنا جو موجب حرمت مصابرت ہو وہ زنا ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ وطی ہونے کے اعتبار سے ہاں مسکد میں احداف پر بحض غیر مقلدین نے جوطعن کیا ہے وہ بالکل نامن سب ہے۔ کیونکہ احداف کے ساتھ صحابہ کرام رضی القد تعالی عنبم کی ایک

## بليم الخطائح

# كِثَابُ الطَّلاق

# طلاق كابيان

#### ا: بَابُ الطَّلاق

المركزة و مسروق بن المركزة بن سعيد وعبد الله ابن عامر لل ركريا ورادة و مسروق بن المركزة المركزة الفائدة المركزة و مسروق بن المركزة ال

ابنى استحاق عن الى تُؤدة عن ابنى مُؤمّل ثنا سُفيال عن السنى استحاق عن الى تُؤدة عن ابنى مُؤسى قال قال رسول الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله الله عنه الله الله عنه اله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

٢٠١٨ حدّ شا كَتِيْسُونِ لَى غَيْدِ الْحَمْصَىُ ثَا مُحَمَدُ بَنُ حَالَدِ عَلَى عُلَيْدِ الْحَمْصَىُ ثَا مُحَمَدُ بَنُ حَالَدِ عَلَى غَيْدَ اللّه بَن غَيْد اللّه بَن عُمر قال قال رسُؤل اللّه سَيْنَة انعض الْحَلال الى اللّه الطّلاق

#### بإب: طلاق كابيان

۲۰۱۲: امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تق لی عنه عمروی ہے کہ بی کریم صبی الله علیہ وسلم نے الم امؤمنین سیّرہ حضہ رضی الله تق لی عنه کوطل ق دی 'پھراُن سے ( الله عز وجل کے فر مان وہ روزہ رکھنے والی 'عبادت کرنے والی اور جنت میں تیری بیوی ہے کی وجہ سے ) رجعت کرئی۔ کا ۲۰۱۰ ابوموی سے روایت ہے کہ نبی کریم صبی الله علیہ وسلم نے ارش و فرہ یا: اُن لوگوں کی کیا حالت ہوگئی ہے جو الله عز وجل کے احکا مت سے کھیل کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے تیجھ کوطلاق دی 'نہیں رجوع کیا بنہیں طلاق دی۔ میروک ہیں۔ کا ۲۰۱۸ مصرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے مروک ہے کہ دسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 'حل ل کیے کے دسول الله علیہ الله عیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 'حل ل کیے گئے کا موں میں سے الله عز وجل کوسب سے زیادہ نا پہند (چیز ) طواق ہے۔

صلاق حال ہونے کے باوجوداللہ تعالی و نا پہند ہے ای ہے بد، وجہاور بغیرضرورت کے تحروہ ہے۔

#### ٣: بابُ طَلاقِ السُّنَّةِ

 ٢٠٢٠: حدثها مُحمَدُ بُل بشار شا يخي لل سعيّد عن سُفيان عن ابنى استحاق عن ابي الاخوص عن عبدالله قال طلاق الشّه ال يُطلقها طاهر من عير جماع

ا ٢٠٢: حدثنا على بن مينمور الرّقى نما حفض بل عياب على الاغماش على الله المنافق على الله الاغماض على على الله على الله المنافقة على الله المنافقة ا

الاغدى تساهشام عن مُحمَد عن يُؤنّس الله خبير الى الاغدى تساهشام عن مُحمَد عن يُؤنّس الله خبير الى علاب قال سالْتُ الن عُمر عن رجُلٍ طلّق المراتة وهى عائص قاتى غمر النّي صلّى الله عنيه وسلّم قامرة الله يراحعها قلت الغتله بتلك القاعلية والله الاعتر واستحمق

#### بإب: سنت طلاق كابيان

۲۰۱۹ حضرت ابن ممررض القد عنبها سے مروی ہے کہ میں نے اپنی بیوی و حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت میں لے نبی سے اسکا ذکر کیا تو آپ نے فرمایو، اُسے ہجور جعت کر لے میں اسکا ذکر کیا تو آپ نے فرمایو، اُسے ہجور جعت کر لے میں اسکی بیوی حیض سے پاک ہو جائے پھر حیض میں اسکی بوتو طلاق آئے اور اس سے پاک ہوا سکے بعد اکر خوا بمش ہوتو طلاق دے جماع سے تبل اور اگر چ ہے تو نکات میں رکھے اور یہی مدت ہے ورتوں کی جس کا امتد عز وجل نے تکم فرمایا۔

۲۰۲۰ حضرت عبداللہ بن مسعوذ نے کہا سنت طریقے ہے طلاق دینا یہ ہے کہ تورت کوچش سے فراغت پائے نے بعد طلاق دیاراس طہر میں جماع نہ کرے۔

۲۰۲۱ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند ف بیان کیا طلاق کا سنت طریقه ہے کہ عورت کو طبر میں ایک طلاق دے اور اس دے جب تیسری بار پاک ہوتو آخری طلاق دے اور اس کے بعد معدت ایک جیف ہوگا۔

۲۰۲۲ بینس بن جبیر سے مروی ہے کہ میں نے ابن مر سے

یو چھ ایک مرد نے عورت کو طلاق دی حالت جیش میں؟

انہوں نے کہ ابن مرکو بہچانتا ہے۔انہوں نے طابق دی اپنی عورت کو ورت کو عالی ت دی انہوں نے طابق دی اپنی عورت کو حالت کے میں او مرز نے بی سے دریافت کیا تو آپ نے محمد دیا کہ وہ درجوں کر سے۔میں نے کہا میطان شہر ہوگی مانہیں؟

انہوں نے کہا، تیرا میا خیال ہے اگر وہ وہ جز ہویا جمافت کر ہے۔

خلاصة الهوبية الهوبية من رجوع كا تقعم الله لئة ويا تقا كه حيض كل عاست مي طلاق ورست نهيس نيز عورت كل عدت طويل بو حائة كل قورس كوا فريت بهوك احن ف كنز و ميك علاق سنت مد ب كدا يك علاق اليسطير مين وسه جس مين بهما ن نه ميا به و اور نجر جيموز سر ركھ تا كه وه عدت كزار سكة تمن طلاقين اكيه زمانه مين اكيه لفظ سه وينا بدخي طلاق مها اتى بين المند تعالى اور السكي رسول سي الله عليه وسم في بهت غصه اور تا رائعتى كا ظها رفر ما ياشه -

لطلقها وهمي طاهر اوحامل

#### · باب الحامل كيف ا بــاب: جامعه عورت كوحلاق دييخ كا تُطلَّةً ٰ

۲۰۲۳ حضرت ابن ممرضی املدتعا بی عنهما نے طلاق دی اپنی ۲۰۲۳ حدّت الولكر لل الي شلبه وعلى الل فحمد قالا تا وكنعٌ عن شعار عن محمد لي عند الرخس مولي عورت کو حالت حیفل میں۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی تریم صنی املامدیه وسلم ہےاس کا ذکر کیا تو آپ صفی املاملیہ ال طلحه عن سالم عن اس عمر به طبق امُراتهُ وهي وسلم نے ارش دفر مایا رجوع کرے بچر طلاق دے جب وہ حبائض فدكر دالك غمز للبني فقال مره فليراجعها ثم حیض ہے یا ک ہو یا حامد ہو جائے۔

خلاصة الهوب الله مقصدية بي كه طهر أن حالت مين طلاق تعورت كي عدت من في ستَّمز رج سانَّ ان طر في المت حمل م**لات اشع<sup>و</sup>ملل مو**گ په

#### بإب: ایستخص جوایی بیوی کوایک بی ٣ : باب من طلق ثلاثا في مجلس میں تین طلہ قیں دیدے مجلس واحد

٢٠٢٨ حدّت مُحمّد بْنُ رُمْح الْمَا اللَّبُ لُ سُعُد عَنْ استحاق من ابني فرُوة عن ابني الرّياد عن عامر الشّغني فال في العمد بنت قيس تريب تم اين طلاق كي عديث بيان مرور فست مقاطمه سبت قبس حدّثيني عل طلافك قالت انهول ني كم كمير عن وندية محه كوتين طلاقيل وساور طلقسى رۇحىيُ ئلاتًا ولھو حارجٌ ابى ئىس فاحار دالک رسُوُلُ الله ﷺ

۲۰۲۴ عامر شعبی رضی الله عنه سے روایت ہے میں نے وہ پمن کو جائے وا 1 تھا۔ نبی مریم صبی اللّد ملیہ وسلم نے اس ( طلاق) كوبرقم ارركھا۔

> خ*عاصة البوب فق*نا أمرام حمهم متدفر مات بين كه وقت اومحل كے داھ ہے نفس طارق كى تيمن فقميس ميں (۱) مسن (۲) مسن ( سرَو سني بھي سَتے ہيں )\_(۳) بدلي \_

وروا تع ہوئے کے اعتبارے طاہ ق کی وقتمیں ہیں۔

(۱) برجعی به (۲) پرس

تنم اورنتیجه ب امتیار به بحق دونتمیس میں مغیفه مخففه به

ط ق من بیت کے جس طبع میں وطی نہ ہوئی ہوہ س میں کیے طلاق دے مرچھوڑ دے یہاں تک کہ س کی مدت ئز ربا ہے ۔ یونویہ بی باسماسی ومستحب مجھتے تعے طورق حسن میہ ہے کہ شوم پنی مدخوں بہا منکوحہ کو تین طہروں میں جد حبد تمین طاقیں اے کر عورت وحیض تناہو ور سرنیش ندہ تاہوجیت آسد (جونا امید ہوئی ہوجیض سے ) صغیرہ وری ور و وتین مینے میں تین طاق دے۔ ہام ، بدائ طاق کو بُدعت سے بین اور فرمات بین کہ طاق میں اصل سی ممان ن

بون ہے گربھ اوق ت س کی ضرورت واقع ہوتی ہے اس لئے اس کومبات کردی ہو اور صرورت ایک ہے پوری ہو سکتی ہون ہے ہیں گیہ ہے نہاں طارق حسن کے مسئون (مبات) ہوئ کی دین صدیث ابن عمر ہے جس کو دا تقعلی نے سئن میں تخ تئ کیا ہے کہ حضرت ، بن عمر رضی المند عنہم نے اپنی بیوی کو حاست جینس میں کے حدیث ابن عمر ہے جس کو دا وظیمی نے سئن میں تخ تئ کیا ہے کہ حضرت ، بن عمر رضی المند عدید این کم واس واقعہ کی جم بی ہی ہے کہ عدی ہیں دینے کا ار ۱۶ کیا ۔ حضور سی اللہ عدید وسلم کو اس واقعہ کی جم بی ہی ہی ہے ہیں حدیث ابن عمرا ہے اللہ نے سرنے کا تجھ اللہ نے تعرفیس ویا ہو سنت کو بیوگ ہیا ۔ سنت یہ ہے کہ ہو طبر کا تحظ رکر ہا وہ ہو ہی کہ طبر ق سن کو بیوگ ہیں ہے اس اس میں ہیں جب وہ پوک ہوجہ ہو گ س کو میں حلاق و سے یا دوک ہے۔ میں نے عرف کہ بیاں اور تھی ہو ہو ہو گ کہ اس ہے رجعت کر لوں ؟ آپ نے فرہ یہ بیٹیں اور تجھ سے بات ہو جب ٹی اور آئ و بہ بھی حدیث ہے معموم ہو کہ منظن طور پر تین طہر و س میں تین طبر قبی واقع ہوگ کہ اس ہے رہوں ہیں تین طبر قبی واقع ہوگ کے اس حدیث ہے معموم ہو کہ منظن طور پر تین طہر و س میں تین طبر قبی واقع کو گ کے ساتھ تین طبر قبی واقع ہوگ کے ساتھ تین طبر قبی واقع ہوگ کے ساتھ تین طبر قبی واقع ہوگ کیا ہیں جا ویک ہو تا ایک میں ایک بی لفظ کے ساتھ تین طبر قبی وقت ایک میکس میں ایک بی لفظ کے ساتھ تین طبر قبی وقت ایک میکس میں ایک بی لفظ کے ساتھ تین طبر قبی وقت ایک میکس میں ایک بی لفظ کے ساتھ تین طبر قبی وقت ایک میکس میں ایک بی لفظ کے ساتھ تین طبر قبی وقت ایک میکس میں ایک بی لفظ کے ساتھ تین طبر قبی وقت ایک میکس میں ایک بی لفظ کے ساتھ تین طبر قبی وقت ایک میکس میں ایک بی لفظ کے ساتھ تین طبر قبی وقت ایک میکس میں ایک بی لفظ کے ساتھ تین طبر قبی وقت ایک میکس میں ایک بی لفظ کے ساتھ تین طبر قبی وقت ایک میکس میں ایک بی سے بین میں ایک میں ایک بی بی سے بین ہو بی بین سے وقع سال ور عدم وقع میں ایک کی لفظ کے ساتھ تین طبر قبی ہو بی بین سے دو میں ایک کی لفظ کے ساتھ تین طبر قبی ہو بی بین سے دو سے بین کی سے کہ کی ہو کی سے معموم ہو سے معموم ہو سے میں ایک میں میں سے دو سے بین کی سے میں میں میں کی سے میں کی سے میں میں کی سے میں میں میں میں میں کی سے میں میں میں کی میں میں میں میں میں میں کی میں میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی

(٢) طاب قل واقع نه بهوک به بید نهب ابومحد بن حزم نے قتل بیا ہے جسے اوم حمد کہتے ہیں کہ بیارانشیا یا ہا قول

' (٣) ایک طل قل راجعی واقع بوگی۔ یہ دھنرت ابن عباس علی الم دھندت بن مسعود رضی المدھنہم سے ایک روایت ہے عبدالند بن عوف اور زبیر بن موام رضی مندعنهم کا فق فی جی لیب جس کو محد بن وضائے نے دفایت بیا ہے امر بن مغیث نے کتاب ملوثا فق میں قل کے دفایت بیا ہے امر بن مغیث نے کتاب ملوثا فق میں قل کی ہے ہے ( مگر پیقل ندھ ہے جیس کے منظ یہ سے کا ) اہام المحدف ماتے ہیں کہ تھر بن ساق کا فد ہے بھی بہی ہے بعض دھنرات نے تابعین میں سے اوو بن ملی وراس سے تعد اسی ہے کا فقوی بھمسیں نے شائے تابعی

میں بھن ، لدیہ کا قول ٰ ہو بعر رازی نے محمد بن قامل سے بھن احن ف کا اور ابن تیمیہ نے بعض حنا ہے۔ کا فتو ی ہے شخ میں بھنس ، لدیہ کا قول ٰ ہو بعر رازی نے محمد بن قامل سے بھنس احنا ف کا اور ابن تیمیہ نے بعض حنا ہے۔ کا فتو ی ہ م دیا ہے اور خود این عبدا سلام حشنی وغیر ومٹر کئے قرطیہ ہے بھی یہی غلّ کیا ہے اور خود ابن تیمیہ نے بھی اس کواختیا رکیا ے۔ ( ۳ ) مرعورت مدخول بہا ہوتو تین طا، قیس واقع ہوں گل اور نیم مدخول بہا ہوتو ایک طار قل واقع ہو گل۔ بیقول حضرت ، ن مبر ب ربنی ایند عنبما کے اصحاب کی ایک جما مت کی طرف منسوب ہے۔ محمد بن نصر المروزی نے شماب اختا، ف انعلما ، میں اس ق بن راہو میہ کا بھی بمی مذہب قتل میا ہے۔ عطا با جا واس اور عمر و بن دین رکا بھی سیجے مذہب کی ہے جبیبا کہ متلقی ا ہا بی اور تھی بن حزم میں مرتوم ہے۔ منعین وتوع طا، ق یہ کہتے ہیں کہ ایک تھم کے ساتھ یکہا رگی تمن طاباقیں دین بدعت محرمه ہے اور بدعت مردوو ہے حضورتیلی القدمانیہ وسلم کے قول مبارک کی بنا ہ ہے بعین عسمیل عسملاً لیسس علیہ احرما معصصورد جواب بیاے کدحا فظاہن حزام بے محتی میں تفصیل کے ساتھ ٹابت کیا ہے کہ بیا بدعت اور معصیت نہیں بلد سنت ے پن نجے حضرت عویم محجلاتی کی روایت علی مرتب کے بعد کہتے ہیں۔ قسال اسو صحیصد لو کانت طلاق الثلث محموعة معصية الله تعالى لما سكت رسول الله صنى الله عليه وسلم لمن ببان دالك فصح مبساحة ابومحمر كبتائي كداكرا بك نفظ تتمين طابي ويناكن وبوتا تورسول المدسلي الندهيية وسلم اس سَه بيان سي سكوت ته فی ہے۔معلوم ہوا کہ بیسنت مہاجہ ہے۔ جواوک ئیب طلاق رجعی واقع ہونے کے قائل ہیں ان کے دائل حسب ذیل ہیں ، ہے کے بعد دواختیار میں ) خواہ یہ کہ رجعت سرے عورت کو قامدے کے مطابق رکھ لےخواہ ( یہ کہ رجعت نہ کرے ) مدت يوري بوك وكاورا يتحيط يقب ال ونجوز وكار ٢) إذا طبليقنيم السبباء فيطلقوهن لعدتهن مهر ستد ال بیے ہے کہ مرتان بغت میں اس ام کے لیے بولا جاتا ہے جس کا واقع ہونا کیلے بعد دیگیرے ہوا ہواور دوسری آیت میں بیتلم ہے کہ جب تم عورتوں کوطلاق دینا جا جوتو ان کی مدت یعنی طبر کی حالت میں طاق دیا کرومطلب بیہ جوا کہ آیک ط اِ آ کے بعد طہر میں دوسری طا، قل دومعلوم ہوا کہ بیک وفت ایک فظ ہے تین طلاقیں واقع نہ ہوں گ یونکہ مرتان ک مصداق کے خلاف ہے۔

مکہ بہ آیت و قول باری تعاق: نؤتھا اجو ہا موتین کی طرح ہے کہ مرتین بھی مضاعف ہے۔ بہرکیف آیت میں پنین ہے کہ تکرارافظ سے ایک طہریا چند طہروں میں طلاق دی جائے تو واقع ہوگی اور حیض میں طلاق دی جائے تو واقع نہ ہوگی ای طرح آیت میں پیجھی مذکورنہیں کہ تمین طلاق بقرا رلفظ چندمجلسوں میں دی جائیں تو و قع ہوں گ ورایک مجیس میں چند ہا۔ صلاق دی جائے تو واقع ندہوگی بلکہ آیت طارق واقع کرنے میں انت طالق' انت طالق' انت طالق کے فظے تھرارے سب صورتوں مروں ہے۔ اور دوسری آیت میں صرف طهر میں طلاق دینے کا حکم ہے کید طلاق دی جائے یا مجموعہ دویا تین ہوآ یت اس کی تفریق نہیں کرتی ۔ اگر تھی نے طہر میں دویا تمین طلاقیں دے دیں تو آیت کر میساس ہے ، تع نہیں نہ اس کو باطل قرار دیتی ہے نہ اس سے ایک طلاق رجعی ٹابت ہوتی ہے۔ اور گرسی نے طبر میں ایک طلاق دی پھررجوع کرمیااور اس طہر میں دوسری طلاق دی پھررجوع کر رہا اس کے بعدائی طہر میں تیسری طواق دے دی تو بیصورت یقیناً آیت کے حکم کا مصد ق ہے بیکہا گراس کومسنون وسنت کہددیا جائے تو ہے جانہ ہوگا اس ہے بیک وقت تین طاہ قیل دینے کی مما نعت ثابت نه ہو گی جب ایک طهر میں دویا تین متفرق طلاقیں مذکورہ آیت سے ثابت ہیں قومجموعہ دویا تین طلاق بھی ایک طهر میں جس ہوگا۔ ( ۳ ) حدیث ابن عبال جس کو اہام مسلم نے رویت کیا ہے۔ حضرت ابن عبائ فرمائے میں کہ عبد نبوی اور عبد صدیقی اور دوسرل خلافت عمرٌ میں نتین طلاق ایک شار ہوتی تھی' حضرت عمر رضی القدعنہ نے فر ہایا کہ لوگوں نے اینے کام میں عجلت شروع کر دی جس میں ان کے لئے مہدت تھی سو گر ہم ان کوجا ری کر دیں ( تو بہتر ہوگا ) پس آپ نے ان کوجا ری کر دیا۔ اور رویت طاؤس میں ہے کہ ابو جمیج ، نے حضرت ابن عباس بضی ایندعنمد سے کہا اینے امورمستفریرا (عجیب و غریب ) بیان کروکہا عبد نہوی وعبد صدیقی میں تبن طاہ قیں ایک نبیں تھیں ؟ آپ نے فر مایا تھیں ۔حضرت مم رضی مندعنہ ے زیانہ میں ہو گ بکثر ت طلاق دینے گھے تو آپ نے تینوں کو ہن بر نا فذکر دیا۔ س دیمل کے تی جواب دیکے گئے ہیں۔ جواب نمبر (۱) مید حدیث ان احادیث میں سے ایک ہے جس کی وبت سیخین نے ختلاف کیا ہے۔ او مسلم نے س ک تخ یج کی ہے اور امام بنی ری نے نہیں اس سے کہ حدیث ابوالبیجا ، نہ سند کے لحاظ سے قابل حجت ہے اور نہ متن کے امتیار ہے اس کی کئی وجو ہات ہیں جومطو 1 ت میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور حافظ بیمبی کہتے ہیں میں اس کی وجہ یہی سمجھتا ہوں کہ حدیث ابوانہیجا ،حضرت ابن عباس رمنی الله عنهما کی و گیرتمام روایات کے خلاف ہے۔ چنانچے سعید بن جبیر عطاء بن الی ر یا تے۔مجامد' عکرمیۂ عمرو بن دینا ر' ما مک بن الحارث' معاویہ بن الی عیاش نے حضرت ابن عباس رضی التدعنهم سے یہی رو، یت کمیا ہے کہ آپ نے تین طلاتوں کو جا مُز رکھا ہے۔ جواب نمبر(۲) طاؤس جوحضرت ابن عباسؑ کے شاگر دیاہی خوداس روایت کے منکر میں چنا نیے حسین بن می کرامیسی نے اپنی کتاب اوب القضاء میں یا خبار ملی بن عبداللہ بن اسدیل بطریق عبدابرز قربروایت معمر بواسطه بن هاؤس هاؤس بےروایت کیا ہےانیہ قبال میں حید تک عن طاؤ س انه کار بروى طلاق المتلث واحدة كدبه طاؤس نے اینز کے ہے کہا كہ جو تجھے یہ كہ كے كہ طاؤس طاق شكث كو واحدة روايت كرت بين تواس كى تكذيب كرليعني اس كوجھوٹا سجھ ميري طرف س كي سبت نعط ہے چنا نچے عبدالقد بن ط و س یہ اس شخص کو جھوڑ کہتے تھے جوان کے والد کی طرف طلاق لٹنٹ واحد ق کے روایت کرنے کی سبت کرے جب خودر ون

حدیث قاؤس س کامنسرے قربیصدیث کیے تی ہوئنتی ہے۔ اسی طرح عطاء بن افی رواح جودھنے سے بن عراس بنبی اللہ منبی ئے اٹیمرشا کروہ ں کی بانسبت آپ کے تواں موں سے زیادہ دالف میں د دبھی اس کے منسر میں۔ جواب ( ۴۰ ) راوی حدیث حصنت این میاس منتی متدمینها کالمقرنی نووس کے خداف ہے۔معنی این قیدامہ میں و کیبعا جاسکتا ہے یہ بن رجب حلبی نے فرہ یا حصرت ابن مہاس ہے بتواتر مرون ہے کہ آپ بیب غطاست تین طلاقوں و تین ہی سجھتے تھے اور تین کا ہی فتو تی ایتے تھے اس کو علامہ ابن حبد اس نے تمہیر میں مسند ابیان بیاہے۔ ابن حزم نے سعید بین جبیر سے ۔ آپھی نے مجاہد سے ورا ہا متحد نے کتاب الشار میں عطاء سے اس طران روایت کیا ہے۔ بیتما مگر ارش تو حدیث ابن میاس کے ناتہ بال حتیاتی ہوئے کی صورت میں ہےاورا گر ہم س کو ک ورجہ میں صحیح بھی مان میں تب بھی اس سے کیپ طلاق رجعی ٹابت نہیں ہو تی۔ ( جوا ب ( سم ) کہ حدیث ابن عباس رضی ایذ عنما میں اس کی تلہ برج نہیں کہ بیدحضورصلی ایند مدیبے وسلم کے حکم یو آ پ کی تقریر ے تنا جمنسن ہے کہ " ب کے تھیم کے بغیر ہو ہایں معنی کہ زمان جاملیت وربتدا ،اسلام میں لیبی طریقہ تھا بعد میں منسو نی ہو سکیا ۔ حضرت ابن عبرس رضی الله عنبیا ہے مرفی کی روایت ہے اس کی تا سیر ہوتی ہے جس کی تخ سنج یود و داور 'سانی نے ک ے اب جن و کوں کو نئے کا ملم جو وہ تین تکار کرنے گئے اور جن کونٹے کی اطلاع نہیں ملی وہ ایک پرتمل کرتے رہے۔ جواب ( a )اہ را گریمی بان ایا جائے کے عبد نبوق میں بھی یہی ہوتا تھ ممکن ہے کہ س میں سنخص کے ہارے میں ہوتا ' ہ (واست طالق امت طالق است طالق كهـ كرط ق و بـ كه ن متفرق الفائد بي حرمت كي تا كيد مقسود ببوتي تهي له كه تين ط ق به ور س دور میں سچائی وسدمتی نااب تھی حبیہ سازی اور مکاری کا نام بھی نہ تھا۔حضرت عمر رمنبی امند عنہ کے زمانہ میں و' و یا ک حامات ہدے اورا ہے امور روتما ہوئے جمن کی وجہ ہے آ ب ئے عام صحابہ کے مشور سے اغاظ نذکور و کو تا سید پرمحمول کرٹ ہے منع کر کے تین طراقو یا کوار زم کر و یا عدد مەقرطبی نے اس جواب کو پیند کیا ہے اورا مامنو وی نے اس کواکٹ یا جو بہ ' ہرے۔ حد مدا بن القیمٰ نے حصر ت عمر رضی عد عنہ کے قمل کو تعزیر کا نام دیا ہے تا کہ وگ بید دھمتی من مرمتعد د طدہ قیل دینے ن ناش سنحرَ ت ہے باز سے ہاں۔ ابن قیم ک یہ قرجیہ ندھ ہے کیونکہ یہ کیسے ممکن سے کہ حضرت ممر رمنی اللہ عند جبیبا تخفس این رائے سے شریعت کے تعممتم کو بدل و ہے ورجیتے سی ہاس وقت موجود تتھے وہ سب خاموش بیٹھے رہیں س سے قریبے تابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی املد عنہ کے زمانہ ہے لئے مرحضرت حسن بن ملیؓ کے زمانہ تک سب بی تقیم شرق کے منانے یہ ت ہوے تھے' ستغفیرا بعد۔ بیتو وہ بی شخص کہدسکتا ہے جس کوحضرت عمر رضی ابعد عنداو رجمہورصحا بڈے جعض بعبی ہوگا۔ رہی تعزیر جرا وطغی سوحنفیہ کے نز و بیک میرنجی شرعی تھم ہے۔جمہور مدہ ء کے ولائل حسب ذیل میں (۱) قر آ ن َسریم نے تین طرقو <sub>ک</sub>و وطعی طرق مانا ہے جو تیت فیاں طبلہها فلا نحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا عیرہ 💎 ہے تابت ہے اس آیت نے تین طاہ ق کے بعد رجوع کا حق جیسن یا ہے۔(۴) حدیث کا نشرجس کی تنح ائندستہ نے ک ہے۔ کہ ایک تنفس نے ا بنی بیوی کوتمین طار قیس و بی است سے سے نکات کر سیا اس نے بھی طار ق دی تو آتخصرت سکی اللہ عدیہ وسلم ہے دریافت سے گیا ہ وہورت شوم اوں کے نئے حلال ہے؟ آپ نے قر مایانہیں یہاں تک کہ و وہجی ہیلے ق طرت اس کا مزہ پچھ لے۔ آپر تین حارقیں و تنتی نہ ہوتیں تو شوہروں کے ہے مورت کی حت شوہر ٹانی کے دطی کرنے پرموقوف نہ ہوتی ۔ یہاں بھی پیاذ بن

#### ۵ : باب الرَّجْعةِ

٢٠٢٥ حدث المشعل عن يريد الرشك عن مطرف ن عند سليمان الصعلى عن يريد الرشك عن مطرف ن عند الله بن الشعير ال عمر ان الخصيل سنل عن رخن يُطلَقُ المراته ثُمّ يقع بها ولله يُشهد عنى طلاقها ولا على رخعتها فقال عنوران طلقت بعير سنة وراحفت لعير سنة اشهد على طلاقها وعلى رحفتها على طلاقها وعلى رحفتها

ضایسة السیب ۱۶ اس سے ثابت ہوا کہ اس معامد میں گواہ بنا نامسنون ہے باتی طلاق اور رجو ن دونوں بغیر گواہ کے بھی ثابت ہوج تے ہیں گواہ بنا ناشر طنبیں ہے۔

#### ٢ : بابُ المُطَلَقَةِ الحاملِ إذا وضعتُ ذابطنها بَانتُ

٢٠٢٦ . حدّ تسا فيحمّد من غمر نس هياح ثما قييصة بن عفية تما سفيان عن عفرو بن ميفون عن اليه عن الزبير نس العواه الله كامت عدد أمّ كُلْفُود للله غفيه فقالت له وهي حاملٌ طيّب مصلى بتطليقة فطعقها تطليقة ثم حرح الى الضلاة فرجع وقد وصعت فقال ما لها حد عنى حدعها

#### بإب:رجوع (بعدازطلاق) كابيان

۲۰۲۵ مطرف بن شخیر ہے روایت ہے عمران بن تصیمن ہے دریافت ہے گئی بیوی کو پھر اسے دریافت ہے گئی بیوی کو پھر اس نے سی بوگ کو گھر اس نے سی کو گواہ کیا اور نہ طلاق پر اس نے سی کو گواہ کیا اور نہ بی رجوع پر باعمران نے کہا اس نے طلاق بھی سنت کے خلاف دی اور رجوع بھی خلاف سنت کیا۔ طاق بیجھی لوگوں کو گواہ کر اور رجوع بھی خلاف سنت کیا۔ طاق بیجھی لوگوں کو گواہ کر اور رجوع برجھی۔

رِاب: بچیدی پیدائش کے ساتھ ہی حاملہ خاتون یا ئند ہو جائے گ

۲۰۲۸ زیبر بن عوام ہے مروی ہے کدان کے نکال میں ام کلثوم بنت عقبہ تھیں۔ انہوں نے زیبر سے کہا میرادل خوش کر دو ایک طلاق و ئے کر۔ انہوں نے ایک طلاق اُس کو وے دی۔ پھرنم زیز ھ کرواپس لوے تو وہ بچہ جن جگی تھی۔ زیبر ؓ نے کہا کیا ہوااس کواس نے مجھ سے تعریبی القد تعالی للَّهُ ثُنَّهَ اللَّهِ عَلَيْتُ فَقَالَ سَنَى الْكُتَابُ احْمَهُ احْطُلِهَا الَّى ﴿ اللَّهِ عَلَمُ كُرَكِ ﴿ بَعْلَهُ وَ مَا كُو بَاسَ عَاكُمُ كُرَكِ ﴾ (بعله و س) كيم جذب ني ّ سَ ياس آئے۔آپ نے فرمایا، الله کی کتاب کی میعاد مرز کئی۔

خلابسة المياب جنه اس سے ثابت ہوا كه ما مطلقه كى عدت وضع حمل بچه جنن ہے ) اس طرح كات سے نكل كئ ہاب کا ن جدیدے بول ہوستی ہے۔

# باب: وفات یا جانے والے شخص کی حامدہ بیوی کی عدت بچہ جنتے ساتھ بی یوری ہو جا ٹیگی

۲۰۱۷: ابوالسابل ہے مروی ہے سبعیہ اسلمیہ جوحارث ک بیٹی تھی'اینے خاوند کی وفات کے بعد میں دن بعد بجہ جنی۔ جب نفال سے فارغ ہوئی قواس نے بناؤ سنگار کیا۔ وگول کواچنبھ ہوا اور انہوں نے نبی کریم صلی التدبیبیہ وسلم سے اُس کا حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا بیشک وہ سنگار ئرے۔اُس کی مدت مکمل ہو چگی۔

۲۰۲۸ مسروق اور عمرو بن منتبه سے مروی ہے ان دونوں نے سبیعہ بنت حارث کولکھا' ان کا حال یو جھا۔ انہوں نے جواب لکھا کہ انہوں نے اپنے خاوند کی وفات کے پہیں ون بعد بحد جنا مجرانہوں نے تیاری کی نکات کی توان سے ابوالسائل نے کہا تو نے مجلت کی عدت یوری کر یعنی حیار مبینے دس دن ۔ بیتن َ مروہ 'بی کریم صلی امتد مدید وسلم کے پیس آئیں اور عرض کیا یارسول اللہ المیرے لیے و عافر مائے۔ آ ب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا، كيا جوا؟ ابنا يورا حال بیان کیا۔ آپ نے فرہایا 'اگر نیک مخص مل جائے تو

۲۰۲۹ مسور بن مخر مه رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی

## الحامِل المتوفَى عنها زوُجُهَا إِذَاوَضَعَتْ حَلَّتُ للازواج

٢٠٢٧ حدَثنا الوُبكُر بْنُ ابني شَيْنة تنا الْوُ الاَحُوص عَنْ منتضور عن الراهيم عن الاشود عن ابي التسابل قال وصعت سيعة الاسلمية بنث الحرت حملها بغدوفاة رؤحها بنضع وعشرين ليده فلماتعلَتْ من هاسها تشوقتُ فعيب دالك عليها و ذكر المرها للسي على ففال ال تفعل فقدُ مصى احلُها

عن داؤد بُن ابئ هندعن الشَغبيّ عن مشرؤق وعمّرو بُلُّ غتبة الهمما كتم البي سيعة بست الحارث بسالانهاعن اضرها فكتنت اليهما الها وصعت بعدوفاة رؤحها محمسة وعشريس فتهيّات تطلب الحير فمزبهاالو السيبابيل المن بعكك فقال قذ اشرغت اعتذى آخر الاحليس اربعة اشهر وعشرا فاتيث السي صلى الله عليه وسلم فقلت يارسُول الله! رصلي الله عنيه وسلم) استغفرلني قال فيما داك ١٠ فاخبرله قفال ال وحذب وؤحا صالحا فترؤحني

٢٠٢٩ حدَّثنا بضر بُلُ عليٌّ . ومُحمَّدُ بُلُ بشَار . قالا تساعبُ ذالله نبلُ داؤد تناهشاهُ بُلُ غُزُوهُ عن انِه ،عن مسكريم سلى اللّه على وسلم نے سبيعداسلميه كوتكم فرمايا كه نكات كر یاک ہوجائے تو۔

تعلُّتُ منْ بقاسها

> • ٢٠٣٠ - حدَّث المُحمَّدُ بْنُ الْمُثْمَى ثَمَا ابْوُ مُعاوية عن الاغتمش، عن مسلم، عن مشروق، عل عند الله بن مسغود، قال والله المنشاء لاعناه الأنولت سؤرة النشاء القضرى بغداربعة اشهر وعشرا

- ۲۰ ۳۰. حضرت عبدالقد بن مسعود رضی القدعنه ہے مروی ہے<sup>'</sup> انبول نے کہا اللہ کی متم اجو کوئی جائے ہم سے تعان کر لے کے سورۂ نسا مجخصر ( سورۂ طلاق ) اس آیت کے بعد اتری جس میں حیار مہینے وس دن کی عدت کا حکم دیا گیا ہے۔

خ*لاصیة الباب ﷺ اس سے ثابت ہوا کہ حامد کی عدت وضع حمل ہے جا ہے اس کا* فاوند فوت ہو جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی التدعنه فرمات بیتھے کہ چھوٹی سورت 'میا ، ( سورۃ طلاق ) نے کمبی سورۂ نیا ، ومنسوخ کرو یا ہے بیعنی سورۂ بقر و میں مدت و فات جار ما و دس دن کا بیان ہے اور سورہ طلاق میں حمل و بیوں کی مدت وضع حمل ندَ ورہے اور سورہ طلاق جد میں نازل ہوئی ہے۔

#### ٨: بَابُ ايْنَ تَعْتَدُ الْمُتوفّى عنها زَوْجُهَا

٣٠٣ حدَّثب البو سكرينُ ابي شيبة . ثبا الو خالد الاختصار ، سُنيتمان بن حيّان ، عن سغد بن اسُحاق بن كغب نن غخرة ، عن رئيب بنت كعب بن غخرة (وكانتْ تنحُت ابني سعيُد الْحُدْرِيّ) انْ أَحْتَهُ الْفُرِيْعَةِ بئت مالك ، قالت حرح رؤحي في طلب اغلاج له فاذركهم سطرف القذوم فقتلوه فحاء بغئي رؤحي وابا في دار من دُور الانصار شاسعة عن دار الهلني فاتنيث السبى صلى الله عديه وسلم فقلت يا رسول الله ا (صلى الله عبيه وسيّم) انّه حاء بغيّ زؤجيّ والا في دار شاسعة عن دار الهدي ودار احوتني ولم يدع مالا بُنفق علي، ولا مَالًا وَرَثْتُهُ ﴿ وَلَا دَارَ يَتَمَلُّكُهَا قَالُ رَايْتَ أَنْ تَأْدُنَ لَيْ فالمحق مدار اهلی و دار الحوتی فامّه احث التی ، والجمع - رشته دارون اور بھانیوں کے گھر میں بیلی جاؤں۔ یہ مجھے لَىٰ فَى بَغُضَ الْمَرَىٰ قَالَ فَافْعِنَى أَنْ شَنْتَ قَالَتُ ﴿ مَاسِلُكَمَا بِكَالِ سِي مَجْهِ سِهُولَت بُوجِ بَ كُلُ أَ بِ ف حرختُ قريَرةُ عنيكُ لها قبضى اللهُ لئي على لسان ﴿ فَرَوْنِ الرَّوْنِ ابْتَى جُوَّا يَتِ بَي كُر لِي قربيد لكما

#### لِ اِبْ : بیوہ عدت کہاں بوری کر ہے؟

الا ۲۰۳۱ زینب بن کعب بن عجر و سے مروی ہے جو ابوسعید خدری کے کاٹ میں تھیں کہ میری بہن فریعہ بنت ، مک ن کہا میرا خاوندا ہے تجمی غلاموں کو ڈھونڈ نے لُکلا اورانکو پایا ( ملاقه ) قدوم ئے کنارہ پرلیکن غلاموں نے اسکو مار ڈالا' میرے خاوند کے مرنے کی خبر پینچی جس وقت میں انصار کے گھر میں تھی جومیری رہائش ہے ؤور تھا۔ میں نبی کے یاس آئی اور مرتنس کیا یارسول الله ! میرے خاوندی موت کی اطلاع آئی ہے اور میں دوسرے گھر میں ہوں جو ذور ہے میرے اور میرے بھائیوں کے گھرے اور میرے خاوندنے کچھ ورثہ تنہیں جھوڑا جس کوخرج کروں یا دارث ہنوں ۔ نہ ہی میرا ذ اتی کھر ہے۔اباً سرآ پاجازت مرحمت فرمائیں تو میں اپنے

نے اپنے رسول کی زبان مبارک پرمیرے فاعدہ کاظم نازل کیا۔ میں مسجد میں ہی تھی یا کسی حجر ہے میں کہ پھر نبی نے جیسے ا بلایا اور قرمای اتو کیا کہتی ہے؟ میں نے سارا واقعہ ایون یا۔ آ ب نفرمایا ای گھر میں رہ جبال تیں کے ماند کے م ن کی خبرآئی۔ یہاں تک کہ قرآن کی (بتانی ً بی ) مہت یوری

رسُوْلِ اللَّهِ صِلَى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ حَنَى ادَا نَكُتْ ﴿ مِينَ بِيَنَ أَرْ (مَارَحَةُ فَوَى كَ) ثُمَ آتَحُوبَ سَيْقَى يَبِوَنَدَ اللَّهِ في المستحد ، اوفي بغض التخلخرة دعابي فقال كيْم ، عيمُت ، قالتُ مقصطتُ عيه فقال المُكُتِيّ -فسني بأيتك السدي حساء فأسبه بنغسي وأرحك حشيي بنسع الكتبات احللة قبالت فاغتدذت فنه اربعة اشهر وعشرا

خ*لاصية الب*اب المستجس عورت كاشو هرفوت موجات السيم تعلق حكم ہے كدون ميں اپنے كام اورضرورت سے تعر ہے نکل کمتی ہے اپنے خرجہ و غیرہ کا انتظام کرنے ہے تیکن رہ کا ساتھ میں گزیرے جس میں عدت ہو لی۔ حدیث با بہجی جمہور کی ولیل ہے سمجھین نے اس طرح روایت کیا ہے فاطمہ بنت قبیس ہے روایت ہے کہا ن ك شربه و وعفس بن مغير ومحرّ ومي ك ان وتمين طاقين ويها وريمن جله كنه توحصرت خالد بن وليدّا كيد جماعت ك ساتهر حضورت وبند مایہ وسم نے بیاس امرام منین میمونہ کے اُھر آئے اور کہا کہ ابوحفص کے اپنی بیوی کو تیمن طواقیں دے ویں اس کے لینے نفقہ ہے؟ آپ نے فرہ یا اس کے بینہ نفقہ تبیس اوراس پرعدت واجب ہے اس میں نبی سریم صلی المدیور وسلم نے تین طاق کا وقع عاشیم کیا تب بھی تو عدت الجب کی ورنا طاج ہے کدا گرتین طاقیں شہوتیں تو وعلیها العدہ ( کہ م اس پر مدت واجب ہے ) کیول فرمات ۔ ( سم ) مستف عبدا سرز آتی میں ہے کہ عباد ہ بین صامت فرمات ہیں کہ میر ہے دارا نے اپنی عورت کوائی ہے ارطلاق دی رمیر ہے والدیٹ حضورته کی انتدعایہ وسلم کی خدمت میں حاصہ ہو کر قصہ ذکر کیا۔ آپ ئے فرہایا تمہارا داوا اللہ سے نبیل فررا۔ بہرعال تمین طاباقیں واقع ہوگئیں رہیں 992 تو پیصد سے تجاوز اورظلم ہے۔ خدا اس ی ہے تو عذاب اے گا اور جائے گا تو معاف اروے کا۔ (۵) بیمقی طبر انی میں ہے کہ سوید بن خفعہ کہتے ہیں کہ عائشہ بنت مضل حصرت حسن کے نکاٹ میں تھی جب خلافت پر بیعت ں گئی ما کشٹے نے ن ومبارک باووی۔حضرت حسن نے فر مادامیر انمؤمنین کے قتل میرخوشی کا اظہار کرتی ہے جا مجھے تین طلاق اور اسے دس بندار درہم متعدد یا بھر فر مایا اً سرمیں نے پنے نامسکی 'القدمايه وسلم يا البينة والدين جوميريانا فالسنة روايت كرتے بين منا نه جوتا كه جب كوئى الى عورت كوهم مين تين ها، قل يو طلقات شمیم، ب دے تو عورت اس کے ہے جاد رئین رہتی جب تک دوم ہے ہے تکان شرکے واس ہے رجو ٹ مر بیتا۔ بیامہ بیث مرفوع سے اس کی سند کی تعت میں یونی کلامنہیں حضرت حسن سحانی میں انہوں نے ایک فظ کے ساتھ ایپ مجس میں تین طدا قیں دیں بین رہے کہا کیسے سی ہوسکتا ہے کہ سخضرت معنی المدیدیہ وسلم اور «هنرت ہو ببر صدیق رمنی للد عند ئے زیانہ میں تمین طلاقیں ایک شار ہوتی تھیں جس میں رجوع کرنا جائز ہے۔ (۲) ای طرح حدیث عویمر بن اشقر محبلا کی جو تعلیمین اور سنن ابودا و میں مروی ہے امام بخاری نے اس کی تخ سی بیاب میں اجبار السطلاق النات نے ایس میں وی ہے۔

# ٩ : بابُ هلُ تخُرُ جُ الْمَرُ أَةِ فِي عَدَتها

عند المند ثنا ابن الرفاد ، عن هشام بن غزوة ، عن النيد ، قال دحنت على مروان ففنت لذا فراة من الهلك النيد ، قال دحنت على مروان ففنت لذا فراة من الهلك طلقت ، قمر رُث عليها وهي تنتقل فقالت المرث فاطمة للس والحرث ان رسول الله عليه المرها ان تنقل فقال مزوال هي امرتهم بدلك ، قال غروة ، فقلت اما والله القد عابت دلك عابشة وقالت ان فاطمه كابت في مشكن وخش فحيف عليها فلدلك اردص لها وسؤل الله منهم الله القد عابت الله منهم الله القد عابت الله منهم الله الله منهم الله منهم الله الله منهم الله الله منهم الله منهم الله الله منهم الهم الله منهم اللهم اللهم

۲۰۳۰ حدث السفيان بن وكنع ثنا رُوَح و وحدثنا اختماد بن منظور . تنا حجائح بن لمحمد ، حمنه عن ابن لحريب احسر سئى ائو المرسر عن حابر لن عند لله قال طلقت حالتنى فارادت ان تخذ بخلها فرحرها رجل ان

## بِاب: دوران عدت خاتون گھرے باہر جاستی ہے یانہیں؟

۲۰۳۲. حضرت عروہ ہے مروی ہے کہ میں مروان کے پاس

کیا اور میں نے کہا تمہاری ہم قوم عورت کوطلہ ق دی گئی اور وہ ہاہر گھومتی پھرتی ہے۔ میں اُس کے یہ سے مزراتو اُس نے کہا ہم کو فاطمہ بنت قبیل نے کہا کہ نبی سلی ابلد مدیہ وسلم نے گھریدیے کی اصارت دی۔مروان نے کہا ہے شک فاطمه بنت قیس نے اس کو حکم دیا؟ عروہ نے کہا امتد کی قسم! حضرت ما نشرٌ نے عیب کیا فاطمہ کی اس حدیث یر اور کہا فاطمةً ایک خان مکان میں تھی تو اسے خوف محسوس ہوا' اس لیے نی نے مکان بدینے کی اجازت مرحمت فرمانی۔ ۲۰۳۳ . حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها نه بیان کها فاطمة بنت قيس في كبري رسول اللد! كوني ( يور اليرا) میرے گھرمیں نہ کھس آئے۔ پھر آپ سلی ابتد علیہ وسلم نے اُس کواج زیت مرحمت فر وائی کہ و ہاں ہے نکل لے۔ ۲۰۳۴ . حضرت جابر بن عبداملد رضی الله عنه سے مروی ہے۔میری خالہ کوطلاق دی گئی پھرانہوں نے ارادہ کیا اپنی کھجوروں ( کا باغ) کا شنے کا تو ایک شخص نے انہیں گھرِ ے نکلنے پر تنبید ک ۔ وہ نبی کے پاس آئیں ۔ آپ ن

تنجاح الله فاتت الله على فقال بلى فلحذى منطلك ارشاد فرمايا تهيل! تو كاث الى تحجورول واس ي كو و في الله عند الم فالك عسى ال تصدّقي اؤتفعلي مغروفا

# ا باب المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا هَلُ لَهَا سُكُنى هَلُ لَهَا سُكُنى وَنَفَقَةً

٢٠٣٥ : حدَّثنا الوَبكُر بَنُ اللَّى شَيْبة ، وعلى بَلُ مُحمَّد ، قَالا ثَنا وكِيَعٌ ، ثَنَا سُفَيانُ عن اللَّي بكُر ابن الله اللَّحهم بُن صُخير العدوى ، قال سمِعْتُ فاطِمة بنُت قيس تَقُولُ إِنَّ صُخير العدوى ، قال سمِعْتُ فاطِمة بنُت قيس تَقُولُ إِنَّ وَرُجَهَا طلَّقَها ثلاثًا فَلَمُ يَجْعَلُ لَهَا رَسُولُ اللَه عَيْنَ سُكنى ولا نفقة

٣٠٣٦ . حدّثنا المؤلكو مُنُ اللي شيبة ثنا جريُرٌ عَلَى مُغيَّرة عَلَى اللهُ عَلَى شيبة ثنا جريُرٌ عَلَى مُغيَّرة على الشُّغبيّ ، قال قالتُ فاطمةُ بنتُ قَيْس طمّقى زؤجي على عفد رسول الله عَلَيْنَةً . فقال رسول الله عَلَيْنَةً لا شكمي ولا مقة

نِ آبِ: جسعورت کوطلاق دی جائے تو عدت تک شو ہر برر ہائش ونفقہ دینا واجب ہے یانہیں؟

۲۰۳۵: حضرت فاطمہ بنت قبیں رضی القد تعالی عنہا ہے روایت ہے وہ کہتی تھیں کہ ان کے خاوند نے ان کو تین طلاقیں دیں۔ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ندان کے لیے سکنی ولائی اور نہ ہی نفقہ۔ (یعنی نہ ہی مکان دلوایا اور نہ ہی خہے۔ خہے۔

۲۰۳۱ - حضرت فاطمہ بنت قبیں رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ مجھے میرے خاوند نے عبد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تین طلاق دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا افر مایا (اے فاطمہ "!) تیرے لیے ندم کان ہے نہ نفقہ۔

ظلاصة الراب جهم جمہور علی و کے نز دیک تین طل ق والی معتدہ کیلئے بھی نفقہ اور رہائش ہے جمہور علی و فاطمہ بنت قیس کی ہات قبول نہیں کی مصرت عمرًا ورحضرت عائشہ ہے اس طرح منقول ہے کہ حضرت عمر رضی القد عند فر وہ تے ہیں کہ ہم اپنے رب کی کتاب اور نبی کی سنت کوایک عورت کے قول کی دجہ ہے نہیں چھوڑ کئے معلوم نہیں کہ اس نے یا در کھا یا بھول گئی۔

#### ١ : بابُ مُتَعَةِ الطَّلاق

٢٠٣٠ : حدثنا احمد بن المقدام ابو الاشعث العخلي، تَسَاعُلِنَدُ بُسُ الْقَاسِمِ ثَنَا هِشَامُ بُلُ غُرُوةَ عَلَ أَبِيَّهِ ، عَلَّ عائشة ، أَنْ عَمْرَةَ بِئُتَ الْحِوْنِ تَعُوَدَتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ حيُن أَدُخلتُ عليُه فقال لَقَدُ عُدُت بِمُعاذٍ فَطَلَّقَهَا . وَامر أسامة او انسًا ، فمتّعها بثَلَاثة اثُوابِ رازِقيّةِ .

#### ١٢: بَابُ الرَّجُل يَحُجَدُ الطَّلاقَ

٢٠٣٨ : حدَّثْتَ مُنحِمَّدُ بُنُ يَنحَيى اثنا عَمْرُو نُنُ اللي سلمة الو حفص التَّيُسيُّ ، قال اذا ادُّعت الْمَرُأَةُ طلاق زۇخھىا ، فىخىناء ئەغىلىنى دلك ئىشناھىد عَدُلِ ، اسْتُخْلَفَ رُوَجُها . قَالُ حَلَفَ سَطَّلَتُ شَهَادَةُ الشاهندوان نكبل فتنكؤلة بمنزلة شاهداحر وخار

#### ١٣ : بَابُ مَنُ طَلَّقَ أَوُ نَكُحَ أَوُ راجع كاعبًا

٢٠٣٩ : حدد شد هشام بُنْ عمَّادِ الله مِنْ اسْماعيل الله عُسُدُ الرَّحُمِن بُلُّ حِبِيْت بْنِ ازْدكَ " ثَنَا عَطَاءُ بُلُّ ابني رَبَاحِ مَعَلَ يُوسُف ابْس مناهك عنن اسي هُنزيْرة ، قال قال رسُولُ اللّهُ ـُ ثلاث جدُّهُنَ حدُّ وهزُلُهُنَ حِدُّ الْمَكَاحُ والطَّلاقُ والرَّجُعةُ

> ٣٠ : بابُ منُ طَلَّقَ فِي نفُسه وَلمُ يتكلُّم به

• ٣ • ٣ • حدثت الله بكر بن اللي شيبة ، ثنا علي الله خسهر ، ٢٠ ٣٠ حضرت ابو بريره رضي القدتع لي عنه مروى ب كه

بِ آبِ: بوقت ِطلاق بیوی کو کیڑے دینا

٢٠٢٧ حفرت عائش عمروي بعمره بنت جون نے الله كى بناه ما كلى أتخضرت سے دجب وه آب كے ياس لائی گئی تو اُس نے تعوذ پڑھا۔ آپ نے فرمایا: تونے ایسے (التدعز وجل) كى بناه طلب كى جس (كابى حق ہے) ہے که پناه ، مَکنی حیاہی۔

باب: اگر مروطلاق سے ا تکاری ہو؟ ۲۰۲۸ حفرت عبداللد بن عمرو بن العاص عبروي ب

جب عورت بدووی کرے کہاس کے شوہر نے طواق دے دی ہے اور طلاق پر ایک معتبر محض کو گواہ بھی بنائے تو اس کے خاوند کوشم دی جائے گی۔اگروہشم کھائے کہ میں نے طلاق نہیں دی تو اس گواہ کی گواہی باطل ہو جائے گی اورا گر وہ (شوہر )قتم نہ کھائے تو اس کافتم ہےا نکار کرنا دوسرے گواہ کے مثل ہوگا اور طابی ق مؤثر ہوجائے گی۔

بِأْبِ: ہنسی ( نداق ) میں طلاق وینا' نكاح كرنايارجوع كرنا

۲۰۳۹: حضرت ابو ہر ہریا ہے سروی ہے کہ نبی کے ارشاد فرمایا تین با تول میں مداق بھی ایسے ہی ہے جیسے حقیقت۔ اور حقیقت میں کہنا تو (بہر حال) حقیقی طور پر بی (متصور) ہوتا ہے۔ انکاح ' ۲ طلاق ' ۳.رجعت۔

خلاصة الباب على جمهورائمه وعلا ، كاليمي مذهب بكريج في سه دل للى سه بياكام كئي سب يتيم جوجات بين-

ز برلب طلاق دینااورز بان ہے کچھادانہ

وعبدة لل شنهان وحدثها لحمد لل مسعدة ساحالك بل بحارث ،حميعا عن سعيد س اللي عزويه ، عن فتادة عن زرارة س رفي ، عن الي هويرة ، قال قال رسول الله أن لله تحاور لامنى عما حدّتت به الفسها مالم تغمل به و تكلّم به

#### ١ : بَابُ طلاقُ الْمَعْتُوْهُ و الصَّغيُر والنائم

ح وحدث مُحمد نن خالد ابن حداش، ومحمد نن يخيي فالات عند الرُحُمن بُلُ مَهْدِيٌّ أَمَّا حَمَّادُ لِن سَلْمَهُ عَلَّ حشاد ، عن الراهيم ، عن الاشود ، عن عائمه ، أن رسول المده قال رفع القلم عن ثلاثة عن الماسم حتى يستيقط، وعن الصّعيْر حتى لكر وعن المحُون حي يعقل او يفيّق قال الو بكر فني حديثه وعن المنتلي حتى

٢٠٣٢ - حدَثنا مُحمَدُ نُنُ سَشَارِ تنا روحُ انْنُ عُنادة ثنا الل خريب ، اسانا الفاسم بل يريد ، عن على س الى طالب . ورسول الله علي قال يرفع القلم عن الضعير وعن لمحنول وعل المّائم

#### ١ : بابُ طَلاق الْمُكُره والناسي

٣٠٣٣ . حــدتنا الراهيلم بُلُ مُحمَد بُل يُوسُف لُفرُيالِيُّ النَّا يُـوب نـن سُويْد شا الونگرالهٰدليُّ ، عن شهر سُ حوْشب ، عن بهي در العفاري . قال قال رنسولُ الله ﷺ ان لله تحاوز اعلى مني الحطا والنسبان وما استكرهو عبيه

٠٠٠٠ حداث هسام بن عمار ساسف أن غينة ، ٢٠٣٧ حضرت ابو بريره رضي الله عند عمروي سے كه أي

نی کریم صلی امله ملیه وسلم نے ارش و فرمایا امله تعال نے میری أمت سے وں میں پید جوٹ (وائے خیا ات و باتوں) ہے درّ زركيا آيا ہے كہ وہ ( اُن خيالات ) پرخمس بير ہویاز ہان ہے اوا کرے۔

## بِ آبِ: و بوائے' نا ہِ لغ اورسوئے والے کی طلاق کا بیان

الهو المومنين عائشه صديقه رسني الله تعالى ے مروی ہے کہ نبی سریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فره ما تين اشخاص ہے قلم اُٹھ ايا گيا ا) سونے والے ہے الاً كه ده بيدار ہو۔ ٢) ناہا تا ہے حتى كه بيونت ُو پہنچ جائے۔ س) دیوائے سے یہاں تک کدوہ تندرست وتواہ ہو

ابو بکر کی روایت بول ہے اما ہیا کہ وہ تندر ست ہو

۲۰ ۲۰: حضرت علی رضی امتد تع کی عنه ہے مروی ہے کہ نبی كريم صبى التدعيبة وسلم نے ارش وفر ، يا بقهم أثفا سياسيا نا بالغ ہے ویوائے ہے اور سونے والے ہے۔ (ا] کہ وہ اس حالت ہےنکل کر ہوش و ہواس میں آب میں )۔

#### باب: جبرے یا بھول کرطھا ق وینے کا بیان

۲۰۴۳ حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا الله تعالی نے میری امت ہے بھول چوک اور زبر ہی ( سروائ گئے کام )معاف کردئے۔

عن منعو ، عن قتادة على إرارة ابن اؤهى ، عن اللى هريوة ، قال قال رئسول الله عن أن الله تسجاور الأمتى عمّا أو شوس مه طلورها مالم تعمل به اؤ تتكلم حوما الشكو هؤ عليه

٢٠٣٥ حدث محمد بن المصفى الحمصى ثا الوليد بن منسبه. ثما الافزاعي عن عطاء عن اس عناس ، عل المبي على على الله وصبع عن أميى الحطا والنسيال ومالنكو هؤ اعليه

٢٠٣٦ - حدّ تسا الله و بكر أن ابئ شية ثما عبد الله أن ٢٠٣٦ الم المسير ، على للمحمد بن السحاق عن ثؤر عن غيد أن ابئ عنها عمر صالح ، على صفية بنت شيبة قالت حدّ تشى عائشة ال قرمايا زيرة وسؤل الله سي قال لا طلاق ، ولا عتاق في اغلاق ،

کر پیم صلی القد علیہ وسم نے فر ماید اللہ تعالی نے در گزر فر اور یا میری أمت ہے اس كام (وسوسول) كو جو أن ك ديوں ميں آئے اللہ ميراند ہوياز بان سے اداند كرے اك طرح در گزركي يوجداكرا اللہ كے كاموں ہے۔

۲۰۴۵ حضرت ابن عباس رضی القد عنبی سے مروی ہے کہ نبی

کریم صلی القد عدیہ وسلم نے ارشاد فر ماید ، بے شک القد

عز وجل نے معاف کر دیا میری اُمت کونسیان اور باامر

مجبوری کیے گئے کام۔

۲۰۳۹ امّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے مروى ہے كہ نبى كريم صلى الله عديد وسلم نے ارش و فرمايا زبردتی (كرنے كى صورت ميں) طلاق اور عماق منہيں ہے۔

#### ١ : باب لا طلاق قبل النِّكَاح

٢٠٣٤ حدثنا ابُو كُريْب ثنا هَشَيْمُ البانا عامر الاخول ج وحدقتها ابُوْ كُريْب تناحاته بْنُ السماعيل عن عند الرّخص - يهمروي بِ كه نبي كريم صلى القدماية وسلم في ارشاوفر مايا. لب البحياد ت جدمينها عن عضوو لن شعيب ، عن الله ،عن الجسعورت كا آ دمي ما لك ( فاوند ) بي تبير تو اس كوطلاق جده أنّ رسُول اللّه عَيْثُ قال لا طلاق فيما لا بمُنكُ تبيل يزتّى \_ ٢٠٣٨ : حدثسا الحيمية ليل سعيد الذارمي بنا عليَّ بن

الخسيس بس واقد شاهشام بل سغد عن الرُهري ، عل عُمْرُومة ، عن السمنسور بن محرمة عن السي عَنْ قال لا طلاق فبل مكاح ولاعتق قبل ملك

٣٠٣٩ - حدثنا مُحمدُ بل يخيي تباعلهُ الرَّزاق اليالا معمرٌ، عن خوير ، عن الصّحاك، عن الرّال بن سنرة ، عن على بن الى طالب، عن المبنى شي قال لا طلاق قال الكاح

#### ٨ : بَابُ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ من الكلام

• ٢٠٥٠ : حدَّث عبُدُ الرَّحْمِي بْلُ ابْرَاهِيْمِ الدَّمْشَقِّي ثَنَا الولينة تُنُ مُسُلِم "ثنا الاوزاعيُّ قال سالْتُ الرُّهُويُّ ايُّ -ازواح اللبي علي الستعادت منه فقال الحسرى غزوة عن انهول نے كم مجھ عدم وه نے بيان كيا حضرت ما تشرّ سے عامشة أنَ الْمُنة الْحُول لمَّا دخلتُ على رَسُول اللَّه ﷺ كَجُون كَي بِينُ جَبِ بُيُّ كَ يَاسُ لِ لَي مُن اورآ بُ قريب فدنا مُنها ، قالتُ اعُوُدُ باللَّهُ مُنك . فقال رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عُدُت بعظيم الْحَقَىٰ باهُلک

باب: نکاح سے پہلے طلاق لغو (بات) ہے

یه ۲۰: حضرت عبدالقدین قمروین العاص صنی القدتعالی عنه

۲۰ ۴۸ ، مسور بن مخر مه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم نے ارشاد فروایا، نکاح ہے قبل طلاق نہيں اور نہ ملک سے ملے آزادی ہے۔ (یعنی جب سی چن کا ان چیز وں میں ہے تو ما لک نہیں یا و جو دنہیں تو ر دکیسا )۔

۹۶،۲۰ حضرت علی کرم الله و جبه سے روایت ہے کہ ہی سریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح سے قبل طلاق ک کوئی میثیت نہیں \_

## بإب: كن كلمات سے طلاق ہو جالی ہے؟

۲۰۵۰ ، اوزاعی سے روایت سے میں نے زہری سے دریافت کیا کہ نبی ک تولی بیوی نے آ یا سے بناہ مانگی؟ موے تو بولی میں اللہ کی پناہ مانگی ہوں۔ آ یے نے فرمایا تو نے پناہ مانگی بڑے کی اب اینے گھر والوں کے یاس چی جا۔

خلاصة الهاب ألم الله ق صريح اورصاف الفاظة واقع بوتى اوركن بات يجمى واقع بوتى المحقى باهلك كافته ئن یہ سے طلاق کی نمیت سے کیا تو ایک ہونز طلاق واقع ہوتی ہے اورا اً رتین طلاق کی نمیت َ مرے قرتین واقع ہو بر میں گ ١٠١١ مر١ و کن نبیت کر لي تو ايک طلاق يانن جو ک په

#### ١ ١ : باب طَلاق الْبَتَّةِ

٢٠٥١ حدثنا الولكر أن ابني شيئة وعلى لل محمد قالا تما وكيُعٌ عن جرير نن حارم عن الزُّنير نن سعيد ، عن عبد الله أن على أن يريد أن ركابة ، عن الله عن حده اله طَلَق الْمُواتَهُ الْبَيَّة . فاتني رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فسالة فقال ما اردُتُ بها ؟ قال واحدة قال الله اما ارذت بها الَّا واحدةُ ؟ قَالَ آلَلَهُ ا مَاارِذُتُ بِهَا الَّا وَاحْدَةً ﴿ قال فردّها عليّه

مُحمَّد الطَّناف مِي يَقُولُ مااشُرِف هذا الْحديث قال ابْن سندبهت يَجِح بِ-ابن ملدِ نے كہا ابومبيدكونا جيد نے ترك ماحة المؤ غبيب توكة ماحية والحمد حلى عنة كي اورامام احمدال سيروايت كرنانا پندكرت ته-

تعارصة الهياب على ميال الفظ كنا في باس مين صحافي في تين كي نيت نبين كي توحضور في اس كي يوي كوروكرويا- البت تين طلاقو کے کہتے ہیں کیونکہ بند کامعنی قطع کرنا اور تین طاہ ق کے بعد خاوند رجو پٹنیس کرسکتا عورت قطع ہو جاتی ہے حضورتسل الله ماليه وسلم كے زمانے ميں بہت صادق اور ديانت وامانت والے جوان كى زبان پرآتاوہ بى ان كے دل ميں ہوتا ہے اس لئے حضور سعی ایند ملیہ وسلم نے حضرت رکانہ ہے ان کی مراد در یافت فر مانی تو سی سی بنایا تب حضور سلی الله ملیہ وسلم نے ان ک

#### ٢٠ : بابُ الرَّجْلِ يُخيّرُ امُرَ أَتَهُ

عن الاغتماش ، عن مُسُلم ، عن مشرَّوق ، عن عائشة ، فالت حيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتراباه فلم يره شيئا

البار مغمرُ عن الرُّهُويَ عَنْ عُزُوةَ عَلْ عَائِشَةً ، قَالَتُ لَمَا ﴿ آيت ﴿ وَانْ كُنْتُسَ تُسْرِفُن اللّه ورسُؤُله ﴾ أثرَى وَنَهُمُ مولت و وان کخش توفن الله ورسوله ، الحسر ١٠٠ مم من ياس شريندا، ك اور فره يو الما عائشه! على تجمه

#### بإن طلاق بته ( بائن ) کا بیان

۲۰۵۱ رکانہ ہے روایت ہے انہوں ۔ اپنی عورت کوطا. ق بتدائ تو وہ نبی کے باس آئی۔ آپ نے فرمایا بتد ہے تو نے کیا مراد میا؟ انہوں نے کہا ایک طلاق۔ آپ نے فرمایا الله کی قتم اکیا تو نے ایک ہی مراد لی؟ رکانہ نے کہا الله کیشم! میں نے تو ایک ہی مراولی ۔ داوی نے کہا تب نی نے رکا نہ کی زوجہ واپس لوٹا دی۔

محمد بن ماجد نے کہا' میں نے ابوائس علی بن محمد قال مُحمَدُ لِمَنْ ماحة سمعُتُ إِما الْحسن على لن ﴿ طَنْفَى تَصْنَاوه كَتِمْ يَصَامِهِ مَا مَعْمَ مِن عَلَى ال

بیوی کوواپس کردیا۔

# بإب: آ دمی اپنی عورت کواختیار دے

۲۰۵۳ حضرت ما نشصد يقدرضي القد تعالى عنها سے روايت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ( از واج مطہرات رضی الندعنہن ) کو اختیار ۱ یالیکن ہم نے آ ہے ہی کو اختیار کیا۔ ( تو ) پھر آپ نے اس کو پھینیں سمجھ۔

٢٠٥٣ - حــدَثـــا لمــحــمُــذ لِنْ بغيبي ، ثنا عنذ الرّزاق ٢٠٥٣ - حفرت عائشَ صديقة " ـــــــ روايت بيخ جب

ت ایک بات کہتا ہوں اور اس میں کوئی برائی نہیں اس میں جدی نہ کرنا جب تک اپ ورلدین سے مشورہ نہ کر ۔ حضرت ما کشٹ کے ہم اللہ کی قسم! آپ نوب جائے تھے کہ میرے ماں باپ آپ کوچھوڑ دینے کیلئے نہیں ہیں گ۔ نیم میرے ماں باپ آپ کوچھوڑ دینے کیلئے نہیں ہیں گ۔ نیم آپ نے نیا کہ فی فیل لاڑو احک آپ نے نیا گذارہ اس کی ایک از وائی ہے کہدوا اس کی ایک از وائی ہے کہدوا سرم ان کی زندگی اور اس کی آسائش بیند کرتی ہوت آ و میں تم

کو پچھ دوں اور اچھی طرح رخصت کر دواورا اُرتم ابتد کواور اسکے رسول ؓ کو چاہتی ہوتو ابتد نے جوتم میں سے نیک ہیں' کے لیے بڑا تو ، ب تنی رکیا ہے۔ میں نے کہا کیا اس بات میں میں اپنے والدین سے مشورہ کروں۔ ( مجھے اس مع سے میں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں) میرے دل نے ابتداوراس کے رسوں عظیمتے کواختیا رکیا۔

## ٢١ : بابُ كراهيّة الْمُخلُع لِينَ كَلَّ لِينَ كَلِي عَوْرت َ سَيَضْعَ لِينَ كَلَّ للْمِزُاةِ تَرابِتِ للْمُورَاةِ

م ۲۰۵۰ حضرت ابن عم س رضی القد عنهم سے مروی ہے کہ نی کے فر وایا عورت اپنے خاوند سے تب تک طاب آل نہ و کئے جب تک بہت مجبور نہ ہو جائے جو کوئی عورت ایس کر ہے گ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ یائے گی اور (جان یو) جنت ک

خوشبو چالیس برس کی مسافت سے آج لی ہے۔

۲۰۵۵ حضرت توبان رضی القد تعالی عند سے مروی ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایہ جس عورت کے این میں ورت (شرق ) نے این شوہر سے طلاق طلب کی بد ضرورت (شرق )

#### کے تو ایسی عورت پر جنت کی خوشبوسونگفنا بھی حرام کر دیا

الحنة

با تا ہے۔

نواسة الهابي المستال الماديث من الحاديث من سخت مجبوري كفلع بروحيد سافى بكرايك مورت جنت كى نوشبون سوتنج كى تابت المواكد المراك المراك المراك المراك المراك كا بالماك تواند المراك المراك

# ٢٢ : بابُ المُحتلِعة تأخَذُ

#### ما اعطاها

حداج، عس عشروس شغيب عن الله عن جده، قال حداث حيية أن سهل تخت ثابت بن قبس نستماس كانت حيية أن سهل تخت ثابت بن قبس نستماس وكان رخلا دميما فقالت يا رسول الله والله الولا محافة الله ادا دحل على، ليصفت في وجهه فقال رسول الله عين اترون عليه حديقته القالت بعلم قال فروت عينه حديقته القالت بعلم قال فروت عينه حديقته قال فوق بينهما رسول الله عين

# باب: ضع کے بدل خاوند دیا گیا مال واپس لےسکتا ہے

۲۰۵۲ حضرت ابن عبی سی رضی القد عنبی سے مروی ہے کہ جمیدہ بنت سلول نبی کے پاس آئی اور کبر القد کی قسم! میں ثابت پر سی سی یا سی آئی اور کبر القد کی قسم! میں ثابت پر سی سی یا نسخت قباحت محسوس سرتی بیول کے مسلمان ہو کر شوہر ک نشکری کروں میں کی سروں اوہ مجھے ہم حال میں نابیند میں روں اوہ مجھے ہم حال میں نابیند میں روٹ ہی آئی اور بی ای ای بوابائی واپس کروں کے کا بت کو تھم ویا گی ؟ بول جی بال بھیر دو گی ۔ آخر آپ نے تابت کو تھم ویا کے کورت سے (فقط) این باغ لیس زاند ہرگزندلیں ۔

۲۰۵۷ عبداللہ بن عمر و بن عاص سے روایت ہے جبیب بنت سبل اٹابت بن قبیس بن شاس کے اکان میں تھی۔ وہ خوبصورت نہ تھے تو جبیبہ آئے ہیں اللہ کا اللہ ک

خلاصة الهابي جه خلع كميتا بين كه تورت بي مال البيخ خاوند كود ب اورشوم اس كوطلاق دب اس خلع ستا ايك طارق باس واقع بموتى به اورعورت برسط شده مال الازم بموتا بها أمرزيا دتى مردك طرف ست بوتوا سعيت خلع ميس بهه بيها مره ه بين أمرز باه تى مورت كي طرف ب بيوقوم و في مورت كوبود ياب اس ساله بينا مكره و به بيكن الرساسة أمّا في ب ما الاحد با نزت وينة استابيا فين كرما جابت يهى من احالايت ميس بيا ما في ما ياب

# بِ إِنْ فِيعَ والى عورت عدت كيے Sc 11:

۲۳ : بابُ عدَّة المحتلعة

۲۰۵۸ عباد و بن وليد بن صامت ہے روايت ہے كہ ميں نے رہیج بنت معو ذین عفرا ہے کہا،تم اپنی حدیث مجھے ساؤ۔ انہوں نے کہ میں نے اپنے شوہر سے ضع کی پھر میں حضرت عثالٌ کے بیس آئی اوران ہے پوچھا بھھ پر کتنی عدت ہے؟ انہوں نے کہ: تبچھ برعدت نہیں مگر جب تیرے خاوند نے تبچھ ے حال میں صحبت کی ہو۔ تو اس کے بیس رہ یہا۔ تک کہ تحقی ایک حیض آ جائے۔ رہے نے کہا سیمان نے اس میں پیروی کی نبی کے فیصلے کی مریم مغالبہ کے باب میں۔وہ ثابت بن قیس بن شاس کے نکاح میں تھیں اوران سے ضع کی ہے۔

٢٠٥٨ حدثها عنى بن سعمة النيسا لؤرى تنا يعفوب ليل الراهيم بس سغد أثنا اللي عن السائل السحاف الحمولي عبادة بل الضامت ، عن لرُّبيّع ست مُعوّدُ س عفراء ، قال فَنْ لَهَا حَدَثْنِينَ حَدَيْثَكَ قَالَتَ الْحَتَلَقْتُ مِنْ رَوْحَيَ ، لله جنت عُنمان فسالت مادا على من العدة فقال لاعدة عينك ، ألا أن يكُون حديْث عهد بك ، فتمكثيل علدة حتى تخصيل حيصة قالت والماتع في دلك قصاء رَسُولَ اللَّهُ مُثَلِّتُهُ فَيُ مَرْيِهِ الْمَعَالَيَةِ وَكَانِتُ تَخْتَ ثَانِتَ ئن قلس فاحتنعت منه

خواصة الهرب بن مُنتلعة خلع معدرت مشتق بهمعنی اتارنا-اصطارت میں زارہ ملک کو کہتے ہیں جولفظ خلع یا اس ئے ہم معنی غاظ کے ساتھ ہواس کی صحت عورت کے قبول کرنے پر موقوف ہے۔ ضع طلاق ہوئن ہے اور عورت پر یور ک مدت واجب ہوگی ( یعنی تنمن حیض ) یہی ذرہب ، م ، مک وا ، م ابوحنیفه اورمشہور قول ا ، م شافعی کا ہے اورا یک روایت ، م امرے بھی بہی ہے۔ دوسرا قول امام احمروش آفتی کا بیاہے کہ خلع نشخ نکات ہے۔ حنفیہ کی دیس وہ سے جورہ مرہ مگ نے ناقع ئے قل کی رہیج بن معو ذعبداللہ بن ممرّ کے پیس کی اور حضرت عثمان رضی متدعنہ کے زیانہ میں اپنے خاوند کے ساتھ خلع کا ذَكَرَيَا قَا بَنْ مَرَضَى اللهُ عندے فرمایا كه تیرى مدت مطقه والى ہے۔ اس طرح الم بكر واسهمیہ سے اپنے خاوند ہے فلند کیا ور مقدمہ حضرت مثمان کے بیاس کی تو حضرت مثمان نے ان کو جا مز قرار دیا ورفر مایا کہ پیطعا تی ہو سُنہ ہے۔

٢٣ : باب الإيلاء

بإن: ايلاء كابيان ۲۰۵۹ حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ نی نے تسم کھا کی کہ ا بی از واج سے ایک ماہ تک صحبت نہ کریں گئے پھر آ پ اُنتیس دن تک ر کے رہے جب تیسویں دن کی سہ پیر ہولی تو آ ب میرے ہاں تشریف مائے۔ میں نے کہ آ ب نے تو

٢٠٥٩ . حدثنا هشاء بل عمّار ثنا عنذ الرّخم ابن ابي سرِّحال ، عن الله ، عن علمرة ، عن عانشة ، وضي الله تعالى عبها قالت افسم رسول الله صلى الله عسه وسلم الُ لا يذُخُل على بسانه شهُرا فمكث تسْعه وعشرين يوما حتى ادا كان مساء ثلاثين دخل على ، فقُلْت ، الك الك ماه كيئة تم كها في تقى كه بمارے قريب ندآ كي ك؟ افسفت الله تذخل عليه شهرا فقال الشهر كدا يُؤسلُ آبَ في فرمايا مهيندات بوتا ب اورتين بارسب الكيول و

والمسك اصبعا واحدا في الثالثة .

٠ ٢ • ٢ . حدثنا شويْدُ بْنُ سعيْدِ تَنا يَحْيَى بْنُ رَكُويًا بْن ابي والدة ، عن حارثة بن مُحمّد عنْ عمْرة ، عنْ عائشة ، هـ ذبته فقالتُ عائسةُ لفدُ اتماتُك فعصب عَنْ فألى

٢٠١١ حذتها الحمد بن يؤسف السُّلميُّ ثنا الوُعاصم. عس انس خریج عن یخیی نس عبدالله انس محقد بن صبعتی نے این ازوائ سے ایک ماہ تک ایل ، کیا جب أنتيس ون على عكومة بن عبْد الوَّحْمَن على أمَّ سلمة ، أنَّ وسُول اللَّهِ ﴿ مَمْلَ بُولَ تُو آ كِطُوعٌ آ فَأَب كَ بعدتشر يف لاكِ ـــ ي الى من بغص ساسه شهر ا فلما كان تسعة وعشريس داح اؤعدا فقيل يارسول الله انتما مضى 

اصابعة فيه ثلاث مرّات والشهر كدا وارسل اصابعة كنها - كلا ركما اورات بوتات اورسب الكيول كوكلا ركا (ماسوا ا یک ) آئ ۲۹ دن پورے ہو گئے توتشم بھی وری ہو گئے۔ ۲۰۲۰ حضرت ما نَشْرُ ہے مروی ہے کہ نی نے ایلاء کیااس ليے كد حضرت زين نے آت كا بھيجا ہوا حصد كھير ديا تو حضرت عائشات كها: نين كي أي آب كوشرمنده كيار بيان ' ' مرنبی 'مریم سنی القد ملایہ وسلم ہخت ناراض ہوئے اور آپ نے ایل ءَ میا اُن ( از واج مطہرات رضی القد عنہین ) ہے۔ ا ۲۰۱۱ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ نبی - توگوں نے کہا یا رسول اللہ! ابھی تو انتیس دن ہوئے؟ آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا مہینے ( کبھی ) انتیس

خلاصة الهاب 😭 ايلاء به بهوتا ہے كه كو كي تخص اپني بيوى سے صحبت نه كرے كي تشم كھانے اگر جار مہينے ہے آم كے سے تشم ہوتو حلف کو پورا کرے ورنے تھم کا کفار ووے پیشرعا ایلا نہیں ہواا گرجا رمینے کز ربائیں اور خاوند نے اس ہے صحبت نہ ک ہوتو عورت کوخود بخو دا کیک طا، ق بائن واقع ہو جائے گی بیاند ہب حضرات حنفیہ کا ہے۔ روایات میں ہے کہ امہات ا موشین ے حضور صلی القد مدید وسلم سے خرچہ میں وسعت کا مطالبہ کیا تھا تو حضور صلی اللہ عدید وسلم نے ایلا ، مرسیا تھا حضرت ابو مجروعم رمنی امتدعنهم نے اپنی بیٹیوں کوڈ انٹااس کے بعد آیت تخییر ناز ں ہو گی۔

#### ٢٥ : بابُ الظَّهَارِ

٢٠١٢ حدثها أبو بكر بل أبي شيبة ثبا عبد الله أنس لُميُر الله مُحمَّدُ بُلُ السَّحاق ، عنْ مُحمَّد لن عَمُرو بُل عطاء، عن شيليمان نس يساد عن سلمة بن صنحر الساضي . قال كُنتُ الموا استكثرُ من الساء الا أرى رخلاكا ويصنب مل دلك ما أصنب فلما دحل يوى مجهد تفتكور رى تحل كراس كراه ت كير ااوير بوكيا-رمیصان طاهرت می اغرانی حتی بنسلیع رمضان فینیما سیس اُس سے صحبت کر چیھا۔ جب صبح ہوئی تولوگوں کے یاک هی تُعجدَثُنی دات لبلة انکشف لی منها شیء فوشت کی اوران سے بیان کیا اورعرض کی کرمیرے لیے بیمسللم

#### بإب: ظهر ركابيان

۲۰ ۱۲ سلمہ بن صحر بیاضی ہے مردی ہے میں عورتوں کو بہت ی ہتا تھا اور میں کسی مرد کوئیس جانتہ جوعورتوں سے اتنی صحبت کرتا ہو جیسے میں کرتا تھا۔ خبر رمضان آیا تو میں نے اپنی عورت سے ظہار کرلیا' اخیر رمضان تک۔ ایک رات میری

عليها فواقعتها فلتما اضبخت عدؤت عبي فؤمي الله عليه وسلم فقالوا ما كما نفعل ادا يسرل الله فيها كتانًا ١٠ أو بكور فيسامل دَسُول الله صلَى الله عليه وسيبه فؤل فبنقى عنينا عازة ولكن سؤف لسنشك للحربارتك ادهت الت فاذكر شالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحرخت حتى حله ، فالحبوث الحر فقال رسؤل الله صلى اللاعب وسلم است سداك " فقلت انا بذاك وها انا، يارسول الله ! صاررً للحكم الله على قال فاعتق رقبه قال . قُلتُ والذي معنك بالمحق اما اصبحت الملك لارقسي هدد قال فضه سهرين منتابعين قال ، قُلْتُ بارسُول الله ا رصلتي اللاعليه وسلم، وهل دحل على ما دحل من البلاء الإسباليضوم ٢ قيال فتصدق الإطعيم ستيس مسكيسا قال ، قُلُتُ والدي بعثك بالحق القذيشا ليستا هذه ، مالنا عشأةً قال فادُهتُ الى صاحب صدقة مني زريق فقل له فليذفعها النك واطعم ستين مسكيسا وانتفع سقيتها

٢٠٦٣ حدَّث الو بكر بن ابي شيبة شا محمد أن ابي غيدة تن الى عن الاغمش عن تميم الرسامة ،عن غُرُوة بْنِ الرُّنيْرِ ، قال ، قالتُ : عائشة تبارك الدي وسع سلمعية كر شيء أنى لاشمع كلام حولة سب تعلية ، ويلخفي على بعضة ،وهي تشتكي رؤجها الى رسول الله صلى اللهٔ عليه وسلم وهي تفوّل مارسُول المد ارصلي الله - جب مِن ضعيف بمونَى اوراوا و بيدا كرئے كـ قابل ندري وّ عليه وسلم اكل شياسي وشرت له بطي حتى ادا ال في مجه عظماركيا يا الله! مين اينا شكوه تجه عد كرتي كسرت سيني، والنفيطيع ولمدى، طاهر مني لعهم الني مون يرم وه يهم كهتي ربي يهار تك كه جبر كل بيآيات ك

آ تخضرت سے در مافت کرو۔ انہوں نے کہا، ہم تو نہیں ها حسوتُهم حبوى وقلب لهُمُ سُلُوا لني دسُون الله صلّى ﴿ يَوْيُكِسِ سُابِيانه بُوكِهِ بَمَارِي شَانِ (بِرائي) مِن آب عازل ہوجوتا قیامت باقی رہے یا بی بچھ(غصہ )فر مادیں اوراس ک ترمندگی تاعم جمیں باقی رے سیکن اب تو خود ہی اپنی معطی ک سر انھگت اور خود ہی جا اور نبی ہے اپنا حال بیان سر۔ سمہ نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا: توبیاکام کیا ہے؟ عرض کیا جی بال! کیا ہے اور میں حاضہ ہول یا رسول اللہ ! اور میں اللہ عز وجل ا کے حکم پر صابر رہوں گا جومیر ہے بارے میں اترے۔ آپ نے فرمایا ، تو ایک بردہ آ زاد کر میں نے کہا قشم اس ف جس نے آپ کوسی کی کے ساتھ بھیج میں تو بس این ہی تفس کا ما لک ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا! دو ماہ لگا تارروز ۔ رکھ۔ میں نے عرض کیا مارسول اللہ البياجو بلا مجھ برآئی بياروز ور كھنے ہی ہے تو آئی۔ آپ نے فرہ یا تو صدقہ دے اور ساٹھ ما كين كوكهانا كلا۔ ميں نے كہا بشم أسكى جس نے آپ و سیائی کے ساتھ بھیج ہم تو اس رات بھی فاتے سے تھے مارے یاس رات کا کھانا نہ تھا۔ آئے نے فرمایا بی زریق کے یاس جا اور اس سے کہدوہ تجھے جو مال دے أس ميس سے ساٹھ مساکین کو کھل اور جو بیج أے اینے استعمال میں اا۔ ۲۰ ۲۳: عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ عائشا نے کہا وہ بری برکت والا ہے جو ہر چیز کوسنتا ہے۔ میں ( ساتھ والے کمرے میں ہوکر) خورہ بنت تعلیہ کی بات ندس یالی وہ شکایت کرر بی تھی اینے خاوند ہے متعلق کیہ یارسوں اللہ! میرا خاوند میری جوانی کھا گیا اور میرا پیٹ أی ہے چیرا گیا۔

اشكو الذك عما برحث حتى بول حبرائيل بهنولاء الإيبات عقد سمع الله قول التي تجادلك في روحها وتشتكي الى الله على محادثه ١٠

کراتر ۔ ﴿ قَدْ سَمَعَ اللَّهُ قَوْلَ الْتَىٰ نُحَادِلُک ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ

<u> خلاصیۃ المیاب جنہ</u> ان احادیث میں ظہار کے کفارہ کا بیان ہے۔ اس حدیث میں جو آیا ہے کہ سمہ بی کو حضور نے اختیار مے دیاتی قران کی خصوصیت تھی دوسرے ہوگوں وان پر قیاس نہیں کرنا جا ہے ۔

## دِ اِب: کفارہ ہے بل بی ا سرظہار کرنے والا جماع کر بیٹھے

۲۰ ۱۳۰ حضرت سمه بن صحر رضی الله عنه سے مروی ہے که نبی کریم سلی الله علیہ وسم نے ارشاد فر مایا ظہار کرنے وا ا اگر کفار سے پہلے جماع کرے تو ایک ہی کفارہ الازم ہوگا۔ (یعنی دود فعہ کفارہ بیس دینا پڑے گا بلکہ ایک ہی کفارہ کفایت کرتا ہے )۔

۲۰۲۵ حضرت ابن عباس رضی الدعنهما سے مروی ہے ایک شخص نے اپنی ہوی سے ظہار کی اور کفارہ سے قبل اس سے صحبت کی پھروہ نبی کے پاس آیا اور آپ سے ذکر سیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا، ق نے (واقعی) ایس کیا؟ وہ بولا: یا رسول التہ! میں نے اس کی پندلی کی سفیدی دیکھی جا ندنی میں اور میں ہے اختیار ہوگی اور جماع کر بیضا۔ بیان کر آپ سلی الند علیہ وسلم مسکرا دیتے اور جماع کر بیضا۔ بیان کر آپ سلی الند علیہ وسلم مسکرا دیتے اور آپ نے اُس کو تھم دیا کہ کفارہ و سے نے بل (اب دوبارہ) جماع نہ کرے۔

#### ٢٦ : باب المظاهر يجامع قبل أن يُكفّر

٣٠٦٣. حدَثها عله الله بن سعيه ثنا عبد الله ابن اذربس، عن مُحمَد بن عمرو اذربس، عن مُحمَد بن عمرو لل عمرو لل عطاء، عن سيمان الريساد، عن سلمة بن صخر البياصي، عن المنتي عليه في المنظاهر يُواقع قبل ال يُحمَر قال كفارة واحدة

معمر عن الحكم بن الاربد قال حدث غندر . ثنا معمر عن المحكم بن الال على عكرمة ، عن ابن عناس رصى الله تعالى علهما ال رخلاطاهر من افراته فعشيها قبل الذيكفر فاتنى النبي صدى الله عليه وسدم فدكر دلك له فقال ما حملك على دلك الفقال يارسول الله رايت بياض حكليها في القمر ، فلم الملك على أن وقعت عليها فصحك رسول الله وامرة الا يقومها حتى يكفر

<u> خلاصیة الروب</u> على جمهور علو ، کے نز دیک اگر کفار وسے قبل جماع کرلیا ہوتوایک ہی گفار و دین ہوگا۔

#### بإب: تعان كابيان

#### ٢٠ : باب اللِّعان

٢٠٩٦ حدّثنا ابُؤ مرُوان ، مُحمَّدُ بُنُ عُثَمان الْعُثَمانَى ثنا الراهيلُهُ بل سعيد ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن اسغد السّاعدى ، قال حاء عُويُمرَّ الى عاصم بُن عدى فقال سلْ

لى رسُول الله ارء يُب رخلا وحد مع امراته رخلا فقلة انَفُنُ به " أَهُ كيف يضيعُ " فسال عاصب رشول الله صلّى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول لله صلى الله عليه وسلم السّائل تُه لقيه عُويُمرُ فساله ، فقال ما صبعت فقال ما صبغت الك لم تأتني بحير سالت وسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب النابل فقال غويمر واسلم الاتيان رشول الله صلى الدعلمة وسلم ولانسالسه فناني رشؤل الله صلى اللاعسه وسلم فوحدة قد أبرل عليه فيهما فلاعل بينهما فقال غويمز والله النس انطعفت بهايارسول الله الفذكدبت عليها قسال افتصارقها قلس الايسأمرة رشؤل الكه رصبي الله تعالى عله صلى الله عليه وسلم فصارت سُلة في المُتلا

تُمَ قَالَ النَّبِيُّ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ انظُرُ وَهَا قَالَ حاء ثانه السحم ، اذعب العيلي عظيم الالبيل ، فلا اراه الاقند صدق عليها والرحاء ثابه أحيمر كانة وحرةً فلا أراة الا كادبًا ﴿ قَالَ فَحَاءَ تُ بِهُ عَلَى النَّعْتُ السَّعْتُ السَّعْتُ المكزؤه

٢٠١٤ - حدّ تسا مُحمَّدُ بُنُ بشَار ثنا الرابي عدى قال انساسا هشام بل حسّان شاعكرمة عن ابن عبّاس رصى الله تعالى عنهما ، أن هلال بن أمية قذف المراتة عسد اللَّنَى بشريُكُ لن سخماء فقال اللَّيُّ صلَّى اللهُ عنيه وسلم البينة اؤحدٌ فِي طهرك فقال هِلالْ لَنُ أُمِيَّة والَّـدي بِعِثِكِ بِالْحِقِّ ! انْتَى لِصادق وَلَيْسُولِنَ اللَّهُ فِي امرى مايسرتني طهرئ قال فبرلت والذين يرمون ازواحها وله ينخل لهم شهداء الا الفهه عنى بدع - جولوكتهمت لكات بيل يويول كوزن كي اوران كي ياس

سَى بِيَائِے تَحْصُ كُودِ لَكِيے (صحبتَ مَرتِّ ;وٹ) بِمُ أَسُ و مارة الے تو كياخود اسكے بدلے مارا جائے يا پھر كيا كر \_ " خیرعاصم نے نبی سے بیمسئلہ یو چھا۔ آپ نے ایسے سوالوں کو برا جانا۔ پھرعو بمر عاصم سے ملا اور یو چھا تو نے میر سے ي كياكيا كاصم في كبار ميل في ويهاليكن تجويد ي مح مجھی کوئی بھلانی نہیں جنچی۔ میں نے نبی سے یو جھا آ ہے نے برامحسوس کیا ان سوالول کو عویمر نے کہا اللہ کا قشم ایس تو جناب رسول الله ! ف ياس جاؤل گااور آپ سے يو تيجوب گا پھروہ آیا نبی کے پیس تو دیکھا کہ آپ پرای بابت ون نازل ہور بی ہے۔ آخر آ ب نے لعان کرایا۔ پھرعو يمر نے كب الله كي فتم إلاً من إلى السعورة كواية ساته السيالي والوايد میں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی۔ آخر مو پیر نے اس کو بی ك بات من ت يهيم بن چهور ديار پيم بيسنت بوكي عان ا کرنے واے میں۔اس کے بعد نی نے فرمایا دیکھوا سرمو بمر كى عورت كالا بحية كالى آئتكھول والا برز برين وا إينية میں مجھتا ہوں کہ تو میرے تیجی تہمت انگائی اور اگر سرخ رنگ ہ بجه جیسے وحرہ ( کیڑا) تو میں سمجھتا ہوں کے عویمر حجموں ہے۔ رادی نے کہا چھراس عورت کا بحد بری شکل کا پیدا ہوا۔

۲۰۶۷: حضرت ابن عباسٌ ہے مروی ہے کہ باہال بن امیہ نے تہمت لگائی اپنی بیوی پر نبی کے سامنے شریب بن سحما ، كے ساتھ \_ آ ب نے فره ما: تو گواه رانبيس تو قبول كر (حد ) اين پینے ہے۔ ہلال نے کہا بشم اُس کی جس نے آپ کوسیائی ک س تھ بھیجا میں سچا ہوں اور انقد میرے بارے میں کوئی ایسا تھم ضروراً تارے گا جس ہے میری پینے نیج جائے۔راوی نے کہا كِيمرىيةَ يَتُدُكُرُ. ﴿ وَالَّذَيْنِ يَرْمُونَ ازْوَاحَهُمْ

ه والحامسة انَّ غيضب الله عليها ان كان من الصادقين على مر تا ١٩ فانصرف السي صلى الله عليه وسلم فارسل اليهما فحاء فقاه هلالُ ننُ أميّة ميلخ بلال بن اميه كمزے بوئے اور گوابي دي اور آ يَ بَبي فشهد، والبِّي صلَّى اللهُ عليَّه وسلَّم يَقُولُ أنَّ اللَّه يَعْلَمُ أنَّ احذكما كادت

> فهالُ مِنْ تِنانِب ثُمِّ قَامِتُ فِشَهِدِتُ الْفُمَا كَانَ عبد الحامسة الغضب الله عليها الكان من الصادقين قالوا لها الها الموحبة

> قال الله عناس فتلكّات ومكصتُ. حتّى طلّا الها سنرجع فقالت والله الاافصخ قؤمي سائر البؤم فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الطُّرُوها قانُ حاء تُ به انححن العيميس ، سمامع الالبتين حدلج المساقين فهو لشرينك بن سخماء فحاء ثبه كذلك فقال البيلي صلَّى اللهُ عليْه وسلم لؤلا مامصي من كتاب الله لكان ليَّ ولها شأنّ

٢٠١٨ : حـدَثــا البـوْبِكُر بْنُ حَلَاد الْباهِلِيّ واسْحاق بْنُ البراهيم بن حبيب ، قالا تساعله أن سليمان ، عن الاعْسَمِش ، عِنُ ابْرِاهِيْمِ عِنْ عِلْقِمة ، عِنْ عَبُد اللهِ ، قَالَ كُنَا فِي الْمَسْجِدِ لَيُلَةِ الْجُمُعةِ . فقال رَجُلٌ لُو اللَّا زَحُلا وحدْمع امْراته رخُلا فيقتله قتلُتْمُوْهُ ، وَانْ تَكَلَّمُ حَلَدُ تُمْوَهُ وَاللَّهُ ! لاذُّكُونَ ذلك النَّبَي سَلَّتُ فَدَكُرَهُ للنَّبِي عَنْ فَالْمُولِ اللَّهُ آيَاتِ اللَّعَالِ ، ثُمَّ حَاءَ الرَّحُلُّ بعُدُ دلك سقندف امرتهٔ فلاعن المَبِيُّ اللَّهُ مَلِينَةً مِنْسَهُ مِنْ الْمُحْصَلِينَ مِنْ الْمُحْصَلِّينَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَا وَقَالَ عَسَى الْ مَحْصَلُمُانَ مِبَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

کوئی گواہ نہیں مگر ، سوا ان کے اینے نفس کے ''آپ لوٹے اور ہلال اوراس کی بیوی کو بلوایا۔ وہ دونو سآئے۔ فرماتے جاتے بشک اللہ بہتر جانتا ہے کہتم میں ہے ایک (ضرور) جھوٹا ہے۔ تو ہے کوئی تو باکرنے والا۔ خیر!اس کے بعد عورت کھڑی ہوئی اور اس نے بھی گواہیاں دیں جب ی نیجویں گواہی کا وقت آی یعنی بیہ کہنے کا کہالقد تع لی کا خصب عورت براتر ۔ اَ سرمراسیا ہے تو بوگوں نے کہا: یہ گواہی ضرور واجب کرد ۔ کی رب ذوالجلال والا کرام کے غضب کواور دوزتُ کواً سریه جھونی ہوئی تو۔ یہ بن کروہ خاتون جھجکی اور مڑی ہم نے خیال کیا شاید اب سنجل جائے اور اپنی گواہی ہے رجوع كر كيس أسعورت في كبها: الله كي فسم إمين اين قبیلہ کورسوا کرنے والی نہیں۔ آخر نبی نے فر مایا: دیکھو! اگراس عورت کا بچه کالی آنگھول والا' بھری سرین والا'موٹی پنڈیوں والابيدا ہواتو وہ تشريك بن تحماء كا ہے۔ آخراس صورت كالر كا پیداہوا۔ تب نی نے ارشادفر وہا:اگرالتد کی کتاب میں (لعان کی بابت ) حکم نہ ہوتا تو میں اس عورت کے ساتھ (ضرور ) يَحُه( مدنافذ) كرتابه

۲۰۶۸ عبداللد بن مسعودٌ ہے روایت ہے ہم شب جمعہ ومسجد میں تھے کہ ایک مخص نے کہا اگر کوئی مخص اپنی عورت کے س تھھ ایک شخص کو دیکھیے پھراس کو ہ ر ڈالے تو کیاتم اس کو ہ ر و الو کے؟ اورا گرز بان ہے کہ تو اس کوکوڑے لگاؤ کے۔امتد ک قتم! میں بہتو نبی ہے کہوں گا۔ تب اللہ تعالی نے آیات لعان نازل فرمائیں۔ پھرو شخص آیااوراس نے اپنی عورت پر زنا کی تہمت لگائی۔ نی نے دونوں میں لعان کرایا اور فرمایا

يحي ۽ به اسود فحانت به اسود جعدا

١٠١٩ حدثها احمد يس سنان تما عند الرحس انل مهدى ، عن مالك نن اس ، عن نافع ، عن ان غمر ، ان رخلا لاعن المراتبة وانتهى من وليها فقرَق رسُولُ الله عن شهما والحق الولد بالمؤاة

مده ۲۰۵۰ حدث على بن سلمة النيسا بؤرى ثنا بغفون نن ائراهيم بن سغيد ثنا الى عن ابن السحاق. قال دكر طلحة بن نافع ، عن سعيد بن خبير ، عن ان عباس ، قال تروّح رجل من ألانصار المراة من بلعجلانا فدحل بها فيات عسدها فيلما اضبح قال ما وحدثها عدراء فرفع شائها الى الله عيد فيا الحارية فسالها فقالت بلى قد كنت عدراء فامر بها فتلاعنا واغطاها المهر

الحضرمي ، على ضفرة نن يخيى . ثنا حيوة بن شويع المحضرمي ، على ضفرة نن رئيعة عن الب عطاء ، عن الب عاعد عن الب عن عفرو بن شعيب عن البه على حده ، ان الله ي المحت البعض الربع من النساء . لا لملاعة بله بن النظر النظر النفرانية تخت المنسلم ، واليه و دية تخت المنسلم والمعرف والممثوكة تخت المنسلم والمعرف المنافرة تخت المنسلم والممثوكة تخت المنسلم والمعرف المنافرة والممثولة والممثولة والمنافرة والمنافر

۲۰ ۲۹: حضرت ابن عمر رضی القد عنبما ہے مروی ہے کہ ایک فخص نے لعان کیا اپنی عورت ہے اور اس سے بید ابوئے بیا ہوئے کو اپنا بچہ ماننے ہے انکاری ہوا تو بی نے دونوں میں جدائی کروادی اور بچہ مال کے حوالے کردیا۔

ایسے ہی ہوااس کے ہال منظر یا لے با ور والا بحد پیدا ہوا۔

۲۰۷۰. حضرت ابن عب س رضی القد عنه سے مروی ہے کہ
ایک افساری مرد نے (قبیلہ) عبلان کی خاتون سے نکائ

کیااوررات کواس سے صحبت کی اس کے پاس رہا۔ جب صبح

ہوئی تو کہنے لگا ہیں نے اس کو با کر وہیں پایا۔ آخر دونوں کا
مقدمہ نی کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، میں تو با کر وہی ۔

مقدمہ نی کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، میں تو با کر وہی ۔

آپ نے تکم ویا تو دونوں نے لعان کیااور آپ سلی القدمیہ وسلم نے عورت کومہر دلوایا۔

اکورو کے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ایا جاراتسام ک عورتوں میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ایا جاراتسام ک عورتوں میں لعان واجب نہیں ایک تمرانیہ جومسمان کے نکاح میں ہو دوسری میہودیہ جومسلمان کے نکاح میں ہو چوتی لونڈی تیسرے آزاد عورت جو غلام کے نکاح میں ہو چوتی لونڈی جو آزاد کے نکاح میں ہو چوتی لونڈی جو آزاد کے نکاح میں ہو چوتی لونڈی جو آزاد کے نکاح میں ہو۔

خااصة الهرب جلا سون اس كو كہتے ہيں كہ جب كوئى شخص اپنى يوى پر زنا كى تبهت لگائے يا بچد كے بيدا ہوئے پر كبد اسے كہ يہ بچہ ميرانبيل اور عورت زنا كا انكار كرتى ہة وسان واجب ہوتا ہالدن كى صفت اور طريقة قر تن كريم ميل ندور ہے كہ پہلے مرد چار ہارگواى وے كہ ميل مندكو گواہ بن تا ہوں كہ اس عورت كوزنا كى تبهت لگائے ميل ہي ہوں اور پہنچو يں ہار يوں كيم أر ميل جمونا ہوں تو امندتوں كى منت ہو مجھ پر پھر عورت چار ہارگواى و اللہ توں كون اللہ توں كو بار يوں كيم أر ميل جمونا ہوں تو امندتوں كى منت ہو مجھ پر پھر عورت چار ہارگواى و سائلہ تارك و توں كان من سے كر يوں كيم أور مرداس تبهت ميں ہي ہو۔ اللہ توں كا مجھ پر خصب نازل ہوا كر مرداس تبهت ميں ہي ہو۔ اس اس ميان ميں يہ شرط ہو كہ دونوں شہادت كر من تھے كيمن بھى ہوكہ تم اللہ توں كى كہ ميں گوا ہى د يتا ہوں يا د يق ہوں اس قدم بين ہو ہي ہو۔ اس كى وجہ سے معان كے بعد يوى ہے وطی اور استفادہ قرام ہو جا تا ہے۔ خواہ قاضى نے تفریق نے د يو بو مرد نے طاب تى نہ دى ہوا گر مرد تبہت لگانے كے جد موں نہ كر بے تو قاضى اسے قيد كرے كا يہال تك كہ يا موں كرے يو مان كرے طاب تى نہ دى ہوا گر مرد تبہت لگانے كے جد موں نہ كر بے تو قاضى اسے قيد كرے كا يہال تك كہ يا موں كرے يو

خو د کو نہنا، نے اورا سے صدقتہ ف سکے اگر مرو نے جان کر سیاتو عورت پر لعان واجب ہوگا اَ مرتبیں کرے کی تو قاضی است قید ئرے کا بیہاں تک کے یالان کرے یام وی بات کی تقیدیق کرے اورات حدز ڈالگ جائے گی۔

یعنی بچه مار کے حوالے اور اس کا نسب باپ سے نہیں بلکہ ہاں سے متعلق َ سردیا وہ بچہ ہاں کا وارث ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ لعان مؤمنداور آزادعورت پر تہت گانے ہے جوتا ہے اگرعورت مومنہ نہیں بلکہ کافروت ی لونتري ہو يا اس كو مليے حدز نا لگ چكى ہوتو عان شيس ہوگا۔

# بِإِن: (عورت كوايخ ير) حرام كرن

٢٠٧٢ أم المومنين ما أشرصد يقد سيمروي بكه أي مريم نستی الله ملیہ وسلم نے ایلاء کیا ایل عورتوں (ازواج مطہرات رضی الله عنہن ) ہے اور حرام کیا ( زوان کو اپنے اویر )اورتشم میں کفار ہمقرر کیا۔

۲۰۷۳ . حضرت سعید بن جبیر رمنی الله تعالی منه ت روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللد تعالی عنهما نے کہا حرام میں قتم کا کفارہ ہے اور این عبس رضی القد تعالیٰ عنبما کتے تنظیم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بہتر ببترے۔

<u> خلاصمة الراب</u> يه مطلب يد ب كه كوني شخص افي بيوى اين او پرحرام كرية و حداق نهيس واقع بوتي بساتم كاكفاره وین ہوتا ہے سور وُتح بیمہ کی ابتدائی آیات میں اس کا ذکر ہے۔

# بِإِنْ الوندُى جب آزاد ہوگئى تواپيخ نفس په مختار ہے

س ۲۰۷۸ حضرت ما نشه صدیقه رمنی الله تعالی عنها یه مروی ہے کہ بریرہ ( رضی املدتعالی عنہا ) کومیں نے آ زاد کیا تو نبی فاوندآ زادتهابه

#### ۲۸ : باب الحرام

٢٠٠٢ حدثنا السريل بن فرعة ، تنامستمة بن علقمة تب داؤد نيل اللي هيد ، عن عامر ، عن مشروق عن عائشة قالت البي رسول الله ﷺ من تسانه وحزه فحمل الحلال حراما وحمل في اليميُّن كفَّارةُ

تسا هشمام الدَسْتُونَيُّ عَلْ يَحِي ابْلُ اللِّي كَثَيْرِ ،عَنْ يَعْلَى لُل حكيم على سعيد نس لحبير ، قال فال الل عناس في المحرام يسمين وكان الله عبّاس يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسة

#### ٢٩ . بابُ جِيَارِ الْأَمَة اذا اُعُتقتُ

٢٠٧٨ - حدّثها الوبكر ليل ابئ شيلة تنا حفض بن عيبات ، عن الاغتمسش ، عن البراهيم عن الاشود ، عن عانسة ، انها اغتقت سويسة ف خيرها رسول الله علي تحريم صلى الله عليه وسلم في بريره كواختيار ويا اور بريره كا وكان لھا رؤخ خُرُّ

٢٠٠٥ حدّ تسا للمحمّد بن المشتى ، ولمحمّد بن حمّد المحمّد بن حمّد الماهمى . فالا تاعند الوهاب النقفى ثما حالد الحدّاء عن عكرمة ، عن ابن عبّاس قال كان زؤخ بريرة عبدًا يُقالُ لله معيث كاتى انظر إليه يطوف خلفها وينكى و دُمُوعُه تسيل عدى حدّه فقال السّي صلى الله عليه وسلم للعبّاس باعت ش آلا تعجب من حت لمعيث بريره ، ومن بُعُص بريرة لمعيثا وسدّ لو بريرة له قال لها السّي صلى الله عبه وسدّ لو راح فعيه فاته ابؤ ولدك قالت يارسول الله اتأمُرُهى ؟ قال انها أشفع قالت لا حاجة لى فيه

٢٠٧٩. حدثنا على بُنُ مُحمَد ثنا وكيَع عن أسامة بن ريد عن القاسم بس مُحمَد عن عائشة رصى الله تعالى عنها قالت مصى فى بريرة ثلات سب خيرت حين أغتقت وكان رؤخها مملُون وكاؤيتصدَقُون عليها فيُهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقُولُ هو عبها صدقة وهو لنا هديّة وقال الولاء لمن اغتق

٢٠٧٧ حدّ تساعليُّ بُلُ مُحمّد ثنا وكيغ عنْ سُفيان، عنْ مُصْوَرٍ، عن ابراهيم عن الاسود عن عانشة، قالتُ أمرتُ بريْرةُ انْ تَعْتَدُ بثلاث حيض

٣٠٤٨ - خـ قـ تـ السماعيُلُ بن تؤبة ثما عبّادُ ابنُ الْعوّام ،
 عـ ن يـ خـى بن ابنى السحاق عن عبد الرّخم بن أذينة ، عن ابئ هُريُرة أنَّ رسُول الله علي حير بريرة

20.7: حطرت ابن عباس سے مروی ہے بریرہ کا فاد دمغیث غلام تھا اور میں اس وقت بھی وہ لیمے یاد رکھتا ہوں جب وہ بریرہ کے بیچے آ سو بہا تا پھرتا تھا۔ اُس کے آ سوگا اول ہے بہدر ہے تھے۔ تب بی نے فر مایا اے عباس! تم تعجب نہیں کرتے کہ مغیت بریرہ ہے کس قدر محبت رکھتا ہا اور بریرہ و کا مغیث ہے گئی فرت ہے؟ آ خرآ پ نے بریرہ ہے فرہ یا کا شرق ہا اور بریرہ و کا شرق ہا نہا ہا آ پہلے ہے تھے موں ہے۔ اُس نہ مغیث ہے فر مایا آ پ مجھے تھے دے دے ہیں (لوئ کا کا ایک ایک ہوں۔ تیں (لوئ کا ایک ایک ہوں۔ تی کر مایا نہیں! ملکہ صرف سفارش کرتا ہوں۔ کا کا جواب مغیث ہے فر مایا نہیں! ملکہ صرف سفارش کرتا ہوں۔ واسطے ) تین سنتیں قیام پذیر یہو نمیں۔ اقبل وہ آ زاد ہو نمیں تو اُن کو اختیار دیا گیا اور ان کا خاوند (جنوز) غلام تھا۔ دوم اُنوگ بریرہ کو صدقہ دیتے وہ اُنے نی کی خدمت میں دوم انوگ بریرہ کوصد قد دیتے وہ اُنے نی کی خدمت میں تھنے جیجے دیتے۔ آ ہے فرماتے ، میصد قد تو بریرہ کے لیے نے تھنے جیجے دیتے۔ آ ہے فرماتے ، میصد قد تو بریرہ کے لیے نے تھنے جیجے دیتے۔ آ ہے فرماتے ، میصد قد تو بریرہ کے لیے نے تھنے جیجے دیتے۔ آ ہے فرماتے ، میصد قد تو بریرہ کے لیے نے تھنے جی تی۔ آ ہے فرماتے ، میصد قد تو بریرہ کے لیے نے تھنے جیجے دیتے۔ آ ہے فرماتے ، میصد قد تو بریرہ کے لیے نے تھنے دیتے۔ آ ہے فرماتے ، میصد قد تو بریرہ کے لیے نے تھیں۔ آ ہے فرماتے ، میصد قد تو بریرہ کے لیے نے تھیں۔ آ ہے فرماتے ، میصد قد تو بریرہ کے لیے نے تھیں۔ آ ہے فرماتے ، میصد قد تو بریرہ کے لیے نے تھیں۔ آ ہے فرماتے ، میصد قد تو بریرہ کے لیے نے تھیں۔ آ ہے فرماتے ، میصد تو بریرہ کے لیے نے تھیں۔ آ ہے فرماتے ، میصد تو بریرہ کے لیے نے تھیں۔ آ ہے فرماتے ، میصد تا بھیں۔ آ ہے فرماتے ، میصد تو بریرہ کے لیے نے تو ہوں کے کیا ہوں کیا کھیں۔ آ ہے فرماتے ، میصد تو بریرہ کے لیے نے کا کو میں کیا ہوں کیا ہوں کیا کھیں۔ آ ہے فرماتے ، میصد تو بریرہ کے لیے نے کو کیا کھیں کیا ہوں کیا ہوں کیا کھیں۔ کیا ہوں کیا

۲۰۷۰ حفرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے کہ بریرہ (رضی الله عنها) کوظم ہوا تین حیض کی مدت تک عدت کرنے کا۔

ہرے لیے تو ہدیہ ہے۔ سوم: آپ نے بریرہ کو اختیار دیا

اور فرمایا ولا وای کاحق ہے جوآ زاد ہے۔

۲۰۷۸ حضرت ابو ہریرہ رضی امتد عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہریرہ کواختیار دیا (بعنی جب وہ آزاد ہونمیں تو نکاح برقرار ، کھنے کا)۔

<u>ظلاصة الهاب</u> عند اس مسئله مي اختلاف ہے كہ باندى متكوحہ جب آ زاد جو چائے قواس كے بعد خيار عنق اس كو ہے يا نہيں توام مشافعی فرماتے ہیں كه اگراس كاشو ہر غلام ہوتواس كوافقيار ہے اگر آ زاد ہوتو پھر نہيں او م ابوصنيف فرمات ہیں كہ دونوں صورتوں ميں باندى كوآ زادى كے بعد افتيار ہے حديث عائشا وام صاحب كى الياں ہے۔ نيز ان احاديث سے بيہمى اثابت ہواكہ ولا وآ زادكر نے والے كے سے ہے۔

#### ٣٠ : بَابُ فِيُ طُلاقِ الْأَمَةِ وَعَدَّتُهَا

٩ ـ ٠٠ : حـــَدُثـــا مُحمَّدُ بُلُ طَرِيْفٍ ﴿ وَابْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعَيْدُ الْحَوْهِرِيُّ قَالَا تَنَا عُمَرُ لُلُ شَبِيْبِ الْمُسْلَى ، عَلَّ عَبْدَ اللَّهُ الس عيسسي على عبطية ، عن اس غمر ، قال اللوك السؤل الله ﷺ طلاق الامة تُنتان وعدَّتُها حيضتان

• ٢٠٨٠ : حـدَّثــا مُحـمَدُ بْنُ بَشَّارِ ثِنَا ابْوُ عَاصِعٍ ثِنَا ابْنُ خريج ، عن مُنظاهر بن اسُمَم ، عَنِ الْقاسم ، عنْ عابُشة رصى اللهُ تعالى عُمها عن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ، قالَ طلاق الامة تطليُقتان وقُرْوُ ها حيُضتان

قَالَ ابْوْ عَاصِمٍ . فَذَكَرُتُهُ لُمُظَاهِرٍ فَقُلْتُ حَدَّثْنِيُ كما حدَّثُت الس خريع فالحيرسي عن القاسم، عنْ عائشة رصى اللهُ تعالى عنها عن البِّي صلَّى اللهُ عليْه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وقُرْوُها حيضتان.

بإب: لونڈی کی طلاق اور عدت کا بیان ۲۰۷۹ حضرت عبداللہ بن ممررضی القدمنہما ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لونڈی کی دو طل قیں ہیں اوراس (لونڈی) کی عدت دوجیض ہیں۔( یہ

حدیث امام اعظم ابوحنیفدر حمة الندمليد كامتدل ب)\_ ۲۰۸۰: حفرت عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ نی نے فرهایا: لونڈی کی دوطلاقیں ہیں اوراس کی عدت (مجھی) دو حیض ہیں۔ابو عاصم نے کہا جواس حدیث کا راوی ہے کہ میں نے بیرحدیث خود مظاہر بن اسلم سے بیان کی کہا مجھ ے بدحدیث بیان کرو جھےتم نے بدحدیث ابن جرتج کو بیان کی تھی۔ انہوں نے روایت کیا قاسم سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ ہے کہ نی نے فرمایا لونڈی کی دو طلاقیں اوراس کی عدت بھی دوحیض ہیں۔

خلاصیة الهاب الله اس سے حنفید کا مسلک ثابت ہوتا ہے کہ آزادعورت کی طلاقیں تین اور باندی کی دو ہیں۔مطلب یہ ہے کہ طلاق کے عدد کا اعتبارعورت پر ہے مرد پرنہیں یعنی اگرعورت آزاد ہے تو شو ہرکو تین طلاق کا اختیار ہے اگرعورت ونڈی ہے تو دوطلاقوں کے بعد مغلظہ ہوجائے گی اس حدیث سے ان کی مدت کا بھی ثبوت ہو گیا۔

#### ا ٣ : بَابُ طَلَاق الْعَبُدِ

١ ٣٠٨ ؛ حدَّثنا مُحمَّدُ نَنْ يَحْيِي . ثنا يَحْيِي ابْنُ عَبْد اللَّه بْس بْكِيْسِ " ثَمَّا ابْلُ لَهِيْعَة ، عَنْ مُؤسى ابْنِ أَيُّوْبِ الْعَافِقِيِّ ، عل عكرمة ، عن الس عبّاس قال أنّى النَّسَى صلَّى اللهُ عَليَّهِ وسلمه رنجل فقال يارسُؤل اللَّهِ ١ انَّ سيَدي روَّحني امتهُ وهُـو لُـريُــذُ أَنْ يُلِهُونُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، قَالَ فصعد رَسُولُ اللَّهُ المسر فقال ياأيها الناس المال احدكم يروع عبدة امنة تُهُ يُولِيدُ الْ يُفوق سِنهما ؟ الما الطّلاق لمن احد باليخ علام كالوندى بي يعرد وتول مين جدائي جابتا

ول ب علام کے بارے میں طلاق کا بیان ۲۰۸۱ حضرت ابن عباس رضی القدعنهما ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نبی کے یاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ! میرے مالک نے ایل لونڈی سے میرا نکاح کر دیا تھا۔ اب وہ کوشش کرر ہاہے کہ ہم دونوں میں جدائی کروا دے۔ بین کرنجی (غصه کی حالت میں )منبر پرتشریف لائے اور کہا' اے لوگو! کیا حال ہے تم میں ہے اُس کا کہوہ نکاح کر دیتا ے۔(یادرکھو!)طلاق کااختیاراً ی کو ہے جو پندلی تھائ۔

## ٣٢: باب منَ طلَق امة تطليفتين ثُهَ اشْتراها

المؤبكر شاعلة الرّرّاق تما مغمرٌ عن بحيى الراسى كثير المؤبكر شاعلة الرّرّاق تما مغمرٌ عن بحيى الراسى كثير اعدن نحمر نس معتب عن الى المحسر ، مؤلى سى بؤفل عن غمر نس معتب عن الى المحسر ، مؤلى سى بؤفل قال شخل الله عبّاس رصى الله نعالى عنهما عن عبد طلق المراتية تطليقتين ثمة أعتقا يتروّجها اقال بعم فقيل له عمّن الله عمّن عليه وسده الله على الله عليه وسده

قال عبُدُ الرَّرَّاقِ قال عبُدُ اللَّهِ بْلُ الْمُسَارِكِ لَقَدُ تحمّل الو الحسس هذا صخرةٌ عطيمة على عُنْقه

#### ٣٣ : بابُ عِدَّة أُمَّ الْولد

٣٠٩٣ - حدّت على نن مُحمّد ث وكيع عن سعيد نن اللي عزوبة ، عن مطر الورّاق رحاء لل حيوة ، عن قبيصة لس دويت ، عن عمرو لل العاص ، قال لا تُفسلو اعليا السدّ دنيا مُحمّد على عدة أمّ الولد اربعة اشهر وعشرا

## ٣٣ : بابُ كراهيَة الزّينة للْمُتوفَى عنها زَوْجُها

۲۰۹۰ حدث الولكو بن ابي شيئة تنا برند الله هارون الما الما معيد عن خميد بن دفع المه سمع رئيب المنة وألم سلمة تُلحدتُ الها سمعتُ المسلمة وألم حيثه تذكران ال المراف الت اللي سيخة فقالتُ لَ لَهُ لها تُوفى عنها رؤخها . فاشتكتُ عينها فهي تُريْدُ ال تنكحلها فقال رسُول الله سيخة قد كانتُ الحداكن ترمي بالعثرة عند رأس الحول وانماهي الربعة المنهر وعشوا

# رِ آب: اس شخص کا بیان جواونڈ کی کو دو ہ طلاقیں دے کر پھر خرید لے

۲۰۸۴ مولی بی نوفل حضرت ابواحسن سنم وی بر ایدا عبر ایس ندام کی با بت سوال آیا گیا جوابی خورت و دو طاا قیس این بیم دونوس آزاد بو جا نمین تو ایا وه ای (لوندی) سے نکان آرسکتا ہے؟ این عبائ نے کہا بال ان سے کہا گیا ہیہ فیصدہ کس نے آیا؟ انہوں نے کہا بی ان نے راوی) عبدالرزاق نے عبداللہ بن مبارک سے کہا ایوالحسن نے یہ عبداللہ بن مبارک سے کہا ایوالحسن نے یہ عبداللہ بن مبارک سے کہا ایوالحسن نے یہ عدیث بیان کر کے این گردن پر بہت بھاری پیمرا راوی کا شاہیا۔

#### بِإِنِ: أُمِّ ولدكي عدت كابيان

۲۰۸۳ حضرت مم و بن ماص رضی الله تی لی عند سے مرائی بے انہوں نے کہا بھارے او پر نبی کریم سلی الله علیہ وسلم کی سنت کومشتبہ مت کرو۔ اللہ ولدگی عدت جار ماہ دس ان تک ہے۔

تک ہے۔

# باب: بیوه عورت ( دوران عدت ) زیب وزینت نه کری

خا<u>د صبة الهاب</u> ین حضور صلی القدمدیه وسلم کے فر مان کا مطلب بیہ بے که دور جا بلیت میں تو ایک بخت تکھیف ایک سال تک برداشت َ سرتی تحصیں اب تو صرف جار وو وس دن عدت ہے بیاتو ایک ہات فر مانی سیکن مذرکی بن پر سرمہ گان جانز ہے از روے حدیث ہے۔

# ٣٥ : بابٌ هلُ تُجِدُّ الْمرُاةُ على غير زوجها

٢٠٨٥ حدثنا الو بكر بن الى شنية ثا سُفيان بن غينية ، على النبي ﷺ فائني النبي ا

٢٠٨٦ حدث ها في السّرَى ثنا الو الانحوص عن يخيى بن سعيد ، عن مافع عن صفية بنت ابني غييد ، عن حفصة رؤح النبى عَيْثَة ، قالت قال رسُول الله عَنْ لا بحلُ لا مُراة تُؤْمَل مالله واليوم الاحر ال تُحدَ على ميّتِ فوق ثلث ، الارؤح

٢٠٨٠ حد شدا أبو بكر لن ابى شيه شاعب الله الله المن لدية شاعب الله المن لدية معل حفصة عن أم عطية ، فالت على مشاه بس حسان ، عن حفصة عن أم عطية ، فالت على وشؤل الله يجي الأنحد على ميت فؤق ثلاث الا المراة أنحد على رؤحها اربعة الله وعشرا ولا تلسش توب مضبؤ عا، الا ثوب عضب، ولا تكتحل ولا تطيب الا عشد اذنى طهرها بسيدة من قشط اؤ المفارد

# دِلْ ب: کیاعورت اپنے شو ہر کے علاوہ کسی دوسرے پیسوگ کرسکتی ہے؟

۱۰۰۸۵ میں اللہ تعالی اللہ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر مایا کسی عورت کو زیب نہیں کہ کسی میت پر سوگ کر ہے تین دن سے زیادہ ماسوا خاوند کے۔

۲۰۸۲ . ام المؤمنین حضرت حفصه رضی القد تعالی عنبا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا . جو عورت ایمان رکھتی ہو اللہ پراور یوم آخرت پر اُس کو مناسب نبیس سوگ کرناکسی میت پر تین روز سے زیادہ مناسب نبیس سوگ کرناکسی میت پر تین روز سے زیادہ موائ خاوند کے۔

۲۰۸۷ ام عطیہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی القد ملیہ وسم فرہ ہے فرہ یو کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ ندکیا جائے مگر عورت اپنے خاو تد ہر جار ماہ دس دن تک سوگ کر ساور رنگا ہوا کہزاند پہنے مگر رنگین بنی ہوئی جا دراوڑ ھائتی ہا اور مرحمت لگائے خوشبو نہ لگائے مگر جب حیض سے پاکی صرمہ مت لگائے خوشبو نہ لگائے مگر جب حیض سے پاکی حاصل ہو تو تھوڑی کی مقدار عود بندی (قسط) اور اظفار (خوشبوکی ایک قشم) لگائے۔

<u>خواصیة المی ب</u> جنگ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سوگ صرف شو ہر کی وفات کی وجہ سے ہے شو ہر کے علاوہ رشہ داروں ک وفات سے صرف تین دن سوگ ہے اس سے زائد نہیں۔

## ٣٦ : ماب الرَجل يأمُرُهُ ابْوُهُ بطلاق امْرأته

سقطان ، وغشمان نن غمر قالاتنا انن ان دس ، عن حاله الحارث نن عند الرخم ، عن حفرة بن عند الله لن غمر عن حفرة بن عند الله لن غمر عن عبد الله لن غمر عن عبد الله لن غمر ، قال كانت تختى المراة وكنت أحنه وكان الني يُتعضها فدكر ذلك غمر لسَى سَلِيَّة فامريي ان أطلقها ، فطلَقتها

۲۰۸۹ حدتسا شحمه دن الشار تدا فحدد اس حمد حعصر تساشغة عن عطاء نن الشاب عن الى علد الرخمين، ان رخلا امرة انؤة اؤامّة (شك شغبة) ان مطلق المراتة فحعل عليه مانة مُحرّر قاتي المالدرداء رصي الله تعالى عله قادا هو يُصلّى الضّحى ويُطينها وصنى مائن لطّهر والعضر فسالة فقال الوالدرداء اؤف بندرك، وير والدينك

وقال الدوالة وداء سمغت رسول الله تشخ هول الوالد الرسط الدوات الجنة ، فحافظ على والديك او تُوك

بِإَبِ: والدائي بين كُوتَهُم و سَ كَدا يَن بيوى كوطلاق دو تو باپ كاتهم ما نناچ بي

۲۰۸۸ . منرت حبدائقہ بن ممر رضی اللہ تعالی عنبی بیان فرات بیل میرے نکاح میں ایک عورت تھی اور میں اُس ہے محبت کرتا تھا اور میرے والد (سیدنا عمر رضی اللہ عنه) اُس اُس کو برا جانتے ہے۔ آخر انہوں نے نبی سے ذکر ایو تو آئر ایو تا ہے کہے تھے۔ آخر انہوں نے نبی سے ذکر ایو تا ہے نہیں ہے دائر ایو تا ہے طلاق دیدہ اُس عورت کو اور میں نے طلاق دیدی۔

۲۰۸۹ حفرت او مبدالرحمن سے مروی ہے ایک شخص کوال کے باپ یا اسکی مال نے تھم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اس شخص نے نذر مانی کہ اس نے سرطلاق دی تو سو نظام آزاد کریگا۔ پھروہ ابوالدردا ، کے بال آیا وہ چاشت کی نماز پڑھتے تھے اور اسکوطویل کرتے تھے اور انہوں نے نماز پڑھی ظہرا در عصر کے درمیان ۔ آخر اُس شخص نے اوالدردا ، کے بچو چھ تو انہوں نے کہا اپنی نذر یوری کرا ہے والدین کی اطاعت کر۔

ابوالدرداء نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا' آپ فرہ تے تھے۔ مال'باپ بہتر دروازہ ہیں جنت جانے کا۔اب تیری منشاءوالدین کا خیال کریانہ کر۔

خلاصة الهوب المراب المراب بي ب كرمان باب كا إلى اول و پر بهت زياد واقل ب- حديث ٢٠٨٩ غرض بيب كرواندين كُل اطاعت اليم بهترين چيز ب كراس اطاعت كل بدونت جنت ملتی ب اور جنت كرتمنا به مسلمان مرتا ب اوراس كل غرورت بحى ب ويسي بحى والدين كرماتي وسن سوك مرافعه ورى ب -

# بليم الخوالي

# كِثْابُ الْكِشَارِكُ

# كفارول كابيان

# ا: بابُ يمين رسُول اللهِ صلَى اللهُ عليهِ وسلَم كان يَخلِفُ بها

• 9 • 7 : حدَثنا المؤلِكُو بُنُ اللَّى شيئة ثنا مُحمَدُ اللَّ مُضَعِبِ على الاؤراعي ، عن على يخيى ئن اللَّى كثير ، عن هلال بُن اللَّى ميمُوْلة ، عن عطاء ئن يساد ، عن رفاعة التجهيلي ، قال كان السَّي عَلَيْهِ اذا حلف قال والدى نفسُ مُحمَد بيده

أ ٢٠٩٠ حدث اهشاه أن عمّار شاعد الملك ابل محمّد الصّنعاني ثنا الاوراعي ، عن يخي ابن ابئ كثير ، عن هلال بس مسمونة عن عطاء ابن يسار ، عن رفاعة سُ عرابة النخهسي قال كالت يميّل رسول الله عليه التي يخلف بها ، اشهذ عند الله والذي نفسي بيده

٢٠٩٢. حدثنا ابو اسحاق الشّافعيُّ ابراهِيمُ اللهُ مُحمَد بُس الْعبَاس ثما عبُدُ اللهُ بُلُ رجاءِ الْمكِيُّ ، عن عناد بُس الْعبَاس ثما عبُدُ الله بُلُ رجاءِ الْمكِيُّ ، عن عناد بُس السحاق عس ابل شهاب عن سالع ، عن ابيّه ، قال كانت اكثرُ ابْمال وسُؤل الله سَيْنَةُ لاولمصرَّف الْقُلُوُ ل

٣٠٩٣. حدث الولكر أن اللي شيبة ثما حمّادٌ أن حالد - وحدث المعَفَّوْتُ مِنْ حَمِيْدُ إِنْ كَاسِبِ ثَمَا مَعُنْ لُنُ

# بِأَبِ: رسول الله صلى الله عليه وسلم س چيز كي فتم كھاتے؟

۲۰۹۰ حفرت رفاعہ جہنی رفنی القد تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کر میم صلی القد علیہ وسلم جب فتم کھاتے تو یوں ارشاد فرماتے بقتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری (محمد میں میری) جان ہے۔

۲۰۹۱ حضرت رفاحہ بن عرابہ جھنی رضی القد تعالی عنہ ہے مروی ہے نبی کریم صلی القد علیہ وسلم جوشتم کھایا کرتے 'وہ یوں کھائے کہ ہیں گواہی ویٹا ہوں القد تعالی کے ہاں یاشتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری (محمصلی القد علیہ وسلم) کی جان ہے۔

۲۰۹۲ · حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما ہے مروی ہے ' اکثر قشم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی یوں ہوتی ایسا نہیں ہے 'قشم اُس (الله عزوجل) کی جو دِلوں کو پھیم دینے والا ہے۔

۲۰۹۳ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ ہی سریم صلی اللہ علیہ بوسلم کی قسم یوں

عنِسبي، حسن عن محمّد بُن هلال ، عن سه ، عن الله ، عن الله عن الله على الله على الله على الله على الله على المتغفار هُويرة قال كانتْ يميْنُ رَسُولُ اللَّهُ عَيْنَ لِمُ اللَّهِ عَلَيْنَ لا وَاسْتَغُفُو اللَّهِ ﴿ كُرْتَا بُولِ ـ

ت*ظامسية السباب جنز* ان احاديث مباركه سے تشم كا جائز ہونامعلوم ہوااور حضوراً مرمصلی الندمدیہ وسلم كی تشم سَاغاظ بيان

## ٢: بابُ النَّهُى أَنُ يَحُلف بغير الله

٣٠٩٣ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ ابِيُ عُمرِ الْعَدِينُ ثِنَا سُفَيَانُ بُنُ غييسة عن الرُّهُوي ، عن سالم بن عند الله بن عُمر ، عن الله . عن غمر . أن رسول الله منايجة سمعة لخلف بالله فقال رسُولُ الله عَلَيْتُ أَنَّ اللَّه يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحْتَفُوا بَابِالْكُمُ قال غمر فما حلفت بها داكرًا ولا اثر

٢٠٩٥ حدثنا الوَيكُر بُلُ اللَّي شَيْلة ثنا عَبُدُ الاعْلَى ، عن هشاء ، عن البحس ، عن عند الرَّحْس بُن سمُوة ، قال قال رسُول الله عَيْثُهُ لا تنخسفُو اللَّالْواعيُّ ولا بابانكم

٢٠٩١ حدَّث عِبْدُ الرَّحْمِنِ لَنَّ الْرَاهِيْمِ الدَّمِشُقِيُّ ثَنَا غيميرُ نيلُ عند الواحد ، عن الاؤراعي عن الرُّهُوي ، عل خيميَّة ، عن ابئ هويوة ، الرسول الله عليه على ما حلف، فقال في يمينه باللات و الْعُرَى فنيقُلْ لا الله الا الله ٣٠٩٧ حدّثها على بن محمد والحسن بن علي النخلال قالا ثب يخيي لن ده ، عن اسرائيل ، عن ابني السحاق . عن مُضعب ابن سعد ، عن سعد ، قال حلفت باللاتِ والْغُرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وخيدة لا شيريك ليه ، ثبية البصت عن مسارك ثلاثا مسيحرا في يأتين طرف تين مرتبه تعوك اور تعوذ كهه اوريجر وتعود ولاتغذ

# بِإِنِ: ماسواالله( کی ذات کے ) کے تسم کھانے کی ممانعت

۲۰۹۴ حضرت عمر رضی الله عنه کونبی کریم نے قشم کھاتے س اینے والد کی تو ارش دفر مایا بے شک اللہ تعالی تم کومنع کر تا ہے اپنے آباء واجداد کی تئم کھانے ہے۔حضرت ہمڑ نے فرمایا: اس روز کے بعد میں نے بھی باپ کی شم بیں کھائی۔ نہ اپنی طرف سے نددوسرے کی نقل کر کے۔

۲۰۹۵ حضرت عبدالرحمن بن سمره رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی انقد عدیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا مت قتم کھاؤں بنوں کی اور نہ اپنے آیا وواجداد ( یعنی باپ رادوں) کی۔

۲۰۹۲: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے ۔ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا جس شخص بے تشم کھائی اورا پی قشم میں یوں کہافشم لات یا عزی کی تو وہ کے لأالهال ابتد

۲۰۹۷ حضرت سعد رضی امتد تعالی عنہ ہے مروی ہے میں نے قسم کھائی' لات اور عزی کی تو نبی کریم صلی القد ملیہ وسلم نے ارشاد فر، یا اللہ تعالی کے سوا (ہرًسز ) کوئی سجا الہ نہیں ہے ٔوہ (وحدہٰ لاشریک )اکیلاے اُس کا کوئی شریب نہیں دوباره ابيامت كرنابه

خ*ال صبة الهاب 🖈 خير الله كي فتم كلات سه آنخضرت صلى الته عليه وسلم في منع فريا بلكه اس كوشرك قرار ويا زمانه جاجيت* میں غیر اللہ کے نام کی قشمیں کھائی جاتی تھیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی بیخ سنی فر ہائی اورارش وفر ہ یا کوشم مساف اللہ تعالی کے نام کی کھانی جا ہے اس ز مانے میں بھی لوگ غیر اللہ کے ناموں کی تشم کھاتے ہیں کوئی پینمبر علیہ اسلام کی تشم کھا تا ہے اور کونی اوس ،وصافعین کی اور کوئی اپنے باپ دا دا کی اور بعض لوگ اپنی او ۱ د کی تشم کھاتے ہیں میسب غلط اور شر کیا تشمین میں۔شرک اس سے کہ خداتع الی جیسی تعظیم مخلوق خدا کی کرنی شرک ہے۔ جیسے خداتع ان سے اختیار ہے سی دوسرے کے لئے تفویش کرنا اورمخلوق میں ہے کسی نیک بستی کے بارے میں پیعقبیدہ رکھنا کہ وہ حاضر نا ظریبےا دریا م ابغیب ہے اس طرت ان کوا ختیار ہے کہ جس کو جا ہے تفع دے اور جس کو جا ہے نقصان دے اور بھر ان کو ریکار نا اور ان کے نام کی تشمیس کھا نا بیہ ہب شرک ہے۔ ای قشم کا شرک مشرکین عرب میں تھا القد تعالی کو خالق و ما یک رزاق 'زندہ کرنے وایا' مارنے وا ، ' تمہیریں ئر نے والا ہانتے ہوئے بھی القد کے نبیوں و بیوں کو مثا ئیانہ یکار تے اوران کے نام کی نیازیں دیتے اور کہتے ہے تھے بھیا نعبدهم الالبقربونا الى الله ذلفي كهجم ال كواس كنا يوجة بين كدامتدتون كاقرب ونزد يكي حاصل بوج ساسورة یوس میں سے کہ وہ کتے تھے کہ ہم اپنے معبود وں کواس لئے ریکارتے میں کہ وہ متد تعالی کے دربار میں ہمارے نئے سفارشی

# ٣: بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غير ألإسلام

٣٠٩٨ : حدد ثنها مسحمة بن يحيى ثنا ابن ابي عدي عن حالد الْحداء عن ابي قلاية عن ثابت بن الضّحاك ، قال قال رَسُولُ اللَّهُ عَيْنَاكُ مِنْ حَلَفَ بِمِلَّةِ سُوى ٱلْإِسُلام كَادُبًا مُتعمَّدُ ، فَهُوكُما قال .

٢٠٩٩. حدَّثا هشام لن عمَّارِ ثنا يقيَّهُ عن عبد الله بن مُحرَر، عن قتادة عن الس قال سمع السِّي عَيْثُ رَخُلا يَقُولُ إِنا ، أَذًا ، لَيَهُوٰ دَيٌّ . فقال رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وسلم وحث

٠٠١٠. حدثنا لمحمّد بن السماعيل بن سمرة ثنا عمرُو بَسُ رافع البجلي ثنا الفضلُ لنَ مُؤسى ، عن المُحسين بن واقبد ، عن عبُدِ اللَّه ابْن بُريدة ، عن ابيَّه ، قال قال رسُولُ ا

# بِآبِ: جس نے ماسوااسلام کے کسی وین میں طیے جانے کی قشم کھائی

۲۰۹۸. ٹابت بن نسی ک ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اسلام کے سوا اور کسی دیگر دین میں چلے جانے کی اگر سی نے جان بوجھ کرفتم کھائی تو اس نے جیسا کہا ویدا ہی ہوبھی جائے گا۔

۲۰۹۹ حضرت اس عروی ہے ایک مخص کو کہتے سنا که وه کهتا تھ ایب کروں تو میں میبودی ہوں۔ آ پ صلی القدعليه وسلم نے (بيان كر) ارش و فرمايا: اس كے ليے دوزخ واجب ہوگئ۔

۰۰ ۲۱: حضرت بریدهٔ سے بیان ہے کہ نی نے فرمایا جو خص کے اگر ایب کروں تو اسلام ہے بیزار ہوں اگر وہ جھوٹ کہےاوروہ کام کر جیٹھے جس پراسلام سے جدا ہونے کی اس کے پاس تبیں لوٹ گا۔

الله علية من فسال السنى سرىءٌ من الاسلام صال كلال من في شرط قائم كر تحى توجيد اس سركم وايدى جوكا اوراكر كادب فيهو كما قال واز كان صادفًا لمه يغذ المه الاسلام ابني بات عج كرب جب بحى اسلام سلامتي يَنساته وأس

خالصة الهوب المح صاحب المجاح فروت مين كذا مرين سريبت سدهفرات فروايا كداس يمين سرحانث ہوئے کے وقت کفار ہ واجب ہوگا کیونکہ اس نے اس فعل پر غرکو معلق کیا ہے قطعل حرام ہو گیا اور حدمال وحمدا اس ارا یہ سیمین قسم ہوتا ہے یہی مذہب ہے حنفیہ اور امام احمد کی مشہور روایت بھی یہی ہے۔ مام ما نک وشافعی نے فرمایا کہ بیشم نہیں ہذا کفارہ بھی نہیں ہوگا اوراہے آ دمی کے كفرے بارے میں اختلاف كيا ہے ملاء بعض فرمات بيں كداس آ دمی نے اسلام ك حرمت کو یا مال کیا ہے اور کفریر راضی ہوا ہے اس نے کا فرہو گیا اور بعض دوسرے حضرات فر ماتے میں کہ قال ہے م اوتمہیر اورومید میں مبالغہ ہے جس طرح تارک نمازے بارے میں فرمایا کہ جان یو جھے کرنماز کا تارک کا فہ ہے۔

## ٣ : باب من خلف له بالله فَلَيَرُ ض

٢١٠١ حدَّث مُحمَّدُ بُلُ السَمَاعِيْلِ بُن سَمْرَةَ ثَنَا اسْبَاطُ نَنْ مُحَمَّد ، عَلْ مُحَمَّدِ نُن عَجُلان عَلْ نَافِع ، عَن الن عُمر . قال سمع اللَّي صلَّى اللهُ عليْه وسنَّم رَخُلا بِحَمْفُ بَاللَّهُ فقال لا تخطفو الابائكة من حلف بالله فليصدق ومن خلف له سالله فليرض ، ومن له يرض بالله، فليس من

لِيلُ السَّمَاعِيُلِ ، عَنْ ابني بكُو بن يَحْيَى بن النَّصَرَ عَن اللَّهِ ، عن اسى لهريُوة ان النَّبَي عَيْنَا قَالَ راى عيسى بن مؤيم رجُلا ينسرق فيقبال السرقت قال لا والذي لآاليه ال هو فقال عيسى امنت بالله وكذبت بصرى

۱۰۲۱۰ حضرت عبدالله بین ممررضی الله عنهما ہے مروی ہے' بی نے ایک شخص کواینے باپ کے نام کی شم کھاتے ہوئے ساتو فرمایه مت قتم کھاؤا ہے باپ وادوں کی جو مخص قتم کھائے التدكينام كي كھائے اور تح كھائے اور جس سي سيئے اللہ كي فتم اٹھائی جائے اُس کوراضی ہو جانا جا ہے اور جو تحص اللہ ِ تعالٰی کے نام برراضی نہ ہووہ القد تعالی ہے تعلق نہیں رکھتا۔ ٢١٠٣ حضرت او بررية سے روايت ب ني نے فرويا حضرت عیسی بن مریم ؓ نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھ تو کہا تو نے چوری کی۔وو بولا جنبیں اقتم اس کی جس کے سواكونى سيامعبود نبيس سيسى عليدالسلام في كبر ميس ايمان الديد

التدتعالي يراور ميس في حجملا ما اين آئيه (يعني ديكھنے) كو۔

بإب: جس كے سامنے اللہ كی فقتم كھائی

ج ئے اُس کوراضی بدرضا ہوجا نا جا ہے

خااصة الياب الله مطلب يد ب كه جب اليد مسلمان في شم كها في ب توجب اس كى بات كوقبول كرنا جائ ومرند دوسری صورت میں اللہ ہے تعلق نوٹ جائے کا خطرہ ہے۔

خلاصة الرب المين مطب يهت كه جب أيك مسمان في تشمرُ ها في سي تو پھراس في بات وقبول كرنا هاسية وكرندووس في صورت میں اللہ سے علق نوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ صدیث ۲۱۰۲ حضرت میسی علیہ اساء م کا بیقول ہم رے نے مشعل

راہ ہے کہ آ ومی دوسر ہے مسلمان سے اچھا گمان رکھے۔

# ۵ : بَابُ الْيَمِيُن حَنْثَ اوُ نَذَمٌ

٢١٠٣ حدّث على نن مُحمّد ثما الله مُعاوية عن بشار للسي كدام ، عن مُحمّد بن ريد ، عن الله عُمِر ، قال قال وسُولُ الله عَلَيْتُهُ إِنّما التّحلف حيثٌ اؤمدمٌ

# ٢ : بَابُ الْإِسْتِثْنَاءِ فى الْيَميُن الْيَميُن

٣١٠٠ حدث العناس بل عند العطيم العنبوى ثنا عند الرزاق الباسا معمر ، عن ابن طاؤس عن ابنه ، عن ابن هريرة قال قال رسول الله عنه من حدم فقال انشآء الله عله ثنياة

٣١٠٥ : حـ قَــْسَا مُـحـ مَــَـٰدُ بْنُ رِيَادٍ . ثَـَّا عَبُدُ الُوارِتُ بْنُ سَعْمَدِ مَا عَرُدُ الُوارِثُ بْنُ سَعْمَدِ مَا اللهِ عَمْدُ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ حَلَقُ وَالسَّتَفَى ، انْ شَاء رجع ، وان شاء رجع ، وان شاء ترک ، عير حالبُ

٢١٠٦ حدثنا عبد الله بل محمد الرُهرى ثنا سُفيال بن غييسة ، عن ابوع عن ابن غمر رواية ، قال من حلف والمنشى فلن يخت

# ۵: بَابُ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خيرًا مِنْهَا

دِابِ: شم کھانے میں یاشم تو ڑنا ہوتا ہے یا شرمندگی

۲۱۰۳ حضرت ابن عمر رضی الند عنها ہے مروی ہے نبی کریم سلی الند ملیہ وسلم نے ارش دفر ، یہ جشم کھانا یا توجیت (یعنی فتم تو ژنا) ہے یا ندامت (شرمندگی) ہے۔ ہے ایپ: فشم میں ان شاء القد (اگر القدنے جا ما) کہد دیا تو؟

٣١٠٣ حضرت ابو ہر برہ رضی القد عند فرہ تے ہیں کہ رسول القد صلی القد حلیہ وسلم نے فرمایا جس نے قشم اٹھ تے وقت التد صلی القد حلیہ والتد کے جام) کہد دیا تو سیان شاء القد کہنا السے فائد و دیے گا۔

۲۱۰۵ حضرت ابن عمر رضی التدعنهما فره تے بیں که رسول القد صلی التد علیہ وسلم نے فر مایا جس نے قسم میں استثناء کریا (مثلاً انت ء القدیعنی اگر القدنے جاہا کہد دیا) تو جاہے وہ رجوع کر لے اور جاہے تو جھوڑ دے حانث نہ ہوگا۔

۲۱۰۶ · حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبه بیان فرماتے میں کہ جس نے قشم میں استثناء کر لیا وہ ہر گز حانث نہ ہوگا۔

ہاں جسم اٹھالی پھر خیال ہوا کہ اس کے خلاف کرنا بہتر ہے تو

۲۱۰۷. حضرت ابوموک "فرماتے بیں کہ میں اشعریین کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے آپ سے سواری مانگی تو رسول اللہ نے ہوا۔ ہم نے آپ سے سواری مانگی تو رسول اللہ نے

الاشعرييس نستخمله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اماعندي ما الحملكم عليه قال فدشا ماشاء اللُّمَةُ أَنْ يُم أَتِي بِ اللَّهِ . فامر لنا بِثَلاثَةِ ابل دؤد عُز الذُّرى. فسنمنا الطلقنا قال بغضنا لبغض اتينا وشؤل الله صلى الله عليه وسلم ستخملة فعلف الانخمال ألم حملنا. از حفو اسا فاتباه ، فقلًا بارسول الله صنى الله عليه وسلم اآما اتناك بشتخملك فحلفت الالالخمل ثُمَّ حَمَلُتُ فَقَالَ وَاللَّهُ مَا أَنَا حَمَنُتُكُمُ مِنْ اللَّهُ حَمَنُكُمُ أنى والله ١ ال شاء لله . لا اخلف على بمبس قارى عيرها حيرًا منها الاكفرَثُ عن يمينني واتيتُ الدي هُو حيرٌ او قال اتبُتُ الَّدَى هُو حَيْرٌ وكَفَرتُ عَنْ يَمَيْنَىٰ ا

فرهایا، الله کی قشم میرے باس جانو رسبیں میں کے شہیں سواری دوں۔فر ماتے ہیں ہم جتنا اللہ نے چاہائھہ ب رے پھرکہیں ہے اونٹ آئے تو رسول اللہ نے ہمارے کئے تین احچی کو ہان وا ہے۔ سفیدا ونٹوں کا حکم ویا جب ہم علے تو ہ رے بعض ساتھیوں نے دوسروں سے کہا کہ جب ہم رسول اللہ عصواري ما تلكنے كئے تصور آ ب نے فتم اٹھا کی تھی کہ ہمیں سواری نددیں کے پھر آ یا نے جمیں سواری وے دی۔ اس نئے واپس چیو ہم واپس رسول الله کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم آپ کے باس سواری مانگف آئے تھے تو آپ نے مشم اٹھائی تھی کہ جمیں سواری نہ

دینگے۔آپ نے قرمایا،اللہ کی قشم میں نے تو تمہیں سواری دی ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سواری دی اللہ کی قشم!اللہ جا ہے۔ تو جب بھی میں کوئی قشم اٹھاؤں پھراس کےخلاف کرنے کو بہتر سمجھوں تو میں اسکےخلاف کر لیتا ہوں اور اپنی قشم کا کفار ہ ادا كردينا ہوں يا فر مايا كه ميں بھلائى كى طرف رجو ئكر ليتر ہوں اورا ينى قتم كا كھارہ اداكرتا ہوں ۔

> ٢١٠٨ حدثنا عليُّ بن مُحمّدِ ، وعند الله لن عامر ثل رُرارة قالا ثنا ابُوبكُر بْنُ عَيَّاشِ عَنْ عَبْد الْعربِر نَى رُفيْع الله الله الله الله من حلف على يمين فراى عيرها حيرًا منها

> ، عن تميم بُن طرفة عن عدى بُن حاتم ، قال قال رسُولُ فنيأت الدي هو حيْرٌ ولَيْكَفَّرُ عَنْ يميّنه ٢١٠٩ . حدَّثنا مُحمَّدُ بُلُ ابِي عُمرِ الْعَدِينَ ثِنَا سُفِيانُ بُلُ

غييسة . تنا أبُو الزَّغُراء علمُرُوبُنُ عَمْرٍ وعَنْ عَمْهِ الى الالحوص عوف بن مالك الجشمي عن ابيه . قال قُلْتُ يارسُول الله ايأتيني ابنُ عمّى فاخلف الله أغطية ولا اصلهٔ قال كفّرُ عنْ يمينك .

۲۱۰۸ . حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے میں کہرسول التد صلی التد ملیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جو تحفل کوئی قشم اٹھائے پھراس کے خلاف ( کام) کو بہتر مستحجے تو وہ جو بہتر ہو شمجھے وہ کر لے اور اپنی قشم کا کفارہ ادا

٢١٠٩: حضرت ما لك جشميٌ فروت بين كه مين نے عرض كيا اےالتد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس میرا چیازاد بھائی آئے اور میں بیشم اٹھالوں کہندا ہے کچھ دوں گااور نہ بی اس سے صلہ رحمی کروں گا تو؟ فرمایا ، اپنی قشم ( تو ز کر اس) کا کفارہ دے دے۔

<u> خلاصیة الماب</u> مطلب بیه به کدا گردوسرا کام بهتر ہے تو اس کام کوکرے اوراین قشم کا کفارہ دے دے۔

# ٨: بابُ مَنُ قَال كَفَارَتُها تَوكَها تَوكُها

٢١١٠ حـ قتناعلى بن محمد ثاعبد الله ابل سير، عن حارثة بس ابى الرّحال، عن عمرة ، عن عائشة ، قالتُ قال رسُول الله على حلى حلى في قطيعة رحم، او فيما لا يصلح ، فيرة أن لا يُتم على دلك

ا ٢١١١ - حدث عند الله بُلْ عَبْد الْمُؤْمِن الْواسطى ، ثنا عؤن بُلْ الْقاسم ، عن عُبِيد الله بُل عَوْن بُلْ الْقاسم ، عن عُبِيد الله بُل عُمر ، عن عمر عمر عن حده ، ان عمر ، عن عمر عمر بس شعيب ، عن ابيه ، عن حده ، ان البي عن عد على يمي وراى عيرها حير البي عنها فليتر كها وان تركها كفارتها .

#### ٩: بَابُ كُمُ يُطُعَمُ فِي كَفَّارِةِ الْيَمِيْنِ

٢١١٢. حدث العباس بن يريد شارياد ابن عبد الله الله المن عبد الله الله بن يغلى التقفي على المنهال بن عمرو ، عن سعيد ابن خبير ، عب الله عباس المنهال بن عمرو ، عن سعيد ابن خبير ، عب الله عباس قال كفر دسول الله عبي بصاع من تمر وامر الناس بذلك . ومن لم يجد فنضف صاع من بر

# ١٠ : بَابُ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيُكُمُ

٢١١٣ حدَّث مُ مُحمَّدُ بُنْ يَحْيَى ثَنَا عَنْدُ الرَّحْمِ النَّ مَهْدَى . ثنا سُفَيالُ بُنْ عُيَيْسة ، عن سُليُمان ابن ابى الْمُعَيْرة، عن سعيْد نُو حُبيُر ، عن الل عبّاس ، قال كان الرّحٰلُ يقون الله قُونًا فيه سعة و كان الرّحٰلُ يعون الله فَوْتُ الهَلَهُ قُونًا فيه سعة و كان الرّحٰلُ يعون الله المُعْمَون الهَلَهُ قُونًا فيه سعة و كان الرّحٰلُ يعون الله المُعْمَون الهَلَهُ قُونًا فيه سعة و كان الرّحٰلُ يعون الله المُعْمَون اللهُ اللهُ عَمْون اللهُ اللهُ عَمْون اللهُ عَمْونُ اللهُ عَمْونَ اللهُ عَمْونَ اللهُ عَمْونَ اللهُ عَمْونَ اللهُ عَمْونَ

# باب: نامن سب قتم کا کفارہ اس نامناسب کام کونہ کرنا ہے

۲۱۱۰ حضرت ما نشه رضی الله عنها فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلی الله علیه و اس قسم کا پورا کرنایه ہے کہ اس کام کونه کرے۔

۲۱۱۱ حضرت عبدامقد بن عمر و بن العاص رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمای جس نے سی کام کی قسم کھائی پھراس کے خلاف کو بہتر سمجھ تو اس کام کو چھوڑ دینا ہی اس کی قسم کا گفارہ ہے۔

# بِابِ بشم کے کفارہ میں کتنا کھلائے

۲۱۱۳ حضرت ابن مباس رضی القد تعالی عنهما بیان فرمات بیل که رسول الندسلی القد علیه وسلم نے تھجور کا ایک صائ کفارہ میں دیا اور لوگوں (صحابہ کرام رضی القد تعالی عنهم) کو بھی اس کا تھم دیا جس کے پاس تھجور نہ ہوتو وہ آ دھا صائ گندم دے دے۔

# بِابِ جشم کے کفارہ میں میانہ روی کے ساتھ کھلانا

۲۱۱۳: حضرت ابن عباس رضی القد تع کی عنبی بیان فر ماتے بیں کہ ایک مردگھر والوں کو کھلاتا ہے جس میں وسعت اور فراوانی ہے اور ایک مردگھر والوں کو کھلاتا ہے جس میں فقراء کو کھلا وَ بوتو بیت تھم نازل ہوا کہ فتم کے کفارہ میں فقراء کو کھلا وَ روییا ہی) جو اینے گھر والوں کو کھلاتے ہوئے میانہ روک

کے ساتھ ہ

هُنيُكُمْ به حده ۸۹

## 

٣ ١١١٣ . حد تنا شفيان بُنُ وكيع شا فحمد بن خميد المعلمري ، عن هغمر ، عن هغام قال سمعت ابا هريرة يفول قال المعت ابا هريرة يفول قال الو العاسم صلى الله عنه وسلم ادا السلج احد كم في اليسمين فائه الله له عند الله من الكفارة التي أمر بها حد ثنا محمد نيل ينحى نيل صالح الوحاطي أما معاوية بن سلام ، عن يخيى بن ابي كثير ، عن عكرمة شا معاوية بن سلام ، عن يخيى بن ابي كثير ، عن عكرمة معن ابني هريرة ، عن المبي صنى الله عليه وسنم نخوه

#### ۱۲: بَابُ ابْراد الْمُقْسِم

الله الما حدث الله على بن محمد تما وكيع عن على بن صالح ، عس الله ث الله الله الله عن معاوية بن سويد سر مقرن ، عن البراء ابن عارب ، قال امرا وسؤل الله عين با براو المقسم

المعتقد المعتقد الما و المحرور المعتقد المعتقد المعتقد المتحقد المتحد المتحدد المتحدد

# بابن این تشم پراصرار کرنے اور کفارہ نہ دینے سے ممانعت

۱۱۱۳: حضرت ابو ہر برق فرماتے ہیں کہ ابوالقاسم رسول اند صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایہ: جبتم میں سے کوئی قسم پراصرار کرے (اور تو ڑے نہیں حالا نکہ اس میں ویٹی یا لوگوں کا عام دینوی جزرہ ب) تو وہ التدک ہوں زیادہ گنا ہگار ہے۔ بنسبت اس کفارہ کے جس کا اسے حکم دیو گیا۔ دوسری سند سے بھی بہی مضمون مروی ہے۔ اسندج بیمیہ اصرار کرنا اور یہ گمان کرت ہوئے صادق ہے کف رہ ادانہ کرنا۔

# باب جشم کھانے والوں کوشم بوری کرنے میں مدودینا

۲۱۱۵ . حضرت براء بن عازب رسی الله عنه تق ق بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله ملیه وسلم نیان فرمات بین که رسول الله صلی الله ملیه وسلم بیمین شم کھانے والے کی شم بوری کرنے میں مدوکرنے کا تھم دیا۔

الْهِـخُرَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لا هَجُرَةً فقال العناس اقسمت عمد البي صلى الله عليه وسلم بدة فمسَ بدة ، فقال ابُرزْتْ عمَى ولا هخرة

حدَثنا مُحمَدُ بِلَ يَحِي ثِنَا لُحسَلُ بِلُ الرَّبِيعِ ، عَيْ عَبْد اللَّهُ بْنِ ادْرِيْسِ ، عَنْ يَرِيْدُ بْنِ ابِيِّ رِيادَ ، بالسَّادَة ،

قد اشدم اهلها

#### ١٣ : بابُ النَّهِي أَنُ يُقال ماشآء اللَّهُ وَشِئْتَ

١١١ حدت هشامُ لل عمّار شاعيسي الله يُولس. تَمَا لَا خُلِثُ الْكُنْدِيُّ ، عَنْ يَرِيْدِ ابْنِ الْاصِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَنَّاسٍ ، ماشاء اللَّهُ وشنُت ولكن ليقُلُ ماشاء اللَّهُ ثُمَّ شنُت

١٨ ٢٠٠٠ حدث اهشام بن عمّار ثاسفيان ابن غييسة ، عن عند الملك نن عُمير ، عن ربعتي ابن حراش ، عن خديفة نن اليمان ، أن رخلا من المسلمين راى في المؤم الله للفي رخلا من الهل الكتاب فقال بغم الْقَوْم النُّمُ لُولا اللكم تُشركُون تَقُولُون ماشاء اللهُ وشاء مُحمَدُ ودكر دلك للبَي سَيْجَة فقال اما والله! أَنْ كُنْتُ لاغرفها لكُهُ قُولُوْ ا ما شاء اللَّهُ ثُمَّ شاء مُحمَّدٌ.

حدثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبْد الْملك بُن ابي الشُّوارب ثنا الْوَ عبوالة ، عن عند الملك على ربعتي بن حواش ، عن الطَّفيل س سخرة احلى عائشة لأمها ، على اللهي سين سخوه

اس کے ہاہمی تعلقات ہے بھی واقف بیں۔وہ اینے والدُ و الا یا ہے تا کہ آ ہے اس کے والد ہے ججرت پر بیعت لیس نبی عَلَيْكُ نَهُ وَمِا الْبِينَةِ جَمِرت بَي نَهِينَ مِهِ حَضَرت عَهِا مِنْ نے کہامیں قسم ویتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا اوراس کے باتھ ہے مل یا بھرفر مایا میں نے اسینے بچیا کی مشم کو جیا کیا سیکن ہجرت تہیں رہی۔ دوسری سند سے بھی یہی مضمون مروی قال يوبُدُ بَلُ ابني رياد ، يغلي لا هخوة من دار ، - ب-يزيد بن الي زياد كيت بين كه جس دار كيلوك مسمان ہوجا تیں وہاں سے بجرت نہیں ہوتی۔

# بِإِنِّ : ماشآءَ اللَّهُ وَشِئْت ( جوالتداور آ یہ جا ہیں ) کہنے کی ممانعت

ے اا۲ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ رسول التدصي الله مايه وسم في فرمايا: جب تم ميس سے كوني فتم عُلْ ئِے تَوْ بُوں نہ کہے جواللہ جا ہے اور آپ جا ہیں بلکہ بول کے جوالقد جا ہے گھ اس کے بعد آپ جا ہیں۔

۲۱۱۸ حضرت حدیف بن بمان رضی انتدعنه سے روایت ہے کہ ایک مسلمان مرد نے خواب میں ایک کتابی مرد ہے ملاقات کی سالی ( یہودی یا میسائی ) سنے رگاتم بہت ہی التصحيوك ببوا كرشرك نه كروتم كهددية ببوجوالقدحا باور محمد ( حسبی الله ملايه وسلم ) حياييل به مسلمان نه اپناخواب نې مسكی الله علیه وسلم سے ذکر سیا۔ آپ نے ارشادفر مایا . الله كی قتم! میرے ذہن میں بھی ہیہ بات آتی تھی تم یوں کہہ سکتے ہو جو اللہ جا ہے اور اللہ کے بعد محمد ( تسلی اللہ مدیبہ وسم ) حابيں۔

دوسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

#### ٣٠ : بَابُ مَنُ وَرَّى فَيُ يَمِينُهُ

٢١١٩ حدَّثنا البؤ بكُر بُنُ ابئ شيئة تَاعَيْدُ اللَّهُ بُنُ لمُوْسِي، عَنْ اسُرائيُل ج وحلَّتْنا يَلَحِيي بُنُ حَكَيْمٍ، عَنْ عددالرَّحُمن بُن مهدئ عن اسرائيل ، عن الراهيم بُن عبد الاغملي عن جدَّته ، عن اللها سُولِد بن حلطلة قال خرجها تُريَّــذُ رَسُــوَلِ اللَّــه صَــلَى الله عليه وسلّم ومعا واللّ بُنْ خبخر فاحدة عدو له فتحر ج الكاس أن يخلفوا فحلفت اب الله احتى فحلى سبيلة فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسَـنُّم فَاحْرَتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُو أَانَ يَخَلُّهُو أَ وَحَلَّفُتُ أَنَّ انَّهُ احيى فقال صدقُت. الْمُسُلُّمُ الْحُوالُمُسُلِّم

اسا هُشيه ، عن عبَّاد بن الى صالح، عن ابيه، عن ابئ هُويُرة قال قال رسُولُ اللّه عَلَيْكُ الَّما الْيميُن على بِيَة الْمُسْتَحُلف ٢١٢١ . حدثنا عمرو بُنُ رافع. ثنا هُشَيْمُ انْبانا عَبُدُ اللّه بُنُ ابني صالح عن ابيه ، عَنْ ابني هُريْرة ، قال قال رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم يمِينُك على ما يُصدَّقُك مه صاحبك

#### ٥١: بَابُ النَّهُى عَنِ النَّذُر

٣١٢٣ : حــ تُشـُناعبِيُّ بْنُ مُحمَّدٍ ثنا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيان، عَنُ منطور، عن عَبُد اللّهِ بن طرّة، عن عبد اللّه بن عمر، قال نهى رسُولُ الله عَيْثُةُ عَن النَّفُر وقال إنَّما يُسْتَخْرَخُ به من النَّفيْم. ٢١٢٣ : حدِّثنا الحمدُ بْنُ يُؤْسُفُ تَنَاعُيْدُ اللَّهُ عَنُ سُفِيان ، عن ابي الزّناد عن الاغرج ، عن ابي هُريُرة رصى اللهُ تعالى عنه ، قَالَ قَال رَسُولُ الله صلّى اللهُ عليه مهوليكن تقديراس برعالب آجاتي ب جواس كمقدر من وسلمان الندر لایاتی ابن ادم بشیء الا مافدر لف ولکن ہے (ووشرور ہوگا) تذرکی وجدے بخیل کے ہاتھ سے ال

## باب قتم میں توریہ کرلیز

٢١١٩. حضرت سويد بن حظله ٌ فرماتے بيں كه بهم رسول الله ً کی خدمت میں حاضری کے ارادہ سے نکلے ہمارے ساتھ واکل بن حجرٌ بھی تھے ان کوائے ایک وشمن نے پکڑا یا ' بوگوں نے برا خیال کیا کہ (جموث موث) متم کھائیں ( کہ یہ واکل نہیں ہیں) میں نے قتم کھالی کہ بیمیر ، بھائی ہیں تو اس نے انکاراستہ چھوڑ ویا۔ جب رسول ایند کی خدمت میں حاضری ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ و گوں نے فشم کھانا اچھا نہ خیال کیا اور میں نے تشم کھالی کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ آب نے فر مایا: تم نے سیج کہامسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ۲۱۲۰ : حضرت ابو ہر رہے وضی القد عنہ فر ، تے ہیں کہ رسول التدسلي القدعليه وسلم نے قرما یا جشم میں قشم لینے والے کی نیت کااعتبارہوتا ہے۔

۲۱۲۱ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنه فره تے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قر مایا: تمہاری فشم کا وہی مطلب سمجھ جائے گا جس میں تمہارا ساتھی (قشم لینے والا) بھی تمہاری تفىدىق كرے۔

#### باب منت مانے سے ممانعت

۲۱۲۲: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بيان فريات بين كدرسول التدّنے منت ماننے ہے منع فر مایا اور ارشاد فر مایا اس کے ذریعے محل اور کمینے سے مال نکاتا ہے۔ ٢١٢٣: حضرت ابو بربرةٌ فرماتے بیں كه رسول اللہ نے فرمایا نذرابن آ دم کو کچھنیں وی سوائے اسکے جواسکے مقدر میں

مستن این ماحیه (عبد روم) ماب المعادات ( ۱۲۴ ) ماب المعادات

يعلبُهُ القدرُ ، ما قُدر له ، في ستخرخ له من البخيل في سرّ عليه مالم يكُن يُنسَرُ عليه من قبل ذلك وقد قال اللهُ الفق أنفق عليك

#### ٢ : بَابُ النَّذُر فِي الْمَعُصِيَةِ

٢١٢٥ . حدَّنا الحمدُ بَلْ عَمْرُوبُن السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ الْوُ طاهبِ ثنا ابْنُ وهُبِ ، انْبال يُؤنسُ ، عن ابْن شهابٍ ، عنُ الى سلمة عَلْ غائشة ، الَّ رَسُول اللّه عَيْثَةً قَالَ لا للْرَ فَى مَعْصِيةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ

٢١٢٢ . حدّثها ابُو بكر بن الى شيبة ، ثما ابُو أسامة ، عن عُبيد الله ، عن القاسم ن عُبيد الله ، عن القاسم ن مُحمّد ، عن القاسم ن مُحمّد ، عن عائشة ، قالت . قال رسُولُ الله عَنِيَة من مذر ال يُعليع الله فلا يغصه الله فلا يغصه

# ١ : بَابُ مَنُ نَذُر نَذُرًا وَلَمُ يُسَمِّه

٢١٢٥ : حَدَّثُمَا عَلَى مُنْ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكُنِعٌ ثَنَا اسْمَاعِيُلُ نُسُرَ افْعِ ، عَنُ حَالِد بُن يُويَّد عَنُ عُقْبَة مُن عَامِرِ الْجُهِبِيّ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثَةِ مَنْ نَذَر بَادَرًا وَلَمْ يُسْمَه ، فكقارتة كَفَّارةُ يَمِيْن

٢١٢٨ · حدَّث هشامُ بُنُ عَمَّارٍ . ثنا عَبُدُ الْملک ابن مُحمَّدِ الصَّنَعانِيُّ . ثنا حارجةُ بُنُ مُصُعبِ عَنْ تُكْثِرٍ تَنِ عَبُد

تکلتا ہے اور اس کے لئے وہ بات (مال خرج کرن) آس ن ہو جاتی ہے جو نذر ہے تبل اسکے سئے آسان نہ تھی حالانکہ اللّہ تعالیٰ کاارشاد ہے تو خرج کرمیں تجھ پرخرج کرونگا۔

#### بإب:معصيت كى منت ماننا

۲۱۳۳ حضرت عمران بن حصین رضی الند عند فرماتے ہیں کہ رسول الند صلی الند علیہ وسم نے فرمایا ، الند کی نا فرمانی ک منت درست نہیں اور جوآ ومی کی ملک میں نہ ہواس کی نذر بھی درست نہیں ۔

۲۱۲۵. امّ المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الندتی لی عنه سے روایت ہے کہ رسول الندسلی الند علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نافر مانی کی منت درست نہیں لیکن اس کا کفارہ شم کا کفارہ تی ہے۔

۲۱۲۱ حضرت عائشہ رضی القد عنہا فرماتی ہیں کہ رسول القد علیہ نے فرمایا: جس نے القد کی فرم نبرداری کی منت مانی وہ اللہ کی فرما نبرداری ضرور کر ہے (نذر پوری کر لے) اور جس نے نافر مانی کی منت مانی تو وہ نافر مانی نہ کر ہے (یعنی منت پوری نہ کر سے بلکہ کفارہ و ہے دے) ذکر ہے (یعنی منت پوری نہ کر سے بلکہ کفارہ و ہے دے) دیا ہے: جس نے نذر مانی کیکن اسکی تعیمین نہ کے آب جس نے نذر مانی کیکن اسکی تعیمین نہ کی ( کہ کس بات پر منت مان رہا ہے؟)

۲۱۲۷ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایہ جس نے منت مانی لیکن منت کی تعیین نہ کی تو اس کا کفارہ شم کا کفارہ بی ہے۔

۳۱۲۸ · حضرت ابن عب س رضی اللد تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ نبی نے فر مایا جس نے منت مانی لیکن اس کی تعیین من البين ماحبه (حبد وم) ساب اللغارات الماع (الت

الله نس الاستج ، عن كريب عن اس عناس ، عن النبي على الله نس الاستج ، عن كريب عن اس عناس ، عن النبي على الله عناس ، عن النبي على قال من نذر نذر الله ينطقه فكفارته كفرة معير ومن ندر بدرا اطاته فليف به

#### ١٨: بَابُ الْوَفَاءِ بِا لِنَذُر

٢١٢٩ حدثنا أبوبكر سُ ابي شيّه تا حفض بن عياث، عن غيد الله بن غمر عن دافع ، عن ابل غمر عن عن غيد الله بن غمر عن دافع ، عن ابل غمر ، عن غيمر بن الحظاف قال مدرّت مدُرًا في الحاهبيّة فسالتُ اللهي عَلَيْنَة بغد مااسمة فامرني ال اوفي بندري

نہ کی تو اس کا کفارہ شم کا کفارہ بی ہے اور جس نے سی منت ، نی جس کو پورا کرنا اس کے بس میں نہیں ہے تو اس کا کفارہ بھی کفارہ شم بی ہے اور جس نے ایسی منت ، نی جو اس کے بس میں ہے تو اسے جا ہے کہ منت پوری کر ہے۔

#### باب: منت بوری کره

۲۱۲۹: حضرت عمر بن خطاب رضی القدعند فرهاتے ہیں کہ میں نے جا ہیں۔ منت مانی تھی اسلام رائے کے بعد میں نے جا ہیں۔ منت مانی تھی اسلام رائے کے بعد میں نے رسول القد علیہ وسلم سے دریا فت کی تو آپ نے بھے منت پوری کرنے کا حکم دیا۔

۰۲۱۳۰ حضرت ابو ہر رہ ورضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم میں فسم لینے والے کی نبیت کا اعتبار ہے (کہ اُس نے کیا معنی سمجھے یا جب دوشم کھار ہاتھا تو اُس کے ذہبن میں کوئی بات کارفر ، تھی)۔

۱۳۱۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ والہ ) بھی تمہاری اللہ علیہ والہ ) بھی تمہاری تصدیق کرے۔

حدثه اللهُ بكُرِ بُلُ الِيُ شَيْبة ثنا اللهُ دُكَيْرٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمنَ عَنْ يَزِيْدَ بُلُ مَقْسَمٍ ، عَنْ مَيْمُوْلة بنت كرُدم ، عن النّبِي عَنْظَيْمَة ، سلحوه

#### 

۲۱۳۲: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ ان کی والدہ کے ذ م

٣١٣٣ . حدقشا مُحمَّدُ بُنُ رُمُح الْمَامَ اللَّبُتُ بَنُ سَعُدٍ. عَلَمُ اللَّهُ عَنَ ابْنَ عَبَاسٍ عَلَى الله بُن عَدَد اللَّه عن ابْنِ عَبَاسٍ عَلَى ابْنِ عَبَاسٍ

انَ سبغدبُن عُيادة استفتى رسُول الله عَلِينَة في مدُر كان نذرتهى - وه است يورا كرف سے قبل بى فوت بوككي توالله على أمّه تُوفّيتُ ولمُ تَقْضه ، فقال رسُولُ اللّه عَنْ أقصه كرسول صلى التدعليدوسلم في فرمايا: ثم ان كى طرف سے

> ٢١٣٣ حدَثا مُحمَدُ لُلُ يَخْيَى تَنَا يَخْيَى الْلُ بُكَيْرِ ثَنَا السُ لهيُعة عن عمرو إن دينار عن جابر بن عبد الله ، ان الهُ اللَّهُ ا تُوفِيتُ ولمُ تَقُصه . فقال رسُولُ الله عَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ الل المولئ

#### ٠٠ : بَابُ مَنُ نَذُرَ أَنُ يَحْجَ مَاشِيًا

٣١٣٨ حدَّث عبيُّ بُنُ مُحمَّدِ ثاعبُدُ الله ابْنُ نُميُرٍ. عن يخيبي أس سعيب ، عن عُبيد الله ابن بخر ، عن ابي سعيد الرُّعيين ، ان عَبْد الله بن مالك اخبرة ان عُقبة بن عسامس الخيسرة ال أحُتلة ندوت ال تمشى حافية ، عيس مُحْتَمَرَةِ وَالَّهُ دَكُرَ ذَلَكَ لَرَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ مُرُّهَا فَلْتَرُكُبُ وَلُتَخْمَرُ وَلُتَصْمُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ .

٣١٣٥ : حدَّث الله فُوتُ بُلُ حُمَيْد بُنِ كاسِبِ ثنا عَبُدُ الْعَرِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ابِي عَمْرِو ، عَنِ الْاعْرَحِ، عَنُ اللَّهُ هُرِيُوةَ ، قَالَ وَاى اللَّهِيُّ عَلَيْكُ شَيْدُوا يَمُشَى بَيُنَ ابُنيه فقال ما شأنُ هذا ؟ قَالَ ابْنَاهُ لِذُرٌّ ، يَارْسُولَ اللَّهِ قَالَ ارْكُتُ ايُّهَا الشَّيْخُ ! فَإِنَّ اللَّهُ غَنَّى عَلَك وعَنَّ بذرك

## ١ ٢ : بَابُ مَنُ خَلَطَ فِي نَذُرِهِ طاغة لمغصية

٢١٣١ . حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يِحْيى . ثنا اسْحاقُ ابْنُ مُحمّد الْفرويُ ، ثاعبُد اللّه بُنْ عُمر ، عنْ عُبيُد اللّه سُ

منت یوری کردو۔

۳۱۳۳ عضرت جابر بن عبدالله ہے روایت ہے کہ ایک ف تون نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہونیں که ان کی والدہ کے ذرمہ نذر تھی ان کا انتقال ہو گیا اور وہ نذر بوری نه کر عمین تو الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس کاولی اس کی طرف ہے روز ہ رکھ لے۔

#### چاہ: پیدل حج ک منت ماننا

٢١٣٣: حضرت عقبه بن عامر رضي التدتعالي عنه بيان فرمات ہیں کہ ان کی ہمشیرہ نے منت مانی کہ سفر حج میں ننگے سر دویشہ کے بغیر بیدل ہے گی۔انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی القد ملیہ وسلم نے ارشاد فریایا اس سے کہو کہ سوار ہو جائے سر ڈ بھانے اور تین روزے رکھ لے۔

۲۱۳۵: حضرت ابو ہررہ وضی القد عنه فرمائے ہیں که رسول التدصي التدعليه وسلم نے ايك معمر شخص كو و يكھا كه اپنے دو لڑکوں کے سہارے پیدل جل رہا ہے تو فرمایا اس کو کیا ہوا تو اس کے لڑکوں نے کہا کہا ہے اللہ کے رسول منت مائی تھی۔ فرهایا: اے بذھے سوار ہو جائے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اور تیری نذرے بے نیاز ہیں۔

# ب إب: منت ميں طاعت ومعصيت جمع

۲۱۳۶ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم مكه ميس أيك مرد كے ياس ت غهمر ، عن عطاءِ عن ابُن عبّاس ان رسُول الله عني ، من تررب وه دهوب مين كهرُ اتفار فرمايا بهرَيا حركت بـ سر لحل سمكة وهو قسائمة في الشَّمْس فقال ما هذا " الوكول نے عرض كيا اس نے منت مانى بے كه روزه ركھے گا قَالُوْ الله الله يَصُوْم ولا يَسْتَطَلُ الله اللَّهِ ولا يَتَكُلُّم الرَّاتُ تَكَ سَايِيمِ ثَمَّ عَ كَانَهُ بات كرع كا اور مسلس ولا ينزال قنائمًا . قال لِيتكلُّمُ ولْيَسْتَطَلُّ ولَيْحُدَسُ ولَيُتَمَّ

> حَدَّثُمَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحمَّد بُن شَيْبَة الواسطِيُّ. ثما الْعلاءُ بْسُ عَنْد الْحَبَّارِ، عَنْ وهُب، عَنْ ايُّون، عَنْ عِكْرِمة عن انس عباس، عن اللبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بخوة والله اغديه

کھڑا رہے گا۔ فرمایا اے جائے کہ بات کرے سائے میں آئے بیٹھ جائے اور روز ہ یورا کر لے۔

دوسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

# بليم الحالق الميار

# كِثَابُ النِّبُالِ الثِّبُالِ

# شجارت ومعاملات کے ابواب

#### ا: بَابُ الْحَبُّ عَلَى الْمَكَاسِب

٢١٣٥ : حدّثنا الوبكر بن ابنى شببة وعلى بن مُحمّد والسحق نس ابراهيم بس حبيب قالو النّا ابو مُعاوية ثا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول الله عن ابراهيم ما اكل الرّجل من كسبه وان ولدة من كسبه وان

٢١٣٨ . حدثنا هشام بُنُ عمّاد ثنا اسماعِيلُ مُنْ عَيَاشِ عَنْ يَسَالُهُ مَنْ عَنْ السماعِيلُ مُنْ عَيَاشِ عَنْ يَسَالُهُ مَنْ يَعَدُ ال عَلَى الْمَقَدَام بُن مَعَد يَكُونُ الرَّبِيدِي عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ قَالَ ما كسب الرَّبِيدِي عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ قَالَ ما كسب الرَّجُلُ على الرَّجُلُ على المُرْجُلُ كسب مِنْ عمل يدِه ومَا انْفَق الرَّجُلُ على نفسِه وَاهْله ووَلِدِه وَخَادِمِه فَهُوَ صَدَقَةٌ.

٢ ١٣٩ : حَدَّثَنا أَحْمَدُ بُنُ بِنَانِ ثِنَا كَثِيْرُ ابْنُ هِشَامِ ثَنَا كُلِيْرُ ابْنُ هِشَامِ ثَنَا كُلُونِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ كُلُفُومُ بُنُ جَوُشِنِ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُسَمَّةً النَّاجِرُ الْامِيْنُ الصَّدُوقُ عُسمر قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ النَّاجِرُ الْامِيْنُ الصَّدُوقُ الْمُسلمُ مع الشَّهِداءِ يؤم الْقيامة

## باب: كمائى كى ترغيب

۲۱۳۷ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے ارش د میں کہ اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا: یا کیزہ ترین چیز جو مرد کھائے وہ اس کی اپنی (ہاتھ کی) کمائی ہے اور آ دمی کی اولا دبھی اس کی کمائی ہے۔

۲۱۳۸ حضرت مقدام بن معدیکرب زبیدی سے
روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا
مرد نے اپنے ہاتھ کی مزدوری سے زیادہ پاکیزہ کمائی
نہیں حاصل کی اور مرداپ او پراپی اہلیہ پراپ بچوں
پراوراپ خادم پر جو بھی خرج کرے تو وہ صدقہ ہے۔
پراوراپ خادم پر جو بھی خرج کرے تو وہ صدقہ ہے۔
ہراورا نے خادم پر جو بھی خرج کرے تو وہ صدقہ ہے۔
ہراورا نے خادم پر جو بھی خرج کر اللہ تعالی عنہما بیان فر اتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔
مسلمان سچا امانت وارتا جرروز قیامت شہداء کے ساتھ
مسلمان سچا امانت وارتا جرروز قیامت شہداء کے ساتھ

۲۱۳۰: حضرت ایو ہر رہے وضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللّہ علیہ وسلم نے فر مایا: بیوا وُں مسکینوں کی

عمسي لازمعة والممشكين كالمحاهد في سير الله وكالدي بفوم اللس ويضؤم التهار

 حدت الوسكر بن ابئ شية تما حالذ بن محمد ثنا عند الله لل شيمان على معاد بن عند الله لل حسب عن اليه عن أمّه قال كمّا في مخسس فحاء السّي صلى اللهُ عليُه وسلَم وعلى رأسه اثرُ ماءِ فقال لهُ معُصَّنا سراك اليبؤم طبب السفس فقال احل والحمد لله ثم اقتاص الْقَوْمُ في دَكُر الْغَنِي فَقَالَ لِانَاسَ بِالْعِنِي لَمِنَ انْفَي والتصبحة ليمن النقبي حيرًا من العبي وطيت النفس من

مولی من مطلع على ابني هو يُوه أن المستى علي الله على الله على الله على الله على راه ميس الرية والساك ا ما نند ہے اور اس مخص کی ما نند ہے جو رات بھر قیام ً سر ب ، وردن بھرروز ہ ریکھے۔

٢١٣١ حضرت خبيب النيخ بخپاست روايت َس ت ني ك انہوں نے قرمایا ہم ایک مجلس میں تھے کہ بی تشریف اے آ یا کے سریریانی کے اثرات تھے۔ ہم میں ہے ک نے عرض کیا ہم آپ کو (پہلے کی ہنسبت زیادہ) خوش خوش محسول کررہے ہیں۔ آپ نے فرہ یا بھی ہاں! الحمد للد۔ پھر لوگوں نے مالداری کاؤ کرشروع کرویا۔ آپ نے فرمایا جو تقوی اختیار کرے اسکے لئے مالداری میں پچھ حرج تہیں اور متقی کیلئے تندر تق مالداری ہے بھی بہتر ہے اور دن کا خوش ہونا ( طبیعت میں فرحت ) بھی ایک نعمت ہے۔

خ*ال صبة الهوب ب*ه مطلب بيه ہے كہ حلال كما فى كاپیشراختیا رَين بہت عمد ہ ہے اور پا کین ہ ہے وراورا و كامال كھا نامجى طيب اور پاییز و ہے بیا یہ ہی ہے جیسا اپنا کما یا ہوا مال ہے۔ حدیث ۲۱۳۹ ان صفات کا حامل تا جرشہیدوں کا رتبہ حاصل کرے کا تیکن بیصفات بہت مشکل ہیں اکٹر وگ سودی کا رو ہار سرت ہیں ور جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا کہ مان فر وخت کرتے ہیں۔حدیث اہم ۶ مطلب رہ ہے کہ سب ہے بڑی ہایداری تعجت اور تندر تی ہے اور آ دمی ئے دل کا خوش ر ہنا اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے۔

#### ٢: باب الاقتصاد في طلب المعيشة

ع ٢١ م حدثها هشام بل عمار ، ثنا اسماعيل نل عياش عَنْ غُمَّارَةً لِنَ عُويَّةً عَنَّ رَبِيْعَةً لِنَ ابِيُّ عَبُّدُ الرَّحْمَ عَنْ عند المملك بس سعيد الانصاري عن اللي خميد الساعدي قال قال رسول الله سينة الحملو افي طب لدب فان كُلا مُبشَرُ لما خلق له

٣١٣٣ حدَّثا اسماعيلُ بن بهراه ثنا الحسن بن مُحمَّد س غنمان رؤخ بنت الشُّغبي ثنا سُفيان عن الاعمش عن ﴿ كَاللَّهُ كَارِسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَكُم شَفْرُ مَا يَا لُوكُول مِينَ

## - بــاب: روزی کی تلاش میں میا نه روی

۲۱۴۲. حضرت الوحميد ساعدي رضي الله عنه فرمات بين كه الله ك رسول فسكى الله عليه وسكم في فرمايا ونياك طلب میں اعتدال ہے کام لواس لئے کہ ہرایک کو وہ (عہدہ یا مال) ضرور ملے گا جواس کے لئے پیدا کیا گیا

- ۲۱۳۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر مات بین

يوبُد الرَّقاشي عن الس لن مالكِ قال قال رسُوْلُ اللَه مُنْ اعْطَمُ النَّاسِ الْمُوْمِنُ الَّذِي يَهُمُّ باهُو دُلْياهُ واهُو احرته قال الو علدالله هذا حديث عريث تفرّد به سُماعل

٣٠٠٠ حدتنا مُحمَدُ لَنَ الْمُصفَى الْحَمْصِيُّ ثَ الُولِلَّهُ مِنْ مُسلَمِ عِن الْسَرِّعِ عِنَ اللَّهِ الرَّنْ عِنْ حالَ سَعَبُدِ اللَّهِ وَضَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ اللَّهِ وَضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَمْلُو الْحَمْلُو اللَّهِ وَالْحَمْلُو الْحَمْلُو الْمُحْرَا مَاحِلُ وَحَمْلُو الْحَمْلُو الْحَمْلُو الْمُولِ الْمُلْمِعُونُ الْمُحْرَا مَاحِلُ وَحَمْلُو الْحَمْلُو الْحَمْلُو الْمُحْرَا مُولُو اللَّهُ وَالْمُولُ الْمُولُولُو اللَّهُ وَالْحَمْلُو الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْحُمْلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْل

سب سے زیاد و عظیم فکر والاشخص وہ ہے جواپی دنیا اور آخرت دونوں کے کاموں کی فکر کرتا ہو۔ (یعنی سی بھی معاطے میں صد ہے تب و زنبیں کرتا بلکہ شریعت کے مطابق زندگی ہے کرنے کی المقد ورسعی کرتا ہے)۔

۲۱۳۳ حفرت جابر بن عبداللہ قر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول شکھنے نے فر مایا اے لوگو! اللہ سے ڈرواور ( دنیا کی) تلاش میں اعتدال سے کام لواس لئے کہ کوئی جی ہر گزندمرے گا۔ یہاں تک کہ اپنی روزی لے لے اگر چہ گزندمرے گا۔ یہاں تک کہ اپنی روزی لے لے اگر چہ وہ دوزی اس کے پچھ وفت بعد ہے۔ اس لئے اللہ سے ڈرواور طلب دنیا میں اعتدال سے کام لوطان حاصل کر واور حرام جھوڑ دو۔

<u>خااسة الهوب</u> المنت مطلب بيا ہے كدانسان و آخرت كى فكر اور تيارى ميں لكنا جائے بقدرضہ ورت و نيا ميں مشغول ربنا حيا ہے جتنى روزى الله تعالى نے مقدر ميں تاهى ہو وانسان کول كراى كى ۔ اور حضور منى الله مليه وسلم نے صلال حلب ك تلقين فرمالى اور حرم سے اجتناب كا حكم فرما يا ہے۔

#### ٣: بابُ التَوقيُ في التّجارة

معاوية عس الاغسمة في عدد الله الله الله الله عدرة قال كا لسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السمى الله عمر سارسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر سارسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا بالله هوا الحسل مله فقال يا مغتبر التحار ال البع بخضرة الحلف واللغو فشؤيؤة مالضدقة

١٦٠٦ حدث ا يغفّوك بن حميد س كاسب ثنا يحبى بس سليم الطائعي عن عد الله بن غنمان بن سليم عن سماعتل ان غند نن رفاعة عن الله عن حدة رفاعه قال السماعتل ان غند نن رفاعة عن الله عن حدة رفاعه قال

## بإب: تبيرت مين تقوى اختيار كرنا

۲۱۳۵ حضرت قیس بن غرز ہ فراہ تے ہیں کہ جمیں اللہ کے رسول کے زمانہ میں وال کہا جاتا تھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول ہمارے پاس سے گزرے تو ہمیں ایسے نام سے گزرے تو ہمیں ایسے نام سے یکارا جو اس سے بہت اچھا تھا۔ فرمایا اے سودا گروں کی بھا حت فرید وفروخت میں قشم انھی کی جاتی ہے لغو بات زبان سے نکل جاتی ہے اسلئے اس میں صدقہ فیرات ملاد ما کروں

۲۱۳۲ حضرت رفاعہ رضی اللہ عند فر واتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسوں سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہا ہر آئے تو ہوگ فسیح صبح با ہم فرید وفر وخت میں مشغول تھے۔ آپ نے پکار

حر خدا مع رسُول الله عظی فاذا السّاس بتایغوں لگرة کرفر مایا اے تاجروں کی جماعت! جب انہوں نے فسادالهم يامغشر التكار فلما رفغوا انصارهم ومذوا اغساقهم قبال أنَّ التُّمخار يُنعثون يؤم القيامه فخارا ألَّا من اتُقى الله وبرُ وصدق

ا نگامیں اٹھا تمیں اور گرون تان لیس تو فر مایا تا جر قیامت کے روز فاجرا تھائے جائیں گے سوائے ان کے جواللہ م ہے ڈریں نیکی کریں اور پچ بولیں۔

*خلاصیۃ البوب جہ مطلب میہ کے آفتو* کی اور پر ہیر گاری ہروفت اختیار َ مرنی جائے تقوی یہی ہے کہ امتد تعالی کی نافر ہانی ہے بینا تا جر کا تقوی بھی بہی ہوگا مداوٹ نہ کر ہے جھوٹی قشم نہ کھائے گئی ہو لے وگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اگر ون مفیس ہے تو اس کومہات دےا گرممکن ہوتو تر نسدمعاف کرےاورصد قد خیرات کرنے سے لغو ہات یا غیرضر وری تشم کا کفارہ بوب يُرُكُّا ال الحسبات يذهبن السينات

## ٣ : بابُ اذا قُسِم للرَّجُل رزُقٌ منُ وجُهِ فَلْيَلُزِمُهُ

٢١٣٤ حدثنا فمحمد لأرشار تنا لمحمد لأعدالله تما فالروبة الله يُؤلِّس عن هلال لن خير، عن الس بن مالكِ قال قال رسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من اصاب من شیء فلیکومهٔ

٢١٣٨ حددُثنا لمُحمَدُ بَلُ يَخْيِي ثَنَا الْوَ عَاصِمَ احْرِبَيُّ الني عن الرُّنيس نس غيد عن ماقع قال كن أحهر الى الشَّام والي مطيرُ فيحهَـرْتُ الى الْعراق فاتلِتُ عائشة رصى اللهُ تعالى عنها أمَّ النَّمُومُ منيس فَقْلَتُ لَهَا يَا أُمَّ المومسين رصى الله تعالى عنها كحب احير الى الشاء فتحهرت التي البعراق فقالت لاسفعل مالك وللمنحرك فالني سمغت رشؤل الله صبي الله عليه وستتم تفؤل اداسب الله لاحدكم ررقا مل وحه فلا يدغة حتَى يتعبّر لهُ اوْ يسْكُر لهُ

# بان: جب مردکوکوئی روزی کا ذریعیل حائے تواہے جھوڑے مہیں

۲۱۴۷ • حضرت الس بن ، لک رضی الله تعالی عنه بیان فر، تے میں کہ امتد کے رسول سبی القد ملیہ وسلم نے ارشاد فر ، یا: جسے کسی ذریعہ سے رزق حاصل ہوو وا سے تھا ہے

۲۱۴۸ حضرت نافع فرماتے ہیں میں شام اور مصر ک طرف اینے تجارتی نمائندوں کو بھیجا کرتا تھا۔ پھر میں نے عراق کی طرف بھی بھیج ویا۔ اسکے بعد میں عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں شام کی طرف بھیجا کرتا تھااب میں نے عراق جھیج دیا۔فر مائے کیس ایسا نہ کرو کیا حمہیں اپنی سابقہ منڈی میں کوئی وشواری ہے'' بلاشبه میں نے اللہ کے رسول کوفر ماتے سنا جب اللہ تعالی تم میں ہے کسی کی روزی کا کوئی ؤ ربید بنا دیں تواہے نہ حچوڑے یہاں تک کہ وہ بدل جائے یا گبڑ جائے۔

تما ہستة المان ہے مناسب ہے ہے کہ روزی ن ایک تدویسورت بلی ہونی ہے قوائ کوترک نہ کرے جیسا کہ جھٹرے ہائج کو وم و معتمین سیده ما تشصد یقه رضی امد حمها نے فرمایا که ایب طرف سے رزق کا سامله ترک کرے وہری طرف شروح نه

#### ۵: بَابُ الصَّنَاعَاتِ

سعيد الفرشي عن حده عن سعيد بن الني اخصة عن ابني هُ رِيْرة قال قال رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا نَعَتُ اللَّهُ سَيًّا اللَّا راعي عشم قبال له اصْحابُهُ والْت يارسُول الله صلى الله عليه وسلم قال والاكتُث ارْعاها لاهل مكة سالف اربط قسال سويلد يغسى كل شاة بقيراط

٢١٥٠ حدَّثها مُحمَّدُ بُل يَحْيِي ثِنَا مُحمَّدُ ابُلُ عَبْدِ اللَّهِ البحزاعلي والبحائج والهيئم بأرحميل قالوا ثما حماد عل شابب عن ابني واقع عن ابني هويوة انّ دسول الله عينه قال كار زكويًا سَجَازًا

١٢١٥١ حدَّثها مُحمَّدُ بَنُ رُمُح ثَنَا اللَّيْثُ النَّاسِعُدِ عَنْ مافع عن القاسم لي محمد عن عائشة الرسول الله عليه قال أنَّ اصْحَابِ النَّصُورِ يُعَدِّبُونَ يَوْمِ الْقِيامَةِ يُقَالَ لَهُمُ اخيوا ماحلفته

٢١٥٢ حدد تب علم رو بن رافع ثنا غمر بن هارؤن عن همّام عنّ فرقد السّبحيّ عن يريد ان عبّد اللّه بن السّحير عن الى هُرِيْرة قال قال رسُولُ اللّه سَيْجَةُ اكْدَبُ النّاس الصباغون والصواغون

٢١٣٩ حضرت ابو بريرة فرمات بين كه الله ك رسول ﷺ نے فرہ یہ اللہ تعالیٰ نے جسے بھی نبی بنا کر بھیجا اس نے بھریاں چرائیں ۔صحابہ نے عرض کیا اے القد کے رسول آپ نے بھی ؟ فرمایا اور میں بھی اہلِ مکہ کی بھریاں قیراطوں کے بدلے چرایا کرتا تھا۔امام این ماجہ کے استاذ سوید کہتے ہیں کہ مطلب سے ہے کہ ایک بکری کی اجرت ایک قیم اطرحتی ۔

بإب: تجارت مختلف ييشير

• ۲۱۵۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا حفزت زكريا مديه السلام بزهني تتھے۔

ا ۲۱۵ حضرت عا مُشهر منبی القدعنها ہے روایت ہے کہ رسول القد صلى القدعلية وسعم نے فر ما يا تضويرِ بنانے والوں کوروز قیامت عذاب ہوگاان ہے کہا جائے گازندہ کرو ان چیزوں کو جوتم نے بنا نیں۔

۲۱۵۲ · حضرت ابو ہر رہے ہ رضی القد تعالی عنہ فر مات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوگوں میں سب سے زیادہ جھونے رکھریز اور زرگر ہوتے ہیں

خ*ال ميهة الياب جنا معلوم ہوا كہ طلال اور جائز پيشہ ومعبوب نہيں تبحی*نا چاہئے كيونكه اللہ تعالی كے بيغمبريه چشے مرتے جيں۔

بِإَبِ: ذِ خَيرِهِ اندوزي اورايخ شبر ميں ٢ : بَابُ الْحُكُرة وَالْجَلْب

٣١٥٣ حدَثا بضر لل على الحهصميُّ ثنا الو احمد ثنا انسرائيل على علي بن سالم ان تُوبان على على نن حذعان ﴿ كَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَعَ مَا مِنْ وَوَسَرَ عَشْمَ عِن

تجارت کے لئے دوسرے شبرے مال لا نا ۲۱۵۳ مفرت مم بن خطاب رضی الله عنه فره ت بین

الله سيخية لايختكر الاحاطى

عن سعيد الن السييب عن غمر بن الحطّاب قال قال رسول الله عظيم الحالث مززوق والمحتكر منغون عن مُحمَّد لن السحق عن مُحمَّد بن الراهليم عن سعلِد لن التمسيب عن مغمر بن عبد الله بن بصدة قال قال رسُولُ

٢١٥٥ حدتنا يخيي لل حكيم ، ثنا الو بكر الحلفي ثنا الهيشة نمن رافع حدثني الويخي المكئي عن فروح مولي غُشُمان لن عفان عن غمر الى الحطّاب ، قال سمعتُ رسُول الله تشخيجُ بِـ فُولُ مِن اختكر على المسلمين طعاما صوبة الله باالجدام والافلاس

ا نے والے کو رزق (اور روزی میں برکت و تفع) دیا جا تا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے وا املعون ہے۔ ۲۱۵۴ حفزت معم بن عبدالله بن نصله رضي الله تعاق عند بیان فرمات میں کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا ، خیرہ اندوزی صرف خط کار ً من ہ گار کرتاہے۔

۲۱۵۵ حضرت عمر بن خطاب رضی القدعنه فر ماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ ملیہ وسلم کو بیر فر ، تے سنا جومسلمانوں کے کھانے چینے کی اشیاء میں اخیر واندوزی کرے امتد تعالیٰ اے کوڑھ کے مرتش اور مفلسی میں مبتلہ فرما نعیں۔

الحواصة السواب من التنكارية بهاكه ما سأوفرية أرساك أرك جهام بنكاموكا قوفر وخت أرون 8 - جلب عامعن بيات ك ووسر ہے شہر یا طاب سے مال کے کرآ تا اورائے شہر میں فرونجت مرنا ہا انتظام تا ہے کہ اس کے روائے کی وجہ ہے و کو پ تنفی پیش آئے اور شہر میں ندہ نبیہ و نہ وتا و اور و ول و ندائل منہ ورت ہے اور ان نے بند کر کے رکھا جوا ہے۔

#### بار جورت اجرار پھونک کی اجرت ے: باب آخر الرافی

الأدام السائد ما مي خد كل النام المام أ مات مين ئەللەپ ئالىشلى ئادىلايدە بىلىم ئەستىمتىن ئالاردى كورگۇ یں میں جین جیج ہم کے ایک توم کے وہاج او ڈا ( المان المراسقار في مطابق ) مماث الناست مجما في كا معاب یا قرنبوں نے انکار برایا چران کے سرو رکوسی چیز نے ڈی رہا تو وہ جارے یا س آئے اور کہاتم میں کوئی بچھو کے ڈے کا دم کرتا ہے؟ میں نے کہا جی میں کر بین ہوں ۔ کیکن تمہارے مردار کو دم نہ کروں گا جب تک تم میں ہمریاں نہ دو کہنے <u>گل</u>ے ہم حمہیں تمیں بھریاں ویں

۱ ۵۹ حملت محسد سرعد در سالا بر معاوية ثنا لأعيس عن جعفرات باس عن الي تصره عن اللي سنعيند التحدري فال بعث رسول للم المحمد تا السي راكنافني سنرتة فبسرك بفوه فساساهم بالتروبا فالوا فللدع ستلهم فاتونا فقالوا فلكم حديرفي من بعقرت فيفست معلم إلا ولكن لا أرفيه حتى توتؤه عيما فالؤا فابا معطيكم تلاتين شاة فقيساها فقرات عبيد لحمد إسبع مرّ ب فيري وقبضا العبه فعرض في الفيد مله شيءُ ففلًا لاتفحلوا حتى باني السي عنه فلمَ قدم دكر ب له للدي صبيعت فيقبال او ماعدمت انها زُفيه الفنسسوها - أ - أم أ قبول مرايا من أمات ورسورة المديد

واضربوا لي معكم سهما

حدثها الو تحريب تنا هشية ثما الو سفر على المس الله المستوكل عن الله سعيد على المستوكل عن الله سعيد على المسبق صلى الله عليه وسلم بنخوه ت وحدثها محمد للل سفار ثنا محمد بن جعور ثما فعية عن الله بشر على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله والصوال هو الوسسم بنخوه قال الله عند الله والصوال هو الوالمتوكل

پڑھ کراس پر دم کیا وہ تندرست ہوگیا اور ہم نے بکریاں
وصول کرلیں پھر بھارے دلوں میں کھنگ پیدا ہوئی میں
نے کہا جدی نہ کرویہاں تک کہ ہم نبی سنی القد مدید وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوں جب ہم پہنچ تو میں نے جو پچھ
کی خدمت میں حاضر ہوں جب ہم پہنچ تو میں نے جو پچھ
کی تھا آ پ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آ پ نے فر مایا
کی تمہیں معدوم نہیں ہے دم بھی ہے؟ ان بکریوں کو تقیم کر دو
اورا پے ساتھ میرا حصہ بھی رکھو۔

د وسری سندوں ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

خاد صبة الهاب الله معلوم ہوا كه دم اور تعويذ كى اجرت لينا جائز ہے ئيكن بيدوا جب ہے كه دم اور تعويذ شركيدا لفاظ پرمشتمل ند ہواور كسى كوافريت اور نقصان پہنچائے كے لئے ند ہو۔

#### ٨: بابٌ على تَعُلِيُمِ الْقُرُان

عدد ٢١ حدث على من محمد و محمد ابن اسماعيل قالا تساوكينع ثنا معيرة ابن رياد المؤصلي عن عباده بس سبى عس الاسود بس شعلة عن عبادة بس الصامت قال على من السامن الهل الصُّفة القُرْان والكتابة فالهدى الى رخل منهم قوشا فقلت ليست بمال وازمى عنها فى سيل الله فسألث رسول الله عيد علها فقال ان سرك الن تطوق بها طوقًا من نار فاقبلها

٣١٥٨ . حدث اسهال نس ابنى سهال السايخيى أن سعيب على شور يريد الساحالة بن مغدال الساعية الرخمس بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبنى أل كعب وصبى الله تعالى علهما قال علمت رخلا القرال فاهدى التي قوسا فدكرات ذالك لرسول الله صلى الله عليه وسنه فقال ان احدتها احدث قوسا من ناد فردد ثها

#### باب: قرآن سکھانے پر اُجرت لینا

۲۱۵۷ حفرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه فرمات بيس كه بيس في اليك مر دكوقر آن كريم سكها يا تو الله فرمات بيس كه بيل مي الله مي الله كه معلى الله الله عليه وسلم كى خدمت بيس الس كا ذكر كيا به آب فرما يا الرقم في فدمت بيس الس كا ذكر كيا به آب فرما يا الرقم في في مي في ميت و (ووزخ كى) آب كي ايك كمان تم في لي تو بيس كر وه وا پس كر ا

۲۱۵۸ حضرت آبی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے صفہ والوں میں بہت اوگوں کو قرآن لکھنا سکھایا ان میں سے ایک مر دنے مجھے کمان بطور تحفہ دی میں نے سوچا کہ یہ تیم ال بھی نہیں ہے اور اس سے اللہ کی راہ میں تیراندازی مجھی کر لونگا بھر میں نے رسول اللہ سے اسکے متعلق دریافت کیا۔ فرمایا اگر تمہیں اسکے بدلے دوز نے کی مان سردن میں لئکائے جانے سے خوشی ہوتو یہ قبول کرلو۔

خلاصة اله بعد ان احاديث كى بناء يراه ما وطيفه كا فد جب بيب كة عليم قران پراجرت ناج ئز به بهار سن خرين فقيه . فقيه . في موريل سن وقع بوري با أراجرت نالى فقيه . في اموريل سن وقع بوري با أراجرت نالى فقيه . في اموريل سن وقع بوري با أراجرت نالى في بوب وقر آن كا علم كوننا نع بوخ كا فوف ب ملامه على قرامة بي كه حضرت عباده في ابتداء محض قواب كه نيت سي قر آن كى تعليم و ينا شروع كي تحل اس بي حضور سي المتدملية وسلم في ان كويفره يا اگرابتدا اجرت كي شرط ركى جائي و به اس ما تعديث كي ظرف بي بي ساطة تواس كي اجرت ما بر سي ليكن ابتدا تلاش كرك لا في اجرت مقرر كر با با بر سي ليكن ابتدا تلاش كرك لا في اجرت مقرر كر مي قو جائز باس طرح تعليم قر آن كي اجرت ابتدا مقرر كر في جائي و با نز ب ايك توجيد كرك لا في كرد يك حديث سي الا ان احق ما احداث عليه اجوا كتاب الله سيمنسوغ به اين ام ونبيل به من عباده بن كان الرسود بن تغير عبادة اورا سومه وف نبيل ب

# ٩: بَابُ النَّهِي عَنُ ثَمَنِ الْكَلْب ومهْرِ الْبَغي وَ حُلُوان الْكَاهِنِ وَعَسُب الْفحل

٣١٥٩ - حــ قتما هشام بن عمار و محمد نن الصباح قالا شدا سفيدان ائن غيينة عن الزُّهرى عن ابن منحر ابن عند الرَّحم من عن ابن مشغود ان البي عَنِينة بهى عن ثمس الكند ومهر البعي وخلوال الكاهل

# ہاہ: کتے کی قیمت'زنا کی اُجرت'نجومی کی اُجرت اور سانڈ چھوڑنے کی اُجرت ہے ممانعت

۲۱۵۹: حضرت ابومسعود رضی التد تعالی عنه سے روایت بے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے کتے کی قیمت 'زن کی اُجرت اور نجومی کی اجرت (ان تمام نا جائز اُجرتوں) سے منع فر مایا۔

۲۱۶۰. حضرت ابو ہریرہ رضی املد تعاں عندفر ماتے ہیں کداللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور سانڈ حجوز نے کی اجرت سے منع فر مایا۔

۲۱۹۱ - حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عند فرمات بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی قیمت سے منع فرمایا۔

#### • ا : بَابُ كَسُب الْحَجَّام

٣١٦٢ حدثا مُحمَدُ بنُ اللي عُمر العديثي ثنا سُفيال بن عُينِية عن الله طاؤس عن الله عن ابن عبّاس ال النبي عليه اختجم واغطاة الحرة

تفرّد به ابْنُ ابِي عُمر وحْدهُ قالهُ ابْنُ ماجة

٢١ ٢٠ - حدَّث عمرُو بنُ عليَّ ابُو حفْص الصَّير في ثما ابُوُ داؤد - وحدَّث المحمَّدُ بن عُبادة الواسطيُّ ، ثا يزيَّدُ ابنُ هارُون قالا ثنا ورَقاءُ عن عبد الاعلى عن ابني خميدٍ عن عليَّ قال اختجم رسُولُ اللَّهُ وامرني فاعْطِيْتُ الْحَجَامِ اخْرَهُ ٣١ ٢ ١ حددُثنا عبُدُ الْحُميُد بُلُ مِيانِ الْواسطيُّ ثِمَا حالدُ بْنُ عَبْدَ اللَّهُ عَنْ يُؤْنُس عَنِ ابْنِ سَيْرِيْنِ عَنْ السِّ بْنِ مَالْكِ انَ اللَّهِيَ عَلِينَ اختجم واعطى الْحجّام اخرة

٢١٦٥ حدّثها هشام بن علمار تها ينحيي نن حمزة حدَّثسي الاؤراعيُّ عن الرُّهُريُّ عنْ اسي بكر بن عبد الرَّحْمِي بُن الحارث ابن هشام عن ابي مسْعُودٍ غَفْبة بن عَمْرُ وَقَالَ بِهِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسُبِ الْحَجَامِ ٣١٩٢ حدَّثها الْوُ لَكُو لُلُ الِنِّي شَيْبَةَ ثِنَا شَبَالِةً لِنُّ سَوَّار عن ابْن اللَّي دنُب عن الرُّهُويَ عَلُ حرام بُن محيَّصة رضى اللهُ تعَالَى عنه عن ابيه أنَّهُ سال النَّبِي صلَّى اللهُ عليه وسلم عن كسب الحجام فهاة عنة فذكر لة الحاجة فقال اغلفه يواضحك

## ا : بابُ مَايَحلُ بَيُعُهُ

٢١٦٧ حدث عيسى بن حمّاد المضرى أساما اللّيتُ نَىٰ سَعْدِ عَنْ يَزِيْدُ بُنِ ابنَى حَبِيْتِ اللَّهُ قَالَ قَالَ عَطَاءَ بُنُ ابنَى ﴿ رَسُولَ عَيْضَةٌ نِے فَحْ مَكُ سَالَ مَكَ مِينَ فَرَ مَا يَا: اللَّهُ اور رباح سمعَتُ جابر بن عبْد اللّهِ يقُولُ قال رسُولُ اللّه صلّى اس كرسول خرام قرمايا وياشراب مردار خزيز راور

# بِإِبِ: تَجِينِي لِكَانَ واللَّهِ كَا كُمَا لَيْ

۲۱۶۳ حضرت ابن عمياس رضي التدنعي لي عنهما ہے روايت ے کہ نبی کریم صلی القدملیہ وسلم نے سچھنے لگوائے اور سچھنے لگانے والے کواجرت دی۔

ا بن ماجهٌ نے کہاا بن عمرٌ اس حدیث میں متفر و ہیں۔ ٣١٦٣ حضرت على كرم الله وجهه فرماتے ہيں كه رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیجھنے لگوائے اور مجھے تحكم ديا تويس نه تحيين لگانے والے كواس كى اجرت و کی۔

۲۱۶۳ حضرت انس بن ما لک رضی القدعنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی ابتد ملیہ وسلم نے تیجینے لگوائے اور تیجینے لگانے والے کواس کی اجرت دی۔

٣١٦٥ حضرت ابومسعو دحقبه بن عمر ورضي القدعنه فريات میں کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے سیجھنے لگانے والے کی کمائی ہے منع فر مایا۔

٢١٦٦ حضرت محيصه رضي القدعندني نبي صلى القدعليه وسلم ے تھینے لگانے والی کی کمائی کے متعلق دریافت کیا۔ آب نے ان کو اس ہے منع فرہ یا۔ انہوں نے اپنی احتیاج ظاہر کی تو آپ صلی الته علیه وسلم نے فرہ یو. اینے یا نی لانے والے اونٹول کے جیار ہ میں صرف کروو۔

باب: جن چیزوں کو بیجنا جائز ہے

۲۱۶۷ : حضرت جابر بن عبداللة قرمات بين كدالله ك

الله عليه وسلم عام المعتج وهو بمكة أن الله ورسؤله حرم يع الحصر والمنبئة والحسريو والاصاء فقيل له علد لالك يما رسول الله ارنيت شخوم الميئة فالله يُدهن بها الشفل ويدهل بها الخلود ويستضبخ بها الناس ؟ قال هن حرام شمة قاتل الله صلى الله عنه وسلم قاتل الله اليهود أن الله حرم عليهم الشخوم فاخملوه ماغوة فاكلوا فيهمة

العظال العاشية لل القاسم ثنا الو حعفر الرّاري على العاصم عن الله الأوريعي عن الله الأوريعي عن الله عن الله الأوريعي عن الله المعلمة فيال بهي وسؤل الله تقطيع عن ينع المفيات وعلى شرائهن وعل كلسهن وعن اكل اثما بهي

بت بینا اس وقت کی نے عرض کیا اے اللہ نے رسول بتا ہے کہ مرداری چر لی بینا کیسا ہے کیونکہ یے چر ٹی ستیو س پر سلتے ہیں اور کھا ہوں پر بھی اور لوگ (چرائے میں ڈان کر) اس سے روشتی حاصل کرتے ہیں۔فر مایا یے حرام ہے پھراللہ کے رسول نے فر مایا اللہ یہود کو تناہ کر ہے اللہ تعاں نے ان پر چر بیوں کو حرام فر مایا تو انہوں نے چر ٹی بھھ کر فر ایل بتا کر) بی تجھ کر استعال کے۔

۲۱۶۸: حضرت ابوا ما مه رضی القد عند فرمات بین که رسول القد صلی القد ماییه وسلم نے (ممانعت کے بارے بیس) ارشاد فرمایا گانا گانے والی باندیوں کی خرید وفرونست سے اور ان کی کمائی سے اور ان کی قیمت کھانے ہے بھی منع فرمایا۔

خلاصیة الهاب ﷺ المود نے القد تعالی کی جرام کر دہ چیز کوحلال جانا اس کئے تعنبورا کرم صبی القد عبیہ وسلم نے ان پر عنت فر و کی لیکن اس سے شرق حیلہ کا نا جائز ہو نا تو معلوم نہیں ہو تا وگ خواہ مخواہ فقیا و کرام پرطعن کر کے پی آخرت بر باو کرت بیں۔

#### بِأَبِ: منا بذہ اور ملامسہ ہے مما نعت

۲۱۲۹: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند تعالی بیان فرمات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دوقتم کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دوقتم کی ہیں سے منع فرمایا ، ا) ہیں علامسہ سے اور ۲) ہیں منا بذہ ہے۔

۲۱۵ حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ
 کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم نے ملامسہ اور منابذہ سے منع فر مایا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ملامسہ یہ ہے کہ مردو تیھے بغیر چیز پر ہاتھ لگا دے (اور اس سے بیچ ازم بجھ لی ج ئے)

# ١١: بابُ مَا جاء فِي النَّهٰي عن المُنابَذة والمُلامسة

والنو أسامة عن غيد الله انس غمر عن حيب نس عند النو أسامة عن غيد الله انس غمر عن حيب نس عند الرخمس عن حفص بن عاصم عن الى هو نرة قال بهى رسول الله تي عن ميعتين عن الملامسة والمسابذة منول الله تي عن المائدة الوسفل الى الى شيئة وسفل نس الى سفل قالا تسا سفيان نن غيينة عن الرفوري عن عطاء بن يزيد الله عن عن الله من عن المائدة عن المؤل الله تي عن المائدة عن المؤل الله تي عن المائدة عن المؤل الله تي عن المائدة

سهل قبال شفيان المفلا مسه أن يلمس الرّخل اور منابغ وبيت كرجو تيرب ياس بوه ميري طرف بیدہ الشنیء ولا براہُ والْمُسَامِدَةُ ان یُقُول الْق الَی مامعک ﴿ کِیمِیْک رے او جو میرے بیاس ہے وہ میں تیری طرف وألقني اليك مامعي

مچینک دیتا ہوں ( اس سے بیغ لا زم ہو جائے گ )۔

<u> خلاصیة الموب ﷺ منابذہ کی تعریف میں ہے کہ فروخت کرنے وا ؛ ایبا کیٹر امشنزی کی طرف پھینکے اور مشتری ہائع کی طرف</u> بھینک دے اور یہ کے کہ بیر کیٹر ہے اس کیٹر ہے جا کہ بیرل ہیں ہے بعض نے منابذہ کی تعریف بیرک ہے کہ کیٹر انجینیف ہے تکے مل ہو جائے۔ ملامیہ یہ ہے کہ ایک ووسرے ہے یہ کے جب قریبے ہیں یا میں نے تیرا کینر اچھوا تو تیج واجب ہو گ (مغرب) مد سبدیہ ہے کہ میں بیس مان تیرے ہاتھا تنے میں فروخت کرتا ہوں سو جب میں تجھ کوچھوڑ ول یا ہاتھ اگاؤں تو بیج واجب ہے۔( طحاوی ) یا ایک دوسرے کا کہٹر احجھوے اور مجھوٹ وائے و با خیار رویت نیٹر ازم ہوجائے ( فیٹر ) نیٹر کی میہ صورتیں زمانہ جا ہیت میں رائج تھیں آ تخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم نے ان ہے منع فرمایا۔

# ١٣ : بابُ لا يبيُعُ الرَّجُلُ على بيُع احيُه ولا ﴿ إِلْ ِ: الِّيِّ بِهِ فَى كَى نَتِيْ يُربَيْعَ نَه كر \_ اور يسُومُ على سوُمَه

ا ١١٦ حدّ تساسوند بن سعيد تنا مالک نل اس عل الله عَلَيْتُ قَالَ لا يَشِعُ مَعُمُو اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْتُ قَالَ لا يَشِعُ مَعْضُكُمُ علىنع ىغص

٢ ١ ٢ : حدد المشامُ لَنْ عَمَّارِ ثَنَا سُفَيَالٌ عَنَ الرُّهُرِيّ عنُ سعبُديُن المُسيَب عنُ ابي هُريْرة عن البّي صلّى اللّهُ عليُه وسلَّم قال لا يبيُّعُ الرَّحُلُ على بَيْعِ احيُه ولِا يسْوَمُ على سؤم احيّه

بھائی کی قیمت پر قیمت نہ لگائے

ا ۲۱۷ حضرت ابن عمر رضی القدعنهما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ' ایک کی آتھ پر د ومراجع نه کرے ۔

۲۱۷۲ حضرت ابو ہر رہ دصی انتدعنہ ہے روایت ہے کہ نی صلی الله مدید وسلم نے فر مایا: آ دمی اینے بھائی کی بیج پر ہیج نہ کرے اور اس کے قیمت لگانے کے بعد قیمت نہ

خااصة الهوب 🎓 😤 پرنظ ہے ہے کہ ہا کع خریدارے کے کہ توٹ میہ چیز جوخریدی ہے واپس کرد ہے بھر میں اس ہے بہتر تجھ کواس قیمت پر دیتا ہوں۔ سوم ( نرخ ) یہ ہے کہ ایک آ دمی نے ایک شے کا بھا و طے کر دیا ہے اب دوسرا بھی جا کر ای شے کا بھا ؤ طے کرنا شروع کر دیے خرید نے کا اراد د ہویاد وسرے آ دمی کو بہکائے کے لئے تا کہوہ زیاد وقیمت دے پیسب كام منع فراه دينے كيونكراس كى اس حركت سے ايك مسمان بھائى كونقصان بوگا۔

ا : بابُ مَا جاءَ فِي النَّهُي عَنِ النَّجُش لِ اللَّهِ عَنِ النَّجُشُ لِ اللَّهِ عَنِ النَّجُشُ الْعَت

٢١٥٣ حدثنا قرأتُ على مُضعب بن عبُد الله الرُّبيري ٢١٥٣ حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عبر سے

ا البحث بيات كرفريدات كالراد و شابوص ف قيت زياه ومكوات كالبيني برارك مات بيامنا كالمحصات بين البيارا

على مالك ج وحدّ لسا ابُو خُذافة ثما مالك بُلُ السِ علُ على مافع عن اللَّحَش .

مَّكَ ٢٠ . خَدَّثُنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ وسَهُل ثَنِ الى سَهُلِ قَالَا ثَنَا شُعُيَّانُ عَنِ الرُّهُوكَ عَنْ سَعِيْدِ عَلْ ابَى هُويُوةَ عَنَ النَّهِ عَيْضَةً قَالَ لَا تَنَاجِشُوا .

فرمایا۔ ۲۱۷۴: حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: نبحش مت کیا سے

روایت ہے کہ نبی کریم صلی القد عدیہ وسلم نے نبخش ہے منع

<u>خلاصیة الراب ﷺ ﷺ جش یعنی بدا ارا د ؤ خرید اری صرف د وسرول کو ابھارنے کے لئے شے کی قیمت بڑھا نا مکرو ہ ہے۔</u>

#### 10: بَابُ النَّهِي أَن يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

٢١ ٥٥ : حـ قَتْنَا اللهِ بَكُر لَنَ اللهَ شَيْبَة ثَنَا سُفَيَالُ لُنُ عُيئِنة عِن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمْ عَلَا الله عَلَا الله عَلَمْ عَلَا الله عَلَمْ عَلَا الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَا الله عَلَمْ عَلَا الله عَلَمْ عَلَا الله عَلَمْ عَلَا اللهُ عَلَمْ عَلَا اللّهُ عَلَمْ عَلَا اللّهُ عَلَمْ عَلَا اللهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلْ

٢ ١ ٢ . حد الشناه شام بن عمّار ثنا سُفَيال بن غيينة عل ابي الزُبير عن جابر بن غيد الله ان النبي عَلَيْ قال لا يبيع حاضرٌ لِباد دغو النّاس يرزُق الله بغضهم من بغض

الرّرَاقِ انْباَنا معُمرٌ عَنِ ابْنِ طَاؤُسِ عِي انْنِ عبّاسِ رضى اللهُ الرّرَاقِ انْباَنا معُمرٌ عَنِ ابْنِ طَاؤُسِ عِي انْنِ عبّاسِ رضى اللهُ تعالى عُنْهُمَا قال نهى رسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم ان يبيع حاصرٌ لها فَلْتُ لابُنِ عبّاسِ ماقُولُهُ حاضرٌ لها و قال لا يكؤلُ له سمسازًا

# نياب:شبروالا بإبرواله كامال نه ييج

۳۱۷۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا . شہر والا باہر والے کا مال نہ بیجے۔

۲۱۷۲: حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ میں علیہ ہے نے قربایا شہر والا بابر والے کا مال نہ بیجے لوگوں کوجھوڑ دواللہ بعض کوبعض سے روزی دیتے ہیں۔ ۲۱۷۷: حضرت ابن عباس فر اتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فربایا کہ شہر والا بابر والے کا مال بیجے ۔ حضرت ما کس کہتے ہیں میں نے حضرت ابن مال بیجے ۔ حضرت ما کس کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما سے بوجھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ فربایل شہر والا دیبات والے کا دلال نہ بنے۔

خلاصیة الهاب جی حاضر شبری کو کہتے ہیں بار دیہ تی کو۔ تیج حاضر لعب وی میہ ہے کہ قبط سرلی بیس با بر کا آ وی انائ فروخت کرنے کے لئے لایا شبری نے اس ہے کہا جلدی نہ کر میں اس کو گراں فروخت کر دوں گاتو میہ مکروہ ہے از روئے حدیث۔

# باہرے مال لانے والے سے شہر سے باہر جا کر ملنامنع ہے

۲۱۷۸: حضرت ابو ہر رہے انتد تعالی عندے روایت ہے کہ سال انتشالی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا باہر سے آئے والے قاقلوں سے نہ ملوا گر کوئی ملا اور پچھ خرید لیا تو

# ١ ؛ بابُ النَّهٰي عَنُ تَلَقِّى النجلب

٢١٧٨ . حدّثنا أَبُوْبِكُو بُنُ ابني شَيْبة وعلى بَلْ مُحمّدن قالا ثنا أَبُو أسامة عن هشام بُن حسّان عل مُحمّدنن سيُريُن عن ابني هُريُرة عن النّبي عَيْنَةُ قال لا تلقَوُا الاخلاب قملُ تنقَى منهُ شيئنا قاشترى قصاحبُهُ بالخيار ادا اتى الشُوق

٢١٤٩ . حدث اغشمال بن ابئ شيئة شاعبدة بن سليمال عن غيلد الله الن غسم عن باقع عن الله عمر قال بهى رسول الله عن تلقى الجلب .

۲۱۸۰ . حدثنا يخيى ئن حكيم ثنا يخى انن سعيد وحدثنا السحق وحدثنا السحق بلن السيمان التيمي ج وحدثنا السحق بلن السوهيم بن حبيب بن الشهيد . ثنا مُغتمرُ بن سليمان قال سمغت ابن قال ثنا أبؤ عُثمان النهدى عن عند الله بن مسغود قال بهى رسُولُ الله عين عن تلقى البيوع

# ١٠ أَبَيَعَان بِالْحِيارِ مالم يَفترقا

٢١٨٢ : حدَّثها الحمدُبنُ عَبُدة والحَمدُبنُ المَقْدام قالا ثما حـمَادُ بُنُ زَيْدِ عَنْ حَميْلُ بَن مُرّة عَنْ ابني الوصليء عنْ ابني بزرة الاسمى قال قال رسولُ الله عَيْنَةُ الْبَيْعَانِ مَالْحَيَارِ مَاللهُ يَتَقَرَقًا

٢١٨٣ . حـــ دُنْ المُحمَدُ مُنْ يَخِيي وَاسْحِقُ ابْنُ مُنْصُورٍ

جیجے والہ جب بازار میں پنچےا سے اختیار ہوگا ( کہ نیج قائم رکھے یا فنح کرد ہے )

۲۱۷۹ حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرماتے بیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے باہر سے آنے والے قافلہ کو ملنے سے منع فرمایا۔

۲۱۸ حضرت عبدائلہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے
روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فروخت کرنے والول ہے (باہر جاکر) ملنے ہے منع
فرماں۔

رِاْبِ: بیچنے اور خرید نے والے کواختیار ہے جب تک جدانہ ہو

۲۱۸۱ حضرت عبدا بقد بن عمر رضی الله نعالی عنبما ت روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جب دومر دخرید وفروخت کریں توان میں سے ہر ایک کو اختیار ہے جب تک وہ (دونوں) جدانہ ہوں (یعنی ) اکٹھے رہیں۔

۲۱۸۲: حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرید دفروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہول انہیں اختیار ہے۔

۲۱۸۳ حضرت حسن بن سمره رضی الله تعالی عنه بی ن

فالا ثما عُسُدُ الصّمد ثما شُعُبَةُ عَنْ قَتَادةَ عَى الْحَسَ عَى فَرَمَا تَنْ بَيْنَ كَهُ اللّه كَ رَسُولَ صَلَى اللّه عَنْ فَتَادةَ عَى الْحَسَى عَلَى أَرْمَا وَثَرَمَ بِي كَهُ اللّه عَنْ فَتَادةَ عَى الْحَيَارِ عَالَمُ الشّاوَقَرَمَ بِي حَرْبِي وَفَرُوحَتَ كَرْفَ وَاللّهِ جَبُ تَكَ جِدَا سَمُوةَ قَالَ وَاللّهُ عَنْ فَيْنَا وَاللّهُ عَنْ الْحَيَارِ عَالَمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلْ

اطلاق ای وقت ہوسکتا ہے جب ایک نے ایج ب کیا ہوا وردوسرے نے ابھی قبول نہ کیا ہو۔ ایجاب وقبول ہے پہلے ان و

بیعان اور متبایعان کہنا اسی طرح تیج مکمل ہو جائے کے بعد متبایعان یا بیعان کہنا مجازا ہوگا جب فیقی معنی لینے دشوا رئبیں ق

١٨: بَابُ بَيْعِ الْخَيَارِ

حقیقت مرحمول کرنا ہے تا کہ صوص قر آئی کے خلاف نہ ہو۔

٢١٨٣ : حدَّثنا حَرُملةُ بُنْ يخيى واخمدُ اللَّ عيْسى السمصريّان قالا ثنا عَنْدُ اللّه ابْن وهُبِ الْحَرى الله حُريْجِ على السرّبير عن حابر بْن عبْد اللّه قال اشترى رسُولُ اللّه عَنْ مِن رحْلِ من الاغراب حمُل حبط فلمّا وجب النّه قال رسُولُ اللّه عَنْ قال رسُولُ اللّه عَنْ الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله

٢١٨٥ . حدّ ثسا العبّاسُ بن الوليد الدّ مشقى ثنا مؤوّانُ مُحمّد عن داؤد س صالح مُحمّد عن داؤد س صالح الممديّ عن ابيه قال سمغت ابا سعيد الحدرى يقولُ قال رسولُ الله عَنْ قَالَ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ ا

١ الْبَيَّعَان يَخْتلفان

٢١٨٦ حددثنا غذمان بن ابئ شبهة ومحمد نن الصاح ٢١٨٦. حضرت عبدائتد بن مسعودٌ في ايك سركاري غلام

# ېاپ: ئىچىمىن خيار كى شرط كرلين

بِإِنِ : بِالْعُ ومشترى كااختلاف بوجائة؟ ٢١٨٦. حضرت عبدائته بن مسعودٌ نے ایک سرکاری غلام قالا نسا هشيئم انباسا انن ابن ليلى عن القاسم نن عند الرّخم عن ابنه ان عبد الله بن منعود رصى الله تعالى عند ساع من ألا شعث نن قيس رقيقا من رقيق ألامارة فاحتلها في النّص فقال انن مسغود رصى الله تعالى عند مغتك بعضريس الفا وقال ألا شعث بن قيس انما اشتريت منك بعضرة آلاف. فقال عند الله ان شئت حدثتك بحديث سبعته من رسول الله صلى الله عند الله ان شئت وسلم يقول أو يتزادان البيع قال فرتى ارى ان أرد النيع و دة

# ٢٠ : بابُ النَّهٰي عَنْ بينع مَا لَيْس عِنْدُکَ وعنْ ربُح مالمُ يَضْمنُ

٢١٨٤ . حدَّث المحمَدُ بْلُ بشَارٍ. ثنا مُحمَدُ بُلُ جعُفرِ ثَنا مُحمَدُ بُلُ جعُفرِ ثَنا مُحمَدُ شُعُبةُ عن ابئ بشرِ قال سمعَتْ يُؤسُف بْل ماهك يُحدَث على حكيبم بُس حزام قال فُلَتْ يا رسُول الله الرَّحلُ ينسالسى البيع وليس عندى افا ليعَه ؟ قال لا تبعُ ماليس عندى

افعث بن قیم کے ہاتھ فروخت کیا تمن میں دونوں کا اختلاف ہوگی۔ ابن مسعود ٹنے فرہ یا کہ میں نے ہیں ہزار میں تبہارے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ افعث بن قیم نے کہا کہ میں نے وا ہے دی ہزار میں تبہارے ہو او اسے دی ہزار میں فریدا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ٹنے فرہایا تم جا ہو تو میں تبہیں ایک حدیث ن وُں جو میں نے اللہ کے رسول سے تی ہے۔ قب ضع کر دی ہے۔ اس نے کہا میری رائے یہ منع کر دول۔ آپ نے تاج سنج کردی۔ ہوری ہے کہ بیج شخ کر دول۔ آپ نے تاج شخ کردی۔ ہوری ہے کہ بیج شخ کر دول۔ آپ نے تاج شخ کردی۔ ہوری ہے کہ بیج شخ کر دول۔ آپ نے تاج شخ کردی۔ ہوری ہے کہ بیج منع ہے ہوری ہے کہ بیج منع ہے اور جو چیز اپنی ضمان میں نہ ہواس کی تیج منع ہے اور جو چیز اپنی ضمان میں نہ ہواس کا نفع

منعہ

٢١٨٧: حطرت تحكيم بن حزام رضى القدعنه فره تے بيل كه ميں نے عرض كيا اے القد كے رسول كوئى مرد مجھ ہے تاج كا مطالبہ كر ب اور وہ چيز مير ب پاس نہ ہوتو كيا بيس اسے بيج وول؟ فرها يا: جو چيز تمہار ہے پاس نہ ہو وہ نہ تيو۔

۲۱۸۸ حفرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ بسلم نے فرمایہ جو چیز تمہمارے پاس نہ ہواس کی بیچ طلال نہیں اور جو چیز تمہماری ضان میں نہیں اس کا نفع بھی حلال نہیں۔
تمہماری ضان میں نہیں اس کا نفع بھی حلال نہیں۔
۲۱۸۹ حضرت عمّا ب بن اسید رضی اللہ عنہ فرمات بیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ بھیجا تو جو چیز ضان میں نہ ہواس کا نفع لینے سے منع فرمایا۔

## ٢١ ؛ بَابُ اذا باع المُحيِّزان فهُو لُلاوَل

• ٢١٩ حدثت الحميَّة بُلُ مشعدة ثنا حالدُ بُلُ الْحارِث تساسعيلة عن قتادة عن الحسن عن عُفْمة نن عامر او سمُرة ابُن حُدُب عن السِّي عَيْنَةٌ قال أيُما رحُل باع بيُغا من رخليل فهُو لُلاوَل منهُما

٢١٩١ حدَّثُ النَّحسيُنُ بُنَّ ابِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلانِيَّ ومُحمَدُ بْلُ اسْمَاعِيْلِ قَالَا تُمَا وَكَيْغُ ثِمَا سَعِيْدُ بْلُ بِشَيْرِ عَنْ ا عنادهٔ عن الْحسن بْن سلمُوهَ قال قال رسُولُ اللّه عَلَيْنَةَ إنه الله عَلَيْنَةُ أنه الله عَلَيْنَةِ أنه الله عَلَيْنَةِ أنه الله عَلَيْمَ عَبْر بهو ماع المُحيُزان فهُو لُلاوَل

#### ٢٢ : بَابُ بَيْعِ الْعُرُبان

٢ ٩٢ حدثنا هشام بُنُ عمّار ، ثنا مالكُ نُلُ الس قال ىھى عن ئيع الْعُزْمان

٢١٩٣ . حدَّثنا الْفَصَّلُ بُلُّ يَعْقُوْبِ الرُّحَامِيُّ ثِنَا حَبِيْتُ بُلُ اسى حييب عن الى مُحمد كاتب مالك نن الس ثنا عندُ اللَّه لن عامر الاسلميُّ على عمرو لن شعيب عن ابيَّه عن حدّه انَ السّبِي ﷺ مهى عنْ ميْع الْعُرْمان

قبال أبُو عبُيد النِّمة الْعُرْبان عن يشتري الرَّحُلُّ دائة سمائة ديسار فيعطيه دينارين عُرْبُونا فيقُول و الله اشترى الذابّة فالدّيبارين لك

وقيل يفني والله اغلم ال يشتري الرَجُلُ الشِّيء عينفع الى البائع دزهما اؤاقل اؤ انكثر ويفؤل ان احدته ترخريد يتوفروخت كننده كوايد وربم كم يازياده ديد ادر والافالدرهم لك

# بِأَبِ: جب دو بااختیار شخص بیچ کریں تو وہ مبلے خریدار کی ہوگی

٠٢١٩٠ حضرت عقبه بن عامر ياسمرة بن جندب رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس مخص نے دومردوں ہے بیع کر لی تو بیع پہنے کی ہو

۲۱۹۱ حضرت حسن بن سمر ہ رضی ایند تعالیٰ عنه فر ۱۰ تے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

#### بِ إِنْ بَيْعٍ مِن بِيعًا نِهُ كَاظَمُ

۲۱۹۲: حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضي الله عنهما ــــــ روایت ہے کہ نبی تعلی اللہ علیہ وسلم نے بیچے میں بیعا نہ مقرر کرنے ہے منع فرہ یا۔

۳۱۹۳ . حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا میں بیعانہ مقرر کرنے ہے <sup>منع</sup> فر مایا۔

ابوعبدالله كيتے بين كه عربان كا مطلب يه ي کے مردسواری خریدے سواشر فی کے بدیلے اور دواشر فی بطور بیعا نہ دے دے اور بیہ کمے کدا گر میں نے سواری نہ خریدی تو بھی بیدد ونوں اشرفیاں تمہاری ہوں گی۔

اوربعض نے کہا والقداملم عربان یہ ہے کہ مرد کولی کے اگر میں نے بیاچیز لے لی تو تھیک ورند بیادرہم تمہرارا۔ خ*لاصیة الب* ب الله بیج عربان میہ ہے کہ بانع کومشتری کیے کہ میہاونٹ میں نے جھے سے سودینار میں خرپیرا اور میہ دودینار 'بطور بیعا ندے قبول کرا گرمیں بیا ونٹ نے خریدوں تو بیدوو بینار تیرے بیں بیسراسرظلم ہےا ورشر بعت کے خلاف ہے۔

بِأَبِ: يَعْ حَصَا قَا أُورِ يَعْ عُرِراً ے ممانعت

٢٣ : بَابُ النَّهُي عَنُ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنُ بَيْعِ الْغَوَرِ

۳۱۹۳ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان فر ماتے بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ کی تیج ے اور حصاۃ ( تمنکری ) کی بیچ ( دونوں اقسام کی بیچ ) ہے منع فر مایا۔

٣ ١ ٩ ٢ - حدد لمسا مُحُورُ بُنُ سلمة الْعدنِيُّ ثنا عَبُدُ الْعَزِيْرَ ئن مُحمد عن عُيد اللهِ عن الزّمادِ عَنِ الاعراج عَنْ ابني هُريْرة قال بهي رسُوُلُ اللَّه عَيْنَ عَلَى بَيْعَ الْعَرْرُ وعَنْ

ا مقد کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے دھو کہ والی بیچ ہے منع

٣١٩٥ - حدثها الوُنحريب والعبّاسُ بل عبّد العطيم العبريُّ ٢١٩٥. حضرت ابن عباس رضي التدعنهما فرمات بي ك قَـالَ ثَنَا ٱلاَسْودُ ابْنُ عَامَرِ ثَنَا ايُّؤَبُّ بْنُ غَنْبَةَ عَنْ يَحْى ابْنُ كَثَيْرِ عَىٰ عَطَاءِ عَلَ ابْلِ عَمَاسِ قَالَ بِهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَ بِيْعِ الْغُورِ فَرَمَا يَا \_

خلاصیة الهاب 🏠 😤 معناة به ہے که آ ومی شکریز و تھینکے اور جس چیزیر و وشکریز و لکے اس کی بیچ ہوجائے بیز و نہ جامیت میں رائج تھا۔ بیج غرریہ ہے کہ جس چیز کے مصنے یا نہ مصنے میں تر ود ہوجیسے پرند ہ ہوامیں یا مجھلی دریا ہواس کی بیچ کرنا ان سے نی سریم صلی الله ملیه وسلم نے منع فرہ یا ہے۔

> ٣٣ : بَابُ النَّهِي عَنُ شَرَاءِ ما فِي بُطُوُن ألآنُعَام وَضُرُوْعَهَا وَضَرُبَةِ الُغَائِص

بـإب: جانوروں كاحمل خريد نا ياتھنوں ميں جودود هے اسی حالت میں وہ خرید نایا غوطہ خور کے ایک مرتبہ کے غوطہ میں جو بھی آئے (شکار کرنے ہے قبل) اسے خرید نامنع ہے

۲۱۹۲ حضرت ابوسعید خدری ہے روایت نے کہ اللہ کے ٢١٩٢ . حددُث اهشام بَلُ عمَّادِ ، ثنا حاتم بلُ السماعيُلُ رسول نے جانوروں کے حمل خرید نے ہے منع فر مایا یمہاں تساحفصه لل عبد الله اليمائي عن مُحمَد بن ابراهيم

بیج حصاته یه یه کرزیدار کنگری تصنیکے گاو وجس چیز وجی لگ گنی اس کی بیچ ہوج ۔ ٹن جاجیت میں اس کاروائے تھا۔ ( مبو تقسید ) ع بن غريم پنجي واخل ت که با نکلف من کوپ و که نه يو تا در نه موجيت مجهل تا انب مين مويا پرند و موامين مواس ماست نه ان کن نگ کردی به ( می*داز هیم*)

الساهلي على محمد إلى ويد العندي عن سهر س حوشت على الله سعيد السحدري وصبى الله تعالى عنه قال بهى وشول المده صلى الله عليه وسده على شرء مافى بطول المنعام حتى تصع وعما في طروعها الاسكل وعن شراء العند وهو الله وعلى سراء المعالم حتى تقسم و عن شراء الصدقات حتى تنفيض وعن صرابة العائص

٣١٩٥ حدث هشاهُ بل عمّارِ شاسُفيالُ على بُول على سعيد نر جبير عن ابن غمر ان السّي اللّي الله بهي عن بيع حيل المحيلة

تک کہ بچے ہو جائے اور تھنوں میں دودھ خرید نے منع فرمایا اللہ یہ کہ ما ہے میں (یعنی دو ہنے کے بعد) اور ہوں گرموں فرمایا اللہ یہ کہ ما ہوک غلام کو (ای حاست میں) خرید نے سے منع فرمایا اور منیمت کا حضہ تقسیم سے قبل خرید نے سے منع فرمایا اور صدق سے فرمایا میں اور غوط خور کا ایک خوط خرید نے سے منع فرمایا ۔

ب کمی اور غوط خور کا ایک خوط خرید نے سے منع فرمایا ۔

۲۱۹۷ حضرت ابن عمر رضی الله عنبی سے روایت ہے کہ نبی سبی الله عدیہ وسلم نے حمل کے حمل کی بیچ سے منع فرید.

خواصة المهاب المربي المراد من الموروب من المين المين المين المربية المعالم المربية المعالم المربية المين المرايد المرابية المين المرابية الم

#### باب: نیلامی کابیان

۲۱۹۸ حضرت اس بن ، لک فرمات بین که ایک انساری مرد نبی کی خدمت بیل دانساری مرد نبی کی خدمت بیل داخر با اور سوال کیا آپ نے فرمایی جمع بی خرص کیا ایک ناک ہے۔ کچھ بچھ لیتے بیں اور پچھ اوڑھ بیت بیں اور پچھ اوڑھ بیت بین اور پخھ اوڑھ بیت بین اور پانی پینے کا بیالہ ہے۔ فرمایی، دونوں لیآ و۔وو دونوں پیزیں لیے کر آئے۔ رسول اللہ نہ اور فرمایی بیا ہون والی چیزیں کون چیزیں ایج باتھوں بیں لیس اور فرمایی بیا و چیزیں کون خرید گا؟ ایک مرد نے عرض کیا کہ بیل دونوں چیزیں ایک درہم میں لیت ہوں آپ نے دو تین مرتبہ فرمایی کہ میں دونوں کیا بیل دونوں کے ایک درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم انساری کو دیئے اور فرمایی ایک درہم سے کھانا داخر پیرکڑے ہے۔ وہ دونوں خریم کے دونوں کے بیک درہم سے کھانا داخر پیرکڑے سے بیاس خرید کر گھر دواور دوسر سے کھانا داخر پیرکڑے سے بیاس

#### ٢٥ : بَابُ بِيْعِ الْمُزَايِدة

سا الاخصر نن عخلان ثنا انو بكر الحقي عن اس ئن مالك ان رخلا من الانصار حاء الى اللي صلى الله عليه مالك ان رخلا من الانصار حاء الى اللي صلى الله عليه وسلم يسالة فقال لك في بيتك شيء قال بعي حلس بلسش بعصة و بناط بغضة وقد خ بشرت فيه لماء قال السي بهما قال فاتاة بهما فاحدهما ولبول الله صلى الله عليه وسلم بده أنه فال من يشتري هدين فقال رخل الا أحده ما يشتري هدين فقال رخل الا أحده ما يشتري هدين فقال وقالا أله على ورهم مرتيل اوتلاقا فل رخل الا احدهما بدرهمين فاغطاهما الانصاري وقال استر باحدهما طعاما فالبدة الى الهلك و شتر بالاحر استر باحدهما طعاما فالبدة وقال الله صلى الله عليه قدوم فاتسنى به فععل فاحدة وشول الله صلى الله عليه وسلم فتسد فيه عؤدا بهده وقال الأهب فاخطب ولا وسلم فتاء وهذا

اصباب عشرة دراهم فقال اشتر بيغضها طعامًا وببغضها تؤما ثُهَ قال هذا حَيْرٌ لَك مِنْ انْ تجيُّ والْمِسْالَةُ مُكْتَةٌ في وخهك يوم القيامة أن المشالة لا تصلُّح الَّا لذي فقر مُدُقع اوْلدى غُرْم مُفَظع اوْدم موجع

کے آؤاس نے ایس ہی کیا۔رسول املاً نے کلہاڑ الیا اور ا ہے دست مبارک ہے اس میں دستہ تھونکا اور فر مایا ' جاؤ ککڑیاں انتھی کر واور پندر ہ یوم تک میں تمہیں نہ دیکھوں وه لکژیاں چیرتا رہا اور بیچیا رہا پھروہ حاضر ہوا تو اسکے

یاس دس در ہم تھے۔فر مایا کچھ کا کھاناخر پدلوا ور کچھ ہے کیڑا۔ پھرفر ، یا کہ خود مک ناتمہارے لئے بہتر ہے بنسبت اسکے کہتم تی مت کے روز ایسی حالت میں حاضر ہوکہ ما نگنے کا داغ تمہارے چیرہ پر ہو ما نگنا درست نہیں سوائے اُسکے جوانتہا کی مختاج ہو یا شخت مقروض ہو یا خون میں گرفتار ہو جوستائے۔

خ*لاصیة اله*اب 🖈 اس کونیله می یعنی بولی لگانا کہتے ہیں از روئے حدیث جائز ہے بشرطیکہ خرید نے کا ارا دہ ہو۔

## باب: مع سنح كرنه كابيان

٣١٩٩: حفنرت ابو ہر رہے ً فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی التدعليه وسلم نے فرمایا: جو کسی مسلمان سے اقالہ کر لے ( لیعنی بیچی ہوئی چیز واپس لے لے ) اللہ تعالی روز تیا مت اس کی اغزشوں ہے درگز رفر مائیں گے۔

سُعِيْرِ. ثَنَا الْاعْمِشُ عَنْ ابِي صالح عَنْ ابِي هُرَيْرة قالَ قال رسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اقالَ مُسُلِّمُ اقالهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ

٢٦ : بابُ الْإِقَالَةِ

٣١٩٩ : حــدُثـا زيادُبُلْ يحيى ابُو الْحَطّابِ ثنا مَالكُ بْنُ

خ*نا اصبة الباب جنئه* اس حديث مين اقار كا ثبوت اورسودا پھيرنے والے كوآ خرت كى خوشخبرى سائى ہے۔

#### ٢٠ : بَابُ مِنْ كُرِهَ انْ يُسَعِّر

٢٢٠٠ . حـدَثنا مُحمَّدُ بُلُ الْمُثنِّي ثَنَا حَجَاجٌ ثنا حمَّادُ نَى سَنِمَةَ عَنْ قَتَادَةً وَخُمِيْلًا وَثَابِتٌ عَنُ انس بُن مالك رضى اللهُ تبعالى عنه قالَ علا السّغرُ على عهد رشؤل الله صلى الله عليه وسلم فقائوا يارشؤل اللَّه صلَّى اللهُ عليْه وسلُّم قدْغلا السَّعُرُ فسعَرُ لنا فَقَالَ انَ اللَّه هُو الْمُسعَرُ الْقابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ انَّيُ لارْخُورْ أَنَّ الْفَي رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطُلُبُنيُ بَمَظُلَمَةً فِي دَمِ و لا مال

٢٢٠١ . حدِّثًا مُحمَّدُ بُنُ زِيادٍ ، ثَنَا عَنْدُ الْاعنى ثنا سعيَّدُ عن قتادة عن ابي نصرة عن الى سعيد قال علا السفرُ على مين قيمتين كراب، وكمين تولوگول في عرض كيا اسامة ك

## واب: زخ مقرر کرنا مکروہ (منع) ہے

۲۲۰۰ حضرت اس بن نالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے عہد میں قیمتیں گراں ہو گئیں تو لوگوں نے عرض کیا:اے املہ کے رسول! قیمتیں گراں ہو گئیں۔اس لئے آب ہمارے لئے تیمتیں متعین فرما دیں۔ آپ نے فر مایا: امتدنعی کی نرخ مقرر فر ماتے ہیں وہ بھی روک لیتے ہیں مجھی جھوڑ دیتے ہیں وہی راز ق ہیں میں اُمید کرتا ہوں كەاللەكى بارگاہ میں الىي حالت میں حاضر ہوں كەكوئى مجھ ہے خونی یا ، لی ظلم کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔

ا ۲۲۰ حضرت ابوسعید فره تے ہیں کہ اللہ کے رسول کے عہد

عهد رسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقالُوا لولا قومت يا رسُـوَل الـلُّـه قـالَ انِّي لارْجُو أَنُ أَفارِقَكُمْ ولا يطُلُبني احدٌ منكم بمظلمة ظلمته.

#### ٢٨: بَابُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيُع

٢٢٠٢ : حدَّثنا مُعَدَّمُذَ بُنُ ابِيانِ الْبُلُحِيُّ ابُوْبِكُو ثِيا اسْمَاعِيْلُ بُنُ عَليَّةَ عَنْ يُؤنُس ابْنِ عُبَيْدٍ عِنْ عَطَاء بُن فَرُّوْ خَ قال قال عُثْمانُ بُنُ عُثُمان قال رسُولُ اللّهُ عَنَّيْتُ ادْخل اللّهُ الُجَّةَ رَخُلا كَانَ سَهُلا بانعًا وَمُشَتَرِيًّا

٣٢٠٣ : حَدَّثُنَا عَمُرُو بُنُ عُثْمَان بُن سَعَيْد ابْن كَتِيْرِبْن دِيْنَار الحمصِيُّ ثنا ابي ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطرَف عن مُحمَّد ابُن الْمُنكُدر عَنُ جابِربُن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قال رسُولُ اللَّهِ رحم اللَّهُ عَبُدًا اذا بَاع سَمْحًا إذا اشْترَى سَمْحًا اذا اقْتَصَى.

#### ٢٩ : بَابُ السَّوُم

٣٠٠٠ - حــ قَنْنَا يَعْقُولُ بُنْ حُميد بُن كاسبِ ثنا يَعْلَى بُنُ شُعيب عن غبد اللهِ بن عُثمان ابن خُشِم عن قيلة أم بني انْمَارِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ اتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَيُ بـغُـض غـمره عِنْد الْعرُوة فَقُلُتُ يا رسُوْل اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَنَّمَ ابِّي امُرَاقًا ابينُعُ وَأَشْتَرِى فَاذَا اردُتُ انَ ابْتَاعِ الشَّيَّء سُمِعَتُ به أَقَلَ مِمَّا أُرِيُّذُ وَإِذَا اردُتُ انَ ابيُعِ الشَّيْء سُمَتُ به اكْثر مِنَ الَّذِي أُريْدُ ثُمَّ وضعْتُ حتَى ابُلُغَ الَّذِي أُرِيُدُ فَقَالَ رِسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ لاتَفُعلِيُ يَا قَيْلَةُ ادا ارَدُت الْ تبتاعي شيفًا فاستامي به الدي تُريْدين أغطيُت اوُ منعُت .

الُجُويُويَ عَلَ ابِي لَضُوةَ عَنْ جَابِو بُن عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللهُ ﴿ كَمَا تَصْلَقُوا ۚ ٱبُّ لِنَّهِ بَهِ اللَّهِ وَضِي اللهُ ﴿ كَمَا تَصَلَّى اللَّهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهُ وَضِي اللهُ ﴿ كَمَا تَصَلَّى اللَّهُ مِنْ عَبْدُ اللَّهُ وَضِي اللهُ ﴿ كَمَا مَا تُصَلِّي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَهُمَا لَا يَعْدُمُهَا لَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلِيهِ اللَّهُ وَضِي اللهُ وَضِي اللهُ وَضِي اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْكُ

رسول!اگرآ پ قیمتیں متعین فریادیں ( تو بہتر ہوگا ) فریایہ. میں اُمید کرتا ہوں کہتم ہے ایسی حالت میں جدا ہوں کہ کوئی مجھ سے ظلم کامطالبہ کرنے والا نہ ہوجو میں نے اس پر کیا ہو۔ بِإِبِ: خريد وفروخت ميں نرمی ہے کام ليز ۲۲۰۳: حضرت عثمان بن عثمان فرماتے میں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تع لی اس مَر دکو جنت میں داخل فر ما ئمیں جوخر بید وفروخت میں نرمی کرتا ہو۔

۲۲۰۳ : حفرت جابر بن عبدالقدرضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا: الله رحم فرمائے أس بندہ پر جونرمی کرے بیجنے میں' خریدنے میں تقاضہ اور مطالبہ کرنے میں۔

#### باب: نرخ لگانا

۳ ۲۲۰: حضرت قبله ام بن انمارٌ فرماتی بین که میں ایک عمرہ کے موقع برمروہ کے باس نبی علی کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ایک عورت ہوں خرید وفروخت کرتی ہوں جب میں خرید نے لکتی ہوں تو جتنی قیت دینے کا ارادہ ہوتا ہےاس سے بھی کم ہتاتی ہوں اور جب چیز بیچنے لگتی ہوں تو جتنی تیت کا اراد ہ ہوتا ہے اس ہے زیاوہ بتاتی ہوں پھرکم کرتے كرتے مطلوبہ قيمت برآ جاتی ہوں۔ تو اللہ كے رسول علي نے فرمایا قیعہ ایسا نہ کیا کرو جب تم بیجنا جا ہو تو مطلوبه تيت بي ذكر كروخوا وتم دويا نه دو\_

۲۲۰۵: حضرت جابر فرماتے ہیں میں ایک جنگ میں نبی

تعالى عنه قال كُنتُ مَعَ النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فِي غَرُورةٍ فَهَالَ لِي أَتَبِينُعُ نَاضِحُكَ هَذَا بِدِيْنَارِ وَاللَّهُ يَغُفُورُ لَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! هُو ناصحُكُمُ اذَا اتَّيْتُ المدِيْنَة قَالَ فَتَبِيْعُهُ بِدِيْبَارِ وَاللَّهُ يَغْفَرُ لك قال قسما زال ينزِيُندُ بني دِيْنَارُا دِيْنَارُا وَيَقُولُ مَكَان كُلِّ دِيْنَارًا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ خَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ دِيْنَارًا فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمُدِيْنَةِ أَحَدُثُ بِرْأُسِ النَّاضِعِ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ فَقَالَ يَا بَلالُ أَعْطَهِ مِن الْعَنِيْمَةِ عِشْرِيْسِ دِيُسَارًا وَقَالَ الطَّلَقُ بِناضِحِكَ فَاذُّهَبُ بِهِ إِلَى الهلك

٢٢٠٦ : حدَّثْنَا عَلِيُّ بُنُ مُحمَّدِ وَسَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلِ قِالَ ثَمَا عُبِيْدُ اللَّهِ بُنَّ مُوسَى أَنْبَانا الرَّبِيُعُ بُنُ حبيْبٍ عَنْ نَوْقَلِ بُنِ عبُدِ الْمَلِكِ عِنْ ابِيُهِ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ عَلِيٌّ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْكُ عَنِ السُّوُم قَبُل طُلُوع الشُّـمُسِ وَعَنُ ذَبُح فَوَاتِ الدُّرِّ .

• ٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِيُمَانِ فِي الشراء والبيع

٢٢٠٠ : حدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبة وَعَلِيُّ بُنُ مُحمَّدٍ وأحُمدُ بُنُ سِنانِ قَالُوا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عنهُ قَالَ قال رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ يوم القِيامَة ولا يُنظُرُ الْيُهِمُ وَلَا يُوَكِّيهِمُ وَلَهُمُ عَذَابُ الِيُّمْ رجُلٌ على فَصْل ماءِ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ انْنُ السَّبِيلِ ورجُلُّ بايَع رجُلا سِلْعَة بَعُدَ الْعَصْرِ فَخَلفَ بِاللَّه لاحَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا اللَّهَ كَ اللَّهِ عَامَ عَ بِيتُم اتُعالَى كه بيرامان السِّنَّ كالرابِ فصدُفَهُ وهُ وعلى غَيْرِ دلك وَرُجُلُ بايع إمَامًا لا يُبَايعُهُ ومرے نے اسكى تقديق كروى حالانكه واقع مين ايا شقا

فرمائے اپنا یانی لانے والا بیاونٹ ایک اشرفی کے بدلے مجھے بیجتے ہو؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں مدینہ پہنچ جاؤل پھر بیاونٹ آپ ہی کا ہے۔ فرمایا کیاتم اے ایک اورا شرفی کے بدلہ بیچتے ہو ( یعنی کل دواشر فی )اللہ تمہاری مجھش فرمائے۔فرماتے ہیں کہ آپ مسلسل ایک ایک اشرفی میرے لئے بڑھاتے رہے اور ہراشرنی کی جگہ بیفر مائے رہے اور اللہ تنہاری بخشش فر مائے۔ بیبال تک کہ میں اشرفیوں تک پہنچ گئے جب میں مدیند پہنچا تو میں نے اونٹ کا سرتھا، اور نبی کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے ارشادفرمایا. بلال!انگوغنیمت میں ہے بیں اشرفیاں ویدواور فر مایا. اپنااونٹ لے جاؤ اوراپے گھر والوں کے پاس جانا۔ ۲ ۲۲۰: حضرت علی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ منع فر مایا الله كے رسول صلى الله عليه وسلم في طلوع آفاب سے قبل تیت لگانے ہے ( کیونکہ میہ ذکر دعبادت کا وقت ہے) اور دود ھ دینے والا جانو رہیجنے ہے منع قر مایا۔

چاپ: خريد وفروخت مين قتمين أٹھانے کی کراہت

٢٢٠٤: حضرت ابو بريرة فرمات بي كه الله كرسول في فرمایا: تمین شخص ایسے ہیں کہ القد تعالی قیامت کے روز نہ اُن ے کلام فرما کینگے'نہ نظر کرم فرما کینگے'نہ گناہوں ہے پاک فر ما نینگے اورانگوتکلیف دہ عذاب ہوگا۔ایک وہمردجسکے یاس بیابان میں زائد پانی ہواورمسافروں کونیدے اورایک وہمرد جس نے عصر کے بعد دوسرے مر دے سامان کا سودا کیا تو الالنديسا مان اغطاهٔ ملها وهي له وال له يعطه ملها له يف اورايك وهمر دجودُ نياى كا خاطرتس امام كم باته يربيعت

٢٢٠٨ : جـدَّث: على بُلُ مُحمَّدٍ ومُحمَّدُ ابْلُ السَّمَاعِيْلِ قالا ثما وكليعٌ عن المستعودي عن على نن مذرك عن حرشة بُن الْنُحُرَ عَنَ ابِي ذر عِي النِّبَي سَيْكَ عَلَى عَر حمدتما مُحمَدُ بُنُ سَفَارِ ثِنَا مُحمَدُ بُن جَعُفرِ ثِنَا شُغَنَّةً عَنْ عَلَي بُن مُـذَركِ عَنْ ابني زُرْعة بُن عَمْر وبُن جريْر عَلْ حرشة بْن الْحُرَ عليَ ابى ذرِّ عن النَّبِي عَيْكُ قَالَ ثلاثةُ لا يُكلِّمهُمُ اللَّهُ بوم القيامة ولا يُنظُرُ النِّهِمُ ولا يركَيْهِمُ ولهُمْ عدابُ النُّمُ فَقُلُتُ مِنْ هُمْ مِا رَسُولِ اللَّهِ فَقَدَ حَابُوا وَحَسَرُوا قَالَ المسبس ازارة والمستان عطاءة والشقق سلعة بالحلف المُكَاذِب

٢٢٠٩ . حدثها ينحيني بن خلف تما عبد الاعلى (ح) وحدتها هشام نن عمار ثنا اسماعيل بن عياش قالا ثما مُحمَدُائِلُ السُحق عَنُ سعيُد بُن كَعْبِ بُن مالكِ عَنُ ابيّى قتادة قال قال رسُولُ اللّه عَلِيْتُهُ آيَاكُمُ والحلف في الْمَيْع

ا ٣ : بابُ مَاجَاءَ فِيُمَنُ بَاعَ نَخُلًا مُؤْبَرُ اوّ عَبُدًالَّهُ مَالٌ

• ٢٢١ - حدد ثنا هشامُ بنُ عمار ثاما لك بن اس قال قَالَ مِن الشُّتري سَخَّلًا قَلْ أُسِرَتُ فَسُمِرتُهَا لُمَانِعِ الَّا انَّ

کرے اگر وہ امام اسے بچھاؤنیا دیدے تو بیعت کی یابندی کرےاوراگرنہ دیتواہ م کے ساتھ و فی نہ کرے۔

۲۲۰۸ · حضرت ابوذ ررضی الله عنه ہے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تمین محض ایسے بیں کہ روز قیامت اللہ نہ ان سے کلام فر ما تمیں گے ندان کی طرف نظر کرم فر ما تمیں گے ندان کو گنا ہول ہے یاک فرہ تمیں گے اور ان کو دروناک عذاب ہوگا میں نے عرض کیا اے امتد کے رسول و ہ کون میں وہ تو نامراد ہوئے اور گھانے میں پڑ گئے ۔ فرہ یا ازار (شلوار تہبند) نخنول سے نیچے لٹکانے وا ا اور دے کرا حسان جتائے والا اور حجو ٹی قتم کھا کر سامان فروخت کرنے والا ۔

٢٢٠٩ . حضرت ابو قماده رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا: پیچے وقت قشم سے بہت بچو کیونکہ اس سے (بہرحال) سامان تو بک جاتا ہے لیکن پھر بے برکتی بھی

(یازم)ہوتی ہے۔ قانَّهُ يُعَلَّى ثُمَّ يَهُ حِقَّ *خلاصیۃ الیوب چنز* ان اھادیث میں تمین آ دمیوں کو وعید سنائی گئی ہے امتد تعالیٰ سب گنا ہوں سے بچنے کی توقیق دے اور ا ہے حبیب یا ک صلی ابتدعدیہ وسلم کی چیروی نصیب فر ، د ہے۔

فيأن : بيوندكيا مواتهجور كادرخت يا مال والاغلام بيجنا

۲۲۱۰: حضرت ابن عمر رضی القدعنهما ہے روایت ہے کہ نمی نے فرمایا جس نے پیوند کیا ہوا تھجور کا درخت بیجا تو اس کا کھیل فروخت کنندہ کا ہو گا الّا یہ کہ خریدار پہلے طے کر ووسری سند سے یہی مضمون مروی ہے۔

ا۲۲۱ حضرت ابن عمر رضی القدعنهما ہے روایت ہے کہ نبی

صلی التدملیہ وسلم نے فر مایا ' جس نے پیوند کیا ہوا تھجور کا

ورخت بیچا تو اس کا پھل فروخت کنندہ کا ہو گا الآیہ کہ

لے( کہ پھل میں لونگا تو خریدار کا ہو جائےگا)۔

سنس*تابن باحیه* (حید روم)

149

يشترط المُستاعُ

حدَّثنا مُحمَّدُ بُنْ رُمْحِ انَّانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدِ عَنَ نافع عن ابْن عُمر عن اللَّبِي شَيْنَاتُهُ بِنَحُوه

خریدار پہلے سے شرط تھہرا ہے اور جو مال والا غلام خرید ہے تو اس کا مال فروخت کنندہ کا ہوگا الا مید کہ خریدار شرط تھہرا ہے۔ ۲۲۱۲ دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

سلس المست الراب المراعتى بيوندكرنا جب بيوندكرت بين قود خت بين كجور ضربيدا بهوتى باس بين اختلف ب على عالما والمراب المراعتى بيوندكرنا جب بيوندكرت بين قود خت بين كجور كي المراط بالمرابولي تو كهل بالكام كابوكا ورند مشترى المرابولي المرابولي تو كهل وارد رخت فروخت كيا تو درخت (خريدار) كابوگا احاديث باب المراف الما فتاكا متدل بين حفيه كرزويك أرب لكان كهل دارد رخت فروخت كيا تو درخت كي بعين كهل شريك كي بغير داخل فه بهوگا كيونكه درخت كرس ته كهل كامتصل بون الوضد تنابي كي بغين بين بي بين بي بين بين بين بين مرفوع بي جوام محد في المرابولي بين بين روايت كي بيا مفهوم حديث كابيب كه جوام محد في كابوگا - المايك مرفوع بي جوام محد في كابوگا - المي كرمشة كي شرط لكالياس مين تابير وعدم تابير كي قيدنين لبذا الي في مين لبذا الي قيدنين لبذا الي قيدنين لبذا الي المنظ المرابي بابت "غريب بهدا الملفظ". كها محراس سامام

محمہ کا استدلال کرنااس کی صحت کی دلیل ہے۔

غلام والامسئنة منفق مليہ ہے البتہ غلام اور باندی کے بدنی کپٹروں کے بارے میں اختاد ف ہے۔

٣٢: بَابُ النَّهُي عَنُ بَيْعِ الْآثُمَادِ قَبُلَ أَنْ يَبُدُو ﴿ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْآثُمَادِ قَبُلَ أَنْ يَبُدُو ﴿ إِلَيْ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

٣ ٢ ١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ انْبَانا اللَّيْتُ بُنُ سُعُدٍ عَنْ نافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَـالَ لَاتَبِيْـعُـوُا الشَّـمَـرةِ حَتَّى يَبُدُو صلاحُها نَهَى الْبَائِعَ

٢٢١٥ : حدَّثنَا أَحُمدُ الْعِيْسِي الْمِصُرِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وهُـبِ عَنْ يُوْنُسُ بَنُ يَرَيُد عَنِ ابْنِ شِهابِ حَدَّثِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسيّب وَابُوُ سَلْمَة بُنْ عَبُدِ الرَّحْمن عن ابئ هُريُوة قَال قال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لا تبيغُو االثَّمرحتَى يَبْدُو صَلاحة ٢٢١٢ : حدثَثَنَا هِشَامُ بُلُ عَمَّارِ ثِنَا سُفُيانُ عَمِ ابُلِ جُريُجِ عَنْ عَطَاءَ عَنُ جَابِرِ انَّ الْبَيِّ عَلَيْتُهُ لَهِي عَنْ بِيُعِ الثَّمرِ حَتَّى

٢٢١८ : حَدَّثَنَا مُرْحَمَّدُ بُنُ الْمُثنَى ثِنَا حَجَّاحٌ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسِ بْنِ مالِكِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ عَلَيْكُ نَهِى عَنْ نَيْعِ الشَّمَرِيةِ حَتَّى تَرُهُوَ وَعَنَّ بِيُعِ الْعَنْ حَتَّى يَسُودُ وعن بَيْع الحبِّ حَتَّى يَشْتَدُّ .

۲۲۱۳:حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ اللہ مے رسول عَلَيْكُ نِهِ مِن إِن يُهِلُ مُه بَيْعِ يَهِالَ مَكَ كُهُ اللَّ كَاللَّهِ استعال ہونا ظاہر ہو جائے بیجنے والے اور خریدنے واليه وونو ل كومنع فر مايا \_

بیجنے سےممانعت

۲۲۱۵ : حضرت ابو ہر رہے وضی الند تعالی عند فرہ تے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا . کھیل نه بیچو یهال تک که اس کا قابلِ استعال مونا ظاہر مو

۲۲۱۷: حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے منع فرمایا: اس سے کہ پھل قابلِ استعال ہونے ہے قبل بیچا جائے۔

۲۲۱۷: حضرت انس بن ما لک رضی القدعنه ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم نے پھل کیلے ہے قبل بیچنے ہے منع فر مایا اور انگور سیاہ ہونے ہے تبل جیخے ے اور دانہ بخت ہونے سے قبل بیچنے ہے۔

خلاصة الراب يه أنع ثمار كي جارصورتين تين (١) مجلول كي تع ان ككارآ مد موني سے يہلے موئي اور بيشرط لكائي كه لائن انتفاع کے پھلوں کوا تارلیا جائے گایہ ولا تفاق سیجے ہے۔ (۲) نمودار ہونے کے بعد کارآ مد ہونے سے پہلے ہوئی اور یہ شرط لگائی گئی کہ باکع بھلوں کو درخت پر رہنے دے گا۔ میہ بالا تفاق سیح نہیں۔ (۳) کارآ مدہو جانے کے بعد فروخت کیا یہ بالا تفاق سیجے ہے۔ ( m ) مچلوں کی بڑھوتر می تمام ہو جانے کے بعد بیج ہو ئی اور درخت پر رہنے دینے کی شرط لگا ٹی گئی اس میں شیخین اورامام محمد کا اختلاف ہے۔ بیعن شیخین کے نز دیک بیاج فاسد ہے کیونکہ بیشرط مقتضائے عقد کے خلاف ہے امام محمد اورائمہ ٹلا نہ کے نز دیک تعامل الناس کی وجہ ہے بیچ جا ئز ہے امام طحاوی نے اس کوا ختیا رکیا ہے۔

### ٣٣ : بَابُ بَيْعِ الشِّمَارِ سِنِيْنَ وَالْجَائِحَةِ

٢٢١٨: حَدَّثُنَا هِ شَامُ بَنُ عَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ قَالَا: فَنَا سُفُيَانُ عَنُ حُمَيْدِ الْاَعْرَجِ عَنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ عَبِيْقٍ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اَنَّ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ نَهِى عَنَ بَيْعِ البَسِيْنَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اَنَّ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ نَهِى عَنَ بَيْعِ البَسِيْنَ بَابِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَمَّادٍ ثَنَا يَحْنَى بُنُ حَمْزَةَ ثَنَا تُورُ لَا اللهِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ بُلُ يَعْمُوا اللهِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ اللهِ عَنْ أَبِى الْمُسْلَمِ عَنْ اللهِ عَنْ أَمِنْ مَالُ آخِيهِ شَيْئًا عَلامَ يَأْخُذُ احَدُكُمُ مِنْ مَالُ آخِيهِ النَّهُ اللهُ مَالُ آخِيهِ الْمُسْلَمِ .

#### ٣٣ : بَابُ الرُّحُجَانِ فِي الْوَزُنِ

٢٢٢٠: حَدَثَفَ البُوبَكُر بَنُ آبِى شَيَبة وَعلِى بَنُ مُحَمَّدٍ ومُحمَّدُ بُنُ اسماعيُلَ قَالُوا ثنا وَكِيعٌ سُفَيانُ عَنَ سماكِ بُس حرَبِ عَنْ سُويَد بُنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ آنا وَمَحُرَفَةُ بُس حرَبِ عَنْ سُويَد بُنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ آنا وَمَحُرَفَةُ الله حرَب عَنْ سُويَد بُنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ آنا وَمَحُرَفَةُ الله عَنْ مُن هَجَوَ فَجَاء نارَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم فَسَارَ مَنا سَرَاوِيُل وعندَما وَزَانٌ يزنُ مالاجر فَقَالَ لَهُ النّبي صَلّى الله عَليه وسَلّم يَاوِزُانُ زنُ وارْحعُ .

الله عَنْ بِهُ الله عَنْ الله عَنْ

٢٢٢٢ : حدثننا مُحمَّدُ بُنُ يَحْيى ، ثنا عَبُدُ الصَّمدِ ثَنَا شُغبةُ عن محاربِ بُن دِيْنارِ عَنْ جَابِرِ بُن عَبُدِ اللَّهِ ، قَالَ قال رسُولُ اللَّه عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّه عَيْنَا اللَّهُ عَيْنِ اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا الْعُلْمُ عَلَيْنَا عَيْنَا الْعُلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا عُلْمُ عَلَيْنِ عَيْنَا عَلَى اللَّهُ عِيْنَا عَلَى الْعُلْمُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى الْمُعْتَلِيْنَا عَلَى اللَّهُ عَيْنَا عَلَى الْعُلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى الْعُلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَاعِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عُلْمُ عُلِيْنَا عُلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْن

## چاہ : کئی برس کے لئے میوہ بیچنااور آفت کا بیان

۲۲۱۸. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے کئی سال کے لئے ( باغ کا پھل ) بیجنے ہے منع فر مایا۔

۲۲۱۹ · حضرت جربر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انقد کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : جس نے کوئی پھل بیچا پھراس پر آفت آن پڑی تو وہ اپنے بھائی کا مال کے مال میں سے پچھ نہ لے وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال کس بنیاد پر لیتا ہے۔

#### بإب:جفكتا تولنا

۲۲۲۰: حضرت موید بن قیس فرماتے ہیں کہ میں اور مخرمہ عبدی بھرکے علاقہ سے کپڑ اللہ ئے تو رسول التعلیقی جمارے پاس تشریف لائے اور ہم سے ایک پانجامہ کا سودا کیا اور ہم سے ایک پانجامہ کا سودا کیا اور جمارے پاس ایک تو لئے والا تھا جواجرت لے کر (قیمت ادا کرنے کے لئے اشرفی ورہم) تو لئا تھا تو نجی آلیا ہے نے اس سے فرمایا: اے تو لئے والے تول اور جھکٹا تول۔

ا۲۲۲: حضرت ما لک الوصفوان بن عمیره رضی الله عنه فرماتے بین کہ بجرت سے قبل میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسم کے ہاتھ ایک پائجامہ فروخت کیا آپ نے میرے لئے (قیمت میں اشرفی یا درہم) تولا اور جھکتا تولا۔

۲۲۲۲: حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله نبلیدوسلم نے فرمایا: جبتم تولو تو جھکتا تولو۔

#### ٣٥ : بابُ التَوَقِّيُ فِي الْكَيْلِ والْوزُن

٢٣٢٣ . حدث المخصين الرخص بن بنه المسكم قالا المحكم قالا المحلي بن المحسين ابن واقد و محمد بن عقبل بن حويلد حدث ان المحسين ابن واقد و محمد بن عقبل بن حويلد حدث ابن حدث ابن حدث المن حدث المن حدث المن حدث المن الما قدم النبي عليه المحديدة كانوا من الحبث المناس كيلا في المؤل المله المسلم الله المناس كيلا في المناس المن

#### ٣٦: بابُ النَّهِي عَنِ الْعَشَّ

٢٢٢٣ : حدثنا هشام بن عمّار ثنا سُفيان عن العلاء بن عمّد الرّحمن عن الله عنه عنه عادا هو معشوش عندا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مِنا من عشر

٢٢٢٥ : حددث البوبكر بن أبى شيئة ثما الله نعيم ثنا يؤنس بن ابى السحق عن ابى السحق عن ابى داؤد عن ابى السحق عن ابى داؤد عن ابى السحم آء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجسات رجل عنده طعام فى وعاء فاذحل يده فيه فقال لعتك غششت من غشنا فليس منا

## ٣٠ : بَابُ النَّهِي عَنُ بَيْعِ الطَّعام قبُل مَالَمُ يُقبَضُ

٢٢٢٢ : حدّث السويد بن سعيد ثنا مالک بن انس عن سافع عن ابن عمر ان النبي عليه قال من انتاع طعامًا فلا يعدُ حتى يستؤفيه

٢٢٢٥ حـ قَدُساعمُرانُ بْنُ مُؤسى اللَّيْتَى ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِ حَ وَحَدَثنَا سَشَر بُنِ معاد الصَّريُرُ ثَنَا ابْوْ عوالَة وحمَادُ لْنُ زَيْدِ قالا

#### باب: ناپ تول میں احتیاط

۳۲۲۳: حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہی فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں کے لوگ ناپ تول میں سب سے بر ب تھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری '' ہلاکت ہے ناپ تول میں کی کرنے وا ہوں کے لئے .....' نو اس کے بعدانہوں نے ناپ تول اچھا کردیا۔

#### رباب : ملاوٹ ہے ممانعت

۲۲۲۳: حضرت ابو ہر رہ قفر مات میں کہ القد کے رسول علی ان نے بیچنے والے مرد کے پاس سے گزر ہے۔
آپ نے ڈھیر میں ہاتھ ڈالاتو اس میں ملاوٹ کی گئی تھی تو القد کے رسول عرفی ہے فر مایا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے میں ہے۔
میں سے نہیں ہے۔

۲۲۲۵: حضرت ابوالحمراءً فرماتے ہیں کہ میں نے ویکھ رسول القد علیہ ایک شخص کے پہلو کی جانب سے ٹزر اس کے پاس برتن میں اناج تھا۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا پھرفر مایا: لگتا ہے تم دھو کہ دے رہے ہو (اجھاانا ن او پر اور معیوب نیچے) جودھو کہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

## رِاْبِ: اناج کے اپنے قبضہ میں آنے سے قبل آگے بیچنے سے ممر نعت

۲۲۲۲. حضرت ابن عمر رضی التدعنبی ہے روایت ہے کہ نبی سلی التدعلیہ وسلم نے قرمایا جواناج خریدے تو آگ نہ بیچے پہال تک کداس پر قبضہ کرلے۔

۲۳۲۷: حضرت ابن عباس رضی الند عنبما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو انا ج

تساغ مُرُو بُنُ دينارِ عن طاؤس عن ابْن عَبَّاسِ قال رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم من انْتاع طعامًا فلا يبغهُ حتَّى يسُتوُفِيهُ. ﴿ وَصُولَ كُرْكِ ـــ اللَّهِ

> قسال ابُورُ عوامة فسي حديثه قبال ابنُ عبَساس رصى اللهُ تعالى عنهما واحستُ كُلُّ شَيْءٍ مثل

عس ابُل الرُّبيْر عن جابو قال مھی رسُولُ اللّه ﷺ عنْ سُع ﴿ رسولُ صَلَّى اللّه عليه وَسَلَّم نِے أَنَا جَ بِيجَةِ ہے منع فرما يا۔ الطّعام حتَى ينخرى فيه الصّاعان صاعُ الْبائع وصاعُ المشترى

خریدے تو وہ آ گے فروخت نہ کرے یہاں تک کہ ا ت

حضرت ابوعوا نہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ا بن عب س رضی الله عنهما نے فر مایا میں سمجھتنا ہوں کہ ہر چیز ( کانکم )اناخ کی مانند ہے۔

٢٢٢٨ حدَّث عني مُحمَّدِث وكينعُ عن إن ابني ليُلي ٢٢٢٨. حفرت جابر رضي القدعنه فرماتي بين كه الله ك یہاں تک کہ اس میں دوصاع جاری ہوں بیجنے واپ کا ماي تول اورخريدار كاماي تول \_

خ*لاصیة البا*ب : اس حدیث کی بناء پر جمهورا نمه کا مذہب میں ہے جب تک مشتری کیل وزن نه دھرا لے اس وقت اس کے ئے ملیل یاوزونی چیز کوفروخت کرنا جائز نہیں ( مَرووتح کی ہے )۔

حدیث. ۲۲۲۸ سے ثابت ہوا کہ قبضہ سے پہلے منقولہ اشیاء کی فروخت با نزنبیس یہی مذہب ہےا حن ف کا اور امام ش قعی کا۔امام مالکؓ کے نز دیک صرف غدہ قبضہ ہے ہیںے فروخت کرنا جائز نہیں باقی چیزیں جائز ہیں امام احمد کا مذہب یشخ ش ہ ولی ابتد و ہوی نے یہی عقل کیا ہے۔

باب :اندازے ہے ڈھیر کی خریدو ٣٨: بَابُ بَيْع فروخت المُجَازَفَةِ

> ٢٢٢٩ : حدَّثنا سهَلُ ابْلُ ابِي سهَلِ ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُميْرِ عنُ غبيُد الله عن نافع عن ابن غمر قال كُمَّا بشُترى الطَّعام مِن الرُّكِبان جزافًا فيها مارسُولُ اللَّه سَيْنَكُمُ الْ بِيعَهُ حَتَّى ىنْقْنە مِنْ مَكَانە .

٣٣٣٠ : حدَّث على بُنُ مِيُمُون الرَّقِيُّ ثنا عَبُدُ اللَّهِ مُنْ يريَّد عن ابُس لهيَّعة عنَّ مُؤسى بُن ورُّدان عنَّ سعيَّدِ سُ الْمُسيِّب عَنْ عُشْمان بُن عَفَّان قَالَ كُنْتُ اللَّهُ التَّمْرُ في السُّوْق صافَوْلُ كلَتُ في وسَقيٰ هذا كذا فادُفعُ اوْساق مِن اى حماب سے تعجور كے توكرے دے ديتا اور اينا 

۲۲۲۹ . حضرت ابن عمر رضى التدعنهما فرمات بي بم سواروں سے ن**مدخریہ تے ڈھیر کے ڈھیراندازے ہے**' تو اللہ کے رسول صلی التدعلیہ وسلم نے جمعیں وہ غدہ اپنی جگہ ہے منتقل کئے بغیر آ گے فروخت کرنے ہے منع فر مایا۔

۲۲۳۰. حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه فر مات بين میں بازار میں حجو مارے فروخت کرتا تھا میں کہتا میں نے ا ہے اس ٹو کرے میں ماپ کراننے صاع ڈالے ہیں تو فسالتُ دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقال اذا سمَّيْتَ رسول صلى التدعليه وسلم عدر يافت كيا-آب ت فرمايا الُكَيْلِ فَكِلَّهُ .

# ٣٩: بَابُ مَا يُرُجِى فِي كَيُلِ الطُّعَامِ مِنَ

ا ٣٢٣ : خَلْثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ قَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنْ عِيَّاشِ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْيَحْصِبِيُّ عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ بُسُرِ السَمَاذِنِي قَالَ سَمِعَتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَفُولُ كِيُلُوّا طَعَامَكُمُ يُبارَكُ لَكُمُ فِيْهِ .

٢٢٣٢ : حَدَّتُسَا عَسَمُرُو بَنُ عُثُمَانَ بَن سعيُد بَن كَثِيْرِبُنِ دَيْنَارِ الْحَمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيُدِ عَنُ بِحِيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حَالِد بْنِ مَعُدان عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعُدِيْكُرِبِ عَنَ ابِي أَيُّوْبَ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ كِيَلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارِكُ لَكُمْ فَيُهِ .

#### ٠٠٠ : بَابُ الْآسُوَاقِ وَدُخُولِهَا

٣٢٣٣ : حَدَّقَتَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ ثَنَا اسُحقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثِني صَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ حَدُّثْمَى مُحمَّدٌ وَعَلِيٌّ أَنْبَأَنَا الْحَمَنُ بُنُ ابِي الْحَمَنِ الْبُرَّادُ أَنَّ الرَّائِيْسِ بُنَ الْمُنْذِرِ ابْنِ آبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ حِدْثَهُمَا أَنَّ اساهُ الْمُسْلِرِ حَدَّثَهُ عَنْ آبِي اُسَيْدِ أَنَّ ابَا اُسِيْدِ حَدَّثَهُ آنَّ رسُوُلَ اللَّهِ عَلَيْكُ ذَهَبَ إلى سُوُقِ النَّبِيُطِ فَنظر اليَّه فَقَالَ ليُسس هذا لَكُمُ بِسُولَ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُولَ فَنظر اليَّهِ فَقَالَ لَيْسَ هِذَالِكُمُ بِسُوْقٍ ثُمَّ رَجَعِ إلى هِذَا السُّوٰقَ فَطَافَ فِيُه ثُمُّ قَالَ هَذَا سُوقُكُمْ فَلاَ يُتَقَصَّنُّ وَلا يُصَرِبنُ عَلَيْهِ

٢٢٣٣ : حَدُّثَنَا إِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُسْتَعِدِّ الْعُرُوقِيِّ ثِنا أَبِي ثَنَا عيْسى بُنُ مَيْمُون ثَنَا عَوُنِ الْعُقَيْلِيُ عَلْ أَبِي عُثْمَانِ النَّهُدِيِّ

جبتم كبوكها تن صاع بين توخريدار كے سامنے مايو۔

## و پاپ : اناح ماینے میں برکت ي تو قع

۲۲۳۱: حضرت عبداللہ بن بسر مازنی رضی اللہ عنہ فر ماتے بیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اپنا اناج ماپ لیا کروتمہارے لئے اس میں برکت ہوجائے گی۔

۲۲۳۲: حضرت ابوابوب رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ا پنا اناج ماپ لیا کرو اس میں تمہارے لئے برکت ہو جائے گی۔

#### وپاپ : بازاراورأن میں جانا

۲۲۳۳: حضرت ابواسیدرضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم کی عظی سوق النبیط ( نامی بازار ) میں گئے اور اس میں خریداری کو (حال) ویکھا تو فرمایا بیہ بازار تمہارے لئے (موزوں تہیں) کیونکہ (یہاں دھوکہ یہت ہوتا ہے ) پھراہیک اور بازار میں گئے اور وہاں بھی د کمیر بھال کی اور فرمایا: بیہ بازار بھی تمہارے لئے (موزوں) نبیس پھراس بازار میں آئے اور چکر نگایا پھر فرمایا بیہ ہے تمہارا بازار (یہاں خربیہ و فروخت کرو) یہاں لین دین میں کمی نہ کی جائے گی اور اس پرمحصول مقررنه کیا جائے گا۔

۲۲۳۳: حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه قر ماتے ہیں که میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد عنُ سلَمَانَ قَالَ سمعُتُ رسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ مِنْ عَدَا إلى ﴿ قُرِماتَ مَا جُوسِمِ ثَمَازَ كَ لِيَ آيا اس في ايمان كا صَلوة الصُّبُح غدًا بِرَايَةِ الْإِيْمَانِ وَمَنُ غدًا إِلَى السُّوق غَدًا برَايَةِ الْكُيسَ.

> ٢٢٣٥ : حَدَّثَنَا بِشُرُبُنُ مَعَاذِ الضَّرِيْرِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ مَوْلِي آلِ الزُّبَيْرِ عَنُ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُسَمَرَ عَنْ آبِيِّه عَنْ جَدُّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ قَالَ حِيْنَ يَدُخُلُ السُّوقَ لَا الهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدهُ لا شريْك لَمهُ لمهُ الْمُلُكُ ولَهُ الْحَمُدُ يُحِيى ويُسميُتُ وهُو حينٌ لَايَمُوْتُ بيدهِ الْحيرُ كُلَّهُ وهُوْ عَلَى كُلَّ شيئ، قبديرً كتب الله له الف الف خسنة ومحاعنه الله أَلْف سيَنةٍ وببي لَهُ بيُتًا فيُ الْجنَّةِ .

حجنڈااٹھایا اور جوضح بازار کی طرف گیا اس نے اہلیس کا حجنثراا ٹھایا۔

۲۲۳۵: حضرت عمر بن خطابٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علي نف فرمايا: جو بإزار ميں داخل ہوتے ہوئے يدعا يُرْهِ لا الله اللَّا اللَّهُ وحُدَهُ لا شريُك له له المُملُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحِيى وَيُمينُ وَهُو حَيٌّ لَا يَمُونُ بيده المحير كلَّهُ وهُو عَلَى كُلَّ شيءٍ قديرٌ تَوَاللَّهُ تَعَالَى اس کے لئے دس لا کھ نیکیاں لکھیں گے اور اس کے دس لا کھ گناہ معاف فرما دیں گے اور جنت میں اس کے لئے ا یک محل تعمیر کروا ئیں گے۔

خلاصة الراب الله الله عديث سے ثابت ہوا كەمىجدى الله تعالى كوبہت محبوب بيں بشرطيكه ان مساجد بيس شريعت كے خلاف امور کاار تکاب نہ ہوتا ہو۔ایس مساجد جہاں شریعت کے موافق احکام ادا ہوتے ہیں ان ہی ہیں جانے کا ثواب ہے اور وہی خیرانبقاع میں بازار تو دنیا کے کاموں کے لئے میں صبح سوریے پہلے تو مسجد ہی میں جانا جا ہے جو شخص مسجد کے بجائے بازار گیاوہ تو شیطان کا ساتھی ہے اور اس کا حصنڈ ا اُٹھایا۔

بازارالتدعز وجل کی یا د ہے غفلت اور دنیا میں مشغول ہونے کی جگہ ہے اس میں القد تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت اجرعظیم کا یا عث ہوا۔ (علوی)

حضرت ابو ہرمرة روایت كرتے ہوئے كہتے ہيں كەرسول الله نے ارشادفر مایا ((احب البلاد الى الله مساجدها وابغيض البلاد الى الله اسواقها)). [صحيح مسلم] "زياده مجوب مكانون شهرول كيطرف الله كي محيدين بين اور بہت مبغوض مکانوں شہروں کی طرف اللہ کے بازار ہیں۔''صحیح مسلم ہی میں ابو ہریر ہ سے ایک اور روایت ہے کہ'' جوکو کی دن کے اقر کسجد کی طرف جائے (اور) آخروفت میں بھی القداس کے لیے مہمانی کرنالازم ہے بہشت میں "(ابومعاز)

اسم: بَابُ مَايُرُ جَى مِنَ الْبَرَكَةِ فِي الْبُكُورِ ﴿ إِلَيْ الْبُكُورِ ﴿ إِلَى الْبُكُورِ لَا تَعْ بركت ٣٢٣١ : حَدُّثُنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا هُشَيْمٌ عَنَّ يعَلَى بُن عَطَاءِ عَنُ عُمَارَةَ بُن خديُدٍ عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِيِّ قَالَ قَالَ رسُـوْلُ اللَّهُ صلَّى اللهُ عليُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِلْامَّتِيُّ فَيْ

۲۲۳۲: مضرت صحر غایدی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ائتد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے اللہ میری أمت كوضيح مين بركت ديجة \_ فرمايا كذ جب آ پ صلى

قال وكان اذا بعث سريَّةُ اوُ حيشًا بعثهُمْ فيُ اوّل النّهار

قبال وكبان صبحر رجُلا تباحرا فكان يبُعثُ تجارتَ فَى اوَّلِ النَّهَارِ فَاتُرَى وَكَثُرُ مَا لُهُ .

٣٢٣٨ . حيدتنا ابُوَ مزوان مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمان الْعُثْمانِيُّ ثنا مُحمَدُ بُنُ مِيْمُوْنِ الْمديقُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمِنِ بْنِ ابِي الرِّناد عنُ ابيَّه عن ألاغرح عنَ ابى هُريْرة قال قال رسُؤلُ اللَّه عَيْثَةً ٱللَّهُمَّ باركُ لِامْتني فِي بُكُورِها يوم الْحمِيْس

٢٢٣٨ : حدد ثنا يَعَقُوبُ بَنُ حُميْدِ بَن كاسبِ ثنا اسْحَقَ بْلُ حَفْفِر بْنِ مُحَمِّد بْنِ عَلَى بُنِ الْحُسِينِ عَلَ عَنْدِ الرَّحْمِن بْسِ ابِنَي سَكُرِ الْمَجَلُمُ عَانِي عَنُ مَافِعَ عَلَ ابْنِ عُمَرِ الْ اللَّبِيُّ عَلَيْنَةً قَالَ اللَّهُمْ مَارِكُ لِلْأُمَّتِي فِي مُكُورِهَا

القدعليه وسلم نے کوئی حچوٹا يا بڑا شکر روانہ فر ، نا ہوتا تو شروع دن میں روانہ فر ماتے ۔ راوی کہتے ہیں حضرت صحرٌ مرد تا جریتھے تو وہ اینے تجارتی قافلے شروع دن میں روا نہ کرتے تو وہ بہت مالدار ہوئے اور ان کا مال بہت يره گير -

۲۲۳۷ : حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ تعالی عنہ فریاتے بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا اے اللہ! میری أمت كو جعرات كى صبح میں بركت

۲۲۳۸ : حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے ارشاد قرمانیا اے اللہ میری أمت كوضيح كے وقت میں بركت دے د <u>پچ</u>ے'۔

خ*لاصیة البایب* 🖈 اس ہےمعلوم ہوا کہ جس کی نماز کے بعد بی لینے دینے کے کا موں میں مشغول ہونا اور تجارت و کاروبار کرنا برکت کا ذریعہ ہے۔

### ٣٢ : بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاة

٢٢٣٩ : حدَّثنا ابُو بكر بُنُ أَبِي شينة وعليُّ لَنُ مُحَمَّدٍ قَالا تُسا أَبُو سَلْمة عن هشام بْن حَسّان عن مُحَمَّدُ بْنُ ميْسريُس عَنْ أَسِي هُمَرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ مِنَ ابْتَاعَ مُصَرَاةً فَهُو بِالْحِيارِ ثَلَا ثُمَّ ايَّامِ فَإِنَّ رِدُّهَا رِدَّ مَعَهَا مَنْ تَمُرِ لاستمراء يغبي الحنطة .

٢٢٣٠ . حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُد الْملک ابْن ابي الشُّواوب ثنا عبُدُ الْواحدِ بْنُ زِيَادِ ثَا صِدفَةُ بُنُ سِعِيدٍ الُبحنفِي ثَنا حبينُعُ بْنُ عُمَيْرِ التَّيْمِيُّ ثَنا عَلْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمرَ ﴿ ارْتَادِقْرِ مَا يا: ا بِ لوكوجوم حراة بيجي تو خريداركوتين روز

## دياب :مصراةً كي بيع

۲۲۳۹. حضرت ابو ہریرہ رضی امتدعنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فرمایا جس نے مصراۃ جانورخریدا اسے ٹمین روز تک اختیار ہے اگر واپس کرے تو اس کے ساتھ تھجور بھی دے گندم ضروری تہیں۔

۲۲۳۰ : حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے

لے مصراة. وہ جانورجس كا دود ھەوتتىن روز نەد دېيل تا كەتقىن تجر ب ہوئے معلوم ہول اورخر پيدار زياد ہ دام ديينے پرآ مادہ ہوجائے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْقَطَةً يَا أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ يَاعَ مُحَقَّلَةً فَهُوَ سَالُـحَيَّارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَانُ رَدُهَا رَدُّ مَعَهَا مِثْلَى لَيُنهَا ﴿ أَوُقَالَ ﴾ مِثْلَ لِبِهَا قَمُحًا .

٢٢٣١ - حدثنا محمد أن السماعيل ثنا وكيم أنا المسعودي عن عبد الله بن السماعيل ثنا وكيم أنا المسعودي عن عبد الله بن المسعود الله قال الله على الطادق المصدوق ابى القاسم عن على الما الله على الطادق المصدوق ابى القاسم عن المنافق المنافق الله حدث المنافق المنافق المنافق الله عنه المنافق المن

تک اختیار ہے اگر وہ جانور والیس کرے تو اس کے ساتھ اس کے دود ہے دود ہے دوگنا یا دووھ کے برابر گیہوں دے۔ دے۔

۳۲۳۱. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند فرماتے بیں بیں گوائی دیتا ہوں کہ صادق مصدوق ابوالقاسم سلی الله علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا مصراة بانوروں کو بیچنا دھوکا ہے اور مسلمان کے لئے دھوکہ طلال نہیں۔

خلاصة الراب ﷺ ﷺ مصراۃ أے كہتے ہیں جس بكرى يا گائے بھینس كا دودھ تين روزتک نه دوھا جائے تا كه خريدار سمجھے كه اس كا دودھ زيادہ ہے۔اس نعل ہے منع كيا گياا گركسى نے ايك تنج كى پھرمشترى اس جانوركو واپس كرتا ہے تو اس بارے میں اختلاف ہے۔

#### ٣٣ : بَابُ الْنَحَوَاجِ بِالْصَّمَانِ

٢٢٣٢ : حدَّثَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابئُ شَيْبةً وعلى بُنُ مُحَمَّدِ ثنا وَكِيْعٌ عَنِ ابْن ابْنَ فَكُر بُنُ ابئ شَيْبة وعلى بُن ايُمَاءَ ابْن وكِيْعٌ عَنِ ابْن ابئ فِئْب عن مُخْلَد بُن خَفَاف بُن ايُمَاءَ ابْن رحَضة الْعَفَارِي عَنْ عُرُوة بُن الزُّبَيْر عنْ عَالِشة انْ رَسُول الله عَيْنَ عُن عُروة بُن الزُّبيْر عن عَالِشة انْ رَسُول الله عَيْنَ عُن عُروة بُن الوَّبيْر عن عالِشة انْ رَسُول الله عَيْنَ عُن عُروة بُن العَبْد بضمانه

٢٢٣٣ : حَدَثَنا هِ شِيامُ بَنُ عِمَّادِ ثِنَا مُسَلِمُ بَنُ حَالَدِالزَّنَجِيُّ ثِنَا هِ شِيامُ ابْنُ عُرُوةَ عِنَ ابِيهُ عِنْ عَائِشَةَ اَنَ رَحُلُ اشْتِرَى عَبُدًا فاسْتغلَّهُ ثُمَّ وجد به عَيْبًا فردَّهُ فقال يا رسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ الْحَرَاجُ بالطَّمان

#### ٣٣ : بَابُ عُهُدَةِ الرَّقِيُقِ

٣٢٣٣ : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلِيهِ مُنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ الْحَسِ الْ شَاءِ اللَّهُ عَنْ سَلْمُ اللَّهِ عَنْ الْحَسِ الْ شَاءِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْمُ عَلَيْكُولُولُ الللْهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعُلِمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُلِمُ اللّهُ الْع

### باب : نفع ضمان کے ساتھ مربوط ہے

۲۲۳۲: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فیصلہ صاور فرمایا کہ غلام کی کمائی اس کے ضان کے ساتھ مربوط ہے۔

۲۲۳۳: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مَر و نے غلام خریدااسے کام میں لگایا پھراس میں عیب دیکھاتو واپس کر دیا۔ فروخت کنندہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس نے میرے غلام کو کام میں لگا کرفائدہ اٹھایا تو اللہ کے رسول میں نگا کرفائدہ اٹھایا تو اللہ کے رسول میں نگا کرفائدہ اٹھایا تو اللہ کے رسول میں نشان کے ساتھ مربوط ہے۔

بِأْبِ :غلام كوواپس كرنے كا اختيار

۲۲۳۳ · حضرت سمرة بن جندب رضی الله عنه تعالی است روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر ، یا ، غلام کو واپس کرنے کا اختیار تین روز

ئلاً ثُهُ ايَّام .

٢٢٣٥ : حـدَّثـما عَمْرُو بُنُ رافِع ثَنا هُشَيْمٌ عَنْ يُؤنِّس بُنِ عُبِيْدِ عِسِ السحس عِنْ عُقْنَةَ بُنِ عَامِرِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكُمُ قال لا عُهْدَة بعُد ارُبع .

## ٣٥ : بَابُ مَنُ بَاعَ عَيْبًا

٢٢٣٧ . حَـدُّنْـا مُـحمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا وهُبُ بُنُ حَرِيْرٍ ثَنَا أَسِيُ سَمِعُتُ يَحْيَى ابْنَ أَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَلَ يَرِيْد ابْنِ أَبِي حَبِيْبِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمِي بُنِ شُمَاسَةَ عَنْ عُقْنَةً بُلُ عَامِرِ قَال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ الْمُسُلِمُ احُو الْمُسُلِمُ وَلا يحلُّ لمُسْلِم باع مِن احِيْهِ بِيُعًا فِيهِ عَيُبٌ إِلَّا بيَّنَهُ لَهُ

٢٣٣٧ : حدَّثُمَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ الطَّحاك ثنا بقِيَّةُ بُنُ الْـوَلِيُــدِعـنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ يَحْيى عَنُ مَكُحُولِ وَسُلَيْمَانَ تُنُ مُوسى عَنُ وائِلَةَ بُنِ ٱلْاسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُكُمُ يَقُولُ مِنْ بِاعِ غَيْبًا لَمُ يُبَيِّنُهُ لَمْ يَزَلُ فِي مَقْتِ اللَّهِ وَلَمْ تَزِلِ الملائكة تلعنه.

بیان ندکرے تو خیار عیب مشتری کے لئے ثابت ہوتا ہے۔

# ٣٦ : بَابُ النَّهِي عَنِ التَّفُرِيُقِ بَيْنَ

٢٢٣٨ : حَدَّتُ مَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ وَّ مُحَمَّدُ بُنُ اسْمَاعِيْل قالا ثنا وكينع ثُمَّا شُفْيَانُ عَنْ جَابِر عَن الْقاسم بن عبُدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِيْسِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُود قال كَانَ المنَّبِيُّ مَنْكِنَةً إذا أُوبِينَ بَالسَّبْسِ أَعْطِى أَهُ لِ الْبَيْتِ جَمِيْعًا ﴿ اللَّهِ لَكَ كه آبِ كوبِ پسند نه تقاكه ان ميں جدائى كرا كراهية ال يُفَرَّقَ بِيُنَهُمُ

۲۲۴۵ : حضرت عقبه بن عا مر رضي الله عنه سنے روایت ے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جار یوم تک ( با کع کی ) کوئی ذ مہداری نہیں ۔

# چاپ :معيوب چيز بيچتے وقت عيب طاہر

۲۲۳۷: حضرت عقبه بن عامر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ عدید وسلم کو بیر فر ماتے سا. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہائے بھائی کے ہاتھ معیوب چیز فروخت کرے الایہ کہاس کے سامنے عیب ظاہر کر دے۔

۲۲۴۷: حضرت واثله بن اسقع رضی القدعنه فر ماتے ہیں كه مين في الله كرسول صلى الله عليه وسلم كو مي فرمات سنا: جس نے عیب دار چیز عیب نطا ہر کئے بغیر فروخت کی و مسلسل الله کی نارانسگی میں رہے گا اور فریشتے مسلسل اس پر بعنت کرتے رہیں گے۔

*خلاصة الباب الله جب* بالغ عيب بيان كروب پھرمشترى اس كوخريدے تواب پھيرنے كا اختيار نہ ہوگا اگر با نع عيب

### چاپ : (رشته دار) قيد يون مين تفريق ہےممانعت

۲۲۴۸ · حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فر ماتے ہیں کہ نبی صلی امتدعلیہ وسلم کے پاس جب قیدی لائے جاتے تو آپ ایک گھرانہ اکٹھا ہی عطا فر ما دیتے ٢٢٣٩ : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ يَحْيى ثَنَا عَفَّانُ عَنُ حَمَّادٍ آنَّنَانَا السَّحِرَّاجُ عَنُ عَلَى السَّحِرَّاجُ عَنُ عَنُ مَيْمُونِ بُنِ ابِي شَبِيْبٍ عَنُ عَلِيً السَّحِرَّاجُ عَنْ عَلِي السَّحِرَاجُ عَنْ عَلِي السَّحِرَاءُ اللَّهِ عَلَيْكُ عُلامَيْنِ الحَوَيْنِ فَبِعْتُ الصَّالُ اللَّهِ عَلَيْكُ عُلامَيْنِ الحَوَيْنِ فَبِعْتُ احَدَهُمَا قَالَ العَلامَانِ قُلْتُ بِعْتُ احَدَهُمَا قَالَ الْعُلامَانِ قُلْتُ بِعْتُ احَدَهُمَا قَالَ وَدُوهُ

٣٢٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الْهَيَّاجِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسى آنْبَانَا ابْرَاهِيمْ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ عَنْ طَلِيْقٍ بُنِ عِمْرَانَ عَنْ ابْنَ بُودة عَنْ آبِي مُؤسى قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّه عَيْقَالَةً مَنَ ابنى بُودة عَنْ آبِي مُؤسى قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّه عَيْقَالَةً مَنَ فَرَسُولُ اللَّه عَيْقَالَةً مَنَ فَرَقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وولَهِ هَا وبَيْنَ الْاحْ وبَيْنَ الْحِيْهِ .

الله عليه وسلم نے مجھے دو غلام عطا فرمائے وہ آپس میں الله عليه وسلم نے مجھے دو غلام عطا فرمائے وہ آپس میں الله علیه وسلم نے ایک چ دیا۔ آپ نے فرمایا: دونوں ممائی تھے میں نے ایک چ دیا۔ آپ نے فرمایا: دونوں غلاموں کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا ان میں سے ایک میں نے فروخت کردیا۔ فرمایا اے واپس لے لو۔

• ۲۲۵: حضرت ابوموی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله عنت فرمائی اس مخف پر جو کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس مخف پر جو ماں اور اولا و کے درمیان اور بھائی بھائی کے درمیان تفریق کرے۔ تفریق کرے۔

<u>خلاصیۃ الراب ہے۔</u> جنگ محارم غلاموں اور باندیوں میں تفریق کے ہارے میں حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بڑا ہے دوسرا چھوٹا تو ان میں تفریق جائز نہیں۔ شافعیہ کا مسلک یہی ہے البتہ امام احمد فرماتے ہیں چاہے بڑے ہوں ان میں تفریق بینی جدائی کرنا جائز نہیں۔

#### ٣٠ : بَابُ لِيُوَاءِ الرَّقِيُقِ

الكرابيسي ثناعبُ المعجد بن وَهب قالَ قالَ لِي الْعَدّاءُ الْكرابيسي ثناعبُ الْمَجِيدِ بن وَهبِ قَالَ قَالَ لِي الْعَدّاءُ الْكرابيسي ثناعبُ الْمَجيدِ بن وَهبِ قَالَ قَالَ لِي الْعَدّاءُ بَل حالِد بن هؤزة رضى اللهُ تعالى عنه الانقرنك كِتابًا كتبه لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَلّم قَالَ قُلْتُ بلي فَالْدِ مَن مُحمد رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَليه وسَلّم في الله عَليه وسَلّم الله عَرْدَة مِن مُحمد رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَليه وسَلّم الله عَرْدَة وَلا حَبْقة بَيْع الله عَليه وسَلّم الله عَائِلة وَلا حَبْقة بَيْع الله الله الله عَائِلة وَلا حَبْقة بَيْع الله الله عَائِلة وَلا حَبْقة بَيْع الله الله عَائِلة وَلا حَبْقة بَيْع الله عَائِلة وَلا حَبْقة بَيْع الله الله عَائِلة وَلا حَبْقة بَيْع الله الله عَائِلة وَلا حَبْقة بَيْع الله الله الله الله الله عَائِلة والله عَائِلة واللهُ الله عَائِلة والله والله الله والله الله وال

۲۲۵۲: حَدُّنَا عَبُدُاللَّهِ بَنُ سَعِيْدٍ ثَنَا آبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرِ ٢٢٥٢: حَفرت عَبِدائلَد بِن عَمرو بِن عَاصَّ فرمات بِي كه عن ابْن عَجْلانَ عَنْ عَمُودِ بَنِ شُعَيْبِ عَنْ ابيهِ عَنْ جَدِّهِ الله كرسول فَ قرمايا: حِب ثم مِن كوكي يا عرى قريد حاتو قال فَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَم إِذَا شُتَرَى يدعاما فَكَ: "احالله! مِن آب سے سوال كرتا بول اسكى احدثكم الله فَلْ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَم إِذَا شُتَرَى يدعاما فَكَ: "احالله! مِن جوبِعلائي آب سے سوال كرتا بول اسكى احدثكم الله فَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَم إِذَا شُتَرَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَم اللهُ عَيْرَها بِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

#### باب : غلام كوخر يدلينا

ا ۲۲۵: حضرت عبد المجيد بن وبب فرمات بي كه مجيع حضرت

عداء بن خالد بن بوذ الله في فرمايا: على تهميل وه كمتوب نه برهادك جورسول الله في مير الفي تحرير فرمايا؟ على الما كها: كيول نهيل ضرور برها سيئ - انهول في ايك كمتوب نكال كر جهيد ديا ـ إس على تعالى يدوه به جوعداء بن خالد في محمد رسول الله كريدا ـ ان سيه ايك غلام خريدايا ( كلما تقا) ايك لوندى خريدى اس على ندكونى يمارى به في جورى كا مال به في خريرى المال من مروي من عاص فرمات بيرك مال به في مال من ميران تدوي من عاص فرمات بيرك الله الله كرسول في مالية بن عمرو بن عاص فرمات بيرك الله الله كرسول في فرماية بين كم الله كرسول في فرماية بين كم الله كرسول في فرماية بين كم الله كرسول في في المدى خريد الله بيد عام الكرا بمول الكي المرابع من جو بعلائى آب سيروال كرتا بمول الكي بيد عامل كي اوراسكى مرشت على جو بعلائى آب في كم الكي الكرا الكي المرابع مرشت على جو بعلائى آب في الكرا الكي الكرا الكي المرابع مرشت على جو بعلائى آب في دركى الكا

وحير ما حملتها عليه واغؤ دُمكِ منْ شرّها وشرّ ما حملتها عميمه وليلاغ بالبركة وادا اشترى احذكم سعيسرا فليالحذ بذروة سمامه وليذغ بالبركه وللفل مثل دلک

## ٣٨ : بابُ الصَّرُفِ وَما لا يجُوْزُ مُتفاصلا

٣٢٥٣ حدَّثنا ابْوُ بِكُرِ بُنْ ابِي شَيْنة وعليُّ بَنْ مُحمَّدِ وهشبامُ بْنُ عَمَّار وَبَصْرُ بُنْ عَنِي وَمُحَمَّدُ بُنَّ الصَّبَّاحِ قَالُوا ثنه سُفيانُ بُنْ غِيبُنة عن الزُّهُريُ عَنْ مالك الله اوس ابس الحدثان النَصْرِي قال سمعتُ عُمر بن الحطّاب يقولُ قال رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَاتُهُ السَّدُهِ مِنْ بِالدُّهِ وَبُّا الَّهِ هَاءَ وَهَاءُ وَالْبُرُّ بالُسرَ والشَّعيرُ بالشَّعيرُ ربًّا اللَّه هاء وهاء والتَّمُرُ بالتَّمُر ربًّا الأهاء وهاء

حدَثنا مُحمَّدُ بْلُ حالدِ بُنْ حداش ثنا اسْماعبُلُ مَلْ عُليّة قالا تساسلمة بن علقمة التيمي ثنا مُحمَدُ بن سنرين ان مُسْسِم س يسدر وعدد النَّه بُن عُبيْدِ حدّثاهُ قالا حمع المنسول بيس عبادة نس الصامت ومعاوية امّا في كيسة وامّاهي بيعة فحدِّثهم عُنادة بن الصّامت رصى الله تعالى عنُه فقال بها با رسُولُ اللّه صلّى اللهُ عليْه وسدم عنّ بيُع الورق بالورق واللذهب بالذهب والبر باللر والشعير ببالشيئر والتمر بالتمر قال احذهما والملح بالملح ولم مِقْلُهُ ٱلْآحَرُ وامرنا انَّ سَيُعِ الْبُرَ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيرِ بِالْبُرَ يِدَا

٢٢٥٥ - حدَّثا الوُلكُو مُنُ اللَّي شبُعة ثنا يعُلي مَلْ غيندِ ثنا ٢٢٥٥ - حفرت ابو بريره رضى القدعنه سے روايت ب

اورآپ کی پناه مانگها ہوں اسکے شریعے اور اسکی سرشت میں جو شرآپ نے رکھااس ہے'اور برکت کی دعا ، نگے اور جب تم میں ہے کوئی اونٹ خرید ہے تو اسکی کو ہان بر ا کی حصہ ہے پکڑ کر برکت کی دعامائے اور بیند کور ہ دعابھی مائے ۔

باب: بیچ صرف اوران چیز وں کا بیان جنهيس نقدبهي تم وبيش بيجنا درست نهيس

٢٢٥٣ أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله بتعالی عنه بیان فرماتے ہیں ابتد کے رسول صلی ابتد بعیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ' سونا' سونے کے عوض سود ہے تم ما تھوں ہاتھ بیا جائے تو سود تبیں اور گندم "گندم کے عوض اور جو' جو کے عوض سود ہے اما پیر کہ ہاتھوں ہاتھ ہو اور تھجور تھجور کے عوض سود ہے الایہ کہ ہاتھوں باتھ ہو۔

س ۲۲۵ حضرت مسلم بن بیبار اور عبدایتد بن مبید ہے روایت ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت معاویة يہود يوں يا عيس ئيوں كر ہے ميں جمع ہوئے تو حضرت عباو ؓ نے حدیث بیان کی فر مایا اللہ کے رسول علیہ نے ہمیں جاندی کو جاندی کے عوض اور سونے کو سونے کے عوض اور گندم کو گندم کے عوض اور جو کو جو کے عوض اور حچیو ہارے کو حجیو ہارے کے عوض فروخت کرنے ہے منع فرمایا۔ ایک راوی نے بیابھی کبا کہ اور نمک کو نمک و وسرے ہے نمک کا تذکر ونہیں کیا اور ہمیں قلم دیا کہ گندم جو کے عوض اور جو گندم کے عوض نقتہ در نقتہ جیسے جا بیں ( کی بیشی کے ساتھ بیچیں )۔

فَصْيُلُ بُنُ غَنُوانَ عَنِ ابُنِ ابِي نُعِيْمٍ عَنْ أَنِي هُويُوةَ عَنَ النَّبِي عَنْ أَنِي هُويُوةَ عَن النَّي النَّبِي عَيْنَ اللَّهِ قَالَ الْفَضَّة بِالْفِضَّة والذَّهِبِ بِالذَّهِبِ والشَّعِيْرِ بالشَّعِيْرِ والحنطة بالحنطة مِثَلاً بمِثْل .

٢٢٥١ ؛ حدَّث الله كريب ثنا عبدة ابن سليمان عن محمَّد بس عمْرو عن ابئ سلمة عن ابئ سعيد قال كال المسلمة عن ابئ سعيد قال كال المسلم صلى الله عليه وسلم يرزُقنا تمرًا من تمرا لحمع فسنت لله به تمرًا هو اطيب منه ونزيد في السغر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمر بساعين ولا درُهم بدرُهمين والدرُهم بالذرَهم والذيار بالذينار ولا فضل بَينَهما الله وزنا.

۲۲۵۲: حضرت ابوسعید رضی القد عند فر ، تے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھجور و ہے ہم اس کے بدلہ میں اللہ علیہ وسلم ہمیں تھجور کھے زیادہ و ہے دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، ایک صاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، ایک صاح تھجور دو صاع کے عوض بیخنا ورست نبیں اور ایک ورہم ایک ورہم ایک ورہم کے عوض ایک اشر فی ایک اشر فی کے عوض جن ایک ورہم کے عوض جن کا وزن برابر ہوسی طرف بھی ذیادہ ہو بیجنا درست ہے۔

خ*طاصیۃ البایب* 🎓 پیاہ دیث ربوا (سود) کی حرمت کے بارے میں ہیں ربوالغت میں مطلق زیاد تی کو کہتے ہیں۔ شریعت میں ربوا مال کی اس زیادتی کو کہتے ہیں جو معاوضہ مال میں بلاعوش ہو یعنی وو ہم جنس چیزوں میں ہے ایک کا د وسرے پر ہمعیار شرعی زائد ہونا ربوا کہلاتا ہے۔ معیار شرعی سے مراد کیل اور وزن ہےنفس ربوا کی حرمت تو آیت : ﴿ وحرم الربوا ولا تاكلوا الربوا ﴾ ے ثابت ہے جس میں كوئي شك وشبہيں ليكن آيت ميں ائترني اجمال ہے اي وجہ ہے جب حضرت عمر رضی القدعنہ کوتشفی نہ ہوئی اور انہوں نے السبھیم ہیں لنا بیانا شافیا ہے متحاب درخواست بیش کی تو ز ہان نبوت پر بیکلمات شافیہ جاری ہوئے یہ جوان احادیث میں مذکور میں باقی کتب حدیث میں بھی تقریباً سولہ صحابہ کرامٌ ے مروی ہے۔اب اہل نطا ہرتو ر بوا کا دائر ہ صرف انہی مذکور ہ اشیاء تک محد و در کھتے ہیں کیکن علی وجمجتہدین رحمہم امتد کا اس پر ا تفاق ہے کہان جیمہ چیزوں کے علاوہ دیگراشیاء میں بھی ربوا ہوسکتا ہے جن کاحکم ان پر قیاس کر کے نکالا جائے گااوراس پر بھی ا تفاق ہے کہ ، خذ علت یہی حدیث ہے کئین معیار حرمت اور علت ممہ نعت میں آ را ،مختلف ہیں۔امام شافعی کے تو ل جدید میں گندم جو تھجورا ورنمک میں طعم ( کھانا) اور سونے جاندی ہے ثمنیت اور دوسرا وصف جنس کا متحد ہونا عدی قرار دیا ہے چونکہ چونہ وغیرہ میں بیددونوں علتیں نہیں یو کی جاتیں اس لئے شوافع کے یہاں اس میں کی بیشی جائز ہوگی۔امام ما مک نے گندم' جو' تھجور' نمک میں غذائیت اور باتی اشیاء میں ذخیرہ کرنا عنت مانی ہے۔امام ابوحنیفہ رحمۃ امتدعلیہ نے ان اشیاء کے مقابیہ سے اتنی دجنس اور مم ثلت سے قد رمعہو دلیعنی کیلی یا وزنی ہونا حرمت ربوا کی عست نکالی ہے۔ او م صاحب فرواتے ہیں کہ حدیث مذکور میں جیمے اشیاء کو بھورٹ ل ذکر کر کے ایک قاعدہ کلیہ کی طرف اش رہ ہے اس واسطے سونا جا ندی وزنی ہیر باتی اشیاء مکیبی ہیں توسمویا یوں ارشاد نبوی ہوا کہ ہر کیلی اورموز ونی چیز میں مما ثلت ضروری ہےاورمما ثلت دواعتبار سے ہولی ہےصور تااور معن ۔

### ٩ ٣ : باب من قال لاربا الا في النّسيّئة

٢٢٥٧ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَحِ ثا سُفَيَانُ بُلُ غَيينة عن عمرو بن دينارِ عن ابلي صالح عن ابي هريرة رصي الله تعالى عَنه قال سمعت ابا سعيد الحدري رضى الله تعالى عنه يقُولُ الدِّرُهمُ بِالدُّرْهمِ والدِّيارُ بالدَّيْنارِ فَقُلْتُ الَـيْ سمعَتُ ابْن عِبَاسِ يقُولُ غِيْرِ ذلك قال اما انَّى لَقَيْتُ الن عناس رضي اللهُ تعالى عنهُما فقُلْتُ اخبرُني عن هذالذي تقُولُ في الصَرُف اشيءٌ سمعَنهُ من رسُول صلى اللهُ عليه وسلم شيءٌ وجدُته في كتاب الله فقال ما وجَدْتُهُ فَيْ كَتَابِ اللَّهِ وَلا سَمَعْتُهُ مَنَ رَسُوْلِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عبليه وستم، ولكنُ الحُرَبيُ أسامةُ الن زيْدِ انّ رسُؤل اللَّه صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم قال انَّما الزَّمَا في النَّسينة

٢٢٥٨ : حَدِّثْهَا الْحَمِدُ بُنُ عَبُدةً انْبَاهَا حَمَّادُ بُنُ رِيْدِ عَنُ سُليُمان ابُن عديَّ الرَّبُعِي عنَّ ابي الْجوراء قال سمِعْتُهُ يامُرُ ساالبضارف يغبي ابل عبَّاس ويُحدَثُ ذلك عُنهُ ثُمُّ بلغني الله رحيع عن دلك فيلقيته بمكة فقُلُتْ الله بلغي الك رحعت قال بعمُ الماكان دلك رأيًا منى وهدا ابُوْ سعيْدِ يُحدَثُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَنِه وَسَلَّم انَّهُ نهى عَن إ الضرف

## باب: ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ سوداً دھار ہی میں ہے

٢٢٥٧. حضرت ابو ہر روا فرماتے ہیں میں نے ابوسعید خدری کو بیفر ماتے سنا ورم درم کے عوض اشر فی اشر فی کے عوض بیجیا جائز ہے۔ میں نے کہامیں نے ابن عباسٌ ے مجھاور بات من ہے تو ابوسعید خدری نے کہا: سنو! میں ابن عبائ ہے ملا اور میں نے ان ہے کہا کہ ریہ جو آ ب ربع صرف کے متعلق کہتے ہیں اسکے متعلق بتائے۔ آپ نے اللہ کے رسول سے پچھسنا ہے یا اللہ کی کتاب میں غور کر کے مجھا ہے کہنے لگے بید مسئد نہ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کر کے سمجھا نہ خود اللہ کے رسول سے سنا البتہ (حضرت) اس مہ بن زیدٌ نے مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول نے قرہ یا: سودا دھار میں ہی ہے۔

۲۲۵۸: حضرت ابوالجوزا وفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسٌ کو سنا که صرف کو جائز قرار دیتے ہیں پھر مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا ہے میں مکہ میں ان سے ملہ اور کہا مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے رجوع کراپ ہے۔فرہ نے گئے جی ہاں بیمیری رائے تھی اوران ابوسعید نے مجھے اللہ کے رسول علطی کی صدیث سائی کہ آب نے صرف ہے منع فر ہایا ( جب برابر برابر یا نفتر درنفذ نہ ہو )۔

خ*لاصیة البوب چیز* ان احادیث سے سودواں اشیا ، میں أدھار کا حرام ہونا تابت ہوا۔

باب : سونے کو جاندی کے بدلہ فروخت كرنا

٥٠ بَابُ صَرُفِ الدَّهب بالُوَرق

٢٢٦٩ حدَثنا الوابكُوس من سنبة تباسفها لا من عيلية ٢٢٥٩ حضرت عمر رضي الله عند فرمات بين كه الله ك عن الرُّهـري سمع مالک بن اؤس نن الحدثان يفولُ ﴿ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مَنْ قَرْ مَا يَا سُونَ كُو جَا تَدَى كَ سسمغت عُسمر يَقُولُ سمعَتُ عُمرَ يَقُولُ قال رسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلَم الدّهت بالورق ربًا الآهاء وهاء.

قال أَبُو بَكُر بُلُ ابِي شَيْسَة سمعَتُ سُفَيَال يَقُوْلُ الذَّهِ عَالُورِ قَ احْفَظُوا

٢٢٦٠ : حـ قنا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدِ عن ابْس شهابِ عَنُ مَالك بُن اؤس بُن الْحدَثان قالَ أَقْبَلُتُ الله اقْولُ منْ يطبطرف الدّراهم فقال طلحة ابُن عُبيْدِ الله وهُ و عـند غمر بُنِ الْحطّاب اربا ذَهَبَك ثُمَّ اثْننا اذَا جاء خارننا نُعْطك ورقك

ا ۵ : بَابُ اقْتِصَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الُوَرِقِ وَالُوَرِقِ من الذَّهَبِ

٢٢٦٢ : حدَّث السحق بَنُ ابْراهِيم ابْن حبيْبِ وسُفيانُ بْنُ وكَيْعِ ومُحمَّدُ السَّانُ بِلْ عَيْد بْن تَعْلَمة الْحَمَائِي قَالُوا حدَّث عُمرُو بُنْ عَيْبُدِ الطَّافِيقِي ثَمَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ اوُ سماكَ عَمرُو بُنْ عَيْبُدِ الطَّافِيقِي ثَمَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ اوُ سماكَ

عوض فروخت كرناسود ہے اللا بيدكه نقد در نقد ہوا ابو بكر بن شبيه فرماتے بيں كه ميں نے امام سفيان كو بيد كہتے ہن ياد ركھنا سونے كو چاندى كے عوض فرمايا ہے ( يعنى اختلاف حبن كے باوجودادھاركوسودفرمايا ہے)۔

۲۲۹۰ حضرت ما لک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں ہیں یہ کہت ہوا آی کہ کون دراہم کی بیچ صرف کرے گا طلحہ بن مبیدالقد حضرت عمر بن خطاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مبیدالقد حضرت عمر بن خطاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے اپنا سونا ہمیں دکھاؤ پھر تھم کر آنا جب ہمارا خزانچی آئے گا تو ہم دراہم دے دیں گے۔

اس پر حضرت عمرؓ نے فر مایا 'ہر گزنہیں بخدایا تم اس کو جاندی ابھی دویا اس کا سونا اے واپس کر دواس لئے کہ القد کے رسول نے فر مایا جاندی سونے کے عوض فروخت کرنا سود ہے الا یہ کہ نفتہ در نفتہ ہو۔

## بِآبِ : چاندی کے عوض سونا اور سونے کے عوض جاندی لینا

۲۲۶۲ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرمات بیل میں اونٹ فروخت کیا کرتا تھا تو میں جاندی (جو قیمت میں طے ہوتی) کے عوض سونا اور مجھی سونا (جو قیمت میں طے

ولا الحلمة الا سماكاعن سعيد بن حبير عن الن غمر قال كُلُتُ ابنيع الإبلِ فكنتُ آخذ الدّهب مِن الْفَصَة والْفَصَة من الشهب من الفصة والفصّة من الدّهب من الدّهب والدّنائير من الدّراهم والدّراهم من الدّراهم من الدّراهم في الدّراهم من الدّراق عن المُحديد والمُعليد المُحديد فلا تُفارِق صَاحِبك والمُنتك والمُنتك والمُنت المُحديد المحديد المحديد المحديد المحديد المحديد المحديد المُحديد المحديد المحديد المحديد المحديد المُحديد المحديد ال

حدّثنا يخيى بنُ حكيم ثنا يَعَقُوبُ النَّ الله عِلَهُ اللهُ عَمَّدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّدُ عَنِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَمَّدُ عَنِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمَّدُ عَنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمَّدُ عَنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمَّدُ عَنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمْدُ عَنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمْدُ عَنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمْدُ عَنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# ۵۲ : بَابُ النَّهٰي عَنْ كَسُرِ الدَّراهِم وَ الدَّنانِيْر

٣٢ ٢٣ : حقتنا أبُو تكُر بْنُ ابِي شَيْبة وسُويَدُ بْنُ سَعِيْدِ وهارُوْن ابْنُ السُيمان عَنْ مُحمَد بُن ابْنُ السُيمان عَنْ مُحمَد بُن السُنُ السُحق قَالُوا أَنْسَانا المُعْتَمَرُ بْنُ السُيْمان عَنْ مُحمَد بُن فصاءِ عَنْ ابِيّه عَنْ عَلَقمة بُن عَلْد اللّه عَنَ ابِيّه قال نهى رسُولُ اللّه عَنْ ابِيّه قال نهى رسُولُ اللّه عَنْ ابِيّه قال نهى رسُولُ اللّه عَنْ كَسُر سَكَة المُسْلِمِيْنِ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمُ اللّه مِن بأسِ.

#### ٥٣ : بَابُ بَيُع الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

٣٢٢٣ : حدثنا على بن مُحمَدِثا وكين واسْحق بن سُلِمان قال لنا مالِكُ بن السِعن عند الله بن يريُد مؤلى الاسُود بن سُفيان ان زيْدًا الاعيَّاشِ مؤلى لسى زُهُرة اخبر فاننة سال سعّد بن ابنى وقَاصِ رصى مَ عالى عنه عن اشتراء النيُضاء بالسُّلَت فقال له سعّد ايهما افضلُ قال البيضاء فيهائي عنه وقال إلى سَمِعَتُ رسُؤل الله صلى الشّمر ضلى الله عنه وقال اليَّي سَمِعَتُ رسُؤل الله صلى الشّمر الله عنه الله عنه وقال المن الشّمر على الشّمر على المُتلى الله عنه الله عنه المُتلى الله عنه الله عن الشّمراء الرُّط مالتُهُ وقال الله عنه الله عن المُتلى عن المُتل

ہوتاال کے )عوض چاندی اور دراہم کےعوض اشرفیاں اور اشرفیوں کے عوض دراہم لے لیٹا تھا پھر ہیں نے نبی الد علیہ وسلم سے بوچھا تو آپ نے فرہ یا جب سونا چاندی میں سے ایک چیز لواور دوسری دوتو اپنے ساتھی سے ایک چالواور دوسری دوتو اپنے ساتھی سے ایک حالت میں جدائہ ہو کہ تمبار سے درمیان پچھ کھٹک اور اشتباہ ہو (بلکہ معاملہ بالکل صاف کر کے اور حساب بے باق کر کے جدا ہو)۔
دوسری سند سے بہی مضمون مروی ہے۔

## پاہ : دراہم اوراشر فیاں تو ڑنے سے ممانعت

۳۲۹۳ · حضرت عبداللد بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے مسلمان کا رائج سکه تو ژنے ہے منع فرمایا الاید که مجبوری ہو۔

نیا از و کھیور جھو ہارے کے حوض بیجنا مار و قاص میں ہے۔ اور اور کے سعد بن الی وقاص میں ہوتے ہوں کے جوا کہ سفید گیہوں جو کے عوض خرید، کیسا ہے؟ تو سعد ان سے کہا ان میں بہتر چیز کون ک ہے؟ میں سعد نے کہا: سفید گیہوں۔ آپ نے مجھے اس ہے منع فرمایا اور کہا. میں نے رسول اللہ سے سن آپ سے بوچھ گیا کہ تازہ کھیور چھو ہارہ کے عوض خریدنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کرتازہ کھیور جھو ہارہ کے عوض خریدنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا خرض کیا: جی ہاں! آپ نے اس ہے منع فرمادیا۔

خلاصة الهاب ﷺ بين كديث ائمه ثاباته اورصاحبين كاديبل ہے بيد حفرات فراد نے بين كد پخته كھجور كوچھو ہارے كے عوض كيل كے اعتبار سے فروخت كرنا جائز نہيں كيونك بعد ميں تر تھجور خنگ ہوكركم ہوجائے گی امام ابوصنيفه فرمات بيں برابر سرابر فروخت كرنا جائز ہيں كرنا مقدوہ ہے كہ ان حديثول ميں ادھار بيج كرنے سے منع كرنا مقدوہ ہے كيونك

سوال ای کی بابت تھا' چنانچیسنن الی واؤ دامنندرک حاکم' دارقطنی اورطحاوی کی روایت میں اس کی تصریح موجود ہے۔ان کے الفاظ کا ترجمہ میہ ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے پختہ تھجور کو خشک تھجور کے عوض اُ دھار فروخت کرنے ہے منع فرہ یا ہے۔

#### ٥٣ : بَابُ الْمُزَابَنةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

٢٢٦٥ : حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ مُحَمَّدِ آنْبَانَا اللَّيْتُ بَنُ سَعْدِ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمرَ قَال نَهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ انْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرً حَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ انْ يَبِيعِ الرَّجُلُ تَمْرً حَلَيْهِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعِ الرَّجُلُ تَمْرً حَالِطِهِ إِنْ كَانَتُ نَخُلًا بِتَمْرِ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتُ كَرْمًا انْ يَبِيعة بِكَيْلًا وَإِنْ كَانَتُ كَرْمًا انْ يَبِيعة بِكِيلًا وَإِنْ كَانَتُ نَخُلًا بِتَمْرِ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتُ كَرْمًا انْ يَبِيعة بِكِيلًا طَعَام نَهى عَنْ بُولِكَ كُلُه وَإِنْ كَانَتُ زَرُعًا انْ يَبِيعة بِكَيْلٍ طَعَام نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلّه وَإِنْ كَانَتُ زَرُعًا انْ يَبِيعَة بِكَيْلٍ طَعَام نَهى عَنْ ذَلِكَ كُلّه

٢٢٦٦ . حَدَّقَسَا ازْهِرُ بُنُ مِرُوَانَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ الْمُعَادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ جَابِر بُنِ عَبُد الله الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الل

٢٢٦٧ : حدثنا هَنَّادُ بُنُ السَّرِى ثنا ابُو الْاخْوَصِ عَنَ طارق بُنِ عَبُد الرَّحُمن عَنُ سَعِيْدِ بُن الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بُنِ حديُح قَال بهى رَسُولُ اللَّه عَنِيَّةً عَن الْمُحَاقِلَة والْمُرَابِنة

#### چاپ: مزابنه اورمحا قله

۲۲۲۱۵ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مزاہنہ سے منع فرمایا اور مزاہنہ سے کہ آ دمی اپنے باغ کی تھجوریں تلی ہوئی تھجوروں کے بدلہ میں اندازے سے یہ اور اپنے انگوروں کو مائی ہوئی تشمش کے بدلے میں اندازے سے اندازے سے یہ اور کھیتی کو ماپے ہوئے اتاج کے بدلے اندازے سے یہجے اور کھیتی کو ماپے ہوئے اتاج کے بدلے اندازے سے یہجے ۔ آ پ نے ان سب سے منع فرمایا۔ اندازے سے یہجے ۔ آ پ نے ان سب سے منع فرمایا۔ اندازے سے یہجو تا ہوئی دوایت

۳۲۶۱۶: حضرت جابر بن عبدالقدرضی الله عنه سے روایت به ۲۲۶۲: حضرت جابر بن عبدالله رصی الله عنه سے روایت به که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے محافقه اور مزاہنه سے منع فر مایا۔

۲۲۷۲. حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزاہنہ سے منع فرمایا۔

ضلاصة الراب ہلا ان احادیث میں نئے مزابنہ اور کا قلہ سے منع فر مایا ہے۔ نئے مزابنہ یعنی درخت خر ما پہ کی ہوئی تھجوروں کے وض اندازہ کے ساتھ ماپ کر فروخت کر نہ جا کرنہیں ہے۔ امام شافعی پانچے دس سے کم میں اس صورت کو جائز کہتے ہیں کیونکہ آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فر مایا ہے اور عرایا کی اجازت دی ہے عرایہ جمع ہے ہوں کہ جو اوپر ندکور ہوئی بشرطیکہ پانچ وس سے کم میں ہو حنفیہ کہتے ہیں کہ عربت کی جس کی تغییر امام شافعی کے یہاں وہ ہی ہے جو اوپر ندکور ہوئی بشرطیکہ پانچ وس سے کم میں ہو حنفیہ کہتے ہیں کہ عربت دراصل عطیہ کو کہتے ہیں اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے باغ سے ایک آدھ درخت کے پھل مسلمین کو ہمہہ کر دیتے پھر جب پھس کے موسم میں باغ کا مالک اپنے اہل وعیال کے ساتھ باغ میں آتا تو اس اجبنی مسلمین کی وجہ سے تگی محسوں کرتا پس اس ضرورت کے چش نظر ما ملک کواس کی اجازت دی گئی کہ وہ مسلمین کو ان پھلوں کے بجائے دوسرے کئے ہوئے پھل دے دسرے کئے ہوئے پھل

### باب : جراياً

۲۲۹۸. حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے میں کہ الله کے رسول سلی الله علیه وسلم نے عرایا کی رخصت دی۔

۲۲۷۹ حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فره تے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله سلیہ وسلم نے عربیہ کو انداز ااس کے برابر مجور کے عوض فروخت کرنے کی اجازت دی۔ حضرت بچی فرماتے ہیں کہ عرایا سے ہے کہ مردا پنے ابہیٰ نہ کے کھانے کے لئے مجبوروں کے درخت فرید ب اوراس کے بدلے میں انداز أاتی ہی مجبوریں دے۔ اوراس کے بدلے میں انداز أاتی ہی مجبوریں دے۔ پانو رکوجانور کے بدلہ میں

۲۲۷: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 دوایت ہے کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم
 نورکو جانور کے بدلہ میں اُدھار بیچنے ہے منع
 فرمایا۔

أوهار بيجنا

ا ۲۲۷: حفرت جابر رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ القد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک جانو رکو دو جانو روں کے بدلہ ہاتھوں ہاتھ فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ادھار کو پہندنہ فرمایا۔

#### ٥٥ : باب بيع الْعَرَايا بخرُصِها تمرًا

٢٢٦٨ - حدّث هشام ئل عمّارٍ ومُحمَّدُ بَلُ الصَّنَاحِ قَالَا ثب سُفَيال بَلُ عُيَيُمة عن الرُّهُرِي عن سالمٍ عن الله حدَّثنيُ ويُذَائِن ثابتِ انَ رَسُول الله عَنْ فَيْ رَحَص في الْعراما .

٣٢٦٩ : حدثنا لمحمّد لن رُمُحِ الْبانا اللّيَث لل سعَدِ عل يسخيبى السسعيد عن عافع عل عبد الله لل غمر الله قال حدث لى ذيد لل تابت ال وسؤل الله عليه الرحص فى بيع العربة بحرصها تمرًا

قال يسخيسي المُعرايا الديشتوي الرَّجُلُ تَمُوا السَّخَلات بطعام الهُله رُطُبًا بِحَرُصِها تَمُرًا

## ٧ : بَابُ الْحَيُوانُ بِالْحَيُوانِ لِلْحَيُوانِ نِالْحَيُوانِ نَستُئَةً نستُئَةً

٢٢٧٠ حدّ تساعبُدُ الله مُنْ سعيْدِ شاعبُدة بن سليمان عن سمرة عن سعيْدِ بن ابئ عُرُوبة عن قتادة عن الحس عن سمرة لن جُسُدُ بن الله عَلَيْنَة نهى عن بيع الحيوان مائحيوان سيئة

ا ٢٢٧ حدثها عبد الله من سعيد الما خفص بل عباب و المو خالد عل حجاب عن ابى الزّبير عل جابر ال رسول الله عليه فعال لابساس بنائد حيدوان واجدًا بافيس يدًا بيد وكرهة نسينة

# ۵۵ : بَابُ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بيَدٍ

٣٢٢٢. حدثها المؤخم الكفائي الكفائي أنا المحسين الدعم عروة وحدثها المؤغم حفص الكفائي عمر أنا عبد الرخم المرافق عن البن مهدى قالا الماحقاد الرسان الله عن البي المنافق عن البي عن البي الله النبي على البي المنافقة المرافقة المنافقة المؤلس

قال عبدُ الرَّحْمنِ منْ دَحْية الْكُلُيَ الرَّبَا ٥٨ : بَابُ التَّغُلِيُظِ فِي الرَّبَا

٢٢٢٣ . حدث اأبؤ بكر بن الى سيبة ثا الحسن بن مؤسى عن حمّاد بن سلمة عن على بن زيد عن ابى مؤسى عن حمّاد بن سلمة عن على بن زيد عن ابى الصّلت عن ابى هريرة رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صمتى الله عنه قال قال رسول الله صمتى الله عنه وسلم أتيت ليلة أسرى بئ على قوم بطونهم كالنيوت فيها الحيّات ترى من حارح بطونهم فقلت من هو لاء يا جبرائيل قال اهولاء اكلة الرّا

٣٢٧٣ : حدَّثنا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ سعيْدِ ثنا عَبُدُ اللَّه بُنُ ادْرِيْسَ عَنَ ابنُ مَعْشَرِ عَنِّ سعيْد الْمَقَثْرِيِّ عَنَ ابنُ هُرِيْرة قال قال رسُولُ اللَّه عَيْنَ الرَّبا سَبُعُون حُوبًا ايُسرُها أَن يلكح الرَّجُلُ أَمَّهُ

٢٢٧٥ - حدّث عَمُرُو بُنُ عِلِى الصَّبَرِفِي ابُو حَفَّصِ ثَنَا لِسَ ابِي عِلِى عَلَى شَعْبَةً عَنْ زُبَيْدِ عَنْ ابْراهِيْم عَنْ مَسْرُوقِ عَلَى عَبُد الله عن البَّبِي عَلَيْتُ قال الرّبا ثلاثَة وسبُعُون بابًا . على عبُد الله عن البَّبِي عَلَيْتُ قال الرّبا ثلاثَة وسبُعُون بابًا . ٢٢٧٦ حدث السَّرُ بُنُ علِي الْجَهُضِيمَ ثَنَا حاللُهُ بُنُ الْحَهُضِيمَ ثَنَا حاللُهُ بُنُ الْحَهُضِيمَ ثَنَا حاللُهُ بُنُ الْحَمَّى اللهُ عَنْ اللهُ وسلَم قُبض ولُمُ آيَةُ الرّبا وإنّ دِسُول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم قُبض ولُمْ آيَةُ الرّبا وإنّ دِسُول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم قُبض ولُمْ

## باب : جانورکوجانور کے بدلہ میں کم وہیں لیکن نقذ بیجنا

۲۳۷۲: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے حضرت صفیه رضی الله عنها کو سات علاموں کے بدالہ میں خریدا۔ حضرت عبدالرحمن کی روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت دحیہ کلی رضی الله عنہ سے خریدا۔

#### باب : سود ہے شدید ممانعت

۳۶۷۳ حضرت ابو ہر سری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں کے اللہ کے رسول میں کے فرمایا جس شب مجھے (معراج اور) سیر کرائی گئی ہیں ایک جم عت کے پاس سے گزراجن کے پیٹ کمروں کی مانند تھے ان ہیں بہت سے سانپ چیوں کے بہر سے دکھائی دے رہے تھے ہیں نے کہ جرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے بیسود خور ہیں۔

۳۲۷ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود ( میں ) ستر گناہ میں سب سے بلکا گناہ ایسے ہے جیسے مردا پنی ماں سے زنا کرے۔

۲۲۷۵. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سود کے تہتر یا ب میں (یعنی تہتر گن ہوں کے برابر ہے)

۲۳۷۲: حضرت عمر بن خطابٌ فرماتے ہیں (معاملہ ت میں)سب ہے آخر میں سود کی آیت نازل ہوئی (اسلئے وہ منسوخ نہیں) اور اللہ کے رسول علیقے کا وصال ہو گیا اور آپ اس آیت کی پوری تفییر نہ فرما سکے اسلئے سود کو

يُعسَرُها لما فدعُوا الرّبا والرّبّية

٢٢٧٢ . حدد شدا مُحمَدُ بُنُ بِشَارِ نَا مُحمَدُ بُنُ جِعُفرِ ثِنا شُعُبةً ثنا سماكُ ابْنُ حرُبِ قال سمعَتُ عندِ الرَّحُمن بُن عَبْمَدَ اللَّهِ يُسْحَدَثُ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْغُودٍ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيْتُهُ لَعَنَ آكِلَ الرَّبَا وَهُوَكُلُهُ وَ شَاهِدَيْهُ وَكَاتِبُهُ

٢٢٧٨ : حدَّثنا عبُدُ اللَّهِ بَنُ سعيْدِ ثِنَا اسْماعِيْلُ بَنْ عُلَيَّةً نسا داؤدُ نسُ ابي هلد عن سعيد بن ابي حيرة عن الحسن عنْ ابني هُرِيْرَةَ قال قال رسُولُ اللَّه عَلَيْتُ لِياتِينٌ على النَّاس زمانٌ لا يبقى مِنْهُمُ احدُ الَّا آكل الرِّبا فمن لمُ ياكُلُ اصابهُ منُ غُيادِه.

٢٢٧٩ : حدَّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ حَعْمِ ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ ثَنا يسخيسي بُسُ أيسي رَائدٍ عنُ اسْرَائِيُل عنْ ذُكيْس بُن الرَّبيُع بُن عُميْلة عنُ ابيَّه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَا احدٌ اكْثر من الوَّبا إلَّا كان عاقبةُ امُره الى قلَّة

٥٩ : بَابُ السَّلُفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنِ مَعْلُوْمِ اللِّي آجَلِ مَعْلُوْمٍ .

٢٢٨٠ : حدَّثنا هشامُ نُنُ عَمَّادٍ ثنا سُفَيالُ بُنُ عُييُنةَ عَنِ ابُن ابسي محيِّج علَ عبد اللَّه بُنِ كَثيْرِ عنَ ابي المنهال عن ابُـن عبّـاسِ قَالَ قَدِم البِّي عَيْثُكُ وهُمْ يُسْمَقُون في التَّمْرِ السَّمتين والثَّلاتُ فيقيال منَّ اسْلَف في تَمْرِ فَلَيْسُلَفُ في كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ الَّى آجَلِ مَعْلُومٍ "

ا ۲۲۸ حد تنه ا يعقوب بن خميد بن كاسب ثها الوليد ٢٢٨١ : حضرت عبدالله بن سلامٌ فرمات بيل كه ايك مر ١

مجھی حچھوڑ دواورجس میں سود کا شبہ ہوا ہے بھی چھوڑ دو \_ \_

۲۳۷۷ : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے اس کی گواہی دینے والے اوراس كامعامله لَكِينَ والله سب يرلعنت فر ما كَي \_

۸ ۲۲۷. حضرت ابو ہریرہ رضی التد تعالی عنہ بیان فر مات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ماید لوگوں پرایساز مانہ ضرور آئے گا کہ کوئی بھی ایب نہ رہے گا جوسودخور ندبهواور جوسود ندکھائے اے بھی سود کا غہار \_82

۹ ۲۲۷: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو بھی سود ( کا لین دین ) زیاد و کرتا ہے اس کا انجام مال کی کمی کی صورت میں خاہر ہوتا ہے۔

خطاصیة الهاب 🛠 ان احادیث میں سود کی برائی بیان کی گئی ہے سود کی حرمت کے بابت آیت قر آنی قطعی ہے نا قابل تنسیخ ہے اس لئے حضور صلی القد مدید وسلم نے جو بیفر مایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی آ دمی سود سے ندیجے گا تو بیپیٹیین گوئی اس ز مانہ میں یوری ہور ہی ہے جتنا بھی کوئی سود سے بچنا جا ہے تبین بچ سکتا۔

## بِائِ :مقرره ما پاتول میں مقرره مدت تک سلف کرنا

• ۲۲۸ : حضرت ابن عباس رضي الله عنهما فر ماتے ہيں كه نی صلی امتدعلیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت اہل مدینہ تھجوریں دو تین سال تک کے لئے سلف کرتے تھے آ پ نے فر مایا جوملف کرے تو اسے حیا ہے کہ عین ماپ تول میں معینہ مدت کے لئے سلف کرے۔

بَلُ مُسَلَمٍ عَنَ مُحمَّد بُن حَمُوة بُنِ يُؤسُف بِن عَبُد اللَّه ابن سلامٍ عَنْ ابنِه عَنْ جَدَه عبُد اللّه ابن سلامٍ قال حاء رجُلُّ الله الن سلامٍ قال حاء رجُلُّ الله الن النبي صلى الله عليه وسلَّم فقال انَّ بي قلانِ اَسُلَمُوا لَى النبي صلى الله و انَّهُمُ قَدْ جاعُوا فاخاف ان يرتدُّوا فقال النبي عَيْنِي من عبده فقال رَجُلٌ من اليهود عندى كذا النبي عَيْنِ من عبده فقال رَجُلٌ من اليهود عندى كذا وكذا لشيء قَد سَمَّاهُ أَرَاهُ قال ثَلاثُ مائة دينارِ بسغر كذا وكذا من حائط بئ قلان فقال رسولُ اللّه عَنْنِ بسغر كذا وكذا من حائط بئ قلان الله عَنْنِ بسغر فلان فقال رسولُ اللّه عَنْنِ بسغر كذا وكذا الله عَنْنِ بسغر كذا وكذا الله عَنْنِ بسغر فلان فقال رسولُ اللّه عَنْنِ بسغر فلان فقال رسولُ اللّه عَنْنِ بسغر فلان فقال رسولُ اللّه عَنْنِ فلان فقال رسولُ اللّه عَنْنِ فلان فقال وليُسس من حائط بنى فلان .

٢٢٨٢ ؛ حدّثنا مُحمّد بنُ بشّارِ ثنا يحيى بنُ سعيْدِ وعبُدُ الرّحُسمن بنُ مهُدى عن ابى الْمُحالد قال المُترى عبُدُ اللّه البنُ شدّادِ وابُو نورُزة في السّلم فارُسلُوا الى عد الله بن ابئ اوقى رضى الله تعالى عنه فسالته فقال كُنّا نسلم على عهد رسُول الله صلى الله عليه وسلّم وعهد الى بكر وغمر في المحتّطة والشّعير والرّبيب والتّمر عند قوم ما عندهُ في

نبی علی کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلال یہودی قوم مسلمان ہوگی ہے اور وہ بھوک میں مبتلا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں (العیاذ باللہ) مرتد نہ ہوجا کیں تو بی عظیم کے اندیشہ نے فرمایا: جس کے پاس پھومال ہووہ مجھے سلم کرے تو ایک یہودی مرد نے کہا میرے پاس اتنا اتنا ہے مال کی مقدار بتائی میرا گمان ہے کہ تین سودینا رکے اس نرخ پر غدلوں گا فلال قبیلہ کے باغ یا کھیت ہے تو اللہ کے رسول علی نے فرمایا، غداس نرخ پر اتنی مدت کے بعد ملے گا اور اس قبیلہ کے کھیت کا ہونا ضروری نہیں۔

 سنه نار بمن مادیه (حد ۱۰ مر) کتاب التج رات انک ثلا ثذک نز دیک اس کی مجمی ضرورت نبیس به نیز حنفید کے نز دیک جاندار میں بیچ سلم سیح تمبیس به دلیل میہ ہے کہ آتم محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان میں ہیج سلم سے منع فر مایا ہے۔اس حدیث کو حاکم' دارطنی نے ابن میاس رضی اللہ عنہیں سے روایت کیا ہے۔ائمیشل ٹہ کے نزو کیے حیوان میں بیج سلم درست ہے حدیث باب ان کی دیس ہے ا، م ابوحنیفہ کی طرف ہے جواب میدد یا گیا ہے کہ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حیوان کی بیع حیوان کے عوض میں ادھ رجا نزے جا یا نکہ مجمع احادیث جس کوابن حبان عبدالرزاق ٔ دا قطنی ٔ بزار' بیهتی 'طبرانی ' ترندی 'مسنداحمہ سے روایت کیا ہے اس کی می لفت ثابت ہے۔

## چاہے: ایک مال میں سلم کی تو اسے دوسرے مال میں نہ پھیرے

۲۲۸۳ : حضرت ابوسعید رضی املد تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی القدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم کسی ایک چیز میں سلم کروتو اب اے دوسری چیز میں نہ

دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

## وا ہے جمعین تھجور کے درخت میں سلم کی اوراس سال اس بر پھل نہ آیا تو؟

٣ ٢٢٨: نجراني كہتے ہيں ميں نے عبدالله بن عمرٌ سے كها میں تھجور کے درخت میں پھل آنے سے قبل سلم کر بول؟ فر مایا جہیں میں نے عرض کیا کیوں؟ فر مایا نبی کے زیانہ میں ایک مر دئے باغ میں سلم کی پھل آنے ہے لیل۔ پھر اس سال باغ میں سمجھ بھی کھل نہ آیا تو خریدار نے کہا جب تک پھل نہ آئے بیمیرا ہے اور فروخت کنند و نے کہا کہ میں نے توحمہیں ای سال ( کا کھل ) بیجا تھا اور بس ان دونوں نے اپنا جھگڑ االلہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا آپ نے فروخت کنندہ سے فر مایا: اس نے

### • ٢ : بَابُ مَنُ اَسُلَمَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصُرفُهُ الى غُيُره

٣٢٨٣ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُد اللَّه بُن نُميُر ثنا شُجاعُ بُنُ الْولِيُنِدِ ثِنَا رِيَادُ الْمِنْ حَيَّتُمَةً عَنَّ سَعْدٍ عَنْ عَطَيَّةً عَنَّ ابني سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ إِذَا السَّلَفُتِ فِي شَيْءٍ فَلَا تصَّرفُهُ الى غيَّرهِ .

حَدَّثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنِّ سعيُدٍ ثَنَا شُجاعُ بُنُ الْوَلِيْدِ عَنُ رِيادٍ بُنِ خيشمة عن عطيّة عن ابى سعيد قال قال رسول الله سي قدكر مثُلة وَلمُ يَذُكُرُ سَعْدًا .

## ا ٢ : بَابُ إِذَا اَسُلَمَ فِيُ نَخُلِ بِعَيْنِهِ لَمُ يُطْلِعُ

٣٢٨٣ : حدَّثنا هنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْلَحُوصِ عَلَ ابِيُ اشبحق عن النَّجرانِيُّ قال قُلُتُ لعبُد اللَّهِ بُنِ عُمر أَسُلَمُ فِي سخيل قبل ان يُطلع قال لا قُلَتُ لِم قَالِ انَّ رَجُلًا اسْدم فِي حبديً قة نسخُلِ في عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ (صلَّى اللهُ عنيهِ وسلَّم) قَبُلِ انْ يُـطُـلِـعِ الـنَّحُلِ فَلَمْ يُطُلِعِ النَّخُلُ شَيْنًا ذِلَكَ الْعَامُ فقال المُشْترِي هُو لِي حتى يُطُلِع وقال الْبائعُ الما بغتك السَّحُل هذه السَّسة فاخْتصمَا الى رسُوُلِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلُّم فَقَالَ لِلْبَائِعِ احَدْ مِنْ نَحَلَكُ شَيُّنَا قَالَ لَا قَالَ فِيم تستجل مَا لَهُ ارْدُو عِلْيَهِ مَا أَخَذُتْ مِنْهُ وَلَا تُسُلِمُوا فِي تمہارے باغ سے کھے مجل لیا؟ اس نے کہانہیں آ ب

مخل حثى يثذواصلاخة

نے فر مایا: پھرتم اسکا مال کیسے حلال سمجھ رہے ہو جوتم نے اس سے نیا ہے واپس کر واور جب تک درخت کے پھلوں کا قابل استعال ہونامعلوم نہ ہودرخت میں سلم نہ کرو۔

#### ٢٢ : بابُ السَّلَم فِي الْحَيْوان

٣٢٨٥ حدَّث هشامُ نَنُ عَمَّارِ ثَارِيْدُ نُنُ اسْلَمَ عَنْ عطاء بُن يسَارِ عن ابي رافع الله الله صلى الله عليه وسلم استشلف من رخيل بسكراو قيال ادا جياء ث ايل المصدقة قبضيساك فللما قدمت قال يا ابا رافع اقُض هـذالرّحُـل بـكُـرهُ فيلمُ احدُ اللّارُبَاعِيّا فصاعدًا فاحبرْتُ النَّسِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْطَهُ فَانَّ خَيْرُ النَّاسِ احسبهم قضاء

٢٢٨٦ : حـدَّثنا ابْوُيكُر بُلُ ابيُ شيئة ثنا ريُدُ بُلُ الْحَاب ئسا مُعاوِيةُ ابُنُ صالح حدَثني سعيْدُ بْنُ هاسيءِ قال سمعُتُ العرساص نن ساوية رصى الله تعالى عنه يفؤل كنت عند السبى صلى الله عليه وسلم فقال اعرابي اقضى بكرى فاعُسطاهُ بعيُرًا مُستًا فقال الاغرابِيُّ يا رسُول اللّه هذا اسنُّ من معيّري فقال رسُولُ الله صلِّي اللهُ عليْه وسلّم حيّرُ النَّاس حَيْرُهُمُ قَصَاءً .

#### ٦٣ : بابُ الشَّركَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

٢٢٨٠ : حدّثنا نُحثُمانُ وابُوْبِكُرِ البّا ابني شيّبة قالا ثنا عنْـدُ الرَّحْمَلِ ابْلُ مَهْدِيٌّ عَنْ سُفْيانِ عَنْ ابْرِاهِيْمِ ابْنِ مُهاجِرِ عَنْ قاند السّائب عن السّائب قال للنّبِي عَلِيُّ كُنت شريْكي فى الْمحاهليّة فكُنْتُ حَيْر شرِيْكِ كُنْت لا تُداريْني ولا ﴿ شَرْيَكِ عَظْ نَه آ بِ ( صَلَّى الله عبيه وسَلَّم ) مجمل سن مثابله تماريني

#### َ بِأَبِ: جانور میں سلم کرنا

۲۲۸۵. حضرت ابورا قع ہے روایت ہے کہ نی نے ایک مر د ہے جوان اونٹ ( کمر ) میں سلم کی اور فر مایا جب صدقہ کے اونٹ آئیں گے تو ہم تمہیں ادا لیکی کر دیں کے جب صدقہ کے اونٹ آئے تو آپ نے فرہ یا:اے ابورافع اس مر د کواسکا بمر (جوان اونٹ) ادا کرو مجھے (صدقہ کے اونٹوں میں )صرف رباعی پاس سے بڑا ملا۔ میں نے نبی کو بتایا۔ آپ نے فرمایا، رباعی دے وواسلئے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جوادا ئیکی اچھے طریقے ہے کریں۔ ۲۲۸۲ · حفرت عرباض بن ساریه رضی التدعنه فرمات میں کہ میں نی شخصی کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک دیہاتی نے عرض کیا میرا بمر (جوان اونٹ) اوا کیجئے۔ آ ب کے اےمن (اس سے بڑا اونٹ) دے دیا تو دیہائی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بیمیرے اونٹ ے برا ہے۔ اللہ کے رسول عظیم نے قرمایا . بہترین لوگ وہ میں جوا پنا قرض اچھے طریقہ سے ا دا کریں ۔

#### بياب:شركت اورمضاربت

۲۲۸۷. حضرت سائب رضی اللّه عنه نے نبی صلی اللّه علیه وسلم سے کہ: ز،نہ جابلیت میں آپ (صلی الله علیه وسلم) میرے شریک تھے۔ تو آپ ( صلی اللہ علیہ دسلم ) بہترین كرتے تھے نہ جھگڑتے تھے۔

٢٢٨٨ حدَّثنا أبُو السّائب سلُّمُ بْنُ جُنادة ثنا أبُو داؤذ الْحَفَرِيُّ عِنْ سُفْيِالُ عِنْ البِي اسْحِقِ عِنْ ابِي عُيْدَةً عَنُ عَبُـدِ اللَّهِ قَـالُ اشْتَـرَكُتُ انَّا و سَعُدٌ وعَمَّارٌ يَوُم بِدُرٍ فيُمما نُصِيبُ فَلَمُ أَجِيُّ أَنَّا وَلَا عَمَّارٌ بشَيْءٍ وَ جَاءَ سَعُدٌ

٢٢٨٩ : حَدَّثُ الْمَحْسَنُ بُنُ عَبِيَ الْحَكَلِلُ ثِنَا بِشُرُ بُنُ ثبابيت الْبِرَّادُ ثب نَصْرُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبُد الرُّحُمْنِ ( عَبُدِ الرَّجيْمِ ) بُنِ داؤد عَنْ صالِح بْنِ صَهيْبِ عَنْ ابيَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَلَاتُ فِيهِنَّ الْبَسَرَكَةُ الْبَيْثُ إِلَى اجلِ والْمُقارِصةُ و الْحَلاطُ الْبُرِّبَا لَشْعِيْرِ لَلْبَيْتِ لَا لَلْبَيْعِ .

۲۲۸۸ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر مات ہیں کہ میں اور سعدا ور ممار بدر کے روز نیمت میں شریک ہوئے (بعنی یہ طے کیا کہ جنگ کریں گےغنیمت جس کو بھی ملے وہ تنیوں کی مشترک ہوگی ) تو میں اور عمار تو سیجھ شلائے اورسعدنے دومرو( کا فروں کے ) کچڑے۔ ۹ ۲۲۸: حضرت صهیب رضی الله عنه فره تے ہیں که الله کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: تمن چیز وں میں برکت ہے مدت معینہ تک ادھار پر فروخت کرنا' مضار بت کرنا اور گندم جو میں ملانا گھر میں استعال کے لئے نہ کہ فمروخت کے لئے۔

خ*لاصة الباب الله مضار* بت كى تعريف بيه ہے كه آ ومى دوسرے كوا پنارو پييدے وہ اس ميں تجارت كرے اس شرط يركه تفع میں دونو ں کا حصہ ہوگا۔اس حدیث کے را وی حضورصلی القدعلیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو بیان فر ماتے ہیں سجان القد۔ حضور صلی التدعلیہ وسلم کے اخلاق شروع فطرت ہے ایسے تھے کہ ایسے اخلاق تو تعلیم وٹربیت اور مجاہدہ کے بعد بھی حاصل ہو: مشکل ہیں۔

## ٣٣ : بَابُ مَالِلرَّجُل مِنْ مَال

• ٢٢٩ : حَدُّثُنَا أَبُوْبَكُرِ بُنُ ابِيُ شَيْبَةَ ثَمَا ابُنُ ابِي زَائِدَةَ عَنِ الْآعْمَ سِ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ عَمَّتِه عَنْ عَائِشة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ أَطْيَبَ مَا اكْلُتُمْ مَنْ كَسُبِكُمْ وَإِنَّ اؤلادَكُمُ مِنْ كَسُبِكُمُ

٢٢٩١ : حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عِيُسَى بُنُ يُؤْنُسُ ثَنَا يُـوُسُفُ بْـنُ اِسْـحـقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عنُ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنُّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ لِـىٰ مَالَلاً وَ وَلَدًا وَإِنَّ آبِى يُويَدُ أَنْ يَحْتَاحِ مَالَىٰ فَقَالَ انْتَ ﴿ عَالَ جُرِبِ كُرْ جَاحَ ۖ ۖ يَ عَرَمَا يَا : تَوَ اور تَيْرًا مال وما لک لابیک .

## دياك : مرداين اولا د كامال كس حد تك استعال كرسكتاب

۲۲۹۰: حضرت عا ئشدرضی الله عنها فر ماتی میں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: یا کیز و ترین چیز جوتم کھاؤ وہ تمہاری اپنی کمائی ہے اور تمہاری اولاد (ک کمائی ) بھی تمہاری کمائی ہے۔

۲۲۹۱: حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنه ہے روایت ہے کہ ایک مَر و نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا مال تبھی ہےاوراولا دبھی اور میرا باپ جا ہتا ہے کہ میرا تمام دونوں تیرے باپ کے ہیں۔

٢٢٩٢ : حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى وَيَحْيَى بُنُ حَكَيْمٍ قَالَا ثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوُنَ ٱنْبَانَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيْهِ عَنُ جَدِه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالَكَ لِلَّابِيْكَ وَقَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنُ أَطِّيبٍ كنسكم فكلوًا من اموالهم

۲۲۹۲: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ایک مُر دنبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرا باب میرا مال ہزب کر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا. نواور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں اور اللہ کے رسول ﷺ نے رہ بھی فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہےاس لئے تم ان کا مال کھاؤ۔

خلاصة الراب الله الله عديث معلوم بواكه باب اليزين كم مال مي تصرف كرسكتاب- بينا الين مال باب س سے صورت میں مقابلہ نہیں کرسکتا والدین کے اپنی اولا دیر بہت حقوق ہیں کما حقدان کو پورا کر نامشکل ہے۔

#### ہاہ : بیوی کے لئے خاوند کا مال لینے کی ٦٥ : بَابُ مَا لِلْمَرُأَةِ مِنْ مَالِ س مد تک گنجائش ہے؟ زُوجهَا

٢٢٩٣ : حـدَّثــا أَبُـوْ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبة وعَلِيُّ بُنُ مُحمَّدٍ وَابُو عُمر الطَّرِيرُ قَالُوا ثَمَا وَكِيْعٌ ثَمَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ ابِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عُنُهَا قَالَتُ جاء تُ هند الى النّبي صلّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم فَقَالَتُ يَا رسُول اللُّهِ صلَّى اللهُ عليْدِ وسلَّم انْ ابا سُفُيَان رَجُلُّ شحيَحٌ لا يُعْطينيني مَا يَكُفِينِي وولَدِي إلَّا مَا احَدُتُ مِنْ ماله وهو لا يعلم فقال خُذِي مِا يَكْفِيُكِ وَوَلَذَكِ بالمغرُوُف.

٣٢٩٣ : حدَّث مُ حسمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ نُمَيِّر ثَمَا أَبِي وَأَبُوُ مُعاوِية عن الاعمش عن أبِي وَاثِلِ عن مسرونة عن عائشة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الممرأة وقال أبئ في حَدِيثِهِ إذَا أَطُعَمَتِ الْمَرْأَةُ مَنُ بَيْتِ زؤجها غيرمُ فُسِدَةٍ كَال لَهَا أَجُرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَب ولها بسما أنَفَقْتُ وَللَّحَاذِنِ مِثلُ ذلِكَ منْ غَيْر أَنْ يَنْقُصَ اجر على كا اوران من سيكى كاجر من كى يحى تبيل كى من الجُورِهم شيئًا .

٢٢٩٣: ام المؤمنين سيده عا ئشەرىنى اللەعنها فر ماتى بير كه حضرت ہندہ رمنی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم كی خدمت میں حاضر ہوئمیں اور عرض کیا اے اللہ کے رسول بخیل مرد ہے مجھے اتنانہیں دیتا کہ مجھے اور میرے بچوں کو کا فی ہوجائے الا میر کہ میں اس کی لاعلمی میں اس کے مال میں سے کچھ لے لوں ( تو اس سے گزارہ ہو جاتا ہے ) آ یا نے فر مایا: اتنا لے علی ہوجو دستور کے موافق شہیں اورتمهارے بچوں کو کا فی ہو جائے۔

۳۲۹۳ : حضرت سيده عا ئشه رضي الله عنها فر ماتي بين كه الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بیوی فاوند کے گھرے ہر یا داور ضائع کئے بغیر خرچ کرے یا فر مایا کھلائے تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا خاوند کو اس کا اجر لمے گا اس لئے کہ اس نے کمایا اور خازن کو اتنا ہی ج ئے گی۔

حدث من افضل المواليا . المعافيل المواليا المعافيل المواليا عناش حدث من المعافق المواليات المعافق الما المعافق المعافق المعافقة المعاهلي وصى الله تعالى عنه يقول سمعت وسؤل المنه المعافق وسلم يقول لا تنفق المرافة من بيتها شيئا الا باذن زوجها قالوا ياوشول الله ولا الطعام قال ذلك من افضل المواليا .

۲۲۹۵ . حضرت ابوا مامہ با بلی فر ماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول شاہد کے رسول شاہد

<u> خلاصیة الهاب</u> به خطر حضور صلی امتد ملید وسم نے بندہ کو اب زت دی تو معلوم ہوا کہ بیوی اپنے خرچ کے لئے شوہ کے م سے ضرورت کے موافق لے سکتی ہے۔

# ٢٢ : بَابُ مَالِلُعَبُدِ أَنُ يُعْطِى ويتضدَق

عمرُ و نن رافع ثنا جريُرٌ عن مُسَلِم الْمُلاتى سمع السبى عمرُ و نن رافع ثنا جريُرٌ عن مُسَلِم الْمُلاتى سمع السبى مالك يقُول كان رسُولُ اللَّه يُجِيْبُ دغوة الْمَمْلُوك مالك يقُولُ كان رسُولُ اللَّه يُجِيْبُ دغوة الْمَمْلُوك عيد ٢٢٩٤ . حدث اليو بكر بُن ابني شنة ثنا حفض بن عيات عن مُحمد المن رئيدِ عن غمير مولى ابني اللَّحم رصى الله تعالى عنه قال كان مؤلاى بعطيني الشّيءُ فاطعم منه في منعى اوقال فضوبي فسالت النبي صبّى الله عليه وسبّم اوسيّم اوسيّم اولا ادغة فقال ألا عرف بينكما

## باب : غلام کے لئے کس حد تک و بنے اور صدقہ کرنے کی گنجائش ہے؟

۲۲۹۶ - حضرت انس بن ما لک رضی ابتد عنه فرماتے ہیں۔ که اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیاام کی وعوت بھی قبول فرمالیتے ہتھے۔

۲۲۹۷ حضرت الى اللحم كے نماام عمير كہتے ہيں كہ مير ا آ قا جھے كوئى چيز ديتا تو ميں اس ميں ہے دوسروں كو بھى كھلا ديتا۔ اس نے مجھے روكا ياسرزنش كى تو ميں نے ياس نے ہی صلی المدعليہ وسلم ہے دريا فت كي ميں نے عرض كي ميں اس ہے نہيں رك سكتا يا ميں اسے جھوز نہيں سكتا۔ آ ہے نے فرمایا فواب تم دونوں كو ملے گا۔

## ٦٢ : بَابُ مَنْ مَرَّ عَلَى مَا شِيةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلُ يُصِيْبُ مِنْهُ

حَدَدُننا مُحَدُن ابُو بَكُو بَنُ ابِى شَيْبَة ثنا شَبَابَة بُنُ سُوّادٍ وَحَدُدُنا مُحَدُدُ بُنُ الْولِيْد قالا ثنا مُحَدَدُ بُنُ حَفْوِ ابْن ابِى اياسِ مُحَدَدُ بُنُ جَفُو آنَا شُغبة عن ابِى سَشْرِ جَفُو ابْن ابِى اياسِ فَال سَمِعُتُ عَبّاد بْن شُرْحبيل ( رحُلا مِنْ بَنِي غُبر ) قال السَمِعُتُ عَبّاد بْن شُرْحبيل ( رحُلا مِنْ بَنِي غُبر ) قال السَمِعُتُ عَبّاد بْن شُرْحبيل الله وَاكَلَنه فَآتَيْتُ حالطًا مِن السَابِناعَامُ مَحْمَمَةٍ فَاتَيْتُ الْمَدِينَة فَآتَيْتُ حالطًا مِن خيطانها فَآخَدُتُ الله فَوْرَكُتُهُ وَآكُلُنهُ وَجَعَلُتهُ فَى كَسَائى خيطانها فَآخَدُتُ النّبي الله فَوْرَكُتُهُ وَآكُلُنهُ وَجَعَلُتهُ فَى كَسَائى فَحَاء ضَاحِبُ الْحابِطِ فَصُرْبَنِي وَآخَدَ قُولِي فَآتَيْتُ النّبي فَلَا الله عَمْدَة اذْ فَعَاد الله عَمْدَة اذْ كان حامِلا فامرة النّبي صَلَى الله عَلَيْه وسَلّم فَرَدُ إليْه تَوْبه وَآمَر له بوسِّقٍ مِنْ طعام وَلَدُ الله تَوْبه وَآمَر له بوسِّقٍ مِنْ طعام اوْبطفُ وسُقِ مِنْ طعام اوْبطفُ وسُقِ مِنْ طعام اوْبطفُ وسُقِ مِنْ عَلَيْه وسَلّم فَرَدُ إليْه تَوْبه وآمَر له بوسِّقٍ مِنْ طعام اوْبطفُ وسُقٍ .

٢٢٩٩ . حدَثَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ويعَقُونِ بُنُ حُمَيْد بُنِ كاسبِ قَال شنا مُعَتَمِرُ بُنُ سُلِمانَ قال سمعَتُ ابْنُ ابى السحكمِ الْعَقَارِي قال حَدَّنبي حدَّني عَنْ عمّ ابيُها رافع بُنِ عَمْر الْعَقَارِي قال حَدَّنبي حدَّني عَنْ عمّ ابيُها رافع بُنِ عمْر الْعَقَارِي قال كُنْتُ وانا غُلامُ ارْمِي نحلنا اوْ قال نخل الالصار فأتى بي النَّبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَ يَا عُلامُ (و قالَ ابْنُ كاسِبِ فَقَالَ يَابُنَى ) لِم تَرُمي الشَّخُلُ قالَ قُلْتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ الشَّعَ بِطُهُ .

• ۲۳ • حدَّثُنَا مُحمَّدُ بُنُ يَحْيى ثنا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوُنَ انْبَانا به ۲۳۰ : حفرت ابوسعيدٌ عدروايت بك بي ميالية في السُجُويُونَ عَنَ ابنى سعيد رَضِى اللهُ تعالى فرمايا: جب تم جانورول ككله پر به يجواور بجوك كلى بوتو عن السُبنى صلَّى اللهُ عَنَيه وسلَّم قالَ إِدَا اتَنْتُ على جروا بكوتمن بار آ واز دواكر وه جواب دے (تو اس راع فساده ثلاث مراد فان اجابك وإلَّا فَاشُوبُ فِي غَيْر سے اجازت لے او) ور تد بقدر ضرورت في اواور ضائع

## دِانِ : جانور کے گلہ یاباغ ہے گزر ہوتو دودھ یا پھل کھانے کے لئے لینا

۲۲۹۸: بی غمر کے ایک صاحب عباد بن شرحبیل کہتے ہیں کہ ایک سال ہمارے ہاں قبط بڑا تو میں مدینہ گیا وہاں ا یک باغ میں پہنچا اور ا تاج کی بالی لے کرملی اور کھالی اور کھانات اسیے کیزے میں باندھ لیا استے میں باغ کا ما لک آیا اس نے میری بٹائی کی اور میرا کیڑا بھی لے لیا۔ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری بات عرض کردی کہ بھوکا تھا۔ نبی نے اس مَر دے فرمایا: تونے اے کھلا یا بھی نہیں اور یہ جابل تھا تو نے اسے بتایا بھی نہیں ( کہ دوسرے کا مال بلاا جازت نہیں لیا کرتے ) پھر ہی نے اسے حکم دیا تو اس نے میرا کپڑا واپس کر دیا اور آپ نے میرے لئے ایک وسل یا آ دھاوس اناج کا علم دیا۔ ۲۲۹۹ · حضرت راقع بن عمر غفاريٌ فرماتے میں کہ بجین منیں میں اینے یا فر مایا انصار کے تھجور کے درختوں پر پھر مارتا تما مجمع بي الله كي فدمت من بيش كيا كيا - فرمايا: ا سے لڑ کے (ایک روایت میں ہے آپ نے فر مایا بیٹا) تم درختوں بر سنکباری کیوں کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ مچل کھا تا ہوں۔ آپ نے فر مایا آئندہ شکباری مت کرنا اور جوخود نیچ گر جائے وہ کھا سکتے ہو پھر آ پ نے میرے سریر ہاتھ پھیرااور فر مایا اے القداس کا بیٹ بھر دے۔ • ۲۳۰۰: حضرت ابوسعیدٌ ہے روایت ہے کہ نبی ہوستے ہے فر مایا: جب تم جانو روں کے گلہ پر پہنچوا در بھوک تکی ہوتو چے واہے کو تمن بار آ واز رو اگر وہ جواب دے (تو اس ال تُنفسد واذا اتنيت على خالِيط بُسُتان فياد صاحب شكرواور جب سي باغ مِن بِبنجو (اور بهوك لكي بو) تو الْبُسُتِينَ ثَلَاثُ مِرَّاتٍ فِيانُ احِيابَكِ وَإِلَّا فِيكُلُ فِي انُ لَا

> • ٣٣٠ - حددثنا هدِيَّةُ مُنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَأَيُوبُ مِنْ حسَّانِ الُـواسطى وعليُّ بُلُ سلمة قالُوًا ثَنَا يَحْيِي بُنُ سُعِنَمِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عُبِينَد الدُّه بْنْ عُمر عَنْ مَافع عَنَ ابْنِ عُمر قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ادامرُ احدُكُمُ بحائطِ فَلْيَأْكُلُ ولا يَتَحذُ خَبْنةً . كَثِرْ عَالد هَمْ مِنْ .

باغ کے مالک کوتین بارآ واز دووہ جواب دے تو تھیک ورنه بفذرضرورت کھالوا ورضا کع مت کرو ۔

۱ • ۲۳۰ · حضرت ابن عمر رضی القدعنهما ہے روایت ہے کہ امتد کے رسول صلی التد ملیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں ے کوئی باغ سے گز رے تو بقدر ضرورت کھا ہے اور

خلاصة الرب به الله علاء كاس ميں اختلاف ہے كہ جو پھل ورخت ہے گرتا ہے اس كا كھاليما بغير مالك كى اجازت صحيح ہے يا شہیں ۔ بعض نے فر مایا کہ ہر ملک کا دستور جدا ہے شاید مدینہ میں بیہ دستور ہوگا جو پھل درخت سے گرے اس کے کھانے ک عام ا جازت ہوگی اوراس سے منع نہ کرتے ہوں گے ہیں حضورصکی ابتد ملیے وسلم نے اس دستور کے مطابق ا جازت مرحمت فر « دی۔ حدیث ۲۳۰۱ مام احمداوراسحاق فر ، ت میں کہ ہرمسلمان کو بینق حاصل ہے جب کسی کھیت یا باٹ ہے گز رے ق ، لک کوتین باریکارے اگروہ نہ بولے تو بقدر جا جت نبیہ یا میوہ استعمال کرسکتا ہے۔ امام ابوحنیفہ 'امام مالک اور امام شافعی اور جمبور ملاء کے نز ویک سی کوخل حاصل نہیں کہ نیہ کا کھل یا دود ھاستعمال کرے مگر جب اضطراری حالت ہو تو بقدر رفع ضرورت استعمال جائز ہے اس حدیث کے بارے میں مام محاوی نے فر مایا کہاوائل اسلام کی بیں کہ جب مہر نی واجب تھی بعذمیں بیا حادیث منسوخ ہو کئیں اور ضیافت کا دجوب نتم ہو گیا۔

## باک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعال کرنے ہے ممانعت

۲۳۰۴: حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ نی گھڑ ہے ہوئے اور فرمایا: تم ہے کوئی بھی مالک کی اجازت کے بغیرا سکے گلے ے دود ھنددو ہے کیاتم میں ہے کسی کو پہند ہے کہ کوئی دوسرا إسكے بالا خانے بر جاكر اسكے خزانے كا دروازہ توڑے اور اناج نکال کر لے جائے جانور والوں کیلئے اسکے جانوروں کے تھن ایکے کھانے کا خزانہ (سٹور) ہیں اسلئے تم میں ہے کوئی بھی ما مک کی اجازت کے بغیراس کا جانور نہ ہوے۔

## ١٨ : بَالُ النَّهِي أَنْ يُصِينُ مِنْهَا شَيْنًا الَّا بإذن صاحِبهَا

٢ • ٢٣ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ رُمُح قال الْبانا اللَّيْتُ مُنْ سَعُدٍ عَنْ تَنافِعَ عَنْ عَبْدَ اللَّهَ بُنِنَ عُنَمَ عَنْ دِسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهُ قَامَ فقالَ لا يَحْتَلُبنَ احَدُكُمُ مَا شَيَّةً رخىل بىعيىر ادُهه ايُحتُ احدُكُمُ انْ تُوتى مشَرَبتُهُ فيُكسر سات حزاته فيلتشل طعامة فباتما تنحزن لهم صروع مواشيهم اطعماتهم فلا يختبس أحَدْكُم ماشية المرئ بعير اذنه .

٢٣٠٣ حدثها السُماعيُلُ بْنُ سَشْرِ النَّ مَنْظُورْ مِنا عُمَارٌ ٢٣٠٣ معربة ابو برمره رضى القدتعالى عشفر مات بين

بُنُ عَدىً عَنْ حَجَّاجِ عَنْ سُلَيْطٍ بَنِ عَبْدِ اللّه الطَّهُوِيُّ عَنْ كَالتّد كرسول صلى التدعليه وسلم كيساته اليك سفرك دُهيُلِ بِنِ عَوْفِ بَنِ شَمَّاحِ الطُّهَويِّ ثَنَا أَنُو هُرِيرَةَ قَالَ بَيُنَمَا سَحُنُ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفُرِ اذْرَايُمَا بُلا مصرُورة بعضاهِ الشَّجَرِ فَتُبُنا إِلَيْها فَنَاذَانَا رسُولُ اللَّه صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَجَعُنَا الَّيْهِ فَقَالَ إِنَّ هَذَهِ ٱلْإِبِلَ لِلْهُلِّ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ هُوَ قُوتَهُمُ وَيُمُنُّهُمُ بَعُدَ اللَّهِ آيَسُرُّكُمْ لُوُ رجعُتُمُ إلى مَوادِكُمُ فَوَجَدُتُمُ مَا فِيُهَا قَدُ ذُهِبَ به . أَتَرُون ذلك عَدُلًا قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّ هَذَا كَذَٰلِكَ قُلْنَا اَفَرَائِتُ ان احتحسا الى الطّعام والشّراب فقال كُلُ ولا تَحْمِلُ واشْرِبُ وَلا تُحْمِلُ.

دوران ہم نے اونٹ دیکھے جن کے تھن بندھے ہوئے تھے وہ کاننے وار درختول میں چرر ہے تھے ہم ان کی طرف تیزی ہے بڑھے تو اللہ کے رسول علیہ نے ہمیں آوازوی ہم آپ کے یاس والیس آ گئے۔آپ نے فرہ یا بیداونٹ ایک مسلمان گھرانے کے ہیں بیدان کی خوراک ہیں اور اللہ کے بعد میں ان کا سب کچھ ہے ( یعنی اللہ کے بعد اسباب کی ونیا میں ان کا سہارا یہی اونٹ اوران کا دودھ ہے ) کیاتم اس بات ہے خوش ہو گے کہ جبتم واپس اینے تو شوں کے یوس پہنچونو دیکھو

کہ ان میں ہے کھانا کوئی اور لے اُڑ ا ہے کیا تمہاری رائے میں بیعدل ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیانہیں ۔ آپ نے فر مایو: پھر یہ بھی ای کی مانند ہے ہم نے عرض کیا:اگرہمیں کھانے پینے کی حاجت ہوتو؟ فر ہ یا: کھا بولیکن ساتھ مت اٹھاؤ' یی بھی لومگر ساتھومت لے جاؤ۔

#### ٢٩ : بَاكُ إِتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

٣٠٥٣ : حدَّثَنا ابُو بَكُر سُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَام ابْنِ عُرُورَة عَنُ أَبِيهِ عَنُ أُمَّ هَانِئُي أَنَّ النَّبِيُّ عَنِّكُمْ قَالَ لَهَا اتُّحدى غنمًا فَانَّ فيهَا مَوْكَةً .

٣٣٠٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُسُ اِدُرِيْسَى غَنَ حُصِينِ غَنْ عامرِ غَنْ عُرُوةَ الْبارقِي يرُفعُهُ قال الاسلُ عنرٌ لِالْهَلِهَا وَالْغَسَمُ بَرَكَةٌ وَالْحَيْرُ مَعُقُودٌ فِي نواصى الْحَيْلِ الِّي يُومُ الْقِيامَةِ

٢٣٠١ : حدَّثنا عصَمهُ بُنُ الْفَصُلِ النَّبْسَابُورِيُّ ومُحمَّدُ ٢٣٠١ : حضرت ابن عمر رضى التدعيم قرمات بين كه الله يُسُ قرَاسِ ابُو هُرِيْرَة الصَّيْرِ فِي قَالًا ثَنا حَرِمِي نَنُ عُمَارَة ثَنَا زرُبِيُّ امامُ مشبحِدِ هشام بن حَسَّان ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ سِيْرِيْنَ عن الن عُمر رضى الله عنهُ قال قال رَسُولُ الله عَيْكُمُ

#### ولي : جانورر كهنا

م ۲۳۰: حضرت ام مانی رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا ، بکریاں رکھ لوان میں برکت ہے۔

۲۳۰۵: حضرت عروه بار تی ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اونٹ (یالنے) ہے ہ لک میں غرور پیدا ہوتا ہے اور بکریاں برکت ہیں اور بھلائی قیامت تک کے لئے گھوڑوں کی پیٹانی میں باندھ دی گئی ہے۔

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا بکری جنت کے جانوروں میں ہے ہے۔

الشَّاةُ من دوَّات الْحَلَّة .

۲۳۰۷ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے مالداروں کو بکریاں اور ناداروں کو مکریاں اور ناداروں کو مرغیاں پالنے کا حکم دیا اور فرمایا: جب مالدار بھی مرغیاں بال لیس تو القد تعالی اس بستی کو تباہ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔

## دِيْطِلِحُ المِثْلِلِ

## كثاب الاحكام

## احكام اورفيصلول كے ابواب

#### ا: بَابُ ذِكُر الْقَضَاةِ

٢٣٠٨ : حدَّثنا اللهُ بكُو لِنَ اللَّي شَيْبة ثنا مُعلَى لُنُ منصَّور عَنْ عَبْد اللَّهِ بُن جِعُهِ عَنْ عُثْمان ابْن مُحمَّد عِن الْمَقْبُري عن ابئ هُرَيْرة عن النّبي عَلِيَّة قال من جُعل قاضيًا بين النَّاس فقدُذُنج بغيِّر سكِّين

٢٣٠٩ حدث على بن مُحمّدُ بن اسماعيل قال ثنا وكيُعَ ثب السرائيل عن عند الاعلى عن بلال ابن الي مُوسى عن أنس بُن مالكِ قال قال رسُولُ اللَّه عَلَيْكُ من ا سال القصاء وتحل الى نفسه ومن خبر عليه بزل اليه ملک فسدّدهٔ

• ٢٣١ . حــدَثنا عليُّ بْنُ مُحمّدِ ثنا يعُلي وابُو مُعاوية عن الاغمش عن عمرو بس مُرَّة عن ابي البحري عن علي قال بعشيُ رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليَّهِ وسلَّم الى الْيمِي فَقُلُتُ يا رسُول اللَّه تَسُعِلُنني وانَّا شاتٌ اقْضَىٰ بِيُهُمُ وَلا ادُرِيُ مالُقصاءُ قال فصرب بيده في صدري ثُمّ قال اللُّهُمّ اهد قلية وتنت لساسة قبال في ما شككت معد في قضاء بين مرول كا عادا تكد مجه فيصله كرف كاسليقتبين فرمات بين

#### باب: قاضون كاذكر

۲۳۰۸ · حضرت ابو ہر رہے ہ رضی التدعنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی املہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسے لوگوں کے ورمیان قاضی مقرر کر دیا گیا اے حیمری کے بغیر ہی ذیج کرد یا گیا۔

٢٣٠٩: حضرت انس بن مالك فرمات بيل كداللد ك رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس نے عہدہ قضا كا مطالبہ کیا اے اس کے نفس کے سپر دکر دیا گیا اور جے قاضی بننے پرمجبور کیا جائے تو اس پر ایک فرشتہ نازل ہو کرراہ راست کی طرف اس کی راہنمائی کرتا رہتا ہے۔ ۲۳۱۰ حضرت سيد ناعلى رضى القد تعالى عنه بيان فرمات بیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم نے مجھے (عامل بناكر) يمن بهيجاتو ميس في عرض كيا: ا الله کے رسول آ آپ مجھے (عال بناکر) بھیج رے ہیں حالا تکه میں نوجوان ہول میں ان کے درمیان فیلے کہ آپ نے مبر ، سینہ پر ہاتھ مارا پھر فر مایا: اے اللہ

اس کے دل کو ہدایت پر رکھاور اس کی زبان کومضبوط کر۔فرماتے میں کہ اس کے بعد میں دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ میں بھی تر دونہ ہوا۔

### ٢ : بَابُ التَّغُلِيُظِ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشُوَةِ

٢٣١٢: حدّ ثسا أحمد بنُ سنَانِ ثَنا لَمحمد بُلُ بلالٍ عنُ عسمران الفطّان عن لحسين يعنى بن عمران عن ابئ السحاق الشيئيانِي عن عبد الله بن اؤفى قال قال رسُؤلُ الله عن الله عنها ال

٣٣١٣ - حدثه على بن مُحمَد شا وَكَيْعٌ شا ابن ابن إن فِنبِ عن حالد الحارث بن عبد الرَّحم عن الى سلمة عل عبد الله ابن عمرو قال قال رسُول الله على العسة الله على الرّاشي والمُرْتشي .

### چاپ ظلم اوررشوت ہے شدیدممانعت

۲۳۱۱: حضرت عبداللہ بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے درمیان رسول علی نے فرم یا: جو حاکم بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوگا وہ روز قیامت اس حالت میں حاضر ہوگا کہ ایک فرشتہ اس کی گردن سے پکڑے ہوئے ہوگا پھر وہ فرشتہ آسان کی طرف سرا تھائے گا اگر بیتھم ہوگا کہ اس کو بچینک دوتو وہ اسے بچینک دے گا ایک خندتی میں جس میں جالیس سال تک وہ گرتا چلا جائے گا۔

۲۳۱۲ - حضرت عبدالله بن اوفی رضی الله عنه فریاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فریایا جب تک قاضی ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب وہ ظلم کر جیھے تو اللہ اسے اس کے نفس کے حوالہ کر دیتے م

۲۳۱۳: حضرت عبدامتد بن عمر و رضی القد تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ القد کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کی لعنت ہے رشوت و بینے والے پر اور رشوت لینے

ضلاصة الراب بين النا حاديث ميں ظلم اور رشوت كے لينے ديئے پرشديد وعيد بيان كو تئى ہے رشوت لينے والے پر قو ظاہر ہے كہ وہ رشوت لے كر طروراس فريق كى رعايت كرے كا اور رشوت دينے والے پراس لئے كہ وہ رشوت دے كر دوسرے كا مال ناحق كھائے گا۔ من خرين علماء نے فرمايا ہے كہ اگر ايك آومى كا مقد مدحق ہے اوركوئى حاكم بغير رشوت كے حق فيصله نہ کرتا ہوتوظلم کو دفع کرنے کے لئے اگر رشوت دے کرا پنا جائز کام کروا تا ہے تو گن ہ گارنہ ہوگا۔ بہر حال حدیث میں مطلقاً دونوں پروعید ہے۔

٣٠ : بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ الْمُحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ الْمُحَمَّدِ الله الله العزيز ابنُ مُحمَّد بن المقراورُديُ ثما يزيدُ بنُ عَبُدِ الله ابن الهاد عن مُحمَّد بن المواهِيم التَّيْم عَنْ عَنْ المُسر بنِ سعيدٍ عن ابى قيْسٍ مؤلى عمر أن العاص عن عمر أن العاص وضى الله تَعَالى عنه الله سمع وسُول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ اذا حكم الله عليه وسلم يقولُ اذا حكم المختهد فاضاب قلة انجران وإذا حكم فانجتهد فاضاب قلة انجران وإذا حكم فانجتهد فاضاب قلة انجران وإذا حكم فانجتهد

قال يزيّدُ فحدَّثُتُ بِهِ أَبَا بِكُرِ بُن عَمْرُو بُنِ حزُمٍ فقال هنكذا حدَّثِيْهِ ابُوْ سلمَةَ عَنْ ابِي هُرِيْرة .

٣٣١٥: حدَّثنا إسماعِيلُ بُنُ تُوبة ثنا حَلْفُ ابُنُ حَلِيْفة ثنا الله على الله على الله على الله عليه وسلم قال القضاة عن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة السان في النار وواجد في الجنّة رجُل علم المحتق فقضى به فهر في الْحَنّة ورجُل قضى للنّاس على جهل فهو في النّار ورجُلٌ جَار في الْحَكْمَ فهو في النّار ورجُلٌ جَار في الْحُكْمَ فهو في النّار ورجُلٌ جَار في الْحُكْمَ فهو في النّار الله الله المحكمة فهو في النّار الله المحتهد فهو في النّار الله الله المحتهد فهو ألى الله المحتهد فهو الله المحتهد فهو الله المحتهد فهو الله المحتهد فهو المحتة المحتهد فهو ال

دِابِ: حاكم اجتهادكركے ق كوسمجھ لے

۲۳۱۳ حفرت عمر و بن عاص رضی الله عند سے روایت بے کہ انہوں نے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرہ تے سنا جب حاکم فیصلہ کرتے وقت خوب اجتہاد و کوشش کرے اور حق سمجھ لے تو اس کو دواجر ملیں گے اور جب فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور اس سے خطا ہو جب فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور اس سے خطا ہو جائے تو اس کوایک اجر کے گا۔

یز بد کہتے ہیں کہ میں نے بیرحدیث ابو بکر بن عمر و بن حزم کو سنائی تو انہوں نے فر مایا کہ ابوسلمہ نے حضرت ابو ہر رہے ہ سے روایت کر کے بیرحدیث مجھے ای طرح سنائی۔

ے روایت رہے بیصدیت ہے، ن سرن سان۔

۲۳۱۵: حضرت ابوہاشم فرماتے ہیں کہ اگر بریدہ کی اپنے والدہ ہے مروی بیصدیت نہ ہوتی کہ القد کے رسول علیاتے ہیں اور دوزخی اور ایک جنتی۔ نے فرمایا: قاضی تین فتم کے ہیں دو دوزخی اور ایک جنتی۔ ایک وہ مردجس نے حق کو جانا پھراس کے مطابق فیصلہ کیا تو وہ جنتی ہے اور ایک مردجس نے جہالت کے بوجود لوگول کے فیصلہ کئے وہ دوزخی ہے اور ایک وہ مردجس نے باور ایک وہ مردجس نے فیصلہ کرنے وہ دوزخی ہے اور ایک وہ مردجس نے بیادر ایک وہ مردجس نے بیادر کے دو مردجس نے بیادر کی دوزخی ہے تو ہم فیصلہ کرنے میں ظلم وجورہے کام لیاوہ بھی دوزخی ہے تو ہم یہ کہددیتے کہ قاضی جب اجتہا دکرے تو وہ جنتی ہے۔

خلاصة الراب به ان احادیث می اجتهاد کی نضیات بیان ہوئی ہے اجتهاد کی تعریف بیہ ہے کہ حال اوس ف آدمی کا اپنی طاقت وکوشش کوا دکام ترعیہ کے استباط کرنے میں صرف کر دینے کواجتهاد کہتے ہیں اس کا حکم خودشارع علیہ السلام نے دیا ہے اورخود بھی اس پڑمل کیا ہے اور اس کو بند بھی فرمایا ہے چنا نچہ حضرت معاذ بن جبل رضی امتد عنہ کو جب نبی کر یم صلی امتد علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بن کر بھیجنا جا ہا تو بطورامتحان کے دریا فت کیا کہ فیصلہ کس طرح کروگے تو حضرت معاذ نے عرض کیا علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بن کر بھیجنا جا ہا تو بطورامتحان کے دریا فت کیا کہ فیصلہ کس طرح کروگے تو حضرت معاذ نے عرض کیا کتاب سے کروں گا حضور صلی امتد علیہ وسلم نے فر مایا اگر کہ بار کہ تاب اللہ میں نہ یاؤ؟ عرض کیا اس سے فیصلہ کروں گا جس سے اللہ کے رسول (علیقے) نے کیا۔ فرمایا اگر یہ بھی نہ یاؤ؟ عرض کیا اپنی رائے سے اجتہ دکروں گا؟ آپ علیقے نے فرمایا

اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے فرستا دہ کو اس بات کی تو قبق دی جو اس کے رسول کو پینند ہے ہیں حضور صلی اللہ ملیہ وسلم کا تصویب فرہ نا اور خدا کا شکر اوا کرنا ویل صب کے ہے کہ جب کوئی تنگم کتا ہے، مقد وسنت رسول میں مصرح نہ ہوتو اجتہا د ہے کا م بیا جائے۔ حدیث باب میں تو اجتہا دھیجے ہر دونکیاں سنے کی بشارت سائی ورمعطی پر کید اجرونیکی۔ اہ م پو بکر جصاص نے احکام القرآن میں حضرت عقبہ بن عامر ہے روایت کیا ہے کہ دوآ دمیوں نے حضورصلی القدمدیہ وسلم کی خدمت مخاصمہ کیا آپ نے فرمایا ان کا فیصد کروا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی موجود گی میں فیصد سروں؟ آپ نے فرمایا فیصد کراس لئے کداگر تو نے مجیج فیصد کی تو تجھے دس نیکیں مہیں گی اورا گر تو نے خط ، کی تو صرف ایک نیکی ہے گی اس سسد میں صدحب ترجمان النة نے کیا خوب ہوت کہی ہے کہ خالق نے بنے رسول (صلی اللہ عبیہ وسم ) کومنصب تشریح ہے نواز ا تھا اس کے رسوں نے اپنے صحابے کرام کومنصب اجتہا و سے نواز دیا اور اس طرح جو فمت رسول کے حصہ میں آگی تھی امت کا بھی اس میں حصہ لگ گیا۔ ( ہر کس ; کس کواجتہ د کی اجازت نہیں ) جس شخص کوتوت اجتہا و پیرحاصل نہ ہواس کواجتہا و کرنے کی اجازت نہیں ۔ ابو داؤ و میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہیا ہے روایت ہے کہ رسول الند سلی الله علیہ وسلم کے زیانہ میں ا یک شخص کے زکام مگ گیا بھراس کوا حقد م ہو گیا ساتھیوں نے اس کونٹس کا حتم کیااس نے نٹس میااورمر گیا آپ کو پیڈبر پہنجی ق فرمایا ہو گوں نے اس کو آل کیا خدا ان کو آل کر نے ' کیا ناواتھی کا علاج سے نہ تھ کہ بوچھے بیتے اس کو تو بد کا فی تھا کہ ٹیم مرتا ور اینے زخم پر پی بائدھ لیتر اوراس پرمسے کر کے باتی بدن کو دھو بیتر۔ ساتھیوں نے اپنی رائے ہے آیت 'وان محسب حسب ا ف اطهروا" کومعذوروغیرمعذورکے تل میں اورآیت"وان سحنتیم موضی "'کوحدث اصغرکے ساتھ خاص تمجھ کرفتو ک وے دیا س فتوی پررسول التدصلی القدعلیہ وسلم کا رووا نکارفر مانا اس بات کی دلیل ہے کہ بیفتوی دینے والےصلاحیت اجتہا و نہ رکھتے تھے اس سئے اجتہا دیے فتو می دینا ان کے لئے جا ئزنہیں رکھا گیا۔ مؤطا اہام مالک میں عطاء بن بیار سے روایت ہے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن ا عاص رضی اللہ عنہ ہے اس شخص کی بابت مسئلہ یو چھا جس نے اپنی بیوی کو قبل ا زصحبت تین طلاقیں ویں عطاء نے کہا کہ با کرہ کوا کیہ ہی طلاق پڑتی ہے حضرت عبداللہ بولےتم تو نرے واعظ آ دمی ہوا یک طلاق ہے بائن ہوجاتی ہے اور تین طلاق سے حلالے کرنے تک حرام ہوجاتی ہے۔حضرت عطاء کے فتوی کے باوجودان کے ا نے بڑے محدث عالم ہونے کے حضرت عبداللہ نے محض ان کی قوت اجتہا وید کی کی وجہ ہے معتبر ومعتد بنہیں سمجھ اور "اب میا انت قیاص" ہے ان کے مجتبد ہوئے کی طرف ارشاد فر و جس کا حاصل ہے ہے کے نقل روایت اور بات ہے اور فقد و اجنتہ داور بات ہے۔ تو عالم ہونے کے باوجو ابعض وگول میں درجہ اجنتہ رنہیں ہوتا تعجب ہےان وگوں پر جواس کے قائل ہیں کہ چند کتا ہیں و یکھنے سے مجتہد ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور سلف صاحبین ہے بھی آ گے بڑھنے کی نا کام کوشش کرتے ہیں اس سے زید دہ تعجب ان پر ہے جو یہ کہتے ہیں پہلے ہز رگوں کے پاس علم کی کئی تھی آئ کے بوگوں کے پاس علم زیادہ ہے خصوصہ ا، م بوطنیفہ کے بارے میں یہ بمجھتے ہیں کدان کی مروبات ڈیڑھ سوہیں ایسے ہوگ ا، م صاحب کے مقام اور مرتبہ سے نا واقف ہوتے ہیں تقریباً جو رہزارشیوخ ہے صدیث کاعلم حاصل کیا تعجب کی پٹی آئکھوں سے کھوں کر دیکھیں تو امام پوحنیفیّہ ك مقدم رفيع كاعلم ہوجائے گا۔

#### باب: حاكم غصه كي حالت ميں فيصله نه ٣ : بَابُ لَا يَحُكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

٣٣١ حدَّثنا هشامُ بُنُ عَمَّار وَ مُحمَّدُ ابُنُ عَبُد الله بُن يريد و احمد بْلُ شَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ قَالُوُا ثِنَا سُفَيَانُ بُنُ عييسة عن عبد الملك بن عُمير أنَّهُ سَمِعَ عَنْد الرَّحْمَلِ ابُـن ابـلَى نَكُرةَ عَنِ أَبِيُهِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَـالَ لاَ يَقْضَى الْقَاضِيُ بِيُنَ اثْنِيُن وَهُو عَضَبَانُ.

قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيَةِ لا يَنْبَغِيُ لِلْحَاكِمِ انَ يَقُضى بيُنَ اثْنِيل وَهُو عَضْبانُ

۲۳۱۲ : حضرت ابو بمره رضی الله تعالی عنه ہے روایت ے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: قاضی غصه کی حالت میں دو فریقوں کے درمیان فیصلہ نہ

ہشام نے بول کہا کہ حاکم جب حالت غصب ( غصه ) میں ہوتو آے فصلے صا در نہیں کرنا جا ہے۔

خلاصية الساب الله الساحديث كى بناء يرعلاء نے فر ما يا كه حاكم قاضى يامفتى غصه كى حالت ميں ياغم يا بھوك يا نيند كے ندبه كى عالت میں فیصد نہ کرے اگر غصہ کی حالت میں فیصلہ کر دے تو جمہور علاء کے نز دیک وہ فیصلہ بھی اور حق نہیں ہے۔ باقی روایات میں جوآتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غصہ کی حالت میں فیصد فر ، یا تو میرحضور کی خصوصیت تھی آتخضرت صلى التدعلية وسلم يرغصه غالب نهيس آتا تفايه

### ٥ : بَابُ قَضِيَّةِ الْحَاكِمِ لاَ تُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ حرام نہیں کر سکتا تُحَرَّمُ خَلالاً

٢٣١٧ : حدَّثنا ابُو بكر بُنُ شيبَة ثنا وكِيُعٌ ثنا هشامٌ بُنُ عُرُورة عِنْ ابِيهِ عِنْ زِيْسِبِ بِنُتِ أُمِّ سِلْمة عِنْ أُمَّ سِلْمة قَالَتُ قَال رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عليه وسلَّم انَكُمْ تَحْتَصِمُونَ اليَّ وَانَّمَا انَّا بَشَرَّ وَلَعَلَّ بِغُضِكُمُ انَّ يَكُوْنِ الْحَنِ بِحُجَّتِهِ مِنْ بِعُضِ وِاتِّمِااقُضِيُّ لِكُمْ عَلَى بِحُو مَمَّنَا السَّمِيعُ مَنْكُمُ فِمِنْ قَضِيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ احِيْهِ شَيْنًا فِلاَ ياخُدُهُ قَالِمُهَا اقْتَطَعُ لَهُ قِنْظُعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بَهَا يَوْمَ القيامة

٢٣١٨ حدَّثنا ابُوُ بِكُرِ بِنُ ابِيُ شِيْبِةً ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بِشُرِ تسا مُحمَّدُ بُنُ عَمُرُو عَنَ ابِي سَلِمِثْرُ فِي عَبُد الرَّحُم عَنَ

# بِإِنْ : حاكم كافيصله حرام كوحلال اورحلال كو

٢٣١٧ حضرت ام سلمة قرماتي بين كداللد كے رسول في فرمایا جتم میرے یاس جھکڑے لاتے ہواور میں تو بشر ہی ہوں(غیب نہیں جانیا)اور شایدتم میں ہے کوئی دلیل بیان کرنے میں دوسرے ہے بہتر ہواور میں تمہارے درمیان فيصله تمهارا بيان سنن يركرتا مول لهذا ميل جي بهي اسك بھائی کاحق دلا دوں تو وہ (پیسمجھ کر کہ میرے دلانے ہے وہ چیزاسکی ہوگئی)اے نہلے کیونکہ میں تو اے آ گ کا ایک ا فکڑاد ہے رہاہوں جے وہ رو نہ قیامت لے کرآ ٹیگا۔

۲۳۱۸. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا . میں تو بشر

ابسي هُريُرة قال رسُولُ الله عَيْنَ أَمَا اما بشر ولعل بهول اور ثايرتم مِن ايك دليل ديخ مِن دوسر \_ ـــ بعُصكُمُ انُ يَكُونَ الْحَلِ بِحُجَّتِهِ مِنْ مَعْصِ فَمِنْ قَطَعْتُ لَهُ ﴿ بِرُ هَكُرِمُو لِلْهُ اللِّي جَسَاسٌ كَي بِهَا فَي كَاتُهُورُ السَاحَقُ بَهِي من حقّ احيه قطعة فائما أقطعُ له قطعة من البار

و ما دوں تو میں اس کوآ گ کا ایک ٹکٹرا ولا ریا ہوں۔

ا الماري الراب الله المرابع المريد المريد الماميل عن جمعة الاستقامة كدوري كى جانب بيث جائے وكن كتے أير اورا مام شافعی فر ماتے ہیں کے علوء کا تھکم کسی حروم کو حلال نہیں بنا سکتا۔

#### چاہے: پرائی چیز کا دعویٰ کرتااوراس میں ٢ : بَابُ من ادَّعٰي ما ليْسَ لَهُ و جھگڑا کرنا خاصَمَ فيُه

٩ ٢٣١ : حدَّثنا عَبُدُ الْوَارِثِ بُسُ عَبُد الصَّمد ابْن عَبُد الوادث تس سعيد الله عُبَيُسلة حدّثني ابي ثبي المحسين بن ذَكُوان عَنْ عَبُد اللَّهِ ابُن بُرِيدَة قَالَ حَدَّثني يَحْيِي بُنْ يَعْمُر انَّ ابِ الاسُودِ الدُّيُلِي حدَّثهُ عن ابي ذرَّ أنَّهُ سمع رسُولِ اللَّهُ يَقُولُ مِن الدَّعي ما ليُس لَهُ فَليُس مِنَا وليتوَأ مَقُعدة مِن النَّارِ • ٢٣٢ : حدَّثسا مُحمَّدُ بُنُ تَعُلِبةً بُن سواء حدَّثيْ عَمِّي مُحمَّدُ بُنُ سواءِ عَنُ حُمَيْنِ الْمُعلَّمِ عَنْ مطرِ الرِزَاقِ عَنُ نافع عن ابن عُمر قالَ قال رسُؤلُ اللّه سَيْ مَنْ اعان على حَصُوْمَةٍ بِطُلُمٍ (أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلُمٍ ) لَمْ يَزِلُ فِي سخط اللَّهِ

۲۳۱۹: حضرت ابوذ ررضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارش و فر ماتے سنا: جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اُس کی تہیں تھی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ دوزخ کواپنا ٹھکا نہ

۲۳۲۰: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فر مات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جو مسمی خصومت میں ظلم کی مدد کرتا ہے وہ مسلسل اللہ ک ناراضکی میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مدو سے باز

خ*لاصیۃ البایب* 🖈 ان احادیث ہے یہ ہدایت ملی ہے کہ ظلم کرنے ہے بہت بچنا ج ہے اگرنٹس کی شامت ہے کسی ظام ک ا عا نت کی ہے تو تو بہ کرنی جا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ نیکی اور پر ہیز گاری پرتو ایک دوسرے کا تعاون کرولیکن اللہ تعال ک نا فر مانی اور گناه میں اعانت وتعاون نه کرو۔

### عَابُ الْبَيّنَةُ عَلَى الْمُدّعى و الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعٰى عَلَيْهِ

ا ٢٣٢ : حـدَّثـنـا حرُملَةُ بُنُ يخيى الْمَصْرِئُ ثنا عبُدُ اللَّه بُنُ وهُبِ انْبانا بْنُ جُرِيْجِ عِنِ ابْلِ ابِي مُلَيْكَةَ عِنِ ابْلِ عَبَّاسِ انَ رَسُولَ اللَّهُ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ قَالَ لُوْ يُعْطَى النَّاسُ

# باب: مدعی برگواه میں اور مدعیٰ علیہ

۲۳۲۱ : حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی القدعلیہ وسلم نے قر مایا. اگر لوگوں کو محض ان کے دعویٰ کی وجہ ہے دے دیا جائے تو کچھ لوگ بدغواهم ادّعی ناس دِمَاء رِجَالٍ و امُوالَهُمُ ولکس الّیمِینُ ۔ ووسروں کے خون اور مالوں کا وعویٰ کرنے لگیس لیکن على المُدّعي غليّه .

أخرالآية

٢٣٢٢ حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ نُمِيْرِ و على بْنُ مُحمَّدٍ قَالًا ثنا وكَيْعٌ وابُو مُعاوِية رضى اللهُ تعالى عنه قالا ثسا الاغتمش عن شقيق عن الاشعث بن قيس قال كان بيسى وبين رجل مِن الْيَهْوُد ارْضٌ فجحدني فقَدَّمْتُهُ الى السِّي صلَّى اللهُ عَليْه وسلَّم هَلُ لك بيَّنةٌ قُلُتُ الاقال للْيَهُ وَدِي أَحُلِفَ قُلُتُ أَدَا يَتَحَلِفَ فَيُدُهِبُ بِمَا لَيْ فَأَنْرَلَ اللَّهُ سُبُحَانَـةُ: ﴿ إِنَّ الَّـذِينَ يَشْتَرُونَ مَعَهُدَ اللَّهُ وأيمانهم ثمنًا قليلًا ﴾ [أل عمرك ٧٨] الى

مدعی علیہ کے ذرمیشم ہے۔ ۲۳۲۲ . حضرت المعنث بن قيس رضي القدعنه فر مات بين

کہ ایک زمین میرے اور ایک یہودی کے درمیان مشترک تھی یہودی میرے حصہ ہے انکاری ہو گیا تو میں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا: تمہارے یاس کوئی جبوت ہے میں نے عرض کیانہیں آپ نے بہودی سے فرمایہ قشم اٹھاؤ میں نے عرض کیا وہ توقعتم اٹھا کرمیرا مال ہڑپ کر جائے گا۔ اس برالله تعالى نے بيآيت نازل فرمائي جولوگ الله ك کے عہدا ورقتم کے عوض تھوڑا سامال لیتے ہیں آخر تک ۔

تطاصة الهاب على حنفيه كالى حديث برعمل بكر مدى كي فرمه يمين نبيس بلكه كوابى باور مدى عليه بريمين ( فتم ) عالمه

# بِاْدِ جِعوثی فتم کھا کر مال

۲۳۲۳ حضرت عبدالله بن مسعودٌ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول المنافظة نے فرمایا: جس نے کوئی قشم اٹھائی اور وہ اس فتم میں حجوثا تھا اور اس فتم کے ذریعیہ کسی بھی مسلمان کا مال ناحق لے لیا تو وہ القدے ایسی حالت میں ملے گا کہ التداس يرغصه بهول كير (العياذ بالله من غضبه)

۲۳۲۴ : حضرت ابوامامه حارثیٌّ فرماتے میں کہ انہوں نے امتد کے رسول صلی القد علیہ وسلم کو می فر ماتے سنا . جو مرو مسلم کاحق قسم کھا کرنا جائز طور پر حاصل کرلے الله تعالی اس پر جنت کوحرام فرما دیتے میں اور دوزخ اس کے لئے واجب فرما دیتے ہیں اس پرلوگوں میں ہے

# ٨: بَابُ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَاجُرَةٍ لِيَقْتَطِعَ

٢٣٢٣ - حددَّث مُحمَّدُ بُنُ عَبْد اللَّه بُنِ لُميْرِ شَا وَكَيُعٌ والرو مُعاوية قَالا ثنا الاعمش عن شقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ مسُعُودٍ قبال قبال دسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ حلف على يسمين وَهُو فيُها فَاجُرٌ يَقُتطِعُ بِها مَالِ امْرِي مُسُلِم لقى اللَّهَ وهُو عليْهِ غَضْبانُ .

٢٣٢٣ : حدَّثنا ابُو بكُر بنُ ابي شيبة ثنا ابُو أَسَامة عن الُولِيُد نُـن كَتِيَـر عَنْ مُحمّد بْن كَعُبِ أَنَّهُ سمع أحاهُ عَبْد اللَّه ابُن كَعْبِ انَّ ابا أَمَامة الْحارِثِيُّ حَدَثَهُ اللهُ سمع رسول اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ لا يَقْتَطَعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرَى مُسْلَمِ بِيمِينَهِ الَّهُ حرَّم اللَّهُ عليُه الْحنَّة وأوَّجب لهُ النَّارِ فقالَ رجُلٌ مِن الْقوْم

یا دسول اللّه وان کان شیئنا یسیرًا قال وان کاں سواتحا۔ ایک مرد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر چہوہ ڈرا سی چیز ہو۔فر ، یا اگر چہ پیلو کی ایک مسواک ہی ہو۔ من اراک

<u>خلاصیة الراب ہے</u> جبر حجوثی قشم کھا کراہیے مسمان بھائی پرظلم کیا اور اس کا ہال ظلماً حاصل کیا اور ابتد تعالی کے نام کی ہے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ کے غصہ کی تا ب کوبن لاسکتا ہے۔

### 9 : بَابُ الْيَمِيُنِ عِنُدَ مَقَاطِع الْحُقُولِ

٢٣٢٥ : حدَّثَنَا عَـمُرُو بُنُ رافع ثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعاويةً ح وحدتنا الحمد بُنُ ثابت الْجحُدريُ ثَمَا صَفُوانُ بَلُ عَيْسي قالا شب هاشم بُنُ هَاشِم عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ يَسُطَاسِ عَنْ جَابِر بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ مَنْ حَلَفَ بِيمِيْنِ اثِمَةٍ عَنْد مُبَرِى هذا فليتوًا مَقْعدة من النَّارِ ولوُّ عَلَى سواكِ الْحَضَرِ ٢٣٢٦ ؟ حـدَّثَنا مُحمَّدُ بُنُ يخيي ورَيُدُ ابْنُ اخْزِم قالا ثَنا النصَّحاكُ بُنُ مُخُلَدٍ ثَنا الْحَسَنُ بُنُ يَزِيْد بُن قُرُّو خِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحَى وَهُوَ أَبُو يُؤنُس الْقَوِيُّ قال سمعتُ ابا سَلَمة يَقُولُ سَمِعَتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لا يخلف عند هذا المِنبر عَبُدٌ وَلا أَمَةٌ عَلَى يميِّسِ المَّهِ وَلَوْ على سواكب رطب الَّا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ .

### باه: فتم کہاں کھائے؟

۲۳۲۵ : حفرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا : جس نے میرے اس منبر کے پاس جھوٹی قشم کھائی تو وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اگر چہتر مسواک کی

٢٣٢٢ : حفرت ابو هرمره رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عدید وسلم نے ارش د فرمایا ، اس منبر کے پاس جو بھی جھوٹی قشم کھائے گا (خواه) غلام ہو یا باندی (خواه مرد ہو یا عورت) اگر جہ تر (تازی) مسواک کی خاطر ہو اس کے لئے ووزخ واجب ہوجائے گی۔

خلاصیة الهایب 🖈 متبرک مقامات میں نیکی کرنے کا تواب بہت اور برا ہوتا ہے تو گناہ کا وہال بھی زیادہ ہوتا ہے۔

### باب اہل کتاب ہے کیاتشم لی جائے؟

۲۳۲۷ حضرت براء بن عازبؓ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیبودی مرد عالم کو بلایاا ورفر مایا میں تخفیصم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے حضرت موی علیه السلام پرتو رات نا زل فر ما کی۔

۲۳۲۸: حضرت جابر بن عبداللّد رضی اللّدعنه ہے روایت ے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دویہودیوں

### • ١ : بَابُ بِمَا يُستَحُلِفُ أَهُلَ الْكَتَابِ

٣٣٢٧ : حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابُوْ مُعاوِية عَن الاغتمش عن عبد الله بن مُرّة عن الْبَراء بن عارب ان رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ دَعُمَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَاء الْيَهُود فقالَ انُشْدُك بِالَّذِي أَنْزِلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسى

٢٣٢٨ : حـدُّثَـنا علِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوَ أَسامة عَنْ مُجالِدٍ انبانا عامرٌ عَنْ حَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ خَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ خَابِر لَيْهُ وَدِيِّيْنِ أَمْسُدُتُكُما بِاللَّهِ الَّذِي أَنُولَ التَّوْرَاةِ عَلَى مُؤسى عَلَمْ مايا: مِن تم دونوں كواس الله كي فتم ديتا ہوں جس نے حصرت موی علیہ السلام پرتو رات نازل فر مائی۔

عليّه السّلامُ .

٢٣٢٩ : حد النسا الو بكر بن ابئ شَيَه الله الله بَن الله الله بن العيد الله بن المحادث الما سعيد بن ابئ عروبة عن قتادة عن خلاس عن الله رافع عن الله هريرة الله ذكر ال رخلين اذعيا دائة ولم يكر بيسه ما بيئة فامره ما الله صلى الله عليه وسلم ال يستهما على اليمين

۲۳۳۰ : حدد السخاق بن منطور ومحمد ابن معمر وزهير بن محسمد قالوا الما روح ابن عبادة الناسفيال عن قتادة عن سعيد انن ابن بردة عن ابنه عن ابن مؤسى ان رسول الله عليه انحتصم اليه رخلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بينة فخعلها بينهما نضفين

۲۳۲۹ - حضرت ابو ہر رہ وضی املاعند فر ماتے ہیں کہ دو مردول نے ایک سواری کا دعوی کیائس کے پاس ثبوت نہ تھا تو ان کو نی سلی املاعلیہ وسلم نے تھم دیا کہ قرید ڈال کرفتم اٹھا کیں جس کے نام قریہ نکلے وہ قتم اٹھائے اور سواری کا مالک ہوجائے۔

۲۳۳۰: حضرت ابوموی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں دومردول نے ایک سواری کے متعلق اپنا جھڑ اپیش کیا کسی کے پاس جوت نہ تھا۔ آپ نے اس کو دونوں کے درمیان نصف نصف نصف تقسیم فر مادیا۔

خلاصة الراب الله علامه طبی فره تے بیں مسلمی صورت یہ ہے کہ دوآ دمیوں نے ایک سامان کا دعوی کیا جو تیہ ہے آدی کے پاس ہووہ تیمر اسم کے کہ میں اصل ما مک کو جانتا ہوں' تو قرعد ڈالہ ( تو جس کے نام قرعہ نظے وہ قتم اللہ کر دوسامان کے جا۔ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ ا، مش فعی فره تے بیں کہ وہ سامان تیم ہے آدی کے پاس رہ گا اگر دوؤں نے بینہ قائم کئے تو ان کا کوکوئی اعتبار نہیں۔ امام ابوطنیفہ فرہ تے بیں ان دوخصوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیں گے۔ اس طرح آگر دوخوں ایک چڑے کا دعوی کریں اور دونوں گواہ قائم کریں ا، ماحمد فرمات بیں کہ قرعہ اندازی ہوگی کیونکہ آئے خضرت سمی القد ملیہ وسلم نے قبر عداندازی کی تھی۔ حفیداس کے جواب میں سیتے بیں کہ آپ کے زمانہ میں دوآ دمیوں نے جھڑا کیا تھا ایک اونٹ میں اور دونوں نے گواہ قائم کئے تو آئے تحضرت صلی اند ملیہ وسلم نے ان دونوں میں آدھ آدھ تقسیم کردیا' ری قرعہ اندازی اس ویہ تھم ابتداء اسلام میں تھ پھر منسوخ ہوگیا جیس کہ ان مطح وی نے ٹا بت کیا ہے۔

### ١٢: بَابُ مَنُ سُوِقَ لَهُ شَيءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلِ اشْتَوَاهُ

ا ٢٣٣ : حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابُوْ مُعاوِية ثَنَا حَجَّاجٌ عَنُ سعيُد بُنِ عُبَيُدٍ بُن زَيْدِ بُن عُقَبة عنْ ابيَّه عنُ سَمُرَة بُن جُنْدُبِ رَضِي اللهُ تعالَى عَنُه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ علَيْه وسلَّمَ إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ اوُ سُوقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوجَدة فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيْعُهُ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ وِيرُجعُ الْمُشْتَرِيُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثُّمَنِ .

١٣ : بَابُ الْحُكُمِ فِيْمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِيّ ٢٣٣٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ الْمَصْرِيِّ انْبَانَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ ابْنَ مُحَيِّضَةَ الْانْصارِيِّ آخَبَرُهُ أَنَّ سَاقَةً لِللَّهِ رَاءِ كَانَتُ ضَارِيَةً دَحَلَتُ فِي حَالَطٍ قُوْمٍ فَأَفْسَدَتُ فِيْهِ فَكُلِّم رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فِينَهَا فَقَضَى انَّ حَفَظَ الْآمُوالِ عَلَى أَهُلِهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهُلِ الْمُواشِي مَا أَصَابَتُ مواشيهم باللَّيُل.

حَدَّثَا الْحَسنُ بُنُ عَلِي بُنِ عَفَّانَ ثَنَا مُعاوِيةً بُنْ هِشَامٍ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ عَبُدِ ٱللَّهِ يُنِ عَيْسَى عَنِ الرُّهْرِي عَنْ حَرَامِ بُنِ مُحيَّضة غن الْبَرَّاءِ بُلِ عَازِبِ أَنَّ نَاقَةٌ لِال الْبراءِ ٱفْسَدَتُ شَيْنًا فقضى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بِمِثْلِه .

۲۳۳۱: حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه فر ماتے ہیں كدالله كے رسول صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: جب سمى مرد کا مال جاتا رہے یا اس کا سامان چوری ہو جائے پھر و و کسی مرد کے قبضہ میں ملے جوا سے چے رہا ہوتو ما لک اس کا زیادہ حقدار ہے اور خریدنا والا فروخت کنندہ ہے زرخمن واپس لے لے۔

باه اکسی کی کوئی چیز چوری ہوگئ پھر

اسے کسی مرد کے پاس ملی جس نے وہ چیز

خریدی ہے

چاپ: جو مال جانورخراب کردیں اس کا علم ۲۳۳۲ : حفرت ابن محیصہ انصاری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت براءرضی اللّٰدعنہ کی ایک افتمٰی شریر تھی وہ لوگول کے باغ میں تھس گئی اوران کا باغ خراب كرديا تواللد كے رسول صلى الله عليه وسلم سے بات كى گئ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دن میں اموال کی حفاظت مالکوں کے ذمہ ہے اور رات کو جانور خراب کر دیں تو اس کا تا وان جانوروں کے مالکوں پر ہے۔ دوسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

خلاصة الراب الله الله الله التي ب كه باغ واليالوك باغ كي حفاظت دن كے وقت كرتے ہيں اور موليق والے رات کو با ندھ کرر کھتے ہیں جب جانو ررات کوکسی کے کھیت میں گئے تو معلوم ہوا کہانہوں نے جانو روں کی رکھوا لینبیں کی بیاس صورت میں ہے کہ جب جانور کا ما مک اس کے ساتھ نہ ہواور جب اس کے ساتھ ہو پھرکسی کا کھیت ضائع کر دیتو ، لک ہر تا وان واجب ہوگا خواہ وہ سوار ہویا شکنے والایا آ گے آ گے چل رہا ہویہ مذہب اہام مالک اورا مام شافعی رحمہم القد کا ہے حنفیہ فر ماتے ہیں اگر جانورگا مالک ساتھ نہ ہوتو ضائن میں جا ہے رات ہویا دن کا وقت ہو۔

### ۱۳ : بَابُ الْمُحَكِّمِ فِيْمَنُ بِيرِ كُوتُو رُوْالِي لَوْقَ كَسَرَ شَيْنًا بِكَسَرَ شَيْنًا

الله عن قيس بن و هي عن رجل مِن بني سُونة قا شويك بن غيد الله عن قيس بن و هي عن رجل من بني سُوأة قال قلت لعائشة آخيريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت آؤما تقرأ القران: ﴿ وَإِنْكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ﴾؟ قالت آؤما تقرأ القران: ﴿ وَإِنْكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ﴾؟ القدم: ٤) قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصخابه قصنعت له طعامًا وصنعت له حفصة طعامًا قالت فسسقتي حفصة ققلت للخارية: انطلقي قاتيني قضعتها فلحجقتها وقد همت أن تضع بين يَدى رسول الله صلى الله على وتجه وسؤل الله على وتجه وسؤل الله على الله على الله على الله على وتجه وسؤل الله على الله على الله على الله على وتجه وسؤل الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

٣٣٣٣ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى ثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ ثَمَا حُمِيدٌ عَنَ انْسِ بَنِ مالكِ رضى اللهُ تَعَالَى عنه قال كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّم عِنْدَ إِحَدَى أَمَّهَاتِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّم عِنْدَ إِحَدَى أَمَّهَاتِ الْمُوْمِئِينَ فَارُسَلَتُ أُخُرَى بِقَصْعَةٍ فِيْها طَعَامٌ فَصْرَبَتُ الْمُوْمِئِينَ فَارُسَلَتُ أُخُرَى بِقَصْعَةٍ فِيْها طَعَامٌ فَصْرَبَتُ الْمُومِئِينَ فَانْكَسَرَتُ فَانَكَسَرَتُ فَانَكَسَرَتُ فَانَكَسَرَتُ فَانَحَدَ السُّولُ اللّه صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم الْكِسُرَتَيُنِ فَصَّمَ ويَعَلَ الطَّعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ ويقُولُ عَارِثُ أَمَّكُمْ كُلُوا فَآكُلُوا حتى جاءَ تُ بِقضَعِتِهَا الطَّعَامُ ويقُولُ عَارِثُ أَمَّكُمْ كُلُوا فَآكُلُوا حتى جاءَ تُ بِقضَعِتِهَا الصَّعَ فِي السَّحَيْحَة الْي

۲۲۲۳: بنوسواه کے ایک مرد کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عا کشہ ہے عرض کیا کہ مجھے اللہ کے رسول کے اخلاق کے متعلق بتاييئے ۔ فر مانے لگيں: كياتم قر آن نہيں پڑھتے ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ﴾ آپُير اخلاق والے میں۔ نیز قر مایا کہ اللہ کے رسول اینے اصحاب کے ساتھ تھے۔ میں نے آ پ کیلئے کھانا تیار کیا اور هصه نے بھی آ یے کیلئے کھانا تیار کیا تو میں نے اپنی جیمو کری سے کہا جاؤ خفصه كاپياله الث دور وه اس وقت پېنچى جب خفصه آپ " کے سامنے پیالہ رکھنے لگی تغییں تو پیالہ اُلٹ ویا۔ پیالہ ٹوٹ گیا اور کھانا بھمر گیا اللہ کے رسول نے وہ پیالہ اور کھانا دسترخوان پرجمع کیا سب نے کھالیا پھر آپ نے میرا بیالہ هصہ کے پاس بھیجا اور فرمایا اینے برتن کے بدلہ برتن لےلوا ورجواس میں ہے وہ کھالوفر ماتی ہیں اسکے بعدیں نے آپ کے چمرہ براسکا کوئی اڑمحسوں نہ کیا۔ ٣٣٣٣: حضرت انس بن ما لك فرمات بيس كه نبي ابني ایک زوجہ مطہرہ کے یاس تھے کہ دوسری نے کھانے کا ا کے پیالہ بھیج پہلی نے (ناراضگی سے) لانے والے ے ہاتھ یر مارا ' بیالہ گر کر نوٹ گیا تو اللہ کے رسول نے د ونون فکڑوں کو اٹھا کر ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا اور اس میں کھانا جمع کرنے گئے اور ( حاضرین صحابہ ٌ ے ) فرونے گئے کہ تعہاری ماں کوغیرت آئی ( کہ میرا کھانا تیار نہ ہوا اور دوسری نے تیار کر کے بھیج ویا) اب یہ کھا لوسب نے کھانا کھایا پھر پہلی زوجہ اینے گھر سے السرَسُول وتسرک السمُکُسُورة في سِت الني ايک بياله كَرَآ كُين تو آپ نه سالم بياله كالا ن والحكود ديا ورثو تا بموا بيالدا في د وجه كُلم ر بُ دي جنهول نے بيالدتو ژاتھا۔

خلاصیة الراب یہ ایک دوسری صدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارش دفرہ یا کہ تہباری ہاں کورشک آ سی سبحان اللہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کے مان اخلاق کہ خفگی کا اظہار ندفر ما یا کوئی اور ہوتا تو بیوی پر بہت نا راض ہوتا اس قصد میں پیا ہے کے بدلہ میں پیالہ اس سے دیا کہ دونوں برتن حضور صلی القد علیہ وسلم کے تصفی اور کھا نا بھی حضور بی کا تھا ور نہ برتن دوسرے برتن کی مثال نہیں ہوتا بلکہ ذو سے القیم میں سے ہے۔

# ١٥ : بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ حَشْبة على جدار جاره

٣٣٣٥ : حدثنا هشام بُلُ عمّادٍ ومُحمّدُ بُلُ الضّبَاحِ قَالاً ثنا شَفْيالُ بُنُ عَيننة عن الزُّهُرِى عن عند الرحمن الاعرب قال سمعت ابا هريرة رضى الله تعالى عنه يبلُغ به النبي صلّى الله عليه وسلّم قال ادا استاذن احدكم حازة ال يغرز حشبة في جداره فلا يمنغه فلما حدثهم ابو هريرة طأطأوارة وسهم فلما رآهم قال ما لي اراكم عنها مغرضين واللّه لازمين بها بين اكتافكه

الس جريح على عفرو الن ديبار ال هشاه بن يخبى الحرة الن جريح على عفرو الن ديبار ال هشاه بن يخبى الحرة ان عكرمة بن سلمة الخبرة ال احويل من بلمغيرة الحتى احدهما الله يعرز حشبًا في حداره فاقس محمّع بن يريد ورجال كثير من الانتصار فقائوًا مشهد ال رسول الله صلى الذعلية وسلم قال لا يمنع احدكم حارة ال يغرز حشبة في جداره فقال يا الحي الك مقصي لك على حشة في جداره فقال يا الحي الك مقصي لك على وقد حلفت فالجعل أشطوانا دور حانطي اؤجداري

### دِابِ: مردایے ہمسایہ کی دیوار پر حصِت رکھے

۲۳۳۵: حفرت ابو بریر قفر استے ہیں کہ بی نے فر ایا جب تم میں ہے کی کا پڑوی اس ہے اس کی ویوار برلکڑی گاڑنے کی اجازت مانگے توہ اسے رو کے نہیں۔ جب ابو بریر قائے لوگوں کو بیصدیث سنائی تو انہوں نے سر جھکا لئے۔ ابو بریر قائے ویکھا تو فر مایا کیا جوا؟ میں دیکے رہ بول کہ تم اس سے روگر دانی کر رہے ہو اللہ کی فتم اس میں تمہارے کندھوں کے درمیان اسے ماروں گا یعنی یہ میں تمہارے کندھوں کے درمیان اسے ماروں گا یعنی یہ صدیث خوب سناؤں گا۔

۲۳۳۳ حضرت عکر مدین سلم فره ت بین که بنومغیره که ۱۰ مخصول میں سے ایک نے بید کہا کہ اسکا غلام آزاد ہے اگر دوسرااسکی دیوار میں لکڑی گاڑ ہے تو؟ مجمع بن پزیداور بہت سے انصاری صحابہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیت میں کہ انصاری صحابہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیت میں کہ انتقاری سے کوئی اپنے پڑوی میں کواپی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے ندرو کے تو اس نے بہ اسے کواپی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے ندرو کے تو اس نے بہا فالے دیوار میں کئری گاڑنے سے ندرو کے تو اس نے بہا خلاف ہے جبکہ میں فتم بھی اٹھا چکا ہوں بہذا تم میری دیوار خلاف ہے جبکہ میں فتم بھی اٹھا چکا ہوں بہذا تم میری دیوار

فاخعل عليه حشبك

کے اس طرف ستون بنا کراس پراٹی لکڑیاں رکھاو۔

٢٣٣٧ : حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں کوئی بھی اینے پڑوی کو اپنی و بوار میں لکڑی گاڑنے ہے نہ

٢٣٣٧ : حدَّثنا حرُملَةُ بُنُ يَحْيى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ احُبُونِيُ ابْنُ لِهِيُعَةَ عَنُ آبِي ٱلْآسُوَدِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ لَا يَسْمُنَّعُ احدُكُمُ جارهُ أَنْ يَغُرِزُ خشُبةً على جداره .

خلاصة الباب به ائمه كااختلاف ہاس مسئلہ ميں امام احمد بن طنبل اور اسحاب الحديث كے نزويك بيتكم وجو بي ہواور ا مام شافعی کے دوتول ہیں ان میں ہے زیادہ سیح ندب کا ہے اورا مام ابوصیفہ کے نز دیک میتھم استخبا بی ہے۔حضرت ابو ہر مرہ رضی التدعنہ کا بیر کہنا کہ بیرحدیث تمہارے مونڈھول پر ماروں گا مطلب بیرے کہ میں ہروقت بیان کروں گا۔بعض نے بیر مطلب بھی بیان کیا ہے تمہارے مونڈھول کے درمیان لٹکا دوں گا ہر آ دمی اس کو دیکھے گا۔ایک تو جید بیکھی کی گئی ہے کہ تم لوگ لکڑیاں رکھنے کو گوار ہنبیں کرتے ہو میں تمہارے کندھوں پر بھی رکھوں گا ( والتداعلم بالصواب )۔

حدیث ۲۳۳۷:سجان الله! صحابه کرام رمنی الله عنهم کی الیی شان تھی که شریعت اور صاحب شریعت صلی الله علیه وسلم کے حکم کے سامنے جھک جاتے تھے۔

# چاب:راسته کی مقدار میں اختلاف ہو

۲۳۳۸ · حضرت ابو ہر رہے ہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے كه رسول التدصلي القدعليه وسلم نے فرمایا: راسته سات باتحدركھو۔

٢٣٣٩ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول القصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا جب رسته کی مقدار میں تمہارااختلاف ہوجائے تو سات ہاتھ ١١ : بَابُ إِذَا تَشَاجَرُوا فِيُ قَدُر

٢٣٣٨ : حـدَّثَــَا ابُوُ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبة ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا مُثَى

بُنُ سعيد الطُّبَعِيُّ عَنُ قَتَادَة عَنُ بَشيرٍ بُنِ كَعُبٍ عَنُ ابِي هُرَيُرة قالَ رسُولُ اللَّه عَلَيْكُ اجْعَلُوا الطُّرِيْقَ سَبُعة أَزُرُع . ٢٣٣٩ : حَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخِينِ وَمُحَمَّدُ ابُنُ عُمر بُنِ هيَاج قال ثنا قبِيُصةُ ثَنَا سُفُيانُ عَنْ سِماكِ عَنْ عَكْرِمةَ عَنِ ابُن عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا خُتَكَ فَتُمُ فِي الطُّرِيقِ فَاجْعَلُونُهُ سَنْعَةَ أَذُرُعٍ .

خ*لاصیۃ البا ہے 🏗 بع*نی جب راستہ کی لوگوں کے درمی<sub>ا</sub> ن مشترک ہوا ورکو ئی ایک تقمیر کر نا جا ہتا ہوتو راستہ کی جنتنی مقدار پر ا تفاق ہو جائے تو و و درست ہے کیکن اگر راستہ کی مقدار پر ان کا اختلاف ہوتو بھرسات ہاتھ راستہ متعین ہوگا بیہ حدیث کا مطلب اورمراد ہےاوراگر پہلے راستہ متعین ہواوراس کی مقدار بھی معلوم ہوتو کسی کوگلی اور راستہ تنگ کرنا درست نہیں اور اس کواختیار جھی تہیں ہے۔

بدلے میں۔

مضمول مروی ہے۔

## ١ : بَابُ مَنُ بَنى فِى حَقِّهِ ما يضُرُّ

• ٣٣٨ : حدَّثنا عبُدُ ربِّهِ بُنُ النُّميُرِيُّ ثَنَا ابُوْ الْمُعلِّس ثَمَا فَصَيْلُ بُنُ سُلِيْمان ثَنا مُوسى ابْنُ عُقْبة ثَنَا اسْحاقٌ بْلْ يحْيى نِي الُولِيُد عِنْ عُبَاضَة بُنِ الصَّامِتِ انَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

ا ٣٢٣ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى ثَا عَبُدُ الرَّرَاقِ ٱنْبِأَنَا معُمرٌ عن جابر الجعُفي عن عكرَمة عن ابن عبَّاسِ قالَ قال رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ لا ضَرَر وَلا ضَرَارٍ .

٣٣٣٢ : حدَّثنا مُحمَّدُ بَنُ رُمْح أَنْيانا اللَّيْتُ النَّ سعَدِ عنْ يىخىسى بُننِ سَعِيْدٍ عَنُ مُحَمَّد بُنِ يَحْيى بُنِ حَبَانِ عَنُ لُوْلُوْة عَنْ ابِئَ صِرُمة عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ صَارَ اصَرَّ اللَّهُ عليه ومن شاق شقَ اللَّهُ عليه

قضى الله ضرر وَلا ضِرار .

۲۳۴۲: حضرت ابوصر مه رضی القدعندے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو دوسرے کو نقصان بہنچائے اللہ اس کو نقصان بہنچائے ادر جو دوسرے بریخی کرےاللہ اس بریخی فرمائے۔

باب:ایخصه میں ایس چیز بنانا جس سے

بمسامير كانقصان ہو

۲۳۳۰ : حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے

روایت ہے کہ املہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسکم نے میہ

فیصله فر مایا که کسی کو نه ابتداء نقصان پہنچایا جائے اور نه

الهها : حضرت ابن عباس رضى الله عنم عد بھى يہى

خلاصة الباب الله ان احاديث مين بمسائر كى رعايت كرنے كا حكم ديا گيا ہے اس بارے ميں قاعد وكليه بيان كيا گيا ہے کہ اگر ہمیائے کے مکان کی طرف روشندان ہاہ پر نالہ لگانے ہے اس کونقصان وضرر ہوتا ہوتو درست تہیں ور نہ درست

١٨: بَابُ الرَّجُلان يَدَّعِيَان فِي خُصًّ

٢٣٣٣ : حدَّثنا مُنحنَمُ أَنُ الطَّبَّاحِ وعَمَارُ اللَّ حالدِ الُواسطيُّ قَالَا ثِنا أَبُوبِكُرِ ابْنُ عَيَّاشِ عَنْ دَهُمْم نِي قُرَانِ عَنْ سمُوان ابُن حاريَة عَنُ ابيُه أَنَّ قُومًا الْحَتَصَمُوا الى النَّبي صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم في خُصُّ كان بينهُم فعث حُديَّفة يقُضى بيلهُمُ فقضى لِتَذيَّن يلِيُهمُ الْقَمُطُ فَدَمَّا رجع الى النبسي صلى الله عليه وسلم الحبرة فقال اصلت و وتي كي خدمت مين والين بهوسة توساري بات عرض

بِأَبِ: دومر دا يک حجھو نپر" ی کے دعو پدار ہوں ۲۳۳۳: حضرت جاربيه " فر داتے ہیں کہ پچھلوگوں نے ا کیے جھونیٹری ہے معلق جوائے درمیان تھی کے متعلق اپنا مقدمہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کیلئے حذیفہ یک کو بھیجا انہوں نے ایکے حق میں فیصلہ دیا جن کے باس رسیوں کے کھو نٹے تھے جب كروى آب نے فر مايا: تم نے درست اور ، چھا فيصله كيا۔

### ١٩: بَابُ مَنِ اشُتَوَطَ الْمُخَلَاصَ

٢٣٣٣ : حَدُّقَ السَّمِي بُنُ حَكَيْمٍ ثَمَّا أَبُو الْوَلِيْدِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَسَامَ قَا أَبُو الْوَلِيْدِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَسَامَ قَالَ بَنْكُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بِينَعَ الْبَيْعُ مَنْ رَحُلِيْ فَالْبَيْعُ لُلاؤلِ

قَالِ الْوِلْيُدُ فِي هذا الْحِدِيْثِ إِبْطَالُ الْحَلاصِ.

### باب: قبضه کی شرط لگانا

۲۳۳۳ : حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مال دو مختصوں کو چے دیا جائے تو پہلے خربیدار کو ملے گا۔

ابوالوليد كہتے ہيں كداس مديث سے قبضه كى شرط تفہرانا باطل ہوجاتا ہے۔

ضاصة الباب المراب المرابع عديث من فلاص كي شرط كا إبطال ثابت بوتا باس سے يابھي ثابت بواكه يملي بيع ورست ب-

### ٢٠: بَابُ الْقَصَاءِ بِالْقُرُعَةِ

٢٣٣٥ : حَدَّقَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيّ وَمُحَمَّدُ ابُنُ الْمُسُلَّى قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى ثَنَا خَالَدُ الْحَدَّاءِ عَنْ الى قِلَابَهُ عَنْ الله قَلَا تَنَا عَبُدُ الْاعْلَى ثَنَا خَالَدُ الْحَدَّاءِ عَنْ الى قِلَابَهُ عَنْ الله عَنْ عِمْران بُنِ خُصِينٍ آنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سَنَّةٌ مَمُ لُو كِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَآعَتَقَهُمْ عَنْد مَوْتِه فَي مَلَ وَسَلَّم فَآعَتَقَهُمْ عَنْد مَوْتِه فَحراهُمُ وَسَلَّم فَاعْتَقَ اثْنَيْنِ فَحراهُمُ وَسَلَّم فَاعْتَقَ اثْنَيْنِ وَارِقْ ارْبعة .

٢٣٣٦ : حدَّثنا جميُلُ بُنُ الْحسنِ الْعَتَكِى ثَنا سعيُدٌ عَنْ قَسَائَةً عَنْ اللهُ عَنْ أَبِى هُويُرة رَضى اللهُ قسائدة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هُويُرة رَضى اللهُ تعالى عدَّة انَّ رجُلَيْنِ تَدَازَاءَ فَى بيُع لَيْس لِواحدِ منهُما بينَةً قَامرُهُمَا رسُولُ اللهِ عَيْقَةً أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ اَحَبًا ذَلك الله عَرَقَةً أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ اَحَبًا ذَلك الله كَاللهُ عَيْقَةً أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ اَحَبًا ذَلك الله كَاللهُ عَيْقَةً أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ اَحَبًا ذَلك الله كرها

٣٣٠٢ : حَدَّثُنا الوَّ بِكُرِ بُنُ ابِى شَيْبَة ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُرَى عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ الَّ السَّى عَلَيْهُ كان إذا سَافَرَ الْحُرع بَيُن نسَابُه

### دٍابِ: قرعه ذال كر فيصله كرنا

۳۳۳۵: حفرت عمران بن حقیمن رضی الله عنه سے
روایت ہے کہ ایک مرد کے چھے غلام تھے ان کے علاوہ
اس کے پاس کچھ مال نہ تھا مرتے وقت اس نے ان
سب کوآ زاد کر دیا تو اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے
ان کے دودو حقہ کر کے قرعہ ڈ الا اور دوکوآ زاد کر دیا اور
جارکو برستور غلام رہے دیا۔

۲۳۳۷: حضرت ابو ہر رہ دضی القدعنہ سے روایت ہے کہ ایک بیج میں دومردوں کا اختلاف ہوگیا ان میں سے کسی کے پاس مواہ یا ثبوت نہ تھا تو القد کے رسول صلی القد علیہ دسلم نے فر مایا: تسم اٹھا نے کے لئے تم قرعہ ڈ الوحمہیں پہند ہویا ناپہند۔

۲۳۳۷: حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ ملیہ وسلم سفر کرتے تو اپنی از واخ کے درمیان قرعہ ڈالتے (جس کے نام قرعہ نکاتا اسے سفر میں ساتھ رکھتے)

١٣٣٨ . حدثنا السحاق بن منضور الما عبد الرّراق السانا التوري عن صالح الهمدائي عن الشّغبي عن عبد حير المحصرمي عن ريد بن ازقم قال أتى على بن ابنى طالب رصى الله تعالى عنده وهو باليمن فئ ثلا له قدوق غوا على المرأة في طُهر واحد فسأل المين فقال الله قدا بالولد الفقال الله المنا بالولد الفقال الله المنا بالولد فقالا لا فق سال المين المقران لهذا بالولد فقالا لا فجعل كلما سال المين المقران لهذا بالولد فقالا لا فجعل كلما سال الهين المقران لهذا المقراعة وجعل عليه للمنى الدية فلكر ذلك للبي صلى الشرعة وجعل عليه للمنى الذية فلكر ذلك للبي صلى الشاعلية وسلم فضحك بدت وواحلة

۲۳۳۸ - حفرت زید بن ارقی فرماتے بیں کہ یمن میں حضرت علی کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ تمین مردوں نے ایک عورت سے ایک بی طہر میں صحبت کی (پھر حمل کے بعداس مورت کے یہاں بچہ ہوا تو تمنوں نے اس بچہ کا رقوی کر دیا) حضرت علی نے دو سے بوچھا کہ تم یہ اقرار کرتے ہوکہ یہ بچہ تیسر سے کا ہے؟ کہنے گے: نبیس پھردوسرے دوکوالگ کرکے بوچھا کہ تم اس تیسر سے کے پھردوسرے دوکوالگ کرکے بوچھا کہ تم اس تیسر سے کے خبیس حق میں بچہ کے نسب کا اقرار کرتے ہو؟ کہنے گے نبیس میں بچہ کے نسب کا اقرار کرتے ہو؟ کہنے گے انہوں نے جن سے دوبھی بوچھا کہ تم اس تیسر کے اترار کرتے ہو؟ کہنے گے افرار کرتے ہوگا کہ تیسر کا ہے؟ تو وہا نکار کرتے ہو کہ کے تیسر کا ہے؟ تو وہا نکار کرتے ہو کہ کے تیسر کا ہے؟ تو وہا نکار کرتے ہو کہ کے تیسر کا ہے؟ تو وہا نکار کرتے۔

اس پرحضرت علی رضی القدعنہ نے قرعد ڈالا اور جس کے نام قرعہ نگلا بچہاس کودے دیا اور دونتہائی دیت اس پرلہ زم کی۔ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بینے یہاں تک که آپ صلی القدعلیہ وسلم کی ڈاڑھیس فل ہر ہوگئیں۔

خلاصة الرب ہے ہے۔ ان احادیث سے قرمہ اندازی کا جواز معلوم ہوتا ہے اس سے قبلی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ حدیث ۲۳۳۸. تنہائی دیت اس لئے دلوائی کہ دعویٰ کے ہموجب اس لڑکے میں تین آدمی شریک تھے اور واق ک کے پاس نہیں تھا تو قر نداندازی کی ضرورت بھی ہی قرمہ نے نسب کے حوق کا فائدہ دیا اس آدمی کے سئے جس کے نام قرمہ نکلا یہ حضرت علی رضی الند عنہ کا اجتباد تھا حضور سلی الند علیہ وسلم کی ہنسی اس وجہ سے تھی کہ یہ فیصلہ بہت بجیب اسلوب پر کیا گیا تھا۔ لیکن ابوداؤد نے حضرت علی الند علیہ وسلم کے ایسی صورت میں لیکن ابوداؤد نے حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنخضرت صلی الند علیہ وسلم نے ایسی صورت میں یہ تھم فرمایا کہ وہ بے گیا گیا ہوگا۔

### ٢١: بابُ الْقَافة

٢٣٣٩ : حدث الو بكر بن ابى شية وهشام بل عمار ومحمد الرهوى ومحمد الرافعباح قالوا فنا سفيان بل غيبة على الرهوى عن عانشة رضى اللا تعالى عنها قالت دحل رسول الله دات يسؤم منسرور وهو يقول ياعانشة النم توى المحمد والدن أسامة وزيدا عليهما قطيعة قد غطيا راء وسهما وقد بدت اقدامهما فقال ال

### دلب : قيافه كابيان

۲۳۳۹: حضرت عائشہ رضی انقد عنہا فرماتی ہیں کہ القہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بہت خوش خوش تشریف لائے اور فرمایا اری عائشہ تہمیں معلوم نہیں کہ جزر مدلجی (قیافہ شناس) میرے باس آیا اور اس نے اسامہ اور زیدکو دیکھا ان دونوں کے پاس آیا ور اس نے اسامہ اور زیدکو دیکھا ان دونوں کے پاس آیک چا در تھی اس میں کے پاول ایک جا در تھے کہنے لگا یہ پاؤل ایک

هده الاقدام بعضها من بعض

٢٣٥٠ - حَدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يخيى ثنا مُحمَّدُ ابْنُ يُوسُف ثنا السرائيلُ ثنا سماك بُنُ حرَّب عَنْ عكومة عن ابْن عسّاسِ ال قُرِيْشَا اتوًا المُراةَ كاهنة فقالُوا لَها احبريُنا اشبَهنا اثرًا بصاحب المنقام فقالت ان انتُم جورْتُم كساءَ على هذه الشّهلة ثُمَّ مشيئهُ علَيْهَا انْبَاتُكُمْ قَال فجرُوا كساءَثُمَّ مشى النّاسُ عليها فَابْصَرَتُ اثر رسُول الله صلّى اللهُ عَلَيْه وسلم فقالتُ هذا اقربَكُمُ إليْهِ شبُها ثُمَّ مَكثُوا بعد دلِك عشريُس سنة اوماشاء الله ثُمَّ بعث الله مُحمَّدًا صلّى اللهُ عليه الله عليه الله على الله عليه الله عربُوا الله عليه الله عليه الله عليه وسلّم .

دوسرے سے ملتے ہیں (باپ بیٹے کے ہیں)

۲۳۵۰ حضرت ابن عبی سی سے روایت ہے کہ قریش کے اور کے لوگ ایک کا بنہ (نجومی) عورت کے باس گئے اور اس سے کہ ہمیں بناؤ کہ ہم میں سے کون مقام ابراہیم والے (یعنی ابراہیم) کے ساتھ زیادہ مشابہ ہے؟ کئے گئی: اگرتم اس نرم جگہ پر چا درتان دو پھراس پر چلوتو میں تمہیں بنا دو گئی۔ فرماتے ہیں لوگوں نے ایک چا درتان دی پھرسب اس پر چلے اس نے اللہ کے رسول کا نشان قدم و یکھا تو ہو لی تم میں ایکے سب سے زیادہ مشابہ یہ قدم و یکھا تو ہو لی تم میں ایکے سب سے زیادہ مشابہ یہ شہر سے رہے بعد ہیں برس یا جنتا اللہ نے چا ہوگی۔ شہر سے رہے جا لوگ

ضلاصة الهاب الماب المادة الما

### ٢٢ : بَابُ تَخِييُرِ الصَّبِيِّ بَيُنَ أَبُوَيُه

ا ٢٣٥٠ - حدّثه هشام بَنُ عمّادِ ثنا سُفيان بَنُ عُيسَة عَنَ رياد بَس سعَدِ عن هلالِ ابن ابن ميمُونة عن ابن ميمُونة عن ابن ميمُونة عن ابن ميمُونة عن اسى هُريُرة انَّ النَّبيَ عَلَيْتُهُ حَيَّر عُلامًا بين آب وأمّه وقال يا عُلام هذه أمُّك وهذا ابُؤك

٢٣٥٢ : حَدَثَسَا الْمُو بَكُرِ لُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلِيَّة عِنْ عُشَمَانِ السَّبِيَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بُنِ سَلَمَة عِنُ ابيُسه عَنْ جَدَّه انَّ ابويْسَهِ المُتَصَمَّا الى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

ہاں ہاہ ہیں ہے جس کے یاس جا ہے رہے

عليه وسلم احدهما كافر والآحر مسلم فحيره فتوجه ألبين اختيار ديا توبيكا فركى طرف متوجه بوئ - آپ نے البي الكافِرِ فقال اللَّهُمَّ اهٰده فتوجَّه إلى الْمُسُدم فقضى له فرمايا: السَّالله عبرايت قرمايا توريمسلمان كلطرف متوجه ہو گئے پھرآ پ نے مسلمان کے حق میں انکافیصلہ کر دیا۔

خلاصة الساب شير بيداها ديث امام شافعي كاستدل بين ان كاغرب بدي كدار كوا ختيار بهو كامال باب مين سے جس کے پاس جا ہے رہے۔ احناف کہتے ہیں کہ بچہ اپنی ماں کے پاس رہے گا جب تک خود کھانے یہنے اور لباس میننے اور استنج کرنے کے مائق ندہو جائے۔حضرت ابو بمرخصاف فرماتے ہیں کہ سات سال تک اپنی ہاں کے پاس رہے گا حنفیہ کے نزدیک یمی مفتی به ہے۔

### ٢٣ : بَابُ الصَّلْح

٢٣٥٣ : حَدَّثُنا أَبُوُ بِكُرِ بُلُ ابِي شَيْبة ثنا حالد بن مَخُلدٍ ثنا كَثِيْرٌ بْنُ عَبِّد اللَّهِ ابْسِ عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ عَنَّ ابِيْهِ عَنَّ جَدِّه قَالَ مُسَمِّعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَشُولُ الصَّلَحُ جَائِزٌ بَيْن المُسْلَمِيْنِ إِلَّا صُلْحًا حَرَّم خَلالًا أَوَاحَلُ حرامًا

خ*لاصة الباب 🏠 اس حدیث ہے معلوم ہوا کے مسلمانوں کی صلح برقتم کی جائز ہے البنتہ خلاف شریعت جائز ہیں۔اس* حدیث کوا ، م ابوداؤ دوتر ندی وغیر ہمائے بھی روایت کیا ہے۔

### ٣٣ : بَابُ الْحَجُرِ عَلَى مَنْ يُفُسدُ

٣٣٥٣ ٠ حــ ڏڻيا اڙهَرُ ٻُنُ مرُوان ثَنا عبُدُ اُلاعَلي ثنا سَعِيُدٌ عَنْ قَسَاهَ عَنْ السب بُن مَالِكِ اللهِ رَجُلا كان فَي عَهُد رسُـوُلِ الـلّهِ صلَّى اللهُ عليْه وَسَلَّم في غَفْدته صغفٌ وكان يُسايعُ وانَ أَهُلُهُ أَتُو السِّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَقَالُوا يادشؤل السّه صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّمَ! الحَجُرُ عليه فَذَعَاهُ البِّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَنَهَاهُ عَنْ ذَلَكَ فَقَالَ يَا رسُول الله صلى الله عديه وسلم الذي لا اصرع النبع وفروخت عدك بين سكتارة بي فرمايا: اكرتم خريدو ققال إدا بايغت ققُلُ ها و لا خلابة .

٢٣٥٥ . حدَّث ابْوُ بِكُرِ بُنُ ابِيُ شَيِّبَةَ ثِنَا عَنْدُ الْاعْلَى -

### دياب صلح كابيان

۲۳۵۳: حضرت عمرو بن عوف رضی الله عنه فر ماتے ہیں ك مين في الله كرسول صلى الله عليه وسلم كو بيفر مات سنا:مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے کیکن وہ صلح جائز نہیں جس میں کسی حلال کوحرام یا حرام کوحلال کیا گیا ہو۔

چاب: اپناهال برباد كرنے والے بريابندى

٣٣٥٣: حطرت اتس بن ما لك سے روایت ہے كه اللہ کے رسول علی کے زمانہ میں ایک شخص کی عقل میں فتو رتھا اوروہ خرید وفروخت کیا کرتا تھا اس کے گھروا لیے نبی صلی الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر موسئة اورعرض كي اي الله كےرسول اس يريابندى لگا و بيجئے ۔ نبي في اے بلاكر خرید وفروخت ہے منع فر ہایا تو عرض کرنے لگا کہ میں خرید فروخت کروتو کہہ دیا کروکہ دیکھودھوکانہیں ہے۔ ۲۳۵۵: محمد بن یحیٰ بن حبان کہتے ہیں کہ میرے جدامجد

عَنْ مُحمَّدِ بُنِ اسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيى بُنِ حَبَّان قَالَ هُو جَدِي مُنَهِ لَذُ بُنُ عَـهُو وَكَانَ رَجُلًا قَدُ أَصَابَتُهُ امَّةٌ فِسَى راسسه فَكَسرَتُ لِسَسانيةً وْكَالَ لَايَدُعُ عَلَى ذَلِكَ السِّجَارَةُ وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ فَٱتِّي النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا ٱنْتَ بَايَعْتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ انُمت فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَتْ لَيَال فَانُ رَصِينَتَ فَامُسِكُ وَإِنْ سَحِطَتَ فَارُدُدُهَا عَلَى صاحبها .

معقد بن عمر کے سر میں چوٹ لگی تھی جس کی وجہ ہے زیان میں شکتنگی آ گئی تھی اس کے باوجود وہ خرید و فروخت نہیں مجھوڑتے تھے اور انہیں نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ تو وہ نبی میلاد عیصله کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کی۔آپ نے فرہ یا: جب تم خرید وفر وخت کروتو یوں کہہ د يا كروكه دهو كهنبيس ہونا جاہئے پھر جوسا مان بھی تم خريد و حمهمیں اس میں تمین شب تک اختیار ہے کہ پہند ہوتو رکھالو تا پیند ہوتو فروخت کتندہ کووایس کر دو۔

: خلاصة الراب 🌣 لا جَلابَلَةَ كامعني بيه ہے كنه مجھے دھوكہ نه دواگر دھوكا ثابت ہو گيا تو معامد فنخ كرنے كا مجھے اختيار ہوگا۔ ر وسری روایت میں بدہے کہ مجھے تین ون تک اختیار ہے اس حدیث میں ائمہ کا اختلاف ہے بعض علماء نے حضرت منقذ کے سئے اس صدیث کو خاص قر ار دیا ہے۔اس کوکسی فریب خور وہ کے بئے اختیار نہیں یہی مذہب ہےا مام شرفعی اورا مام ا بوحنیفہ اور دوسرےائمکہ کا ہےا درامام مالک کی سیجے روایت بھی یہی ہے۔ بعض ، لکیہ یہ کہتے ہیں کہ اس صدیت کی بناء پرفریب خور د ہ کے لئے اختیار ہوگا بشرطیکہ ایک تہائی قیت کے برابر ہو۔

### ٢٥ : بَابُ تَفُلِيْسِ الْمُعُدِمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ

٢٣٥٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدِ عَنْ بُكُيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْآشَجَ عَنْ عِياصِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ النُّحُدُرِي قَالَ أُصِيبُ رِجُلَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا فَكُثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ السَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُعُ ذَلِكَ وَفَاءَ دِيْنِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ خُذُوا مَمَا وَجَدُتُمُ وَلَيْسَ لَكُمُ إِلَّا ذَلِكَ يَعْنِي

٢٣٥٧ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا ٱبُوُ عَاصِمٍ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ ٢٣٥٧ : حفرت جابر بن عبدالله عدوايت بكدالله

### چاہے: جس کے پاس مال ندر ہےاہے مفلس قرار دیناا ورقرض خوا ہوں کی خاطر اس کا مال فروخت کرنا

۲۳۵۲: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عبد مبارک میں ایک مرد کوان تھلول میں نقصان ہوا جواس نے خریدے تھے اوراس پر بہت قرضہ ہو گیا اللہ کے رسول میکھیے نے فر مایا: اس کوصد قہ دونوگوں نے اس کوصد قہ دیالیکن اتنی مقدار نه ہوئی کہ اس کا تم مقرضہ اوا ہوسکے تو آب نے فرمایا . جومتهمیں مل گیا وہ لے لواور تنہیں ( فی الحال ) اور کچھ نہ

نَنُ مُسُلِم بُن هُرُمُزِ عَنْ سَلَمَةَ الْمَكِّيِّ عَنْ حَاير بِن عَنْدَ اللَّهُ ال رسول الله عيالية حلع مُعاد بُلُ جِيل مِلْ غُرِماء ٥ ثُمَّ استعملهٔ على أليم فقال مُعاذّ ان رسُول الله استخلصي بما لي ثُمَ اسْتَعُملُي

کے رسول ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل کو قرض خوا ہوں ہے حیمرایا پھر انہیں یمن کا عامل مقرر فر مایا۔ حضرت معاؤ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عظی نے میرا مال نیج کرمیری جان حیمرائی پھر مجھے عامل مقرر فر مایا۔

خطاصة الباب به ليسس ليكم الا ذلك كامعنى يه الدارة الترض خواجوتم اس كوقيداورة انت نبيس سكت كيونكه اس كا ا فلاس طاہر ہو گیا ہے اور جب کسی آ دمی کا افلاس ( بھو کا ہونا ) ٹابت ہو جائے تو اس کو قید میں نہیں ڈ الا جا سکتا ہکہ اسے مال کے حصول تک مہلت دی جائے گی جب اور مال اس کو حاصل ہو جائے تو وہ مال قرض خوا ہے لیس گے۔ دوسرامعنی یہ ہے که اس وقت تم لوگول کے لئے یمی مال ہے بعد میں جب اور مال اس کول جائے تو اس وقت تم لے بین اس حدیث کا بیمعنی تہیں کہ فقط یمی مال تم ہوگول کے لئے ہے اور کچھنبیں یعنی قر آن وحدیث ہے قرض دار کے لئے مہلت دینا ٹابت ہے۔

### ٢٦ : بَابُ مَنُ وجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عَنْد رَجُل مال بعینہاس کے یاس یالیا قَدُ اقْلَسَ

٢٣٥٨ : حدِّثنا أَبُوْ مَكُر بُلُ ابِيَ شَيْبَة ثِبَا سُفِيالُ بُلُ عُييْسة ح وحدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْبَانا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ حَمَيْعًا عَنْ يخيى بُنِ سَعِيْدِ عَنْ أَبِي بَكُر بُنِ مُحَمَّدُ بُنْ عَمْرِو ابْن حَزُم عن عُمَم بن عبد العزير عن ابي بكريس عند الرَّحُم بن السحارث ابن هشام عن ابئ هريرة قال قال رسول الله من وجد متاعة بعينه عند رجُلِ قدّ اقلس احقُّ به من عيره

٢٣٥٩ : حَدَّث اهشام بن عمَّارِ ثَنَا اسماعيلُ ابن عيَّاش عَنْ مُوْسِي بُس غُفِّية عِن الزُّهُرِيِّ عَلَّ ابَي بِكُر بُن غَبُد الرَّحْمَن بْنِ الْحَارِث بْنِ هِشَامِ عَنْ اللَّهُ هُولِوة وصي اللهُ تعالى عبه أنَّ السَّيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قال أيُّما رحُلِ باع سلُّعةً فَادُرَك سلُّعةً بعينها عِنْد رجُلِ وقد افلس ولمُ يِكُنُ قَبَضَ مِنْ ثَمِنِهِا شَيْئًا فَهِي لَهُ وَإِنَّ كَانِ قَبِضَ مِنْ ثُمِيهَا شيئا فهو أسوة للغرماء

• ٢٣٦٠ - حدّثنا البراهيم النن المندر العزامي وعبد ٢٣٧٠ : معرت ابن خلدة زرتي جومديد ك قاضى ع

# دہا ہے: ایک شخص مفلس ہو گیااور کسی نے اپنا

٢٣٥٨ : حضرت ابو برمره رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے میں کدالقد کے رسول صلی القد ملیہ وسلم نے ارشاد فرمایا . جومفلس ہونے والے مرد کے پاس اپنا سامان بعینبه پالے تو وہ دوسرول کی بنسبت اس کا زیادہ حقدار

۲۳۵۹: حضرت ابو ہر بریہ ؓ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : کسی آ دمی نے کوئی سامان فر وخت کیا پھرخریدار کے پاس وہ سامان بعینہ پایا جبکہ وہ خریدار مفلس ہو چکا تھا تو اگر اس نے سامان کی قیمت کا کچھ حشه بھی وصول تہیں کیا تو وہ سامان اس فروخت کنندہ کا ہے اور اس نے سامان کی کیچھیجھی قیمت وصول کر لی تھی تو اب و ہ ہاتی قرض خوا ہوں کی ما نند ہوگا ۔

المتأثمان مالحبه الرحبلد ووسس

الرَّحْمنِ بْنُ ابْراهِيْم الدِّمَشْقِيُّ قَالَا ثنا ابْنُ آبِي قُديُكِ عن ابُس اسى دئسبٍ عن ابى الْمُعْتَمِرِيْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِع عَنِ ابْنِ حلدة الرُّرقِي وكان قاضيًا بالمبينة قال جِنْما ابا هُريُرة في صاحب لَا قَدُ اللَّهِ فَقَالَ هَذَا لَّدَى قَضَى فَيْهِ اللَّبِي عَنَّكُمْ أيُّما رحُل مات اوُ الْلس فصاحبُ الْمتاع احقُّ بمتاعه اذا

ا ٢٣٦ . حــدُثـنا عَمْرُو بُنُ عُفُمان ابْنِ سَعِيْدِ بُنِ كَثِيْر بْنِ ديُسارِ الْحسمُ صِينُ ثنا الْيمانُ ابُنُ عدىٌ حدَثْى الزُّبيْدِيُّ مُحمَّدُ بُنُ عَبُد الرَّحُمنِ عِن الزُّهُرِي عَنُ ابِي سَلَمَةُ عَنْ ابسى هُريُرة قال قال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ايُّمَا امُرئَ مات وعنْدة مالَ المرئُ بعيْمه اقْتضي مِنْهُ شيئنا اوْلَمْ يَقْتض ، فَهُو أسوة للغرماء

فرہ تے ہیں کہ ہم نے اپنے ایک ساتھی کے بارے میں جومقلس ہو گیا تھا حضرت ابو ہرمرہؓ کے پاس گئے حضرت ابو ہر رہے ہ رضی القد عنہ نے فر مایا ایسے ہی شخص کے بارے میں نبی صلی القد مدیبہ وسلم نے بیہ فیصلہ فر مایا۔ جو محض بھی مر جائے یا مفلس ہو جائے تو سامان والا اینے سامان کا زیادہ حقدار ہے بشرطیکہ بعینہاں سا ، ن کو یا لے۔

۳۳ ۱۱ : حضرت ابو ہر رہے و رضی القد تعالیٰ عنہ فر ، تے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا جو آ ومی مرجائے اور اس کے پاس کسی دوسرے مخص کا مال بعین موجود ہوخواہ اس نے اس سے بچھ وصول کیا ہو یان وصول کیا ہو بہرصورت و ہ باتی قرض خواہوں کی مانند ہو

خ*لاصیۃ الباب ﷺ علاء کا* اختلاف ہے کہ ایک مخص مفلس قرار دیا گیا اور اس کے پاس ایک مخض کی کوئی چیز بعینہ موجود ہے جواس مخص ہے خریدی تھی تو احناف کے نز دیک وہ مخص دیگر قرض خوابوں کے ساتھ برابر کا شریک رہے گا بشرطیکہ افلاس قبضہ کے بعد ہوا ، م شافعیؓ فر ماتے ہیں کہ دوشخص اپنی چیز کا حقد ار ہے معاملہ فنٹح کر کے اپنی چیز ہے سکتا ہے احناف کی د لیل دا قطنی کی روایت ہے۔ آنخضرت صلی القدعلیہ وسم کا ارش دیے جس آ دمی نے اپنے سامان کسی تخص کے ہاتھ فروخت کیا پھروہ سامان مفلس کے پیس موجود پیلیا تو وہ مخص دوسرے قرض خوا ہوں کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا۔ اگر چہ میہ حدیث مرسل ہے تگر صدیث مرسل ہی ری جحت ہے اور ابو ہر میرہ رضی القدعنہ ہے روایا ت مختلف ہیں احناف کا مسلک ا حادیث کے مطابق ہےنہ کہ خلاف صدیث۔

### ٢٠ : بَابُ كُرَاهِيَةِ الشُّهَادَةِ لِمَنْ لَمُ يُسْتَشُهَدُ

٢٣٦٢ : حدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ ابِي شَيْبَةً وعَمُرُو ابْنُ رافعِ قَالَا ثنا جريرٌ عنُ منتَصُورِ عنَ ابْراهِيم عن عبيدة السَّلُماني قال قبال غَيْدُ اللَّهُ بْنُ مَسْعُودٍ سُنِل رَسُولُ اللَّهُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ كُونَ سِنَ لُوكٌ بِهِتْرَ بِين رَفْرِما يَا مَيرِ بِسَارَهُ عَلَيْهِ ﴿ كُونَ سِنَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ كُونَ سِنَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ كُونَ سِنَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ كُونَ سِنَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا وســلّــم ایُ النَّاس خیرٌ قَال قَرُنِی ثُمَّ الَّذِینَ یلُوْنَهُمْ ثُمُّ الَّذِیْنِ ﴿ پُھِرانِ کے بعد آئے والے پھراُن کے بعد والے پھر

### بان: جس ہے گوا ہی طلب نہیں کی گئی اس کے لئے گواہی دینا مکروہ ہے

۲۳ ۶۲ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر مات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیو جھا گیا کہ يىلۇنىلىم ئىم يىحىئى قۇم تىندۇ شھادة احدھم يىمنىد ويمينىد ايسےلوگ آئىس كے كدان كى كوابى تىم سے يہلے ہوگى شهادته

> ٣٣٦٣ : حدَّثنا علِيدُ اللَّه بُنُ الْجِرَّاحِ نِنا حريُرٌ عنَ عبْد الملك أن عُميْرِ عن حابِر ابن سمْرَة قال خطبا عُمْرُ بْنُ التحطّاب بالبجابيّة فقال انّ رسُول الله صلّى الله عليه وسلُّم قام فِيننا مثَّل مُقامِي فِيْكُمُ فقال احْفظُونِي فِي اضحابى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونِهُمْ ثُمَّ الَّذِيْسِ يِلُونَهُمْ ثُمَّ يفُشُو الْكَذِبُ حتَى يَشْهَدَ الرَّجُلُ ومَا يسْتشُهذ وَيُحُلِف

اور قسم گواہی ہے پہلے ہوگی۔

۲۳۶۳: حفرت جابر بن سمره کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب "نے جاہیہ نامی مقام میں ہمیں خطبہ ارشاد فرماید اس میں فر مایا رسول التعالیق جمارے درمیان ایسے ہی کھڑے ہوئے جیسے میں تم میں کھڑا ہواا ورفر مایا. میرے صحابہ کے متعلق میرا خیال رکھنا (یعنی ان کو ایڈ ا نہ پہنچا نا اور ان کی ہے احتر امی نہ کرنا ) پھر ان کے بعد والوں کے متعلق کھراُن کے بعد والوں کے متعلق ( میرا خیال

رکھنا ) پھرجھوٹ پھیل جائے گا اور مرد گوا ہی دے گا حالا نکہ اس ہے گوا ہی کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہوگا اورتسم اٹھائے گا حالا نکہ اس ہے تھے ہیں ، تکی گئی ہوگی۔

خ*لاصة الباب الله مطلب بيرے كەخيرامقر ون كے بعد وگ بہت ہے احتياط ہول گے بن بلائے بھى گوا بى وير گے آ*ج کل اس کا مشاہدہ عدالتوں میں ہور ہاہے کہ ہروفت گواہی دینے کے لئے بہت لوگ تیار ہوتے ہیں اور جھوٹی فتمیں کھانے میں در لیغ نہیں کرتے جھوٹی گواہی اور جھوٹی فتم اکبرالکیائر گناہوں میں ہے ہے۔حدیث ۲۳۶۳ اس حدیث میں دو چیزوں سے بیخے کی تا کید کی گئی ہے: (۱) بلامطابہ گوائی اور قتم کھانے ہے۔ (۲) صحابہ کرام اور تابعین کرام اور تبع تابعین کو ایذ ا دینے سے بیچنے کی نبی کریم صلی امتد عبیہ وسلم کے اور ارش دات بھی اس باب میں موجود ہیں مثلاً میرے سحابہ کے بارے میں القد تعالیٰ سے ڈرنا اور بیہ بھی فر ویا کہ جب کسی کودیکھوکہ میرے صحابہ پرسب وشتم کرتا ہوتو جواب میں کہوکہ تمہاری اس شرارت پرخدا تعالیٰ کی لعنت ہواس طرح تا بعین رحمہم امتذ کی عزت کرنا برمسلمان پرفرض ہے۔اس کی تنقیص کرنا اوراس پرطعن کرنا ہخت گناہ ہے۔ان لوگوں کوخدا تعالیٰ کے عذاب ہے خوف کرنا جا ہے کہ جوصی یہ برطعن کرتے ہیں اورا مام ابو حتیفہ جو کہ تا بعی ہیں ان پر زبان درازی کرتے ہیں۔

# ٢٨٠ : بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لا يَعْلَمُ بِهَا

٣٣ ٢٣ : حدَّثنا عليُّ بُنَّ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ بُنَّ عَبُد الرَّحُمن الْمُعَدِّ عَلَى قَالَا ثَمَا زِيْدُ بُنُ الْحُبابِ الْعُكُلِيُّ الْحُمرِي أَلَى بُنْ سهل بن سغد السّاعدي حدَّثني ابُو بَكُر بن عمر بن حَزْم ﴿ كُوبِيارِ شَادِقر ماتِ سَا: بِهِتر بن كواه وه ب جوگوا بي د ب

د این اسی کومعامله کاعلم بولیکن صاحب معاملہ کواس کے گواہ ہونے کاعلم نہ ہو

۲۳ ۲۳ : حضرت زيد بن خالد جبني رضي القد تعالى عنه فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ عدید وسلم حَدَّنَى مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُوو بُنُ عُفُفان بُنِ عَفَّانَ فَيْلَارَى كَمَاسَ حَكَوَابَى وَحِ كَامَطَالِهُ كَيَاجَاتَ ـ حَدَّثَنَى مُحمَّدُ بُنُ عَبُدُ اللَّحُمنِ بُنُ آبِى عُمَرَةَ الْانْصارِي آنَّهُ سَمِع زَيْدَ بُن حَالِد الْجُهَنِّي يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ بُنُ وَيُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

ضلصة الماب يه المائي المائي مطلب بيه به كدا يك مسلمان كاحق وراجار باب ياس كى عزت يا جان كے نقصان بور با بوتو بن بلائے گوائى دينا درست بہل حديثوں كے مضمون سے يہ مشتنى ہے۔

### ٢٩ : بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُوُن

٢٣١٥ : حدَّثُ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ الْجُبِيْرِيُّ وَجَمِيلُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَتَكُيُّ قَالا ثَمَّا مُحمَّدُ بُنُ مِرُوَانَ الْعَجَلِيُّ ثَنَا عَبَدُ الْمَسَنِ الْعَجَلِيُّ ثَنَا عَبَدُ الْمَسَلَك بُس ابي نَنْ نَضَرَة عَنُ ابيه عَنَ ابِي سَعِيْدِ الْمُحَدُرِيِّ قَال تَلاهِ فَ الْآيَة : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اذَا لَحُدُرِي قَال تَلاهِ فَ الْآيَة : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اذَا تَداينَتُمْ بِدَيْنِ إلى اجَلِ مُسمَّى ﴾ حَتَّى بِلْغَ : ﴿ فَانَ آمِنُ ابِنَ اللهِ اجْلِ مُسمَّى ﴾ حَتَّى بِلْغَ : ﴿ فَانَ آمِنُ ابِنَ اللهِ اجْلِ مُسمَّى ﴾ حَتَّى بِلْغَ : ﴿ فَانَ آمِنُ ابِنَ اللهِ الْمَرة : ٢٨٣ ٢٨٢ ] فقالَ هذه نسخَتُ ما قَبُلها

### دیا ہے: قرضوں پر گواہ بنانا ۲۳۱۵: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے آیت میار کہ پڑھی: '' اے الل انمان جے تم ایک

یہ آ بت مبارکہ پڑھی: '' اے الل ایمان جب تم ایک مدت کے لئے باہم قرضہ کا معاملہ کرو تو لکھ او '' (البقرۃ بہال پہنچ'' اگرتم میں (البقرۃ بہال پہنچ'' اگرتم میں سے ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو ۔'' فرمایا ؛ اس حصہ سے (بحالت ِ اطمینان) پہلا حصہ مضوخ اس حصہ سے (بحالت ِ اطمینان) پہلا حصہ مضوخ

<u>خلاصیة الراب</u> ثیر نشخ ہے اصطلاحی نشخ مرادنہیں ہے وقبل میں لکھنے کا حکم استخبا با ہے بعنی اگر امن نہیں ہے تو معامد کوتحریر میں لا وَاورا گراطمینان اورامن ہوتو کوئی حرج نہیں نہ لکھنے اور نہ گوا ہ بنانے اور گروی نہ رکھنے میں۔

### ٣٠ : بَابُ مَنْ لَا تَجُورُ شَهَادَتُهُ لِي اللَّهِ : ﴿

٢٣٦٦ : حدثنا اليُوب بُنُ مُنحمَّد الرَّقِيُّ ثنا مَعْمَرُ بَنُ سُلْيَمَانَ وَحَدَّفَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيى ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ قَالَا سُلْيَمَانَ وَحَدَّفَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيى ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ قَالَا شَلْيَمَانَ وَحَدَّفَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيى ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ قَالَا ثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ ارْطَاةَ عَنُ عَمُرِو بَنِ شُعَيْبٍ عَنُ ابَيْه عَنُ الله عَلَي وَسَلَم لا تَجُوزُ وَ فَى الله عَنْه وَلَا فِي الله سَلَام ولا فِي الله سَلَام ولا فِي الله سَلَام ولا فِي عَمْرِ عَلى الخيه .

٣٣١٤ : حدَّ ثسا حَرَّ مَلَةً بُنُ يحيى ثَنَا عَبُدُ اللَّه بُنُ وَهُبِ الْحَسَى ثَنَا عَبُدُ اللَّه بُنُ وَهُبِ الْحَسرسَى نَافَعُ بُنُ يَزِيُد عَنِ ابْنِ الْهَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و الْحَسرسَى نَافَعُ بُنُ يَزِيُد عَنِ ابْنِ الْهَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و بُن اللهِ بُن عَنْ ابى هُرِيْرَةَ انَّهُ سمعَ رَسُولُ اللَّهِ بُن عَنْ ابى هُرِيْرَةَ انَّهُ سمعَ رَسُولُ اللَّهِ

### دیان، جس کی گواہی جائز نہیں

۲۳ ۲۳ مفرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ فر مایا: فر مایا: فر مایا: خیانت کرنے والی عورت کی خیانت کرنے والی عورت کی خیانت کرنے والی عورت کی گواہی جائز نہیں اور نہ ہی اس مخص کی جس کو حالت اسلام میں حد گئی ہواور نہ کینہ رکھنے والی کی اینے ہمائی کے خلاف (جس ہے و مکینہ رکھتا ہے)

۲۳۶۷ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا: جنگل میں رہنے والے کی محواہی بہتی میں

يَقُولُ لا تَجُوزُ شهادَةُ بَدُوى عَلَى صَاحِب قرية من الله عَمُولُ لا تَجُوزُ شهادَةُ بَدُوى عَلَى صَاحِب قرية

<u> خلاصة الراب</u> به خيانت اوركيند كى وجدے آ دمى فاسل ہوجاتا ہے اور فاسل كى گوابى كے قبول شہونے پر اجماع ہے اورمحدود فی القذف کی گواہی بھی مقبول نہیں مطلب بیہ ہے کہ شامد کے سئے مسلمان ہونا' آ زاد ہون' بالغ اور عادل ہونا شرط

### ا ٣ : بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنِ

٢٣٦٨ : حدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدِيْنِيُّ أَحُمدُ ابْنُ عَبْد اللَّه الرُّهُرِئُ ويغْفُوْبُ بْنُ إِبْراهِيُمَ الدُّوْرِقِيُّ قَالا ثنا عَبْدُ الْعرِيْزِ بُنُ مُحمَّدِ الدُّرَاوَرُدِيُّ عَنُ رَبِيْعَةَ بُنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ سُهَيُلِ بُن أَبِي صَالِحٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ أَبِي هُوَيُوَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ مَنْ فَصَى بِالْمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

٢٣٦٩ : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الْوهَّابِ ثَنَا جِعُفَرُ ثَنَا جِعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ ابِيَّهِ عَنُ جَابِرِ انَّ النَّبَيُّ عَلَيْكُمْ قضى باليمين مع الشاهِدِ

• ٢٣٧ : حَدَّثَنا ابُوُ اشْحَاقَ الْهَرَويُّ ابْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُسَ حَاتِمٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ الْحَارِثِ الْمَخُزُوْمِيُّ ثَنَا سِيْفُ بْنُ سُلَيْسَمَانَ الْمَجَى أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعَدِ عَنُ عَمُرِو بْنِ دِيْنَارِعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قضى رَسُولُ اللَّهِ بِالشَّاهِدُ وَالْيَمَيْنِ ـ ا ٢٣٧ : حَـدُّتُسَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ ٱنْبَانَا حُوَيْرِيَةُ بُنُ اسْمَاءَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يرِيُدَ مَوْلَى الْمُنْبِعِثِ عَنُ رَحُلٍ مِنْ آهُـلِ مِصْرِ عَنُ سُوَّقِ آنَّ السِّيَّ عَلِيُّكُهُ آجازَ شَهَادَة الرُّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ .

### ٣٢ : بَابُ شَهَادَةِ الزُّوْرِ

٢٣٧٢ : حَـدُثُنَا اَبُوُ بِكُرِ بُنُ أَبِيُ شَيْبِةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ثننا سُفُيانُ الْعُصْفُرِيُ عَنُ آبِيَّهِ عَنْ حَبِيْبِ النَّعْمالِ الْآسُدِيّ عنُ خُرَيْسِم ابُسَ فَاتِكِ الْاسْدِي قَالَ صَلَّى النَّبِي عَيْضَةً

### د ایک گواه اورتشم پر فیصله کرنا

۲۳ ۱۸ : حضرت ابو ہر رہے وضی القدعنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قشم اور ایک محواہ کے ساتھ فیصلہ فر مایا۔

۲۳۲۹: حضرت جابر رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قشم اور ایک گواہ پر فیصلہ فرمايايه

• ۲۳۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے كەالقد كےرسول صلى الله عليه وسلم نے ايك گوا و اورتتم پر فيصله فرمايا\_

ا ۲۳۷: حضرت سرق ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی کوائی اور مدی کی فتم (پر فیصلہ ) کو نافذقرارد مايه

### بياب: جھوٹی گواہی

۲۳۷۲ : حضرت خریم بن فاتک اسری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح ادا فرمائی سلام پھیر کر کھڑے ہوئے اور تین بار فر مایا : حجمونی گواہی امتد کے سن ازن ماهبه (عبه دوم) ( **۴۰۴ )** آمام الأحقام

الصُّبُح علَمًا انصرف قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدلَتُ شَهادُهُ الزُّورِ بِالْاشُراك سالله ثَلاَث مَرَّاتِ ثُمَّ تَلاهاذِهِ الْآيَة : ﴿ وَاجْتَبُوا قَوْل الزُّورِ حُنفَاءَ للله غَيْر مُشُركيْن به ﴾

٣٣ : بَابُ شَهَادَةِ اَهُلِ الْكِتَابِ بَعُضِهِمُ عَلَى بَعُضٍ

الَّتُ شَهَادُهُ الزُّوْرِ سَاتِهِ شَرِيكَ تَصْبِرانَ كَ مَتْرادِف ہے۔ پھریہ آیت مُ تَلاهِ اِلْآیَةَ: مبارکہ تلاوت فرمائی'' بچوجھوٹی بات سے اللّہ کے سے مرکیں بھی کہ اس کے ساتھ شریک نہ احج ۳۱٬۳۰۰ کھبراتے ہو'۔

۳۳۷۳: حضرت ابن عمر رضی التدعنبی فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جھوٹی گواہی دینے والے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں تک کہ اللہ اس کے لیماں تک کہ اللہ اس کے لیے دوز خ واجب کردیں۔

ہاہ: یبود ونصاریٰ کی گواہی ایک دوسرے کے متعلق

۳ ۲۳۷. حضرت جابر بن عبداللّه ﷺ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللّه علیہ وسلم نے میہود و نصاریٰ کی ایک دوسرے کے بارے میں گواہی کومعتبر قرار دیا۔ سمن ابن ماجه روم)

### المِيْلِ الْمُوالِقُ الْمُعْلِينِ

### كَثَابُ الْهِبَاتِ

### ہبہ کے ابواب

### ا : بَابُ الرَّجُلِ يَنُحَلُ وَلَدَهُ

٣٣٧٥ ؛ حدَّثُنَا ابُو بِشُرِ بَكُو بَنُ خَلْفِ ثنا يزيْدُ بَنُ زُرَيْعٍ عَنْ النَّعُمان بُنِ بِشِيْرٍ عَنْ الشَّعْبِيّ عَنِ النَّعُمان بُنِ بِشِيْرٍ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ بِهِ آبُوهُ يحملُهُ إِلَى البِّي صَلِّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ النَّطَلَقَ بِهِ آبُوهُ يحملُهُ إِلَى البِّي صَلِّى اللَّهُ مَانَى اللَّهُ فَالَ الشَّهَدُ إِنِّي قَدُ نحلُتُ النَّعُمَان صَلِّى اللَّهُ مَان مَثَلَ اللَّهُ لَا قَالَ اللَّهُ لَا يَكُلُ بَنِيكَ نحلُت مثلَ اللَّذِي مِن مالِي كَذا وَكَذا قَالَ اللَّهُ لَا يَكُلُ بَنِيكَ نحلُت مثلَ اللَّذِي مَن مالِي كَذا وَكَذا قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى هذا عَيْرِى قَالَ نحلُت النَّعُمان ؟ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَاشْهِدُ عَلَى هذا عَيْرِى قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ فَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ ال

٢٣٧٦ : حَدَّقَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفِيالُ عَ الزُّهُرِيِّ عَلَى النُّهُ مِي الزُّهُرِيِّ عَلَى النُّهُ مِن وَمُحَمَّدِ بُنِ النَّعُمان بَنِ بشيرٍ عَلَى الرُّحْمِن وَمُحَمَّدِ بُنِ النَّعُمان بَنِ بشيرٍ الْمُ اَبِهُ نَحِلهُ عُلامًا وَالَّهُ جَاءَ احْسراهُ عَنِ النَّعُمانِ بُنِ بَشِيرٍ اللَّهُ اَبُاهُ نَحِلهُ عُلامًا وَالَّهُ جَاءَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَدِكَ مَحَلَته ؟ قَالَ لا اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَدِكَ مَحَلَته ؟ قَالَ لا قَالُ فَارُدُدُهُ

### دلي برد کااين اولا د کوعطيه دينا

۲۳۷۵: حضرت نعمان بن بشر قرماتے ہیں کوائے والد انہیں اُٹھا کر بی کی خدمت ہیں لے گئے اور عرض کی کہ آپ گواہ رہے کہ ہیں نے اپنے مال ہیں سے اتنا اتنا نعمان کو دیا۔ آپ نے فرمایا: کیا تم نے اپنے تمام بیٹوں کوا تنا بی دیا بھتنا نعمان کو دیا؟ عرض کیا نہیں ۔ فرمایا پھر میں اور کو گواہ بنا لوفر مایا کیا تم اس سے خوش میر سے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لوفر مایا کیا تم اس سے خوش ندہو کے کہ سب تمہاری فرما نیرداری ہیں برابر ہوں؟ عرض کیا کیوں نہیں فرمایا پھر پہلی بات کا جواب نفی ہیں کیوں۔

۲۳۲۲: حضرت نعمان بن بشیر رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے آئیں ایک غلام بہد کیا اور نی صلی التہ علیہ وسلم کے پاس آئے تا کہ آپ کو گواہ بنا کیں۔

آپ نے فرمایا: اپنی تمام اولا دکو تم نے (غلام) ہد کیا والد کو تم نے (غلام) ہد کیا عرض کیا نہیں فرمایا پھر پی (غلام بھی) واپس لے لو۔

تظامیۃ الراب ہے جہ حضور صلی القدعدیہ وسلم کے فرہ ان کا مطلب یہ تھا ایک جیٹے کو دے دیا دوسروں کو محروم رکھ ایس کرنے سے دوسری اولا دکے دل میں بعض و کینہ پیدا ہوگا وہ بھلائی نہیں کریں گے یہ واقعہ صدیث کی دوسری کم آبول میں بھی آتا ہے صحیحیین میں ہے کہ اللہ تقدیل کے دواور اپنی صحیحیین میں ہے کہ اللہ تقدیل سے ڈرواور اپنی اولا دمیں انصاف کرونعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر میرے والد نے صدقہ میں رجوع کیا۔ ٹابت یہ ہوا کہ اولا دکو کم یا

زیادہ دیناظلم ہےا مام ابوحنیفدرحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ اولا دہیں برابری نہ کرنا مکروہ ہے کیکن تصرف نا فذہوجائے گا جیسا که حضرت ابو بکررضی الله عندنے الم المؤمنین عائشہ صدیقه رضی الند تعالیٰ عنها کو دوسری اولا دیے زیادہ و بابعض لوگوں کے نزدیک برابری واجب ہے۔

### ٢ : بَابُ مَنُ أَعُطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيُهِ

٢٣٧٧ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ وَٱبُو بَكُرِ ابْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالًا ثَنَا ابْنُ ابِي عَلِيٌّ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرٍو بُنِ شُعَيْبِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وابْنِ عُمرٌ يَرُفَعَان الُحَدِيْثَ إلى البِّي عَلَيْكُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرُّجُلِ أَنْ يُعَطِى الْعَطِيَّةَ ثُمُّ يرُجع فِينَهَا إِلَّا الْوالدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

٢٣٧٨ : حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنِ ٱلْاحُولِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ ابِيْهِ عَنْ جَدِّهِ الَّ نبِيَّ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لَا يَرْجِعُ احدُكُمْ فِي هِبْتِهِ إِلَّا الْوَالَّذِ مِنُ وَلَدِهِ .

۲۳۷۷ : حضرات ابن عباس و ابن عمررضی التدعنهم فرماتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرد کے کئے حلال نہیں کہ کوئی چیز دے پھرواپس نے لے۔الا یہ کہ والدانی اولا د کوکوئی چیز دے ( تو وہ واپس لےسکتا ہ)۔

دیاہے: اولا دکودے کر پھرواپس لے لینا

۲۳۷۸: حضرت عيدا منّد بن عمر و بن العاص رضي التدعنهما ے روایت ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا :تم میں ے کوئی اینے ہریہ میں رجوع نہ کرے مگر والدایتی اولا د کوہدیددے تو (واپس لےسکتاہے)

*خلاصة الباب جلا بي*احاديث امام شافعيٌ كامتدل بين ان كے نز ديك كوئى واجب رجوع كاحق نبين ركھتا سوائے باپ کے بعنی والد ہبہ کر کے واپس لے سکتا ہے حنفیہ کے نز دیک ہر ہبہ کرنے والاخواہ کوئی ہو داپس لینے کاحق رکھتا ہے حنفیہ کی دلیل دوسری احادیث ہیں جس میں رجوع کا ذکر ہے۔

### ٣ : بَابُ الْعُمُرِئِي

٢٣٧٩ : حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْنِي بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ ابِي زَائِدَة عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُوٰةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا عُمُرى فَمَنُ أَعْمِرَ شَيْتًا

• ٢٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَمْحِ آنَبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعَدِ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَـالُ سَــمِـعُـتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَنُ أَعْسَمَرَ رُجُلًا عُمُرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدُ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيُهَا فَهِيَ

### ہاہ: عمر بھر کے لئے کوئی چیز دینا

۲۳۷۹: حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: عمری کی محصیتیں ہے البذا جس کوعمر بھر کے لئے کوئی چیز دی گئی تو وہ اس کی

• ۲۳۸ : حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو بیفر ماتے سنا: جس نے کسی مرد کو عمر بھر کے لئے کوئی چیز دی اوراس کی اولا دکودی تو اس کے اس قول نے اس چیز میں اس کاحق ختم کر دیا اب وہ چیز اس کی ہے جس کوعمری کے طور پر دی اوراس کی اول د کی ہے۔

لمنُ أغمر ولعقبه

٢٣٨١ : حضرت زيد بن ثابت رضي التدنع لي عنه ـــــ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمری وارث کو

١ ٢٣٨ : حَلَدْتُنَا هِشَامُ نُنْ عَمَّادٍ ثَنَا سُفِّيانُ عَنْ عَمُرِو بُنِ دِيسارِ عن طاوسِ عن حُحْرِ المَدرِيّ عن زيد بُسِ ثابِتِ انَّ النبيّ ﷺ جعل الْعُمْرِي لِلْوَارِثُ.

خلاصة الراب الله عرى اعمار كاسم يقال اعموته المداد عموى مين ني اس كواپذ مكان زندگى بحرك لنے درو جب و ہمر جائے گا تو واپس لے بوں گا۔اس طرح ہبہ کرنامیج ہےاور واپسی کی شرط باطل ہے پس مدت العمر و ہ مکا ن معمر لہ ( جس کو ممر بھر کے لئے دیا گیا ) کے لئے ہوگا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کے لئے ہوگا۔ حنفیہ اور امام شافعی کا قول جدیداورا، م احمداورحضرت ابن عباس رضی متدعنهمااورا بن عمر رضی امتدعنهما کایمپی قول ہے۔حضرت میں رضی امتد عنه شریح 'مجاہد' طاؤس اور سفیان توری ہے بھی یہی مروی ہے۔ اہ م ما مک اور لیٹ کا قول یہ ہے کے عمری میں منافع کی تمسیک ہوتی ہے نہ کہ مین شے کی تنمدیک ۔ ہیں تا دم حیات مکان معمر نہ کے لئے ہوگا اور بعد مرگ اصل ، مک کووا ہیں کیا جائے گا۔ ا حادیث ہو ب حنفیہ کی ویبل ہیں ۔

### ٣ : بَابُ الرُّ قُبِيٰ

٢٣٨٢ حدَّثنا اسْحِقُ بُنْ مَنْصُورِ انْبَانَا عَبُدُ الرَّرَاقِ الْبَامَا ابُسُ حُزيُج عنُ عطاءِ عَنْ حبيب بُس ابي تابتِ عن ابْنِ عُمَرَ قال قال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ لا رُقْبِي فَمَنَ أَرْقِبَ شَيْنًا فَهُو لَهُ حياتة ومماتة

قال والرُّقْسي ان يَقُوْل هُو لُلاَحرِ مِنَى وَمُنك مُوْتُنا

٣٣٨٣ · حدَّثُنَا عَمَرُو بُنُ رَافِع ثَنَا هُشَيْمٌ ﴿ وَحَدَّثُنَا عَلَيُّ لِينَ مُحَمَّدِ ثِنَا ابُو مُعاوِيةً قَالًا ثَنَا دَاوُدُ عَنَّ الى الرَّبِيرِ عَنَّ حابر بُن عبد الله قال قال رَسُولُ اللّه عَلَيْتُ الْعُمُري جائزةٌ لمن أعُمِرها والرُّقُبي جائِرةٌ لِمنُ اوُقها

### باب: رقعیٰ کابیان

۲۳۸۲ : حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فر ماتے ہیں كه الله کے رسول صبی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، رقبی سیجھ نہیں ہذا جس کو کوئی چیز رقبی کے طور بر دی گئی تو وہ ای کی ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔

راوی کہتے ہیں کہ رقبی کا مطلب میہ ہے کہ یوں کے کہ یہ چیز ہم تم میں سے جو بعد میں مرے اس کی ہے۔ ٣٠٢٣٨ حضرت جابر بن عبدا متدٌفر مات بين كه الله ك رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ یا: عمری جائز ہے اس کے لئے جس کو عمر کل کے طور ہر دیا جائے۔ اور رقعی جائز ہے اس کے لئے جمہ رقع کے طور پر دیا ج ئے۔

خلاصة الرابي الله يب كه ما لك يول كم الدارى لك رفسى يعنى الرمين تجهت بهيم جاؤر ويدر تيرا ب اوراً ًر مجھ ہے پہنے تو مرج ئے تو میرا ہے۔ ( اوحنیفہ، ورا ، محمد ) طرفین اورا مام ، لک کے نز دیک ہبدگ بیمورت جائز نہیں کیونکہاں میں ان میں ہے ہرائیک دو ہرے کی موت کا منتظرر ہتا ہے۔اہ م ابو پوسف اورا ہ مشافعی کے نز دیک رقبی جائز ہے۔احادیث باب ان کی ویس ہیں۔

<u> خلاصة الراب</u> يه ان احاديث مباركه سے معلوم ہوا كه كوئى شے بهه كر كے واپس لين بہت بزى كم ظرفى اور سفله

### ۵ : بَابُ الرُّجُوع فِي الْهِبَّةِ

٢٣٨٣ : خَدَّقُسَا البُوْ بَكُوِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو اُسَامَةً عَلَّ عَوْفِ عَنْ خَلَاسٍ عَنُ ابِي هُوَيُرة رضِي اللهُ تَعَالَى عَنَهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم انَّ مِثَلِ الَّذِي يَعُودُ فِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم انَّ مِثَلِ الَّذِي يَعُودُ فِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم انَّ مِثَلِ الَّذِي يَعُودُ فِي رَسُولُ اللّهِ عَمَادُ فِي تَعْدَدُ فِي قَيْبِه . عَطَيْتِه كَمَالِ الكَلُّب اكْلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاء ثُمَّ عَادَ فِي قَيْبِه فَاكُلهُ .

٢٣٨٢ : حَدَّثْنَا احْمَدُ بِنُ عَبُد اللّه بُنِ يُوسُف الْعَرُعَرِيُّ ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنِ ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنِ أَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبنه كَالْكُلُبِ يَعُودُ الْبَيْ عُمْرَ عَنِ النَّبِي عَلِيْكُ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبنه كَالْكُلُبِ يَعُودُ فَي هَبُنه .

### دِ آب: ہدیدوالیس لینا

۲۳۸۳: حفرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ سے روایت ہے کداللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کی مثال جوابی عطیہ بدیہ میں رجوع کرے کتے گی ہے کہ وہ کھا تا ہے جب سیر ہموجا تا ہے تو تے کر ویتا ہے پھر دو بارہ نے جاٹ لیتا ہے۔

۲۳۸۵: حضرت ابن عباس رضی القد تعالی عنهما فر است جس کداللہ کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اپنا ہدید واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے اپنی تے جانے والا۔

۲۳۸۲. حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت بر بید میں کے ذر مایا: اپنے ہر بید میں رجوع کرنے والا کتے کی مانند ہے جوا پٹی تے جات لیتا

دِاْبِ: جس نے مدید دیااس اُمیدے کہ

### دِیْ ب: جس نے مدیدویا اس اُمیدے کہ اُس کا بدل ملے گا

٢٣٨٤ حضرت ابو ہريرہ رضى القدعند فرماتے ہيں كہ اللہ كر رسول صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمایا : مرد اپنے ہبہ ( كو واپس لينے ) كاحق ركھتا ہے جب تك اے ہبہ كا بدل نہ دیا جائے۔ دیا جائے۔

# ٢ : بَابُ مَنُ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا

ین کا بدترین مظاہرہ ہے۔

٢٣٨٤ - حدَّثَنا على بُنُ مُحمَّد بُنِ اسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَسَا ابْرَاهِيْمُ الْسُ اسْمَاعِيْلَ بُنِ مُجَمَّعٍ بُن جارِيَة وَكِيْعٌ ثَسَا ابْراهيْمُ السُ اسْمَاعِيْلَ بُنِ مُجَمَّعٍ بُن جارِيَة الانْصارِيّ عَنْ عَمْرو بُنِ دينَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ وَلا لَعُنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ وَلا لَهُ لَا تُصارِيّ عَنْ عَمْرو بُنِ دينَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ وَلا الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

#### 

#### عطيدد ينا

۲۳۸۸: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسم نے ایک خطبہ میں ارشاو فر مایا : عورت کے لئے اپنے مال میں بھی خاوند کی اجازت کے بغیر تضرف جا کرنہیں جبکہ خاوند اس کی عصمت کا مالک ہو۔

۲۳۸۹: حفرت کعب بن ما لک کی ابلیہ خیرة اپنازیور نے کررسول علی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ میں نے بیصدقہ کر دیا تو القد کے رسول علی نے نے نے اپنا مال میں بھی خاوند کی اجازت کے بغیرتصرف جائز نہیں تو کیا تم نے کعب کی اجازت کی بغیرتصرف جائز نہیں تو کیا تم نے کعب سول علی ہے اپنا تو القد کے رسول علی ہے کی کو حضرت کعب بن مالک کے پاس رسول علی نے کسی کو حضرت کعب بن مالک کے پاس بھیجا کہ کیا آپ نے خیرہ کو اپنا زیور صدقہ کرنے کی اجازت دی ؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! تب آپ نے وہ اجازت دی ؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! تب آپ نے وہ زیور خیرہ سے قبول فرمالیا۔

# ٢٣٨٨ : حدَّثْ أَبُو يُوسُف الرَّقِيُ مُحَمَّدُ بَنُ الْحَمَدُ الْمُسَّى بُن الصَّبَّاحِ الصَّيَدلانيُّ لِنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ عَن الْمُشَى بُن الصَّبَّاحِ عَنْ عَمُرو بْن شُعيبِ عَنْ آبِيُه عَنْ جَدِّه آنَّ رَسُول اللَّه عَيَّيَّةً قَال فِي حُلْمِةٍ حَطَبَها الإيجُوزُ لِالْمُواةِ فِي مالها الله بإذن وَوجها اذَا هُو ملك عصمتها .

٢٣٨٩ . حدث خدا حَرَملَةُ بُنُ يَحْيى ثَنَا عَبْدُ اللّه بُنُ وهُبِ الْحُسرِنَى اللّيْتُ بُنُ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللّه بُن يخيى ( رحلٌ من ولمد كعف ابن مالك ) عن ابيه عن جده الله صلى الله عليه المسراة كعف بن مالك اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلى لها فقال لها وسلم بخلى لها فقال أيى تصدّقت بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الايحوز للمرأة في مالها الا بادن روحها فهل استأذنت كعبًا ؟ قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كعب الن مالك رشول الله صلى الله عليه وسلم الى كعب الن مالك روحها فقال هل اذئت لخيرة ان تنصدّق بخليها فقال نعم فقل نعم فقل منها فقال هل اذئت لخيرة ان تنصدّق بخليها فقال نعم فقله فقال منها

<u> خلاصیة اس ب</u> جئے میتھم مسلخاد یا ہے کیونکہ عورتیں زیادہ تر ناقص العقل ہوتی ہیں بے جاخرچ کرتی ہیں اور جب بخرچ کرن ہوتا ہے وہاں کنجوس بن جاتی ہیں۔

### فظالحالظا

### كِثَابُ الصَّمِكُ ثَابُ

### صدقات کے ابواب

### ا: بَابُ الرُّجُوع فِي الصَدَقةِ

۲۳۹٠. حدثنا ابو بكر بل ابئ شيبة وكيع ثما هشام بن سيغد على ريد ابن السلم على ابيه عن عُمر بن الحطاب ال رسؤل الله على الله على عدقتك

٢٣٩ - حدث عنا عند الرّخمن من ابراهيم الدّمشُقى تما الوليد من مسلم تما الاوراعي حدث من ابُوحفو محمد بن على حدث من ابُوحفو محمد بن على حدث من مسعيد بن المسيّب حدث عد الله بن المسيّب حدث عد الله بن المسيّب حدث عد الله بن المسيّب مثل الذي يتصدق ثم المعتاس قال قال رسُول الله على ثم مثل الذي يتصدق ثم مرحع عي صدقته مثل الكلب يقي ثم يرجع عياكل قينة

### بإب:صدقه وے كروالي لينا

۲۳۹۰. حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ، صدقه دے کرواپس مت بو۔

۲۳۹۱: حضرت عبدالله بن عبس رضی الله تعالی عنهما فرمات بین که الله که الله که الله که الله که الله که الله که ارشاد فرمایی الله علی و که که الله که که فرمایی الله مشال جوصد قد دے کروایس لے کتے کی ہے جو قے کرتا ہے پھرلوث کرا پی قے چائ بیتا

خادسة المهاب على ان حدیثوں میں صدقہ دے کروا ہیں لینے کی قباحت بیان کی گئی ہے کتے کی بری حرکت سے تشبہ دی ہے اس شخص کی حرکت کو۔

باب: کوئی چیز صدقه میں دی پھرد یکھا کہوہ فروخت ہور بی ہےتو کی صدقہ کرنے والاوہ چیزخرید سکتاہے

۲۳۹۲ حضرت عمرٌ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں انہوں نے ایک گھوڑ ا ٢ : بَابُ مَنُ تَصَدُقَ بِصَدَقَةٍ
 فوجد ها تُبَاعُ
 هل يشتريها

٣٣٩٢ حدث المنظم من المنتصر الواسطى ثنا استحاق بن يُوسِف عن سونك عن هشام بن عُرُوة عن عُمر اس

عدد اللُّه بن عُمر يغيي عن ابله عل حده عُمر الله تصدّق سعرس على عهد رسول الله سيخة فالصر صاحبها يبيعها مكسر فاتى البي صلى الله عليه وسلم فساله عن دلك فقال لا سنع صدقتك

٢٣٩٣ حدَّث يبحُيي بُلُ حكيُّم ثنا برلدُ بُلُ هارُوْن ثنا سُعُسُمِان التَّيْمِيُ عَنِّ اليَّ عُثْمَانِ النَّهُدِي عِن عَبْدِ اللَّهِ ابْن عناصر عن الرئيس بن العوام الله حمل على قوس يقال له عمر اوعمرة فراي مُهْرا اوْمُهْرة مِنْ افلانها يُباع يُسبُ الى فرسه فىهى عُلُها

صدقه کیا۔ پھر ویکھا کہ جس کوصد قد میں دیا تق وہ اس کوم قیت میں قروخت کر رہا ہے تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم ک خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے متعلق دریا فت کیا۔ آپ ﷺ نے فر مایا اپنا صدقہ نہ فریدو۔

۲۳۹۳ حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه نے راہ خد میں ایک گھوڑا دیا جس کا نام غمر یا غمر ۃ تھ کھر دیکھا کہ اس کی سل میں ہے ایک بچھیہ ایا بچھیہ ی فروخت ہور ہی ے ( تو خرید نا جا ہا ) کیکن آپ کوخرید نے سے منع کر دیا

خ*لاصة البوب الله الملك فر*وت بين طاہرية ميں ہے بعض ملا وكا فد ہب ہے كەصد قد دينے والے كے اين الله ش خرید ناحرام ہے ۔ جمہور ملاء کے نز دیک مکر و وتنز لیجی ہے۔

# ٣: باب من تصدَّق بصدقة ثُمَّ

٣٣٩٣ : حدثنا عليُّ بُنَّ مُحمَّدِ ثنا وكَيْعُ عن شُفيان عن عبد الله لل عطاء عل عبد الله لل لريدة رصى الله تعالى عَـُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ حَاءَ تَ الْمُوأَةُ الَّى الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم فقالت يا رسول الله صلى الدعليه وسلم الى تنصدقُتُ على أمَّى بحاريةِ وانها مانتُ فقال احرك الله ورد عليك الميرات

٢٣٩٥ . حدّثنا مُحمّدُ بُنُ يخيى ثنا عند الله بُنْ جَعْفر الرَقينُ ثا عُبِيدُ اللّه عن عند الكريّه عن عمرو بن شعيب عن الله عن حدد قال جاء رحل الى الله صلى الله عليه وسلُّم فيقال انَّي اعُطيْتُ أُمِّي حديثقة لي والها ماتتُ ولمُ تَسُرُكُ وارثًا عَيْرِي فقال رسُولُ اللّه صلّى اللهُ عليْه وسلّم ﴿ وَارْتُ بَهِينَ حِيمُورُ الوّاللّه كَرْمُولَ عَلِينَةٌ مِنْ مَهِ ما يا تمهارا وحبث صدقتك ووجعت اليك حديقتك

### باب:کسے نے کوئی چیزصد قد میں دی پھر وبی چیز وراثت میں اس کو ملے

۲۳۹۴ حضرت بریدهٔ فرماتے بین کدایک خاتون نی ملاق کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے امتہ کے رسول میں نے اپنی والد و کو ایک باندی صدق میں دی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فر مایا اللہ نے تمہیں اجر بھی دیا اور میراث ( میں وہ باندی ) بھی محتهبیں واپس و ہےدی۔

۲۳۹۵: حضرت عبدالقد بن عمرو بن عاصٌ فر مات میں که ایک مروثبی عین کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کیا میں نے اپنی والدہ کواپنا باغ مطیبہ میں دیو تھا ان کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے میرے عداوہ اور کوئی صدقه قبول ہوااورتمہارایاغ واپس تمہیں مل گیا۔

خ*الصية الهاب الله العنى جس طرح والد*ه كوديا بهوا عطيه اور مال اس تحص سيئة ميراث العاس طرت بيه باندى بھى ميراث بول -

### ٣ : بابُ منُ وَقَفَ

٢٣٩٦ حدَّث الضَّارُ بُلُ على الْجَهُصِمِيُّ ثِنَا مُعْتَمَرُ بُلُ شبلينميان عبن الس عبؤن عن بالطع عن الس عُمر دصى الله معالى عهم قال اصاب غمر بن الحطّاب رضى الله تعالى عب ارضا بخير فاتي البي صلى الله عليه وسلم فاستنامره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اصبتُ مالًا بحير لم أصبُ مالًا قَطُّ هُو انْفسُ عندي منهُ فيمنا تامُرْبيُ به فقال انُ شئنت حسّنت اصلها وتصدّقُت بها قبال فعمل بها عُمرُ رصى اللهُ تعالى عنه على الله يُساع اصْلُها ولا يُؤرث تصدّق مها للفقراء وفي الْقُرْبي وفي الرّقاب وفي سبيّل الله وابْن السّبيّل والصَّيْفِ لا خنداح على من وليها ال يأكلها بالمغروف الأيظعم صديقاعير لمنمول

ـ ٣٣٩ . حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ ابئي عُمر الْعدييِّ ثنا سُنفيالُ عنْ عُلِيد اللَّه بُن عُمر عَنْ نافع عَن ابِّن عُمر رضى الله تعالى عَنْهُ مِنَا قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَصَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا رسُوُلِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليُه وسلَّمِ انَّ الْمائة سهُمِ الَّتِي بحبُسِ لَمْ أَصِبُ مِبَالًا قِبْطُ هُبُو احِبُّ الْيَ مُنْهَا وَقَدْ ارَدْتُ انْ اتصدق بها فقال المبئ صلى الله عليه وسلم الحبس اصلها وستل تمرتها

قبال المِنْ اللِّي عُمِم فوحدُتْ هذا الْحديْثُ في مؤصع احر في كتابي عن شفيان عن عبّد الله عن نافع عس انس غسمار قبال فبال غيمورص الله تعالى عبه فلاكو ﴿ وَيَعْلَى سَفِيانَ ﴿ وَوَرُوا يَتِ لَرَبَّتُهُ عَبِي عبدالقديب وه

### باب:وقف كرنا

۲۳۹۲ حضرت ابن ممرُقر ماتے ہیں کہ ممر بن خطاب یکوخیبر میں زمین ملی تو مشور ہ کی غرض ہے ہی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا. اے اللہ کے رسول! مجھے خیبر میں ایبا ول ملاہے کداس سے زیادہ مرغوب اور نفیس مال مجھے بہلے بھی نہ الله أب مجھ اسكے بارے ميں كيا حكم دينگے؟ آب نے فروايا اگر ج ہوتو اصل ( زمین اپنی مِلک ) میں رو کے رکھواور اسکی پیداواروآ مدن صدقه کردو فرماتے بیں که عمرٌ نے ای برعمل کیا کہ بیز مین بیچی نہ جائے اور نہ ورا ثبت میں تقسیم کی جائے اسکی پیداوارصدقه ہے ناداروں رشتہ داروں پراورغلہ موں کو آ زاد کرانے کیلئے می مدین کیئے 'مسافروں کیلئے اورمہمانوں کیلئے اس کا متولی اگر دستور کے مطابق خود کھائے یا دوستوں کو کھلائے تو کے چھڑج نہیں بشرطیکہ بطورسر مایہ جمع نہ کرے۔ ۳۳۹۷. حضرت ابن عمر رضی التدعنهما فر ۱۰ تے ہیں کہ ممرّ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول خیبر کے سوحصوں ہے زیاوہ پندیدہ اور میرے نز دیک قابل قدر مال مجھے بھی نہ مدا اور میں نے ارا د ہ کر رہا ہے کہ اسے صدقہ کر دوں تو نبی سلی الله طلیه وسلم فے ارشاد فر مایا ، اصل زمین (این ملک میں ) روک رکھو اور اس کی پیداوار راہ خدا میں وقف کر دو ۔

ا، م ابن ماجہ کے استاذ ابن الی عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنی کتاب (بیاض) میں دوسری جگہ بھی نا فع ہے وہ ابن عمر ہے کہ عمرؓ نے اس کی مثل فر ہ ما۔ خالصة الهوب المراب الله معلوم ہوا كه وقف كرنے واله بھى اپى ضرورت كے بقدرا پنے لئے موقوف شے سے نفع حاصل كرسكتا ہے۔ تعریطور سرمایہ كے جمع كرنے ہے منع كيا تيا ہے۔

### ۵: باب العارية

سنس نالان مانيه (عبد ١٥٠)

٣٣٩٨ حدّ تساه شسام بن عمّاد تسا السماعيُل بن عبّاش حدّ تسا السماعيُل بن عبّاش حدّ تسا شرحبيّ ل ابن مُسُدم قال سمعَتُ المأمامة رصى اللهُ تعالى عنه يقُولُ سمعَتُ رسُول الله صلى اللهُ عليه وسلّم يقُولُ الْعارية مُؤدّاة والمسْحة مزدُودة

٢٣٩٩ - حدّت اهشاهُ بُنُ عمّارٍ وعبُدُ الرُّحُمس بن انواهيْه الدَّمشْقيَان قالا شا مُحمَّدُ بن شُعيب عن عبد الرَّحُمن ابن يسريد عن سعيد ئس ابنى سعيد عن اسس بن مالك قال سمعت رسُول الله العارية مؤدّاة والمنحة مزدودة

٢٣٠٠ حدثها الواهيم بن المستمر ثما محمد بن عند الله وحدثها الله وحدثها الله وحدثها ابن الى عدى جميعا عن سعيد عن قتادة على الحسر عن سمرة الدسول الله على اليدما احدث حتى تؤديه قال على اليدما احدث حتى تؤديه ...

### باب:عاريت كابيان

۲۳۹۸: حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عند فرمات ہیں کہ ہیں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا عاریت لی ہوئی چیزادا کی جائے اور جو جانو ر دووھ پینے کے لئے دیا جائے وہ بعد میں واپس کر دیا جائے۔

۲۳۹۹ · حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے میں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے میں کہ میں گے ہوئی چیزاواکی جائے اور جو جانو ر دودھ پینے کے لئے ویا جائے وہ وہ واپس کر دیا جائے۔

۲۲۴۰۰ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت
 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ مدیہ وسلم نے ارشاد فر ایا
 ہا تھ کے ذمہ ہے جو کچھ اس نے لیا یہاں تک کہ ادا
 کرے۔

<u>خلامسة الراب ہے</u> جہ عرب کی اصطلاح میں ماریۃ کومنحہ کہتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک عاریت کا حکم اہ نت جیسا ہے کہ جس طرح امانت کی صادن و تاوان نہیں ہوتا میں طرح ہ نگی چیز کا بھی تاوان نہیں بشرطیکہ اس کی حفاظت معروف طریقہ پر کی ہو۔

### ٢ : بَابُ الْوَدِيْعَةِ

ا ٢٣٠ حدّ تنا عَيْدُ الله بنُ الْحَهُم الْانْماطَى تَا ايُوْبُ لَى الْحَهُم الْانْماطَى تَا ايُوْبُ لَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَمْرُو لَى شَعِيْبِ عَلَى الله عَلَى عَمْرُو لَى شَعِيْبِ عَلَى الله عَلَى عَمْرُو لَى شَعِيْبِ عَلَى الله عَلَيْهُ مَلَ أَوْدَعَ وَدَيْعَةَ قَلَا صَمَالَ عَلَيْهُ مَلَ أَوْدَعَ وَدَيْعَةً قَلَا صَمَالَ عَلَيْهُ مَلَى الله عَلْهُ اللّه عَلَيْهُ مَلَى اللّه عَلَيْهُ مَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ ع

### بإب:امانت كابيان

۲۳۰۱ · حضرت عبدامتد بن عمرو بن ماص رضی امتدعنها فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی القدمانیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کو کی چیز امانت رکھی گئی تو اس پر کو کی تاوان نہیں ہے۔

# ك: بَابُ الْآمِينَ يَتَجِرُ فيهِ فيرُبخ

۲۳۰۲ : حدَّثه ابُوْ به كُر بُنُ الى شيئة ثما سُفيالُ بُنُ عُيئة عَلَى شيئة ثما سُفيالُ بُنُ عُيئة عَلَى شيئة ثما سُفيالُ بُنَ عُيئة عَلَى شيئة ثما شيئ وضى اللهُ تعالى عَنه الله النبي صلى اللهُ عليه وسَلَم اعْطاهُ ويُسلَم اعْطاهُ ويُسلَم اعْطاهُ ويُسلَم اعْطاهُ ويُسلَم اعْطاهُ ويُسلَم اللهُ عَلَيه ويُسلَم اللهُ عَلَيه وسَلَم الله على اللهُ عَلَيه وسَلَم الله على اللهُ عَليه وسَلَم الله على اللهُ عَليه وسَلَم الله على الله على الله على الله عليه وسَلَم الله على الله على الله على الله عليه وسَلَم الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسَلَم الله على اله على الله على اله

حدث الخمد بن سعيد الدارمي ثنا حان بن هلال ثا سعيد بن يزيد على الزُبير ابن الحريث عن ابن لبيد لمازة بسريار على عُرُوة بن ابى الحعد البارقي قال قدم جلت فاعطائى النبي صتى الله عليه وسلم ديازا فدكر بحوة

#### ٨: بَابُ الْحَوَ الَّهِ

٣٣٠٣. حدد العشام بن عماد شاسفيان بن عيئة عن ابى الرّساد عس الاعراع على ابى هُريُرة قال دسُولُ الله صلى الله على الله عليه وسلم الطُّلمُ مطُلُ الْعنيّ واذا أتبع احدُكُمُ على منى فليتبغ

٣٠٠٣: حدث السماعيل بن تُوبة شا هُ شيئة عن يُونس بس عُيد عن العج عن ابن عُمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مطل العني طُلم وإذا أحلت على ملى عاتبعه

خلاصیة الهاب ﷺ ﷺ حواله کی تعریف بیہ ہے کہ مقروض مختص قرض دوسرے آدمی ئے حوالہ کردے کہ وہ ادا کردے گا اور وہ شخص اس کو قبول کر لے ان احادیث میں قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے کی ندمت بیان فر مائی ہے کہ بیغل ظلم کے زمرے میں شار ہوتا ہے۔

### بِ آبِ: امین مال امانت سے تجارت کرے اور اس کواس میں نفع ہوجائے تو

۲۳۰۲ - حضرت عروہ بارتی سے روایت ہے کہ نبی نے اپنے واسطے بکری خرید نے کیلئے ایک اشر فی دی انہوں نے آپ کیلئے ایک اشر فی دی انہوں نے آپ کیلئے دو بکریاں خرید لیس پھر ایک بکری ایک اشر فی میں فروخت کر دی اور نبی کی خدمت میں ایک بکری اورائیک اشر فی چیش کر دی تو اللہ کے رسول نے انکو برکت کی دعا دی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کی دعا کا اثر تھا کہ اگر وہ مٹی بھی خرید تے تو اس میں بھی انکونفع ہوتا۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عروہ بن جعد بارتی رضی اللہ عنہ نے فرہ یا کہ ایک قافلہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک اشر فی دی آگے وہی مضمون ہے جواویر ندکورہوا۔

### بإب:حواله كابيان

۳۳۰۳. حضرت ابو ہر ہے ہ موایت ہے کہ القد کے رسول نے فرمایا :ظلم یہ ہے کہ مالدار ادائیگی میں تاخیر کرے اور جب تم میں ہے کہ والدار ادائیگی میں تاخیر کرے اور جب تم میں ہے کی والدار کے حوالہ کیا جائے (کہ جوقرض ہم ہے لیا ہے دہ اس ہے لو) تو وہ مالدار کا پیچھا کرے۔ ۳۳۰۳. حضرت ابن عمر رضی القد عنہما فرماتے ہیں کہ القد کے رسول صلی القد علیہ بہلم نے فرمایا مال دار کا نال منول کرناظم ہے اور جب تجھے مالدار کے حوالہ کیا جائے تو ہالدار کے حوالہ کیا جائے تو ہالدار کا چھھا کر۔

### ٩: بَابُ الْكَفَالِةِ

٣٠٠٥ . خدّث هشام بن عمار والحسل بن عرفة قالاتنا السماعيل بن عياش حدث شرحيل بن مسعم الحولائ السماعيل بن عياش حدث شرحيل بن مسعم الحولائي قال سمعت اب أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله عين يقول الزعيم عاره والدين مقضي .

المحمد الدراوردي عن عمرو بن ابني عمرو عن عكرمة محمد الدراوردي عن عمرو بن ابني عمرو عن عكرمة عن الن عبّاس رضى الله تعالى عنهما الله وخلا لرم عريما له بعشرة دمانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما علدى شيء أعطيكه فقال لا والله لا أفارقك حتى تفضيئ اوتاتيني بحميل فحرة الى المبي صبى الله عليه وستم فقال له النبي صبى الله عليه وستم من الله عليه وستم من الله عليه وستم من الله عليه وستم فقال له فحاء في الوقت الدى قال النبي من الله عليه وستم من ايس اصبت هذا ؟ قال من معدن قال لا حير فيها وقصاها عنه

٢٣٠٠ : حد تسامُ حَمَّدُ بُنُ بِشَارِ آبُوُ عامرِ ثَمَا شُعَبَةً عَنْ عُمُماں بُنِ عَبُد اللّه بُنِ مُوهبِ قال سمعت عند اللّه بُن ابئ قتادة عن آبيه اللّ البّي صبّى الله عليه وسلّم أتى بجازة ليُسلك عليه الله البّي صبّى الله عليه وسلّم التى بجازة ليُسلك عليها فقال صلّوا على صاحبكم فان عليه دينا فقال البوقتادة الما اتكفّلُ قال البّي صبّى الله عليه وستم سألوفاء قال بالوفاء وكان الذي عديه ثمانية عشر اؤتسعة عشر وتسعة در هما.

خلاصية الهابي ﷺ كفاله بيا ہے كەكوئى آ دى كى مقروض كاكفيل ( ضامن ) ہوجائے تواب وہ ضامن ہوگا۔

### بِأْبِ: ضانت كابيان

۲۳۰۵ حضرت ابوامامہ بابلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے بیں کہ بیس نے اللہ کے رسول صلی اللہ مایہ وسلم کو بیدار شاد فرماتے سا ضامن جواب دہ ہے اور قرض ادا کرنا جا ہے۔

۲ ۱۳۰۹: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے عبد مبارک میں ایک مرد نے اپ وی دینار ک مقروض کا پیچھ کیا اس نے کہ میں ہے ہی میں ایک کہ میں سے باس کے جمہ بھی نہیں کہ میں دول بولا اللہ کی قتم میں تمہا را پیچھا نہ چھوڑوں گا یہ ال تک کہ میں اقرض اوا کرویا ضامن دووہ اسے بی کے باس مینی لا یا تو بی نے قرض خواہ سے کہا تم اسے کتنی مہدت دیتے ہو؟ کہنے لگا ایک ماہ ۔ آ پ نے فرمایا میں اسکی ضانت دیتا ہوں پھروہ قرضدا راسی وقت قرض خواہ کے باس پہنچا جس وقت کا آ پ نے فرمایا تھا۔ نبی نے اس سے بوچھا کہ یہ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ کہنے لگا ایک خزانہ (کان) سے ۔ آ پ نے فرمایا واس کینی اور اس کا قرضہ خود ادا فرمادیا۔

اللہ اللہ اللہ جازہ الای کیا تا کہ اس کی نمازہ اللہ وسلم کے پاس ایک جنازہ الایا گیا تا کہ اس کی نماز جنازہ ادا کریں آپ نے فرمایا: اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کریں آپ نے فرمایا: اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کرو کیونکہ اس کے ذمتہ قرض ہے حضرت ابوقادہ نے عرض کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں نجی اللہ نے فرما دا کرو گئے ہے۔ فرمای پورا ادا کروں گا۔ فرمای پورا ادا کروں گا۔ فرمای سے فرما ادا کروں گا۔ اس میت کے ذمہ الحارہ ویا انہیں در ہم قرض نگلے۔

ویکھ قرض کتنی بڑی اور بری باہے کہ نبی کریم صلی القدعدیہ وسلم اس کی وجہ سے نمی زجنا زہ پڑھنے اور پڑھائے سے تالل فر ، رہے ہیں اس سے یہ بھی ٹابت ہوا کہ شہادت کی وجہ سے تمام گن ہ معاف ہوج تے ہیں مگر حقق آلعباد جیسے یہ قرض وغیرہ معاف نبیس ہوتے ۔ بعض علماء نے اس سے یہ بھی ٹابت کیا ہے کہ میت کی طرف سے ضافت ویا ورست ہے اگر چہاں نے قرض کے موافق مال نہ چھوڑ ابوتو صافت ورست ہے قرض کے موافق مال نہ چھوڑ ابوتو صافت ورست ہے ورنہ ہیں۔ ورنہ ہیں۔

### ا : باب من ادَّان دِیْنًا وهُو ینوی قَضَاءَ ه

٢٣٠٨ حدثه المؤبكر بن ابئ شئبة ثنا عيدة بن خميد عب منطور عن زياد بن عمرو أن هند عن الله لحديقة هو عمرال عن أمّ المؤمين ميمونة قال كانت تدال دينا فقال لها بغض الهلها لا تفعلى وانكر ذلك عليها قالت ملى اتى سمغت نبيى وخليلى صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدال دينا يعدم الله منه آله يويد اداء ه الا اداه الله عنه في الذنيا.

٣٠٠٩. حدث الراهيم من المُندرث الن ابن فديك تا سعيد بن شفيان مؤلى الاسلميين عن جغهر بن محمد عن الله عن عن جغهر بن محمد عن الله عن عند الله من جغهر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله مع الدائل حتى رسول الله مع الدائل حتى يقضى دينه مالم يكن فيما يكره الله قال فكان عبد الله بن حفور يقول لحاريه ادهت فحدلى بدين فائى اكره الله ابئت ليلة الا والله معى بعد الذى سمعت من رسول الله صقى الله وسلم.

### بِآبِ: جوقرض اس نیت سے لے کہ (جلد)ادا کروں گا

۱۰۳۰۸ ام المؤمنین سید و میموند قرض لیا کرتی تخیل ان کے بعض گھر والوں نے ان سے کہا کہ آ ب ایہ نہ کیا کریں اور ان کے سئے اسے معیوب کہا۔ فر مانے لگیں کیوں نہ لیا کروں (جبکہ) میں نے اپنے نبی اور کیوں نہ لیا کروں (جبکہ) میں نے اپنے نبی اور بیار سینون کو میفر ماتے سنا . جومسلمان بھی قرض لے بیار سینون کو میفر ماتے سنا . جومسلمان بھی قرض لے اور التہ کواس کے متعلق میں معلوم ہوا کہ بیا داکر تا جا ہتا ہے اور التہ کواس کی طرف سے دنیا میں اواکر دیتے ہیں۔

توالتداس لی طرف سے دنیا میں اوا کردیے ہیں۔

1849 حضرت عبدالقد بن جعفر فرماتے ہیں کہ القد کے رسول میں ہے فرمایا القد تعالی قرض لینے والے کے ساتھ ہیں بہال تک کہ ابنا قرضہ اوا کرے بشرطیکہ قرضہ ایسے مقصد کے سئے نہ ہو جو القد کو نا پہند ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبدالقد بن جعفراً ہے خزا نجی سے فرمات کہ جسے مالیت کہ جسے نا پہند ہے کہ جا واور میرے لئے قرضہ لاؤ اسلئے کہ جسے نا پہند ہے کہ میں ایک رات بھی گز ارول الا سے کہ اللہ میرے ساتھ ہو جب سے میں نے المقد کے رسول سے میہ عدیث سے اللہ سے میں نے المقد کے رسول سے میہ عدیث سے دیں ہے۔

<u>ظلاصة الهابي</u> بن مطلب بيه بحكہ جو قرنس اپنے ضروری خرج کے لئے اوراہل وعيال کی ضرورت کے لئے ايا ہو ۃ العد تعالى اس کی اچھی نبیت کو جانتے ہیں ابدا اس کی ضرور مد دفر ماتے ہیں اوراس کا قرنس ادا کر دیتے ہیں اور بغیر ضرورت کے قرض لین سی محمود نبیں سلف صالحین اور نیک لوگ قرض ہے ڈرتے ہیں اور بعض اور یا ءالقد ہے جومنقول ہے کہ وہ قرض بہت میلے شھاتو وہ اپنی خواہش نفس کی کے لئے نہیں بکہ بحق جو ساور مساکین کو دینے کے لئے۔

#### باب: جوقر ضدادانه کرنے کی نیت ا ١ : بَابُ من ادَّانَ دَيْنا لَهُ ينوُ

٠ ١ ٣٠١ حدَّثها هشامُ بَلْ عَمَارِ ثُ يُؤسُفُ بَلْ مُحمَد بُن صيفتى بن صهيب الحير حدثنى عبد الحميد بن رياد ابن صيفى بن صهيب عن شعيب بن عمرو حدثنا صهيب الُنخيْسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَّ وَسُوِّلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَمَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلَ يَدِيْنُ دَيْنًا وَهُو مُجْمَعُ أَنَّ لَا يُوفِّيهُ إِيَّاهُ لقى اللهُ سارقًا

حدَّثها ابراهيم بن المُندر الحرامي ثنا يُؤسُف سُ مُحمَّد بن صيفي ، عن عبد الحميد بن رياد عل الله عنُ حدّه صُهَيُب عن النّبيّ نحوة

٢٣١١ حدثنا يعَفُونَ بْنُ خَمِيْدِ بْنِ كاسب تاعِبُدُ العريس بُنُ مُحمَدٍ عن ثؤر نن زيد الدّيلي عن ابي العيّث مؤلى بُن مُطلِع عن ابني هُريُرة انَ السَّى ﷺ قال من احد الموال النَّاس يُويُدُ اثْلًا فِهَا اتَّلَقَهُ اللَّهُ

۱۳۴۰: حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جو مرد بھی قرض لے اور اس کی نبیت بیہ ہو کہ قرضہ اوا نہ کرے گا وہ اللہ ہے (اس حال میں ) ہے گا۔ (یعنی ) چور ہو کر ۔

دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

ا ۲۳۱۱. حضرت ابو ہر رہے رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلّی القدعلیه وسلم نے فر مایا: جو یو گول کے اموال تلف کرنے کے اراوہ ہے حاصل کرے ابتد تعابی اسے تہف فرمائے۔

خلاصیة الراب الله ان احادیث میں اس قرض کی مذمت کا بیان ہے جونہ واپس کرنے کی نیت ہے لیا گیا ہوا ایس شخص چور کی صورت میں اللہ عز وجل کے سرمنے پیش ہو گا۔ کاش کہ وگ ان اچا دیث میں سائی گئی وعید ہے محفوظ رہنے کے لیے پی زند ً میں سرف کرڈ الیں و کرنہ، ب تو انفراد ی تحض کیا اورا دارے کیا بلکہ حکومتیں تک عوام ہے اس نیت ہے مال حاصل کر تی ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کربہضم کی کرلیں ہے۔ یا کستان میں حال ہی میں ہوئے سب سے بزی ما بیاتی بح ان جس میں بنک' کا رپوریشنیں' ،لیاتی ادارے'انشورس کمپنیاں' فی رنگس کمپنیاں وغیرٰہ جنہوں نے بھی عوام سے پہیہ لے َر ہزے کیا وہ سب اس وعید کی مستحق بیں ۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ کی توفیق عطا کرے۔ (اوسمان)

١٢: بَابُ التَّشُدِيْدِ فِي الدَيْنِ لِي إلى عَلَيْ الدَيْنِ لِي عَلَيْهِ الدَيْنِ الدَيْنِ لِي عَلَيْهِ

رضی امتد عنہ ہے روایت ہے کہ امتد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس کی روح اس کےجسم ہے ایس

٢ ٢٣٠ . حدَّث الحميَّذ بْلُ مستعدة تبا حالذ بْلُ الْحارث ٢٣١٢ رسول التعليث كم آزاد كرده نوام حضرت تُو بان ثنا سعيدٌ عَن قتادة عل سالم بن أبي المحفد عل معدان ابن اسى طلحة عن توبسال مؤلى دسول الله صلى الله عليه

وسلَّم عن رسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم انه قال من ا فارق الرُّوحُ الْحساد وهُو برئَّ من ثلاثٍ دحل الْجنَّة من الكِيُر والْغُنُول والدَّيْن

٣ ٢ ٢ ٠ حدَّثُما أَبُو مرُوَانَ الْعُثُمَائِيُّ ثَنا إِبُراهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ عِنُ اللهِ عِنْ عُمرِ مُن اللِّي سَلَّمَةَ عَنُ اللَّهِ عِنْ أَلِي هُرَيْرة قال قال رَسُولُ اللَّهِ عَنِّكُ لَكُ سُلُ اللَّهُ وَمُولِكُ اللَّهِ عَنَّى

٣٣١٣ . حدَّثُمَا مُحمَّدُ لَنُ تُعْلِيةَ ابْنِ سَواءِ ثَمَّا عَمِّي مُحتَمَدُ بُنُ سُواءِ عَنْ حُسَيُنِ الْمُعَلَمِ عَنْ مَطُرِ الْوِرُاقِ عَنْ باقع عن ابن عُمر قال قال رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم من مات وعليه ديبار او درهم قصى من حساته ليس ثم ديبار ولا درُهمٌ

### ١٣ : بابُ مَنْ تَوَكَ دَيْنًا اَوْضِياعًا فَعلَى اللَّهِ وَعَلَى

٥ ٢٣١٥ - حدَثَنا أَحْمَدُ بُنُ عَمُرُو بُنِ السَّرُحِ الْمَصُرِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وهُبِ أَخْبِرِنِي يُؤْلُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنَّ الى اللهِ سسمة عنَّ ابي هُرِيْرة رصى اللهُ تَعالى عنه أنَّ رسُول الله صلى اللهُ عديده وسلَّم كان يقُولُ ادا تُوفَى المُؤْمنُ في عهد رسُول اللُّه صلَّى اللهُ عَليْه وسلَّم وعليه الدِّينُ ويسُالُ هِلْ ترك لدينه مِنْ قضاءٍ قالُ قَالُوا نعمُ صلَّى عليه وال قالوا لا قال صلُّوا على صاحِبكُم فعمَّا فتح الله عمى رسُوله الْفُتُوح قال ان اولى بالمُوَّمِين من أنفسهم ف من تُوفَى وعليه دينٌ فعلي قضاء هُ ومن ترك مالا فهو مرجائ اوراسكة مّه وَين بهوتواسكي ادا يَكَي مير ، ومّه ب لورثته

حاست میں جدا ہو کہ وہ تین باتوں ہے بری ہوتو وہ جنت میں داخل ہو گا تکبر ہے اور مال غنیمت (اور دیگر اموال اجتماعیہ ) میں خیانت سے اور قرضہ ہے۔

۲۸۷۳ - حضرت ابو برره رضى الله عنه فره تے بیل الله سے رسول صلی الله علیه وسلم نے فر ماید جمومن کی جان اس کے قرضہ کے ساتھ معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف ہے قرضہ ادا کرویا جائے۔

۱۳۸۳ : حضرت ابن عمر رضی انتدعنهما فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس کی موت ایس حالت میں آئے کہ اس کے ذرمہ ایک اشرفی یا ایک درہم بھی ہوتو اس کی ادا نیکی اس کی نیکیوں ہے کی جائے گ کیونکہ و ہاں اشر فی یا درہم نہ ہوں ئے۔

باب :جوقرضه یا بے سہارابال یچ حچوڑ نے تو التداوراس کے رسول (علیہ ہے)

#### کے ذمہ ہیں

۲۳۱۵: حضرت ابو ہر رہے ہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول كے ابتدائی زمانہ میں جب كوئی مؤمن فوت ہوجا تا درآ نحاليك اسكے ذمتہ قرض بھی ہوتا تو آ پ در بافت فر اے كه اس تر كه میں قرض کی اوا نیکی کی گنجائش ہے؟ اگر کہتے کہ جی ہاں تو آ ب اسکی نمی زِ جن زہ ادا فرماتے اور اگر تفی میں جواب ملتا تو آ یے فرہ نے اسینے ساتھی کی نمازِ جناز ہ خود ہی ادا کرو پھر جب اللدنے آپ برفتو حات فرہ تمیں تو آپ نے فرہ یہ میں مسمانوں کی جانوں ہے بھی زیادہ ایکے قریب ہوں ہنداجو اور جو ہال جھوڑ کرم ہےتو وہ ماں اسکے وارثوں کا ہے۔

٢ ١ ٣ ٢ - حــ قد الله على بن مُحمّد ثنا وكنع ثنا سُفيانُ عن حعفر بنن مُحمّد عن ابنه عن جَابِر وضِى الله تعالى عنه قال قال وسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّممن ترك مَالا فلورثته ومَن ترك دَيْنًا اوُضِياعًا فعلى والى والا اولى المُوْمين.

#### ١٣ : بابُ انْظَارِ الْمُعُسر

١٢ : حدَّث ابُو بكُر بَنُ ابى شيبة ثنا الو مُعاوية عن الاغمش عن الله صالح عن الله هُويُرة قال قال رسُولُ الله عَنْيَة من يسسر على مُغسِرٍ يسَّر اللهُ عنيه في الدُّيا والآحرة .

٢٣١٨ ، حدَّ ثَمَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الله ابن لُميُرِ ثَمَا ابيُ ثَمَا الله الله ابن لُميُرِ ثَمَا ابيُ ثَمَّا الله الاعْمَا عَنْ نُفيعِ ابِي دَاوُدَ عَنْ بُريدة الاسمعيّ عن النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنُ الْظَرِ مُعْسَرًا كَان لهُ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنُ الْظر مُعُسَرًا كَان لهُ بِكُلَ يَوْم صَدَقَةٌ وَمِنُ الْظَرَةُ بَعُد حِلِه كَال لهُ مِثْلُهُ فَى كُلِّ يَوْم صَدَقَةٌ

9 ٢٣٠ : حدَّثَنا يَعْفُون بُنُ إنسراهِيم الدَّوْرِقَى ثَنا السَّمَاعِيلُ بُنُ إنسراهِيم الدَّوْرِقَى ثَنا السَّمَاعِيلُ بُنُ إنسراهِيم عَنْ عَبْد الرَّحُمن بْنِ السَّحاق عَنُ عَبْد الرَّحُمن بْنِ الْعاوِية عَنْ حَنْظَلة بُن قَيْسٍ عَلَ ابى الْيَسْرِ عَبْد الرَّحُمن بْنِ الْعاوِية عَنْ حَنْظَلة بُن قَيْسٍ عَلَ ابى الْيَسْرِ عَلَى النِّيسَ مَن احبَّ انْ صاحب النَّي عَيْنَ قَال قال رسُولُ اللّه عَيْنِ مَن احبُ انْ يُظلّهُ اللَّهُ فِي ظَلِه فَلْيُنْظرُ مَعْسرًا اوليَضع له

٣٣٢٠ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بَنْ بشَّارٍ ثَنَا ابُوُ عَامِرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبِيدِ الْمَصَلِكَ بُنِ عُمَيُرٍ قَالَ سَمِعُتُ رَبُعِي نَن حَوَاشٍ عَبْدِ الْمَصَلِكَ بُنِ عُمَيُرٍ قَالَ سَمِعُتُ رَبُعِي نَن حَوَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُدْيُفَةً عَن النّبِي عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَجُلًا مات فَقَيُلَ لَهُ مَا عَمَلَتُ ؟ رَفَامًا ذَكُر اوْ ذَكْرٍ) قال ابّي كُنتُ اتحرَّوْ في ما عملَت ؟ رفامًا ذكر اوْ ذكر) قال ابّي كُنتُ اتحرَّوْ في السّكة والنّقُد وأنظرُ المُعُسر فَغَفَرَ اللّهُ لَهُ .

قال اَبُوْ مَسْعُودِ آنَا قَدْ سَمِعْتُ هذا مَنُ رَسُول اللّهِ صَلَّى ﴿ الدِّمسعود رضى النّدعن قرمات بين كه بير بات بين نے بھى

٣١٣١٢: حضرت جابر رضى القد عنه فره يت بين كه الله كي وه رسول صلى القد عليه وسم في فره يو ، جو مال جي و شرف تو وه ال مي ورثاء كا باور جو قرضه يا عيال جيورث بي وان كا دمته مجمع برب اور وه عيال مير سير دبيل اور ميل ابل ايمان كي بهت قريب بول م

#### بِأْبِ : تَنْكُدست كومهلت وينا

۲۳۱۷ حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ فرہ تے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو تنگدست پر آسانی کرے اللہ تعالی اس پر ؤنیا اور آخرت میں آسانی فرہ کمیں گے۔

۳۳۱۸. حضرت بریدہ اسلمی رضی القد عند سے روایت ہے کہ نبی صنی القد علیہ وسلم نے فرہ یا جو تنگدست کو مہدت و سے گا اور جو دے تو اس کو ہر یوم کے بدلہ صدقہ کا اجر ہے گا اور جو ادائیگی کی میعاد گزرنے کے بعد بھی مہدت و ہے تو اس کو ہر روز قرضہ کے بقد رصدقہ کا اُجر ہے گا۔

۲۳۱۹: صحابی رسول حضرت ابوالیسر رضی التدعنه فرمات بین کدالله کے رسول صلی التدعلیه وسلم نے فرمای جے پہند ہوکہ التد تعالی اللہ علیہ وسلم نے فرمای جے پہند ہوکہ التد تعالی اے (روز قیامت) اپنے عرش کا س یہ عطافر مائیں تو وہ تنگدست کومہلت دے یا اس کا قرض (تھوڑ ابہت) معاف کردے۔

۲۴۲۰ حضرت حذیفه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسم نے فرہ یا: ایک مردمر گیا۔ اس سے کہا گیا تو نے کیا عمل کی ؟ اسے خود یا دآ یا یا اسے یا دولا یا گیا کہنے لگا میں سکتہ اور نفذ میں چشم پوشی کرتا تھا اور تنگدست کومہلت و بتا تھا تو اللہ نے اس کی بخشش فر ما دی حضرت ایومسعو درضی الله عنه فرماتے ہیں کہ بیہ یات میں نے بھی ایومسعو درضی الله عنه فرماتے ہیں کہ بیہ یات میں نے بھی

الله عليه وسلم

#### ١٥: بَابُ حُسُنُ الْمُطالِبةِ وَاخُذِ الْحَقّ في عفافٍ

٢٣٢١ : حــدَثنا مُحمَدُ بُنُ حلفِ العسْقلاسُي ومُحمَدُ بْنُ يستحيسي قبالا تسا ائن ابئ مزيم ثنا يخيى بن ايُوب عن عُبيَّد المَنه نُسِ اللَّي جعُهرِ عن دافع عن ابْن عُمر و عائشة انَّ رسُولُ اللَّهِ ﷺ قال من طالب حقًّا فليطُّلُنهُ في عفاف وافِ اوُ عَيْرِ وافِ

٢٣٢٢ . حدَثا مُحمَدُدًا الْمُوْمِّلِ ابْنِ الصَّبَاحِ الْقَيْسِيُّ ثِنا مُحمَدُ بُنْ مُحمَد الْقُرُشِيُّ ثنا سعيْدُ بْنُ السّالِب الطَّائِفِيُّ عَنْ عند الله بُس يامنِن عن ابئ هُويُرة انّ رسُول اللّهُ لصاحب الْحِقَ خُدُ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافِ اوْغَيْرِ وَافِ

#### ١١: بَابُ خُسُنُ الْقَصَاء

٢٣٢٣ حدَّث ابُو سِكُو بِينُ ابِيُ شِينة حدَّثنا شبابةُ ح وحدتنا لمحمَّدُ ابْلُ بشَّارِ ثِنا لِمُحمَّدُ بُلُ جعفرِ قالا تِنا شُغْبَةُ عن سلمة نس كُهيْل سمعَتُ ابا سلمة نس عند الرَّحُمس يُحدَثُ عنُ ابى هُويُورة قبال قَال دسُؤلُ اللَّه عَيْسَهُ انَّ حَيْرِكُمُ (اؤملُ حَيْرِكُمُ) احاسنُكُمُ قصاءً

استماعيل بن السراهيم بن عبد الله ابل ابن رئيعة المَحْزُومَيُ عَلَ ابِيْهِ المُخُزُومِيُ عِنُ ابِيْهِ عَلَ اللَّهِ عَنْ حَدَهِ انَّ اللَّهِيُّ عَلَيْنَ السُّلِفِ مِنْ وَ حَيْسِ عِرا حُنينًا ثلا ثين او اربعين الْفًا علمًا فدم قصاها ايّاهُ ثُمَّ قال لهُ السِّي عَيْنَهُ مَارِكَ اللَّهُ لك في الهلك ومالك الماجواء السّلف الوقاء والمحمّد بكر يوراا واليابات اورشكريها والكياجات-

اللہ کے رسول صلی التدعلیہ وسلم ہے تی۔

#### بِأَبِ : الجھطريقه ہے مطالبه كرنا أور حق لینے میں برائی ہے بچنا

۲۳۲۱ مجفرت ابن عمر رضی التدعیم اور عا ئشه صعریقه رضی التدتعالي عنها ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صبی اللہ عليه وسلم في فرماي جو كسي حق كامطاليه كرية عفاف و تقوی کے ساتھ مطاببہ کرے خواہ اس کاحق پورا ادا ہو یا

۲۳۲۲. حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب حق ہے ارشاوفر مایا ا بناحق عفاف وتقوی ہے لو بورا ہو یا نہ

#### باب:عمر کی ہے اوا کرنا

۲۳۲۳ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ نے بیان فر ۱۰ کہ اللّہ کے رسول صلی اللہ مدیبہ وسلم نے ارشا و فرمایا تم میں ہے بہترین اوگ وہ ہیں جو اچھے طریقے ہے روسرول کےحقوق ادا کریں۔

۲۳۲۴: حضرت ابن الي ربيعه محز ومي سے روايت ہے كه نبي صلی اللہ علیہ وسلم نے غز و وحنین کے موقع پران سے تمیں ہا عالیس ہزار قرض کی جب آپ تشریف لائے تو سارا قرض ادا کر دیا پھر نبی تسلی القد ملیہ وسلم نے ان سے فر مایا۔ اللہ تعالی حمہیں گھ میں اور مال میں برکت دیے قرض کا بدلہ ہیہ

امض ربت کا مطعب سے کدس میدایک کا ہومحنت اوسرائس سے دونوں میں مشترک ہو۔

# ا : بَابُ لَصَاحِبِ الْحَقِ بِياتِ كَهِنِ كَا الْحَقِ الْحَقِي الْحَقِ الْحَقِي الْحَقِ الْحَقِي الْحَقِ الْحَقِي الْحَالِي الْحَقِي الْحَقِ الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِ

خَشْمان ابُو شَيْبة ثَنَا ابْنَ ابْنُ عَبِيْدة (اطْنَّة قال) ثَا ابنُ عَن ابنُ عَبِيْدة (اطْنَّة قال) ثَا ابنُ عن الْعُصَمشِ عن ابنُ صالح عن أبن سَعِيْدِ الْخُعُدري قال جَاء الْحُرابي النَّبي صلّى الله عَليه وسلَّم يتقاضاه دين كان عيه السَّنَة عليه حتى قال لَه احرَّ خَلَيْك الله قصيتي فَالتَهرة السَّنة عليه حتى قال لَه احرَّ خَلَيْك الله قصيتي فَالتَهرة الصحابة وقالُوا وَيُحَك تقري مَن تكلّم قال ابنى اطلُب حقى فقال النَّي اطلُب حقى فقال النَّي اطلُب الحق كُنتُم ثُم السَّنة عليه وسلّم هلا مع صاحب الحق كُنتُم ثُم السَّن الله عليه وسلّم هلا مع صاحب الحق كُنتُم ثُم السَل الى حولَة بنت قَيْسِ فقال لها إلى كان عمدك تمر فقول لها إلى كان عمدك تمر فقول لها إلى كان عمدك تمر فقول الله على الله على الله عليه وسلّم قال نعم سابى الله على الله ع

۲۳۲۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک مرد آیا الله کے نبی صلی الله علیہ وسلم ہے اپنے قرض یا حق کا مطالبہ کرر ہا تھا اس نے کوئی سخت بات کہی تو الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے صی بہ نے اس کو سزا و پنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرہ یا:

کا ارادہ کیا تو الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرہ یا:
کھر جا دُ اس لئے کہ قراض خواہ کو مقر وہن پر غلبہ حاصل کے یہاں تک کہ اس کا قرضہ اواکرے۔

۲۳۲۲: حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک ویہاتی نجی کے پاس آ یا اور آپ ہے وین کا مطالبہ کی جو آپ کے ساتھ ختی کا معاملہ کی جو حتی کہ یہ کہا کہ میں شہیں نگل کر دول گا ور نہ میرا قرض ادا کرو۔ آپ کے صحابہ نے ایے ڈانٹا اور کہا تجھ پر افسوس ہے تجھے معلوم نہیں کہ تو کس سے گفتگو کر رہا ہے۔ اوا کو بی تنگ کر دہا ہوں تو نبی نے فرہ یہ جم کہنے لگا میں تو اپنا حق ما تک رہا ہوں تو نبی نے فرہ یہ جم حق میں تو اپنا حق ما تک رہا ہوں تو نبی ہوتے (اس کی حق یہ تنگ والے کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے (اس کی حمایت کیوں نہیں کرتے ) پھر خود بنت قیس کے پاس کی حمایت کیوں نہیں کرتے ) پھر خود بنت قیس کے پاس کی حمایت کیوں نہیں کرتے ) پھر خود بنت قیس کے پاس کی حمایت کیوں نہیں کرتے کہا گر تمہارے پاس کھور ہوتو ہمیں قرض دے دو جب ہماری کھور آ نے گی تو ہم اوا نیگی کر ویشے ہیں کہ خولہ نے گر جو رہ والد آپ پر قربان اے ویشے ہیں کہ خولہ نے کھور قرض دی

پھر آپ نے دیہاتی کا قرضہ اوا کیا اور اسے کھانا کھاریا پھراس نے کہا کہ آپ نے میراحق پورا دیا اللّٰہ آپ کو پورا دے تو نبی نے فر ماید بہی لوگ بہترین ہیں وہ اُمت بھی پاک ندہوگی جس ہیں نا تو اں و کمزور ابناحق بغیر مشقت کے وصول ندکر سکے۔ خواصیۃ الباب ہی اس صدیث سے حضور کے اضاقی عالیہ معلوم ہوتے ہیں اور اس میں آپ سلی ابتدعدیہ وسلم کی نبوت کی توت کی تجی دیس ہے کہ ایسے اضاق نبوت ہی کے ہوتے ہیں اگر کوئی ہا دشاہ یا صالم ہوتا تو اس کی تذلیل کر کے بھا کا دیتا۔

## ١٨: باب التحبيس في الدَّينِ وَ الْمُلازَمَةِ

٢٣٢٧ : حدَّثَ ابُو بَكُو بَنُ ابِي شَيْبة وَعَلَى بُنُ مُحَمَّدِ قالا ثنا وكيُع ثَمَّا وَبُرُ بُنُ ابِي دُلَيْلَة الطَّائِفِي حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ مِيْمُوْں بُنِ مُسَيِّكة (قَالَ وَكِيُعٌ وَأَثْبَى عَلَيْهِ خَيْرًا) عَنُ عَمْرُو بُنِ الشَّرِيْد عَنْ ابِيْه قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ لَى الُواحد يُحلُّ عِرُضة وَعُقُوبَته .

قال عَلِيِّ الطَّنا فِسِيُّ يَعْنِيُ عِرُضَةً شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتَهُ سِخِنهُ

٢٣٢٨ : حَدَّثْنا هِ دِيَّةُ بُنُ عَبُدِ الْوهَابِ ثَنَا التَّضُرُ بُنُ شَمْلِ ثَنَا التَّضُرُ بُنُ شَمْلِ ثَنَا الْهُومَاسُ بُنُ حَبَيْبٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَدَه قال اتَبُتُ السَّيْلِ ثَنَا الْهُومَاسُ بُنُ حَبَيْبٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَدَه قال اتَبُتُ النَّهَادِ النَّهَادِ النَّهَادِ عَنْ الْمُعُدُّمُ مُرْبِي الْحَوْ النَّهَادِ النَّهَادِ النَّهَادِ عَنْ الْمُعُلُمُ مُرْبِي الْحَوْ النَّهَادِ فَقالَ مَا فَعَلَ آسِيْرُكَ يَا اخابِيئُ تَعِيْمٍ .

٣٣٢٩ : حدَّقَت المحمَّدُ بَنُ يحيى ويخيى بُنُ حَكِيْمٍ قَالا لما غَشَمانُ اللهُ عُمر البالا يُؤلِسُ بُلُ يريُد عَى الرُّهُ اللهُ عَلَى عَنْ عَبْد اللّهِ بُي كَعُب ابْنِ مالِكِ عَلَ ابيه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه فِي الْمسجد حتَّى تقاصى ابُنُ ابئ حدر دِ ذَيَّ اللهُ علَيْه فِي الْمسجد حتَّى ارتفعتُ اصواتُهُما حَتَى سمِعهُما رسُولُ اللّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهُو فِئ بَيْته فَحرجَ اللهُما فنادى كَعُبًا عليه وسلَّم وهُو فِئ بَيْته فَحرجَ اللهُما فنادى كَعُبًا مَنْ دَيْكَ با رسُول اللّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال دعُ من ديسك هذا واؤما بيده الى الشَّطُر فقال قدْ فعلَتُ مَنْ دَيْسك هذا واؤما بيده الى الشَّطُر فقال قدْ فعلَتُ قال دُعُ مَنْ دَيْسك هذا واؤما بيده الى الشَّطُر فقال قدْ فعلَتُ قال دُعُ مَنْ دَيْسك هذا واؤما بيده الى الشَّطُر فقال قدْ فعلَتْ قال قُمْ فا قُضِه .

#### ١٩ : بَابُ الْقَرُضِ

٣٣٣٠ : حــ دُثْنا مُحمَّدُ بُنُ حَلْفِ الْعَسْقلانَى ثَنا يعلى ثنا
 سُلِمانُ بُنُ يُسيَّرٍ عَنُ قَيُس بُن رُوْمِي قال كان سليمانُ ابْنُ

ہا ہے: قرض کی وجہ سے قید کرنا اور قرض دار کا پیچھے نہ چھوڑنا اس کے ساتھ رہنا

۲۳۲۷. حضرت شرید رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ الله تعالی عند فرمایا: جس کے الله کا درشاد فرمایا: جس کے پاس قرض اوا کرنے کو ہواس کا تاخیر کرنا اس کی عزت اور سز اکو حلال کردیتا ہے۔

علی طنافتی کا تول ہے عرض ہے مراد شکایت کرنا ہے اورسز اے مراد قید کرنا ہے۔

#### با ج : قرض دینے کی فضیلت

۲۳۳۰ حضرت قبیس بن رومی کہتے ہیں کہ سلمان بن اذ نان نے حضرت علقمہ کو تنخواہ ملنے تک کے لئے ہزار

أفسان المقرض عدقه الف درهم مى عطامه فدما حرت عطاؤة تقاصاها منة واشتد عليه فقصاه فكان علقمة عصب فمكث اشهرا أنه اتاة فقال اقرصني العد درهم الى عطاني قال نعم وكرامة يا أمّ عُثية هلمي نلك الحريطة المسخوعة التي عندك فحاء ت بها فقال اما والله انها لدراه مك التي قصيتني ما حرّكت مها درهما واحدا قال فلله البؤك ما حملك على ما فعس بي قال ما سمغت منى قال ما سمغت منى قال سمغت منى قال ما سمغت منى قال ما من في الما من قال ما عليه وسلم قال ما من في الما من في المنا عليه وسلم قال ما من في المنا من في المن في المنا من في من المنا من في المنا من المنا من المنا من المنا من في المنا من المنا من المنا من المنا من المنا من المنا من المنا من

قال كدلك الباني ابل مشغود

کیوں کیا تھ سلمان نے کہا اس حدیث کی اجہ سے جو میں نے آپ سے ٹی۔فر ایا کون می حدیث آپ نے مجھ سے ٹی کہا میں نے آپ کو حضرت ابن مسعود ہے۔ روایت کرتے ساکہ نبی علی ہے نے فر مایا جومسلمان بھی دوسرے مسلمان کودویارہ قرض دیت تو اسے ایک مرتبدا تن ال صدقہ سرنے کا ثواب ملے گا (اس سے آپ سے مطالبہ کیا تا کہ دوبارہ ضرورت پڑے اور آپ دوبارہ مائلیں ) فر ایا حضرت این مسعود نے بیصدیث مجھے ای طرز شانی۔

٢٣٣١ . حددت غييد الله بن عبد الكويم ساهشاه بن حالد تنا حالله ان يزيد وحدث ابو حاتم ته هشام ائن حالد تنا حالله بن يزيد وحدث ابو حاتم ته هشام ائن حالد تنا حالله بن يريد تن ابى مالك عن ابه عن ابس بن مالك قال به قال رسول الله عنية والمث لله أسرى بئ على ساب المحدة مكتوبا الضدقة بعشر المنالها والقرص على ساب المحدة مكتوبا الضدقة بعشر المنالها والقرص مفصل من من ما يا حريل ما بال القرص المصل من المضدقة قال لان السائل يشال وعده والنستقرض لا بنشقرط الا من حاجة

٢٣٣٢ : حدَّث اهشامُ بُنُ عَمَادِ ثِنَا الْسَاعِينَ لَنْ عِيَاشَ حدَّث عَيْمَةُ لُنْ لَحَمَيْدِ الطَّبْقُ عِن يَحِي بِي مِن الْسُحَاقِ

۳۳۳ حضرت انس بن ما لک فرماتے بین که اللہ کرمات اسرا، اسول صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا ہیں نے شب اسرا، هیں جنت کے دروازہ پر بیاکھ دیکھا کہ صدقہ کا اجروس گن سے گا اور قرض دینے کا اٹھارہ گن اجریے گا۔ میں نے کہ اے جرائیل کیا وجہ ہے کہ قرض دینا صدقہ دینے کہ اس کی وجہ ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ بسا اوقات سائل کے پیس پھھ ہوتا پھر بھی وہ سوال کرتا ہے جبکہ قرض ما نگنے والہ بغیے حاجت نے قرض نبیس ما نگنا۔ سے جبکہ قرض ما نگنے والہ بغیے حاجت نے قرض نبیس ما نگنا۔ سے جبکہ قرض ما نگنے والہ بغیے حاجت نے قرض نبیس ما نگنا۔ سے جبکہ قرض ما نگنے والہ بغیے حاجت نے قرض نبیس ما نگنا۔ مصرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے میں نے حضرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے میں نے حضرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے میں نے حضرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے میں نے حضرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے میں نے حضرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے میں نے حضرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے میں نے حضرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے میں نے حضرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے میں نے حضرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے حسل سے حضرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے حضرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے حضرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے حضرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے حضرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے حضرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے حضرت انس بن ما لک سے یو چھا کہ بم میں سے حضرت انس بن ما کہ سے بیا جھا کہ بیا ہم بیا ہ

الهندالي قبال سالت انس بن مالك رضى الله تعالى عنه المرخل منا يُقْرضُ احاة المال فيهدى له قال رسول الله صلى الله على الدا قرض احد كم قرضا فاهدى له اؤحمله على الدائة فلا يركبها ولا يُقبلُه الا ان يكون حرى بينه وبينه قبل ذلك

ایک مردایے بھائی کوقرض ویتا ہے پھروہ اسے ہم یہ دیتا ہے۔ فرہ یا کہ رسول اللہ علیہ کے فرہ یا: جبتم میں سے کوئی قرضہ دیے پھروہ اسے ہم بیدد سے یا جانور مرسوار کرے کئی قرضہ دیے پھروہ اسے ہم بیدد سے یا جانور مرسوار کرے تو وہ سوار نہ ہوا ور ہم بیقبول نہ کرے ال بیا کہ ان دونوں کے درمیان قرض سے قبل بھی ایسا معاملہ رہا ہو۔

<u>ضلاصة الراب</u> المنه الله التي حضرت سليمان في شديد تقاضا كرك ايد قرض ملقمه سے وصول كرليا تا كه ملقمه دو باره قرض ميں اور انہيں زياده تو اب ملے بيہ مارے اسلاف تھے نيز دوسرى حديثوں ميں بھى قرض دينے كا تو اب ذكر كيا معلوم ہوا كم مطلق قرض دينے كا تو اب بھى ہے۔ حديث ٢٣٣٢ سے ثابت ہوا كه قرض خواه اپنے مقروض سے سى تسم كا نفع اور فائده حاصل ندكرے الما يدكه بہلے سے ان كے درمين السے معامل ت ہوتے رہتے تھے۔

#### ٢٠: بَابُ آدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ

٢٣٣٣ حدثها ابُو سكر بُنُ ابئ شيبة ثناعفان ثما حمّادُ للله سلمة احبرنى عبد الملك ابؤ جغفوعن ابئ نظرة عن سغد بن الاطول رضى الله تعالى عنه الله احاه مات وترك ثلاث مائة درهم وترك عيالا فاردَث الله أنفِقها على عياله وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم الله احاك مختسس سديسه فاقض عنه فقال: يارسُول الله صلّى الله عبه وسلّم قد ادّيث عنه إلا دينارين ادْعنهما المراة وليس لها بينة قال فاغطها فانها مُحقّة.

٣٣٣٣ : حدد المناعب الرّخمن بن ابراهيم الدمشقى ال شعيب بن اسحاق الله الله الله عروة عن وهب س كيسان عن حالو ان عند الله ال الله تؤقى و ترك عليه الا تيس و سقا لرخل من اليهود فاستنظره حابر الله علد الله فابى ال ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم البشفع له اليه فجاء فرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنم النه فجاء فرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنم النه له الله فجاء فرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنم النهادي لها عليه والم

#### باب:میت کی جانب سے دین اوا کرنا

۲۴۳۳ حفرت سعد بن اطول سے روایت ہے کہ ان کے بھ کی کا انتقال ہو گیا اور اس نے تین سودرہم چھوڑے اور عمیال بھی چھوڑے تو میں نے چاہا کہ بیدورہم اس کے عیال پرخری کرول نی نے فرمای: تمہارا بھائی اپنے قرضہ عیال پرخری کرول نی نے فرمای: تمہارا بھائی اپنے قرضہ میں مجبوں ہے تو اسکی طرف سے اوا نیگی کرو۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے اس کی طرف سے تمام اوا نیگی کروی سوائے دوائٹر فیول کے کہ ایک عورت تمیں دوائٹر فیول کی دعو بیدار ہے اور اسکے پاس کوئی شہوت نہیں دوائٹر فیول کی دعو بیدار ہے اور اسکے پاس کوئی شہوت نہیں ہے۔ فرمای اس کوئی شہوت نہیں ہے۔ فرمای اس کوئی شہوت نہیں ہے۔ فرمای اس کوئی شہوت نہیں ہے۔

۲۳۳۳: حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ ان کے دالد کا انقال ہوگی اور ان کے ذخه ایک یہودی کے تمیں ٹوکرے تھے تو حضرت جابر بن عبداللہ نے اس یہودی ہے مہلت ما گی اس نے مہلت دینے سے انکارکیا تو حضرت جابر نے رسول اللہ علیہ ہے یہ ان کہ اس یہودی ہے میری سفارش کر دیں رسول اللہ علیہ اس کی کہ اس یہودی ہے میری سفارش کر دیں رسول اللہ علیہ اس کی کہ اس یہودی ہے میری سفارش کر دیں رسول اللہ علیہ اس کی ہودی ہے یا تر قریف لے گئے اور اس سے یہ بات کی

فك لم من والله على الله على الله عليه وسلم فاسى ال النظرة فيها ثم قال لجابر جد له فاؤفه الذي له فحد له بعد مارجع وليها ثم قال لجابر جد له فاؤفه الذي له فحد له بعد مارجع وسوّل الله على الله عليه وسلّم ثلاثين وسُقّا وفض له اثنا عشر وسُقّا فحاء حابر رسُول الله على الله عليه وسلّم لينجبر أه الله على الله عليه وسلّم لينجبر أه الله على الله عليه وسلّم عائبًا فلمًا الصرف رسُول الله على الله عليه وسلم عائبًا فلمًا الصرف رسُول الله على الله عليه وسلم عائبًا فلمًا الصرف رسُول الله على الله عليه وسلم خاء أه والحر أن أله قد الوقاه والحر أه بالفضر الذي فضل فقال والحر أن أله قد الوقاه والحر أه بالفضر الذي فضل فقال المحطال فذهب حابر الى عمر فاحبر أه فقال له عمر للك عمر لل المحطال فذهب حابر الى عمر فاحبر أه فقال له عمر لقد المداركي الله فيها

ا تناباتی بھی نج گیا ( حالہ نکہ پہنے وہ اتن کم تھا کہ یہودی لینے کو تیار نہ تھا پھر آپ کے باغ میں چینے کی برکت ہے اس میں اضافہ ہوا) تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عمر بن خطاب کو بھی بیہ بات بتاؤ۔ حضرت ہو برسید ناعمر بن خطاب کے پاس گئے اور ان کوساری بات بتائی حضرت ممرسے ان ہے فر مایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں چل پھر رہے تھے مجھے ای وقت یقین ہوگیا تھا کہ بلدتی کی اس میں برکت عطافر مائیں گے۔

خلاصة الهاب الماب المراب كروگ مجوروں كى ندازہ كرنے بيل براى مهارت ركھتے تھے وہ كھجوري تميں وس سے معظم اس سے مع تھيں اس سنے قوانہوں نے حضور مسى القد مليہ وسلم سے سفارش كرائى اس يہودى كے پاس نبى كريم مسى المند عليہ وسلم ك و ماسے مقد تدى نے بركت عطافر مائى حضور مسى الله مليہ وسلم كايہ مجز ہ ہے كہ تھوڑى كى تھجوريں قرض سے بھى زيادہ ہو سكي س ك ملاوہ اور واقعہ بيس تھوز اس كھان بہت برى جم عت َ وكافى ہو گي بكہ نائج بھى گيا۔

> ا ٢ : بَابُ ثَلاثٌ مَنِ ادَّانَ فِيُهِنَّ قَضَى اللهُ عَنْهُ

پاپ: تین چیزیں ایسی ہیں کدان میں کوئی مقروض ہوجائے توالتد تعالیٰ اس کا قرضہادا کریں گے

۳۳۳۵. حضرت عبدالله بن عمر ُوفر مات بین که الله کے رسول نے فر مایا 'مقروض ہے روز قبی مت قرضہ ا دا کر ایا

٢٢٣٥ . حدد تسا ابُو كُويُبٍ ثنا رشد بُلُ الله سغد وعندُ السرَحم الله الله عالى الله الله عن الله المحاربي وابُو أسامة وحعُفر بل عوض على الله

الْمُعُمِ قَالَ انْوَكُونِبِ وَحَدَّثُنَا وَكَنِيعٌ عَلْ سُفْيَانَ عَلِ انْ اللَّهِ ﴿ جَائِكَ كَا الرَّوه ( قرض ادا كئے بغير ) مركبيا ممر جو تمين عن عمران لن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو قال قَالَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليَّهِ وسلَّم انَّ الدُّيْنَ يُقُصى مِنُ صاحبه يوم القيامة اذا مات الاً من يديل في ثلاث حلال الرَّحُلُ تَصْغُفُ قُوْتُهُ فِي سَيْلِ اللهِ فِيسْنَدِينُ يَتَفَوَّى به لعدُو الله وعدُوه ورَجُلٌ يمُونُ عده مُسُلم لا تحدُما يُكَفُّنُهُ ويُواريُهِ اللَّا بِدَيْنِ وَرَجُلُّ حَافَ اللَّهُ عَلَى نَفُسه الْعُرْبة فينكح خشية على دِيبه فإنَّ اللَّه يقضي عن هو لاء يؤم القيامة

باتوں میں قرض لے توان کا قرض روز قیامت اللہ تعالی ا دا فر ہائیں گے۔ایک مروراہ خدامیں ( جہاد میں ) اس کی توت کم ہوجائے تو وہ قرض لے کر قوت حاصل کرے اللہ کے اور اپنے دشمنول کے مقابعے کے لئے دوسرے ا کیک مرد کے باس کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اسکے یاس کفن وفن کیلئے خرچہ نہ ہوسوائے قرض کے تبسرے وہ مرد جو ہے نکاح رہنے میں امتد سے ڈرے اور اپنے وین خدشہ کے پیش نظر نکاح کر لے ( قرض لے کر )۔

خلاصیة الهاب الله الله حق تعالی شانه كتنے كريم بير جو تخص ان كردين كى سر بدندى كے لئے قرض ليتا ہے ياكس آ دمی کوئفن دفن کے لئے یا اپنے وین وایمان کی حفاظت کے لئے قرض لیتن ہے تو حق تعال اس کے قرض خواہ کواپنی طرف ہے جنت کی نعمتیں عط کر کے خوش کر دیں گے اور قر ضدار کی نیکیاں اس کونہیں دی جائیں گی اس سے ٹابت ہوا کہ کوئی بھی تھخص اگر باعث اجر وثواب کاموں میں مقروض ہو جائے مثلاً مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں یا تیمیوں اور م کین کی پرورش میں تو القد تعالی ہے امید ہے کہ قیامت کے دن اس کی قرض کی ۱۰۱ نیٹی کی صورت پیدا کر دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ادا کرنے کی نبیت ہواور یہ بھی کہ اتنا ہال قرض دار کونہ ملے جس ہے قرض ادا کر سکے ۔ وابقداعلم ۔

#### بيمالخالي

### كِثَابُ الرَّشُونُ

### کروی رکھنے کے ابواب

#### ا : بَابُ الرَّهُنُ

٢٣٣٦ حدَّث النو بكر بُنُ ابيُ شيْبة تناحفُصُ ابُنُ عياثٍ عَلِ الْاعْمَاشِ عِنْ إِبْرِاهِيْمَ حَدَّتِي الْاسُودُ عَنْ عائشة انَّ النَّسَى عَلَيْكُ اشْترى من يهُوُديٌّ طعامًا الى أحل وزهنة درعة

٢٣٣٨ : حدد أنَّنا نصر بُلُ عدى اللحهُ صمى حدّثى الى ثنا هشامٌ عن قتادة عن انس قال لقد رهن رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ درُعة عند يهُوُديُّ بالمُدينة فاحَدْ لاهُنه منهُ شعيرًا

٢٣٣٨ حدَثنا الو بكر بن ابي شبه ت وكيع عن عبد الحميد بن بهرام ، على شهر أن حوسب على اسماء بنت يَريْد انّ اللَّي عَيْنَا لَهُ تُوفِي ودرُعُهُ مرُهُونةٌ عند يهُوْديُّ بطعام

٢٣٣٩ : حِدَثَنَا عُمُـدُ اللَّهِ بُنُ مُعاوِيهِ الْحُمِحِيُّ ثِنا ثالثُ بُنُ يِنزِيُد (رضِي اللهُ تعالى عبها) تا هلالُ بُن حبَّابِ عن عكرمة عن ابن عبّاسِ انَّ وسُوْل الله صلّى الله عليه وسلَّم مَات و دِرْعُهُ رَهُنَّ عِنْد يَهُوُ دَيَّ مِثلًا ثَيْن صاعًا مِنْ ﴿ جَوْ كَ بِدِلَدِيْسِ كُرُوكِ رَكُل بَهِ فَي تَكُل تَكُن صاعًا مِنْ ﴿ جَوْ كَ بِدِلَهِ بِمِنْ كُرُوكِ رَكُل بَهِ فَي تَكُل تَكُن

#### چاہے: گروی رکھنا

۲۳۳۲ حضرت عائشه صديقه رضي التدتعالي عنها ي روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی ہے ادھار اناج خریدا اور اپنی زرّہ اس کے یاس گروی

٢٨٣٧ حضرت انس فره تے بيں كداللہ كے رسول صلى التدعليه وسلم نے مدينه ميں ايك يہودي كے ياس اپني زرہ گروی رکھی اوراس ہےاہے اہلِ خانہ کے لئے جو لئے۔ ۳۲۲۳۸ حضرت اساء بنت بزید رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کی وفات اس طاست میں ہوئی کہ آئے کی زرہ ایک یہودی کے یاس ا ناج کے بدلہ میں گروی رکھی ہوئی تھی۔

۳۲۲۳۹ - حفزت ابن عباس رضی اللّه عنهما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حالت میں ہوا کہ آپ کی زرہ ایک بہودی کے پاس تمیں صاع

خااصیة الباب جنہ ربن لغت میں کسی چیز کے روک لینے کو کہتے ہیں ۔لیکن اصطلاح شریعت میں ربن ایسی ولی چیز کوکسی حق کے عوض میں روک لینے کو کہتے ہیں جس ہے پوراحق یا بعض حق وصول کر لین ممکن ہوجیے مربون ہے قرض کا وصول کر لین خواہ دین ( قرض )حقیقی ہو یاحکما' ربن کی مشروعیت نص کتاب اللہ ہے تا بت ہے تن تعابی کا ارشاد ہے۔ ﴿وان کے منتہ م عدى سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه ﴾ اگرتم سفريين بواورند ياؤ كيف والا و كروي قبضدر كفني حاب اورحديث ہا بہم بھی اس کی مشروعیت پرنص ہے بید حدیث تصحیحیین میں حضرت عائشۂ ہے' بخاری میں حضرت انس ہے اور نسائی میں حضرت ابن عباس رضی امتدعنہما ہے مروی ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے اس بہودی ہے تمیں صاع جوخریدے اور اس کے عوض میں اپنی ایک زرہ رہن رکھی ۔

#### ٢ : بَابُ الرَّهُنُ مَرُّكُوبٌ وَمَحُلُوبٌ

• ٢٣٣ : حدَّثنا ابْوُ بِكُرِ بْنُ ابِي شَيْبَة ثنا وكَيْعٌ عَنُ رَكَرِيَا عن الشُّعُبِي عن ابئ هُرِيْرَة قَال قال رسُولُ اللَّهُ صلَّى اللهُ عليه وسلم الطُّهُولِ يُوكِّبُ ادَا كان مرَّهُونًا ولَنُ الدَّرَ يُشْرِبُ اذا كان مرُهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكِبُ وَيَشُرِبُ

#### باہ: گروی کے جانور پرسواری کی جاسکتی ہے اور اُس کا دودھ پیاجا سکتا ہے

۰۲۳۳۰ حضرت ابو ہر رہے وٌ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول منات نے فرمایا جانور برسواری کی جاسکتی ہے جب وہ گروی ہواور دو د ھدینے واللے جانو ر کا دو د ھ پیا جا سکتا ہے جب وہ گروی ہواورسواری کرنے والے اور دود ھ یینے دالے کے ذمنہ اس جانور کاخر جہ ہے۔

خطاصیة الها به اس میں اختلاف ہے کہ مرتبن شے مزہون ہے کی تشم کا فائد ہو لے سکتا ہے یانبیں تو ائمہ ثلاثہ ( امام ابو حنیفہ'، لک اورامام شافعی ) کے نز دیک مرتبن کسی قشم کا فائدہ نہیں لےسکتا بلکہ فائدہ را بن لے گا اورخرچ بھی وہی کرے گا ا ن حضرات کی دلیل وہ ہے جوا مام شافعی نے مرسلُ حضرت سعید ہے۔ روایت کیا ہے کہ آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم کا ارش د ہے کہ گروی رکھنا مرہون چیز کورا بمن ہے نہیں روک سکتا اوراس کے منافع را بہن کے لئے جیں اور اس کا غرم ( یعنی خرج و نبیر وہمی اس کے لئے ہے۔ بیحدیث دارقطنی' حاکم اور بیم قی اور ابن حبان میں بھی آتی ہے۔ دارقطنی نے فر ہا یہ کہاس ک

#### ٣ : بَابُ لا يُغُلِّقُ الرَّهُنُ

ا ٣٣٣ . حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ ثِنَا ابْرِاهِيْمُ ابْنُ الْمُحْتَارِ عن السّحق ابُن راشدِ عن الزُّهُوي عَنْ سعيُد بُن الْمُسَيّب ﴿ اللّه كَ رسولُ صَلَّى اللّه عليه وسلم لي قره يا ' ربمن روكا نه عَنْ ابِي هُويُوهَ انْ رَسُولَ اللَّهُ عَيْنَا قَالَ (لا يُعُلَقُ الرَّهُنُ) عَالَمَ عَلَيْنَا

#### بِ آبِ: ربن روکا نہ جائے

الههم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ

#### ٣ : بابُ اجُو الْأَجُواء

٣٣٢٢ حدَثها سُويَدُ بَنْ سَعِيْدِ ثِنَا يَخْيَى ابنَ سَلَيْمِ عَنْ السَّمَاعِيْلِ بِنَنَ أُمِيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بِنَ ابنَ سَعِيْد الْمَقْرَى عَنْ السَّمَاعِيْلِ بِنَنَ ابنَى سَعِيْد الْمَقَرَى عَنْ الله صَلَّى الله عَنْه قال قال رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثة أَنَا حَضَمُهُ هُ يُوم الْقيامة وَمَنْ كُنْتُ خَصَمة حَصْمتُهُ يُوم الْقيامة رحل اعظى بنى ثُمَّ عَدْز ورحل خصمة حضمة يؤم الْقيامة رحل اعظى بنى ثُمَّ عَدْز ورحل باع خَرُا قاكل ثمنة ورحل اسْعأجر اجيرًا ، فاستوفى منه ولم يُؤفه احرة

٢٣٣٣ . حدثنا العبّاسُ مَنْ الوليد الدَمَشْقَى ثما وهَ مَن بَلْ السعيد بن عطبة السّلمي ثما عبلا الرّخمن بن ريد بن اسدم عن ابنه عمل عبد الله بن عمر قال قال رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا عَلَى واعْطُو الله عَيْنَا عَلَى الله عَيْنَا عَلَى الله عَيْنَا عَلَى الله عَيْنَا الله عَيْنَا عَلَى الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا عَلَى الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا عَلَى الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا عَيْنَا الله عَيْنَا عَيْنَا الله عَيْنَا عَلَى الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا عَيْنَا الله عَيْنَا عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا عَيْنَا الله عَيْنَا عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا عَيْنَا الله عَيْنَا عَيْنَا الله عَلَى الله الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله الله عَيْنَا الله عَلَى الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَلَى الله عَلْمُ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ا

ینجی ابن سلبم علی ۲۲۳۲ حضرت ابو ہریرۃ فرات ہیں کہ اللہ کے رسول نے اسعیٰد المفندی عن فرمایا ہمن شخص ایسے ہیں کہ روز قیامت میں انکامہ مقابل ان دسئول اللہ صدّی بنول گا اور جس کا مدمقابل میں ہوا تو میں روز قیامت اس م القیامة و من نخن پر غالب آؤنگا جو شخص میر سے ساتھ معاہدہ کرے بھر ی بنی ٹنہ غذز و د خل برعہدی کرے اسکی بنی ٹنہ غذز و د خل برعہدی کرے اسکی

بدعہدی کرے اور جو مخص آ زاد کو فردخت کر کے اسکی قیمت کھا جائے اور جو مخص کسی کومز دورمقرر کرے پھراس سے بورا کام لے اوراسکی مزدوری بوری نددے۔

باب: مزدورون کی مزدوری

۳۳۳۳ مفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مزدور کواس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہوئے سے قبل د ب

<u> خلاصة الراب</u> جئن مطلب ميه بي كدمخنت ختم ہوت ہی اس كی اُجرت ومز دوری دے دو ایسے کرنا جا ئزنہیں كه حیلہ اور تدبیر سے كام سے ليے اور اجرت دینے میں ہال منول كرے اور كھاجائے بيتوظيم ہے۔

٥ : بابُ اجارة الآجير على طَعام بطنه

۲۳۳۳ : حدثنا مُحمَدُ بَلُ الْمُصفَى الْحَمْصِيُّ تِهِ بِعِيْ الْوَلِيدِ عِلَى مَسْلِمَة بُلُ عِلَى عِلْ سَعِيْد بُلُ اللَّهِ أَنُوب عِلَى اللَّهِ عِلْ مَسْلِمَة بُلُ عِلَى عَلْ سَعِيْد بُلُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَلَمْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَمْ اللَّهُ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ

٢٣٣٥ : حدَّث ابُوْ عُمر حفُّط نَنُ عَمْرُو تَمَا عَبُدُ الرَّحْمَى بُنُ مَهْدَى ثَنَا سَلِيُمْ نُنُ حَيَّانَ سَمَعْتُ ابنَ يَقُوُلُ سَمَعُتُ ابا هُويُوة وضى اللهُ تعالى عنه يقُوْلُ مَشَاْتُ يَتَلِمُا

ن اب : پیرے کی روٹی کے بدلہ مزوور رکھنا ہے۔ ۲۳۳۴۔ حضرت عتبہ بن ندر رضی القد عند فرماتے جیں کہ بم القد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے آپ نے فی طلقہ ہ (سورہ ق) کی تلاوت شروع فرمائی جسرت موسی علیہ السلام کے قصہ پر پہنچے تو فرمای حضرت موسی علیہ السلام کے قصہ پر پہنچے تو فرمای حضرت موسی علیہ السلام نے آٹھ یا دس سال اینے آپ کو مزووری میں رکھا اس شرط پر کہ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کریں گے اور پید کی رونٹی لیس گے۔

۲۳۳۵: حضرت ابو ہر مری قفر ماتے ہیں کہ میری نشو ونما یتیمی کی اور صابت میں ہوئی میں کے اور صابت میں کی اور میں بنت غزوان کا مزدور وغلام تھا۔ پید کی روٹی کے بدلے

وهاجرُتُ مسُكَيْنًا ونُحُنْتُ اجِيُرًا لائمة غزُوان مطعام بطنيٰ ادراونٹ پر چڑھنے كى ہارى كے بدلے جب دوپڑاؤ ڈائے تو وغُفيةِ رخلِي اخطبُ لَهُمُ اذا مَوْلُوا واحدُوا لَهُمُ اذا ركنُوا ﴿ مِنْ الْحَكَ لِيَدْهِن جِنَّا اورجب وه موارب وكرستَ رَقِيمِن فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلِ الدِّينِ قِوامًا وَجَعَلِ ابَّا هُرِيْرَةً اهامًا.

كا گا كرا نكے جانوروں كو ہانكتا سوتمام تعریفیں اس التد كييئے ہیں جس نے دین کومضبوط بنایا اور ابو ہر رہے کولوگوں کا پیشوا بنایا۔

خلاصة الراب جل جهر جب حضرت موی علیه السلام مصرے بھا گ کر مدین میں مینجے تو و بال حضرت شعیب ملیه السلام کے نو کر ہوئے معاہرہ بیتھا کہ آٹھ یاوی برس تک ان کی خدمت کریں عفت و پا کدامنی کے ساتھ اور پہیٹ بھر کرکھا نا کھاویں بیہ واقعة قرآن كريم ميں تفصيل كے ساتھ مذكور ہے۔ حديث ٢٨٣٥ بيكلمات حضرت ابو بريره رضى الله عند نے بطور تعجد بث بالنعمة اورشكر كے طور بركميں ندكه فخر وغرورے اور قرآن كريم ميں ہے ﴿ واما بسعمة ربك فحدث ﴾ يعني اينے رب کی عنایت بیان کراورحضورصلی التدئیلیه وسلم ہے بھی اسی طرح کے تحدیثی کلمات منقول ہیں۔حضرت ابو ہر رہے ہوختی اللہ عنہ کو التدنعی لی نے لوگوں کا چیشوا بنایا بہت زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں اور وگوں نے ان سے احادیث حاصل کیس اور حق تع لی شاند نے ان کو گورنری بھی عط فر ما کی تھی۔

#### ٢ : بَابُ الرَّجُلِ يَسُتَقِي كُلَّ دَلُو بِتَمُرَةٍ ويشترط جلدة

٢٣٣٢ - حدثت محمد بن عبد الاعلى الصنعاني ت المُعْتَمِرُ بْنُ سُلِيمَانِ عَنَ ابِيَّهِ عَنْ حَنشَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْن عبّاس قال اصاب سيّ اللَّهُ عليه وسلّم حصاصةٌ فبلع ذلك عَسَا فحرج ينتمس عملا يصيب فيه شيئًا ليُقيتُ به رسُول الله صلى الله عليه وسلَّم فاتى بستانًا لرَّجُل من اليهود فاستقى لة سبعة عشر دلوا كُلُّ دلو سَمُرةٍ فَحَيَّرةُ اليه ودي من تسمره سبع عَشُرة عُجُوة فجاء بِها الى نبي الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

٣٣٣٨ . حدثما مُحمَّدُ لِنْ مِثَارِ ثَاعِيْدُ الرَّحُمنِ ثِنَا سُفِيالُ عَنُ اسَى السَحقِ عَنُ ابني حَبَّةَ عَنُ عَنَّي قَالَ كُنْتُ ادُلُوُا الذُّلُو سَمُرةِ واشْترطُ انَّها جلدةً .

٢٣٣٨ - حدَّث على بُنُ الْمُنُدُر ثنا مُحمَّدُ ابْنُ فُصِيلِ ثنا - ٢٣٣٨: حضرت ابو بريرٌ قُفر مات بي كدا يك انسارى مردآ يا

#### بإب: ایک تھجور کے بدلہ ایک ڈول کھنچنا اورعمه ه تحجور کی شرط تضبرا نا

٢٣٣٦ - حضرت ابن عباسٌ فرماتے بیں کہ نبی علیہ کو شدید بھوک تکی حضرت ملی کومعلوم ہوا تو کام کی تلاش میں نکلے تا کہ کچھ ملے تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کھانے کے لئے پیش کر دیں حضرت علیؓ ایک یہووی مرد کے باغ میں آئے اور اس کے لئے سترہ ڈول تھنچے ہر ڈول ایک تھجور کے عوض تو یہودی نے اپنی تھجوروں میں ہے ستر ہ مجمود میں جننے کا انہیں اختیار دیا وہ پیکھجورین کے کرامتہ کے نبی سیکھیے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ۲۳۳۷ حضرت ملی کرم القدو جبه فر ماتے میں کہ میں ایک تحمجور کے عوض ڈول کھینچتا تھا اور پیشرط تھبرالیز تھا کہ عمده تھجوروں گا۔

عَبُدُ اللَّهِ بُنَّ سَعِيْدٍ عَنَّ جدّه عَنَّ ابني هُريُرة رصى اللهُ تُعَالَى عسه، قبال حآء رجُلٌ من الكائصار فقال يا رسول الله مالي ارى لونك مُكَفَّا قال (الْحَمْض) فانطلق الانصاري الي رحُسه فسلم يبحدُ في رحُسه شيئًا فحرح يطنبُ فاذا هُو بيه وُدِي يستقى نخلافقال الانصاري لليهودي اسقى مَحْدَكَ ؟ قال بعمُ قالَ كُلُّ دلُو بِتَمُرةٍ وَاشْتِرِطَ الْانْصارِيُّ انُ لا يَاخُذُ حَدِرةً ولا تَارِزَةً ولا حَشْفَةٌ ولا يَاخُد إلَّا جَلَدَةٌ فاستقى بنحو من صاعين فجاء به الى النبي صلَّى الله عيه

# المُزارعَةِ بالثَّلْث

٢٣٣٩ خدَّثنا هنَّاذ بُنُ السَّرِيُّ ثنا الو الاحوص عنْ طَاوقِ بُن عَبُدِ الرَّحُم عن سعيد بن المُسيّب عن رافع بُن حديُج رضي اللهُ تعَالَى عنه قال نهي رسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن المُحاقَلةِ والمُزابنة و قال (الما يزُرعُ ارْصَا فَهُو يَـزُرعُ مَا مُنحَ وَرَحُلُ اسْتَكُوى ارُصَا بِدُهِبِ

• ٣٣٥ : حدَّثنا هشامُ نُنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الصَّبَّاحِ قَالاً تسا سُفِيانُ بُنُ غَييه عن عمرو بن دِينار قال سمعتُ ابن غُمر يقُولُ كُمَّا نُحارُ ولا نرى بذلك باسا حتى سَمعُنا رافع سُ حديْح يَقُولُ بهي رَسُولُ اللّه صَيْكَةٌ عَلَمُ فنركَاهُ لقوله .

١ ٢٣٥ . حدة تساعب للرحم بن الراهيم الدمشقي تها ١٣٥٥ حضرت جابر بن عبدالقدرض القدعة قرمات بال

اورعرض كيا: اے اللہ كے رسول ! كيابات ے آئے كارنگ بدلا ہوا مگ رہاہے؟ فرمایا:'' بھوک'' وہ انصاری اینے گھر گئے تو گھر میں کیجھ نہ ملا وہ کام کی تلاش میں نکلے دیکھ کہ ایک یہودی تھجور کے باغ کو یانی دے رہ ہے۔انصاری نے میہودی سے کہاتمہارے باغ کومیں یانی دوں؟ کہنے الگا: ٹھیک ہے انہوں نے ہر ڈول ایک تھجور کے موض نکا ما اورانصاری نے بیٹر طبھی تھہرائی کہ کالی' سوکھی اورخراب تستھجورنہیں لونگا بلکہ اچھی اورعمہ ہ تھجور ونگا انہوں نے باغ سینچ کر دوصاع کے قریب تھجوریں حاصل کیں اور نبی کی خدمت میں پیش کر دیں \_

#### جِيادي: تهائي يا چوتھائي پيداوار کے عوض بٹائی بروینا

۲۳۳۹: حضرت راقع بن ضديجٌ فرماتے بيں كه اللہ ك رسول عظی نے محاقبہ اور مزاہنہ ہے منع فر مایا ( ان کی تشریح کتاب البیوع میں گزر چکی ) اور فرہ یہ تین قتم کے آ دمی زمین کاشت کریں ایک وہ مرد جس کے یاس ز مین ہو وہ اے کاشت کرے اور دوسرے وہ مرد جسے ز مین بطور عطیہ دی گئی ہووہ اے کا شت کرے تیسر ہے وہ مرد جوز مین سونے جا ندی کے عوض کرایہ پر ہے۔ • ۲۴۵ : حضرت ابن عمر رضي التدعنهما فره تے بیں کہ ہم مزارعت کیا کرتے تھے اور اس میں کچھ حرج نہیں سبجھتے تھے یہال تک کہ ہم نے رافع بن خدیج کو یہ کہتے سا کہ ا ملّد کے رسول صلی اللہ علیہ وسم نے اس ہے منع فر مایا تو ان کے کہنے پر ہم نے مزارعت چھوڑ دی۔

الوليد بن عبد الله رصى الله تعالى عنه يقول كانت لرحال حابر بن عبد الله رصى الله تعالى عنه يقول كانت لرحال منا فصول ارضين يواجرونها على التلت والربع فقال النبئ صلى الله عليه وسلممن كانت له فضول ارضيس فليررعها اوليورغها احاه فان أبى فليمسك ارضة

٢٣٥٢ - حدثنا الواهيم بن سعيد الجوهرى نا الوتوبة النوتوبة النوين بن ابئ كثير الوين بن سلام عن يخيى نن ابئ كثير عن ابئ هريوة قال قال رسول الله عن الله عن الله عن كثير عن ابئ هريوة قال قال رسول الله عن ابئ هريوة قال قال وسول الله عن ابئ هريوة قال قال وسول الله عن ابئ هريوة قال قال وسول الله عن الله عنه الرضة الله عنه المناه قال ابى فلينو وعها اوليمن محها احماه قال ابى فلينه الرضة .

کہ ہم میں سے پچھ مردوں کے پاس زائد زمینیں تھیں وہ یہ زمینیں تہائی پر دیتے یہ زمینیں تہائی پر دیتے تھے تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس کے پاس زائد زمینیں ہوں تو وہ یا خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کے لئے دے ورنہ اپنی زمین ردکے رکھے کاشت کے لئے دے ورنہ اپنی زمین ردکے رکھے (بٹائی پر نہ دے)۔

۲۳۵۲ حضرت او ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ بیان فرہ تے ہیں کہ القد کے رسول صنی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر ایا جس کے پاس زمین ہوتو اے کاشت کرے یا اپنے بھائی کو عطیہ کے طور پر دے ورنہ اپنی زمین روکے کے سائی کو عطیہ کے طور پر دے ورنہ اپنی زمین روکے

ضلاصة الهاب ہن حزارعت بيب كوزين ايك كى ہو ووسرا آدى اس ميں محنت كرے اور جو يچى بيداوار ہوائى ہيں ہے ايک حصد زيمن كا مالك لے لے اور ايک حسكا شكار آن كل اس و بنائى كہتے ہيں جمبورائمہ كن ويك جائز ہے اہم ابو حضفہ كن ذويك جائز ہيں وليل رافع بن خدن كرضى القدعنى وه حديث ہے جس ميں محاقد ہے منع كيا گيا ہے ہے جمبورائمہ اور صحبين كى ويل بي ہي كا تخصرت صلى القدعليه وسلم نے خيبر كا نخستان و ہال كو گوں كو بطريق معا ملداوراس كى زيمن بطور مزارعت عنايت فرمائى محق الحد علم المعلماعة الانسائى اى پر سحاباور تا بعين كائمل رہا ہے جو آئ تك جارى ہ بندا اخبر واحداور قياس متروك ہو جائے گا۔ صحبين كے نزد يك مزارعت كى چرصورتي ہيں تين جائز اورايك ناجائز۔ جائز صورتي بي ہيں (1) زيمن اور جائے ايک آدى كا ہو اور بيل اور كا ہو ۔ (۲) زيمن ايک كى ہو اور بيل ايک كا ہو اور بيل ورسرے كا ہو۔ (۲) زيمن ايک كى ہو اور بيل ايک كا ہو اور بيل بعض بيدا اور بيل ايک كا ہو اور بيل ايک كا ہو اور بيل بعض بيدا اور بيل ايک كا ہو اور بيل ايک كا ہو اور بيل بعض بيدا اور بيل ايک كا ہو اور بيل ايک كا ہو اور بيل اور بيل ايک كا ہو اور بيل اور بيل بيل وصر ہي كا ہو يو مرف بيل اور بيل ( زيمن اور بيل ايک كا ہو اور بيل ايک كا ہو اور بيل كا ہو اور بيل كا ہو اور بيل كا مواور بيل ورسرے كا بير مون بيل كا ہو اور بيل كا ہو اور بيل كا ہو اور بيل كا ہو اور بيل كا مواور بيل ورسرے كا بير مون بيل كا ہو اور بيل فيل كا بيل كا ہو اور بيل كا ہو اور بيل كا بو اور بيل كا كا بو بو بو كا بور بور كا كا كا كا بور بور كا كا كا بور بور كا كا كا كا ب

بِـٰ ب: زمین اُجرت بردینا ۲۳۵۳ . حضرت نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ُاپی

٨: بَالُ كَرَاء الْإِرُض

٢٣٥٣ . حدَّثَسا ابْوُ كُريُب ثنا عنْدةُ بْنُ سُليْمان وابْوْ ٢٣٥٣ . حضرت نافعٌ كَبَتْح بين كه عبدالله بن عمرُ اين

٣٣٥٣. حدّ شاعمُرُو بُنُ عُفَمان بن سعيُدِ ابن كليُر بن ديُسارِ السحمُصيُّ فَنا صَمْرةُ بُنُ ربيُعة عن اسْ شَوْدبِ عن مطرّ فِ عل عطاءِ عن جابر بن عبُد الله قال حطبًا رسُولُ الله صدّى الله عليه وسدّم فقال ( من كانتُ لهُ ارُضَّ فليرُرعُها اولَيُزُرعُها ، ولا يُؤاجرُها )

٣٣٥٥ . حلَثُنَا مُحمَّدُ بْنُ يَحْبَى ثَنَا مُطرَّفَ ابْنُ عَبْد اللَّه ثنا عالِكُ عن داؤد بُن الْخصيْنِ عَنْ ابنى سُفِيانِ مؤلى الن ابنى الحمد الله الخبرة الدُّسمع ابا سعيْد النُحُدُرِي يَقُولُ بهي رسُولُ اللَّهَ عن الْمُحاقلة والمُحاقلةُ اسْتَكُراءُ الارُض .

# ٩: بابُ الرُّحُصَةِ فِى كَرَاءِ اللارْضِ الْبَيُضاءِ بالذَّهَب وَالْفِضَة

٢ ٣٣٥ - حدث المحمد الورير الله جريع عن عمرو بن ديسار عبد الملك بن عبد العرير الله جريع عن عمرو بن ديسار على طاؤس عن الدن عبدال الله لمما سمع اكتار الباس في كراء الارض قال شبحال الله اتما قال رشؤل الله عيسة (الا محه احدث م احال) ولم ينه عن كرانها

٢٣٥٠ : حدَّثها الْعَبَّاسُ مُنْ عَبُد الْعَطَيْمِ الْعُسْرِيُّ ثنا عَبُدُ

زمین کھیت اجرت پر دیا کرتے تھے ایکے پال ایک صاحب آئے اور رافع بن خدیج ہے روایت کر تے ہوئے سنایا کہ اللہ کے رسول نے کھیت اجرت پر دیئے مقام بلاط میں رافع بن خدیج کے بیل بھی ایکے ساتھ بویا مقام بلاط میں رافع بن خدیج کے پال پنچے اور اس بارے میں دریافت کیا انہوں نے فرہ یا کہ اللہ کہ رسول نے کھیت اجرت پر دیئے ہے منع فرہایا تو حضرت معداللہ بن عمر نے کھیت کرائے پر ویٹا ترک فرہا دیئے۔ معراللہ بن عمر نے کھیت کرائے پر ویٹا ترک فرہا تے ہیں محداللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرہایا: جس کے پائی زمین ہوتو اے نوہ کاشت کرے یا دوسرے کوکا شت کرنے کے لئے دے اس میں ارشاد فرہایا: جس کے پائی زمین ہوتو اے نوہ کاشت کرے یا دوسرے کوکا شت کرنے کے لئے دے دے اور اجرت پر نہ دے۔ دے اور اجرت پر نہ دے۔

۲۳۵۵ · حضرت ابوسعید خدری رضی الند تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلی الندعلیہ وسلم نے محاقد منع فرمایا۔

اورمحا قلہ زمین کوکر ایہ پر لینے کو کہتے ہیں۔ دیا ہے: خالی زمین کوسونے جاندی کے عوض کرایہ پردینے کی اجازت

۲۳۵۲: حضرت ابن عباس رضی القد عنها نے جب لوگوں
کو زمین اجرت پر دینے کے متعلق بکٹر ت تفتیکو کرتے
د یکھا تو فرمایا کہ القد کے رسول سلی القد مدیہ وسلم نے تو
بس یبی فرمایا تھا کہتم میں سے ایک اپنے بھائی کو مفت
کیوں نہیں ویتا اور کرایہ پر دینے سے منع تہ فرمایا تھا۔
کیوں نہیں ویتا اور کرایہ پر دینے سے منع تہ فرمایا تھا۔
کہوں نہیں ویتا اور کرایہ پر دینے سے منع تہ فرمایا تھا۔

الرَزَاقِ المَا مَعُمرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنُ ابِيُهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْنَ ﴿ لَانْ يَسْمَنَحِ احَدُكُمُ احَاهُ أَرْضَهُ حَيْرٌ لَهُ مِن الْ يَاخَذُ عَلَيْهَا كَدَا وَكَذَا) لِشَيْءِ مَعُلُومٍ

فقسالَ ابْسُ عَبَساسٍ هُوَ الْحَقُلُ ، وهُو بِلسَانِ الْكُنصارِ الْمُحَاقَلَةُ

٢٣٥٨ : حدّ تنا مُحمَّدُ بُنُ الطَّبَّاحِ ثَا سُفَيالَ بُنُ عُيينة على يخيى بُنِ سعيْدِ عن حمُظُلة بُنِ قيْسِ قال سالَتُ واقع بُن حديْج قال كُنَّا نُكُرى الارْص على أنَّ لك ما اخرجتُ هذه ويُسى ما اخرجتُ هذه ويُسا ان نُكُرى الارْص المُورق الأرْص المُورق

#### • ١ : بَابُ مَا يَكُرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

٢٣٥٩ - حَدَّثَ اعبُدُ الرَّحُمنِ مَنُ ابْراهيْم الدَّمشُقَى ثنا الْولِيَدُ بَنُ مُسْلِم ثنا الْاوُزاعيُ حَدَّثِي ابُوالتَّحاشي انه الولِيدُ بَنُ مُسْلِم ثنا الْاوُزاعيُ حَدَّثِي حَدَّثِي ابُوالتَّحاشي انه سمع رافع نس حديج يُحدَثُ عن عمه طُهيْرِ قَالَ نهانا رسُولُ اللّه عَلَيْ عَنْ امْرِ كَان له وافقًا فقُلُتُ ماقال رسُولُ اللّه عَلَيْ وَالرَّبُع اللّه عَلَيْ وَالرَّبُع وَالرَّمُوهَا وَ الرَّعُوها وَ الرَّمُوها)

٣٣٦٠. حــ قَتَنا مُـخـمَدُ بُنُ يحيى انْبانَا عَبْدُ الرَّزَّاق آنَا
 التَّـوْرِيْ عَلْ مُـخاهدٍ عَنْ أُسيد بْن ظُهْيْرِ ابْن
 خى واقع ابْن حديْج عَنْ رافع بْن حديْج

قال كان احدُنا اذا سُتغَنى عن ارْضه اغطاها بالنُّلُث والرُّضة اغطاها بالنُّلُث والرُّف والسَّم في الرُّف والسَّم في الرَّب في الرّب في

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا : تم میں ہے ۔
ایک اپنے بھائی کو مفت زمین دے (کا شکاری کے لئے بہتر ہاس کے عوض اسنے اسنے الئے) یہ اس کے عوض اسنے اسنے النے کہ بہتر ہاس کے عوض اسنے اسنے فرہ یا کہ یہی حق ہے النام ہی حضرت ابن عبس نے فرہ یا کہ یہی حق ہے انساراس کوما قلہ بہتے ہیں۔

۱۳۵۸ حضرت خفعہ بن قبیل کہتے ہیں کہ میں نے رافع بھیں ، ان خدی گئے ہیں کہ میں نے رافع بھیں ، ان خدی گئے ہیں کہ میں کہا ہے پر جھا انہوں نے فر مایا کہ ہم زمین کراہے پر دیتے ہے اس شرط پر کہ جو پیدا واراس جگہ سے ہوگ وہ میری کھر تہاری اور جو پیدا واراس جگہ سے ہوگ وہ میری کھر ہمیں پیدا وار کے عوض زمین کراہے پر دیتے سے منع کر دیا ہمیں پیدا وار کے عوض زمین کراہے پر دیتے سے منع کر دیا گیا۔ گیا اور جا ندی کے عوض کراہے پر دیتے سے منع نہیں کیا گیا۔

بِآبِ :جومزارعت مکروہ ہے

۲۳۷۰ حضرت رافع بن خدیج رضی الدعنه فره تے میں کہ ہم میں سے کوئی جب اپنی زمین سے مستغنی ہوتا و تبائی چوتھ ئی اور آ دھی پیدادار کے عوض کا شت کیئے د سے دیتا اور تین نالیول کی شرط تھہر الیتا کہ انکی پیدادار میں لونگا اور بھوسہ میں لونگا اور رہیج کے پانی سے جو بیدادار ہووہ میں ونگا اور رہیج کے پانی سے جو بیدادار ہووہ میں ونگا اور اس وقت زندگی پُر مشقت تھی

فيها سالُت ديند وسما شاء الله ويُصينُ منها منعة فاتا ما رفع بن حديد فقال ان رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسلَم بها حُديم عن الله وطاعة رسوله الله عليه وستم ينها كم عن الله عن الله عليه وستم ينها كم عن المع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وستم ينها كم عن المحقل ويتقول (من استَعنى عن أرضه فليمنحها أخاة الحدة )

(گزارہ مشکل ہے ہوتا تھا) اور کا شتکار لو ہے اور دوسری چیزوں سے زمین میں محنت کرتا پھراس سے فائدہ حاصل کرتا کہ ہی رے پاس رافع بن خدت کا ہے اور کہ کہاللہ کے رسول نے تہہیں ایک ایسے کام سے منع فرما دیا ہے جس میں تمہارا نفع تھا بلا شبہ القداور رسول کی اطاعت میں تمہارے سے زیادہ نفع تھا اور اسکے رسول تمہیں منع تمہارے سے زیادہ نفع تھا اور اسکے رسول تمہیں منع

فر ، تے ہیں بٹائی پر دینے ہے اور فر ماتے ہیں کہ جس کواپی زمین کاشت کرنے کی حاجت نہ ہوتو وہ اپنے بھ کی کو کاشت کیلئے مفت ہی دے دیے یاز مین خالی پڑگی رہنے دے۔

السماعيُلُ بُنُ عُليَّة ثَمَّا عَلْدُ الرَّحُمن بُنُ السَّحق حدَّثنى ابُو السَّمَاعيُلُ بُنُ عُليَّة ثَمَّا عَلْدُ الرَّحُمن بُنُ السَّحق حدَّثنى ابُو عَبِيلِدة بُن عُليَّد بَن عَمَّادٍ بَن ياسِرٍ عن الوليد بُن ابئ عُبيلِدة بُن عُرُوة بَن الزَّبَيْر قَالَ قَالَ ذِيدُ بُنْ ثالبَ يعْفرُ اللّهُ الْوليْدِ عَنْ عُرُوة بَن الزَّبَيْر قَالَ قَالَ ذِيدُ بُنْ ثالبَ يعْفرُ اللّهُ للرَّافِع بُن خديْج الله ، وَاللّهِ اعْلَمُ بِالْحديث منهُ انَّهَا الله رَجُلال النّبِي عَيْقِيلَةً وَقَلْدِ اقْتَتَلا فَقَالَ ( إن كان هذا شانكُمُ وَلَا تُكرُو اللّهِ الْمُدارِع) فسنمع دَافِعُ بُنُ حديْج قَوْلَهُ ( فلا تُكرُو ا الْمَرارِع)

# ا : بَابُ الرُّخُصةِ فِي الْمُؤارَعَةِ بِالتُّلُثِ وَالرُّبُعِ

٢٣٩٢ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ الْمَانا سُفَيانُ بُنُ عُينَةً عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيُنادٍ قَالَ قُلْتُ لِطَاؤُسٍ يَا آبا عبُد الرَّحُمنِ لُو عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيُنادٍ قَالَ قُلْتُ لِطَاؤُسٍ يَا آبا عبُد الرَّحُمنِ لُو مَركت هذه المُحابِرةَ فَإِنَّهُمُ يرَّعُمُونَ آنَ رسُولَ اللّه صلَّى اللهُ عَنْ عَمْرُو النَّي أَعْيِنُهُمُ اللهُ عَنْ عَمْرُو النَّي أَعْيِنُهُمُ وَأَعْ طَيْهِ عَنْ ابْنَ عَبَّالٍ آخَذَ النَّاسُ عليها عَلَيْنَا والَّ وأَعُطيُهِمُ وَإِنَّ مِعَاذَ بُنَ جَبِلِ آخَذَ النَّاسُ عليها عَلَيْنَا والَّ وأَعُطيهُمُ وَإِنَّ مِعَاذَ بُنَ جَبِلِ آخَذَ النَّاسُ عليها عَلَيْنَا والَّ اللهُ صَلَّى الْحَدَى النَّاسُ عليها عَلَيْنَا والَّ اللهِ صَلَّى الْعَلَى ابْنَ عَبَّاسٍ ) آخُبَوَئِي آنَّ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْها ولكنَ قَالَ ( لَالُ يَمُنِ وَاللّهُ صَلّى اللهُ عَنْهَا ولكنَ قَالَ ( لَالُ يَمُنِ وَاللّهُ عَنْهَا ولكنَ قَالَ ( لَالُ يَمُنِ وَاللّهُ عَنْهَا ولكنَ قَالَ ( لَالُ يَمُنِ وَاللّهُ عَنْهَا ولكنَ قَالَ ( لَالُ يَمُنِ عَالَمُ اللّهُ عَنْهَا ولكنَ قَالَ ( لَالُ يَمُنِ عَالَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُا ولكنَ قَالَ ( لَالُ يَمُنِي اللّهُ عَنْهَا ولكنَ قَالَ ( لَالُ يَمُنِ عَالَى اللّهُ عَنْهُا ولكنَ قَالَ ( لَالُ يَمُنِ عَلَيْهَا عَلْمُ كُنْهُ عَنْهَا ولكنَ قَالَ اللهُ عَنْهُا ولكنَ قَالَ اللّهُ عَلَيْها عَلَانُ واللّهُ عَنْهُا ولكنَ قَالَ اللّهُ عَنْهُا ولكنَ قَالَ اللّهُ عَلَيْها عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهَا ولكنَ قَالَ اللّهُ عَلَيْها عَلَيْها عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهَ عَلْهَا ولكنَ قَالَ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهَا ولكنَ قَالَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ

۱۳ ۲۳ الته ۱۳ تا ۲۳ الته عنه الته عنه فرا ستے بیل که الله تعالی (حضرت) رافع بن خدی (رضی الله عنه) کی مغفرت فره ئے بخدا اس حدیث کو بیس ان کی بنسبت زیادہ جانتہ ہوں ہات بیتی که دومرد نبی سلی الله علیه وسلم کی خدمت بیس حاضر ہوئے اور وہ باہم سر پچلے تھے تو آپ نے فرمایا: اگرتم ارایس حال ہے تو کھیت اجرت پر مت دوتو رافع بن خدیج (رضی الله عنه) نے بیہ خری الفاظ که "کھیت اجرت پر مت دوئو سافع کی نہ خدیج (رضی الله عنه) نے بیہ خری الفاظ که "کھیت اجرت پر مت دوئو سافع کے سے تو کھیت الحرک کے الفاظ کہ "کھیت اجرت پر مت دوئو سن کئے۔

#### دیات: تہائی اور چوتھائی پیداوار کے عوض مزارعت کی اجازت

۲۳۹۲: حضرت عمروبن دینار کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے کہا اے ابوعبدالرحمٰن اگرتم سے بنائی پر دینا چھوڑ دو (تو بہتر ہے) کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول نے اس ہے تعروا میں تو لوگوں اس ہے تعروا میں تو لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور انکو دیتا ہوں اور معاذ بن جبل نے بارے سامنے لوگوں سے سیمعاملہ کی (اور زمین کی اجرت بمارے سامنے لوگوں سے سیمعاملہ کی (اور زمین کی اجرت وصول کی) اور صحابہ میں بڑے عالم ابن عباس نے جھے وصول کی) اور صحابہ میں بڑے عالم ابن عباس نے جھے

احاة حيرً له مِن أن ياحُذ عليها أجُرًا معُلُومًا ﴾

٣٣٦٣ : حدَّتنا الحسدُ ثَلُ ثالث الْجَحُدرِيُّ ثَاعِبُدُ الُوهَابِ عَلُ حَالَدِ عَلْ مُحَاهِدِ عَنْ طَاوُسِ الَّ مُعَادُ بُن حَبَلِ الْكُرى الْارُضَ عدى عهد رسُول اللَّه عَيْضَةً وابئى بسكر وعُسر وغَشَمان على التَّلُثُ والرَّبُع فَهُو يُعَمَلُ به الى يؤمك هذا

٣٣٦٣ حدث البؤ مكر بن حلاد الباهلي و فحمد بن السماعيل قالا ثنا وكينع عن سفيان عن عمرو نن دينار عن طاؤس قال قال ابن عباس الماقال رسؤل الله عليه و لان ينسب احدث م احاة الارض خير له من ال يَاحد حراحًا معلومًا)

بتایا کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے بھائی کومفت دے بیا سکے لئے بہتر ہے اس سے کہ اسکے عوض متعین اجرت وصول کرے۔ ۱۲۳۲۳ مصرت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات ابو بکر وعمر وعثم ن رضی اللہ عنہم کے ادوار میں تہائی اور چوتھائی پیداوار کے عوض زمین اجرت پردی اور آئے تک اس پڑھل جوری ہے۔ اجرت پردی اور آئے تک اس پڑھل جوری ہے۔

٣٣٦٣ حضرت ابن عباس رضی القد عنجمائے فرمایا کہ القد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف بید فر ، یا تھا کہ تم میں ہے کوئی اپنے بھائی کو مفت زمین وے بیداس کے لئے بہتر ہے اس سے کہ اس کے بدلے متعین شمیکہ (أجرت) وصول کرے۔

ضلاصیة الراب به احادیث جیدائمه اور صاحبین کی دلیل میں نیز ان احادیث کی روشن میں رافع بن خدیج رضی امتدعنه سے مروی احادیث کا مطلب بھی واضح ہوجاتا ہے اور تعارض رفع ہوجاتا ہے۔

#### ١٢: بَابُ اسْتِكُرَاءِ الْآرُضِ بَالطَّعامِ

بیا ہے: اناج کے بدلہ زمین اجرت پر لیمنا کہ ۲۳۹۵ میں دھرت رافع بن خدیج رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ۲۳۹۵ مفرت رافع بن خدیج رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زمین بٹائی پر دیا کرتے تھے پھر ہمارے ایک پچچا ہمارے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہوتو وہ متعین اناج کے عوض اے کرایہ پر نہ دے۔

<u>خلاصیۃ الما ہے</u> ﷺ بیمزارعت فاسدہ کی ایک صورت بیان فر مانی ہے کہاس طرح متعین معاملہ کرنے سے مزارعت فاسد ہو جاتی ہے۔

# الله مَنُ ذَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بابُ مَنُ ذَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بغيرِ إِذُنِهِمُ بغيرِ إِذُنِهِمُ

۲۳۲۱: حدَّثَ عَا عَبُدُ اللَّهُ بُنُ عَامِوبُن رُدارة ثَمَا شَوِيُكُ ۲۳۲۱: حضرت رافع بن خديجٌ فرهت بي كدالله ك عَنُ ابِى اسْحق عَنُ عَطَاءِ عَنُ رافِع بُر حدِيْجِ قَالَ قَالَ رسول عَيْقَ فَيْ فَره يا : چوكى قوم كى زمين ان ك رَسُولُ اللَّهُ عَيْقَ وَمَنُ زَرَع فِي آرُض قَوْم بغَيْوِ إِذْ بِهِمُ ، اج زت كے بغير كاشت كرے تو اس كو پيداوار ميں ے فليُس لَهُ مِنَ الزَّرُع شَيْءٌ وَتُوَدُ عليهِ مَفْقتُهُ . پَهِنَدَ عِلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَالْهِ وَالِي كِي جِدَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنَ الزَّرُع شَيْءٌ وَتُودَ عليهِ مَفْقتُهُ .

<u> خلاصیة الراب به</u> چیز سیاحا دیث بھی صاحبین رحمهم القداور جمهورائمه کرام رحمهم القد کی دلیل بین نیز سر قات کا جائز ہونا بھی معلوم ہوا۔

#### ٣ : بَابُ مُعَاملَةِ النَّخِيْلِ وَالْكُرُم

٢٣٧٨ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَسَهُلُ ابْنُ أَبِى سَهُلٍ وَاسْحَلُ ابْنُ أَبِى سَهُلٍ وَاسْحَلُ ابْنُ أَبِى سَهُلِ الْقَطَّانُ عَنَ عَلَيْدِ الْفَطَّانُ عَنَ عَلَيْدِ الْفَطَّانُ عَنَ عَلَيْدِ الْمَدِ الْبَيْ عُمرَ عَنَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمرِ انَّ رَسُول اللَّهِ عَنِي ابْنِ عُمرَ انَّ رَسُول اللَّهِ عَنِي ابْنِ عُمرَ عَنَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمرَ أَوْرَدُعٍ. عَنْ شَمْرٍ اَوْرَدُعٍ. عَنْ اللهِ عَلَيْلُ بُنُ تَوْمَة قَنا هُ شَيْمٌ عَنِ ابْنِ ابْنِي ابْنِ ابْنِي ابْنِ ابْنِي اللهِ عَنْ عَلَيْهَا عَلَى النَّصُفِ نَحُلَهَا وَاللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا عَلَى النَصْفِ نَحُلُهُ اللهِ وَاللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

٣٣٦٩ : حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنُ مُسْلِمٍ الْآعُورِ عَنُ آنَسِ بُنِ مالِكِ قال لمَّا افْتَتَح رَسُولُ اللّهِ عَلِيَةَ خَيْبَرَ أَعْطَاهَا عَلَى النَّصْفِ

#### ۵ : بَابُ تَلُقِينِ النَّخُلِ

۲۳۷٠. حدّث على بن مُحمّد ثما عَبَيْدُ الله بن مُؤسى عَنْ إسرائِيلَ عَنْ سِمَاكِ آنَّهُ سَمِع مُؤسى بن طَلْحَة بن عَنْ السَيالَ عَنْ سِمَاكِ آنَّهُ سَمِع مُؤسى بن طَلْحَة بن عُبيدِ الله يُحدِّث عَنْ آبِيهِ قَالَ مَردُثُ مع رسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَردُثُ مع رسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَردُثُ مع رسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَردُثُ مع رسُولِ النَّهُ عَلْ فَقَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله فَي نَحُلِ فَرَاًى قَوْمًا يُلَقَحُون النَّحْلَ فَقَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلْمُ اللّ

#### بإب: تھجورا ورانگور بٹائی بردینا

۲۳۷۷: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبی سے روایت کے اللہ خیبر کو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ خیبر کو زمین بٹائی پر دی کھل یا آناج کی نصف پیداوار کے عوض۔

۲۳۱۸ : حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهم نے دوایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے اہلِ خیبر کی زمین نصف کھجور اور اناج کی پیداوار کے عوض بٹائی پردی۔

۲۴۲۹: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے بیں کہ جب اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسم نے خیبر فتح کیا تو نصف پیدا وار کے عوض زمین بٹائی پر دی۔

#### چاپ: تھجور میں پیوندرگانا

• ٢٢٧: حضرت طلحه بن عبيدالقد فرمات بيل كه بيل رسول الله كساتھ ايك باغ ميل سے گزرا۔ آپ نے ديكھ كه كه كھ لوگ كھوركو بيوندلگارہ بيل - فرمايا بيلوگ كيا كررہ بيل؟ لوگول نے عرض كيا نزكا كا بھالے كر مادہ ميں مداتے بيل -

رما ينضبعُ هؤلاء) قالُوا يأْخُذُونَ مِن الذِّكرِ فَيُجْعَلُونَهُ في الْأَنْسَى قِال ( مِنَا اظُنُّ ذَلَكَ يُنْفِينَ شَيِّنًا ) فَبَلَغَهُمُ فَتَرَكُوهُ فَسِرِلُوا عَنَّهَا فِيلَغَ النَّبِيُّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (انَّمَا هُو الظُّلُ انُ كَانِ يُغُنى شَيِّنًا فَاصَّنعُوهُ فَإِنَّمَا انَا بِشُرٌّ مَثُلُكُمُ وِانَّ الطَّنَ يُخطئُ ويُصيِّتُ وَلَكُنْ مَاقَلَتُ لَكُمْ قَالَ اللَّهُ فَلَنْ اكُذب على اللَّهِ).

١ ٢٣٤ . خدد شدا مُحمَدُ بُنُ يحيى ثَنَا عَفَانُ ثَنَا حمَّادٌ ثَنَا شابتٌ عن انس بن مالك وَهشَامُ بُنُ عُرُوةَ عنُ أَبِيَّه عَنُ عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا أَنَّ النَّبَّى صَلَّى اللهُ عَلْيه وسلَّم سَمع اصْوَاتُ فَفَالَ (مُاهَذُا الصَّوْتُ )قَالُوُا السُّخُلُ يُولِبُّرُونِها فَقَالَ (لَوُ لَمْ يَفُعَلُوا لَصَلَح ) عَلَمْ يُؤَبِّرُوا عامنة قصار شيبًا فذكروا للنّبي صلّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ (ان كار شيئها من أمر دُنيهاكُمُ فشأنكُمُ به وان كار من أمور دينكم. فإلى

فرمایا بھے نہیں خیال کہ اس سے کچھ فائدہ ہولوگوں کو آپ کا یہ فرمان معلوم ہوا تو انہوں نے پیوند کاری ترک کر دی انہیں اندازه بواكه اس بارتجل كم بوانبي كواسكاعهم بواتو فرمايا: وه تو میراخیال تقااگراس میں بچھ فائدہ ہےتو کرایا کرومیں تو بس تمہاری مانندانسان ہوں اور خیال بھی غلط ہوتا ہے بھی صحیح لیکن جو بات میں تہمیں کہوں کہ اللہ نے فرمائی ہے (تو اس میں غلطی نہیں ہوسکتی ) کیونکہ میں ہرگز اللّٰہ برجھوٹ نہ بولوزگا۔ ا ۲۴۷: حضرت عا کشه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی صلی التدعلیہ وسلم نے سیجھ آوازیں سنیں تو فرمایا سیکیسی آ واز ہے صحابہ نے عرض کیا تھجور کو پیوند لگا رہے ہیں۔ فرمایا: اگریه ایسا نه کریں تو تھی کھل اچھا ہواس سال 🔍 انہوں نے پیوند کاری نہ کی تو اس سال تھجور خراب ہو ئی لوگول نے نی صلی القد علیہ وسلم سے اس کا ذکر کر و یا۔ فرمایا: اگرتمهارا دُنیا کا کام ہوتو اس کوتم معجموا درا گر کوئی دین أمر ہوتو اس كا تعلق مجھ سے ہے۔

خلاصة الهاب جنة معلوم ہوا كه نبي دنيا ميں القد تعالى كا دين سكھائے آئے ہيں دنيا كے امور ميں پيغيبر كوفلطي بھي لگ سكتي ہے۔فاسما انا بشر مثلکم بیعنی میں تمہاری طرح ایک آ وی ہوں اس صدیث میں بیالفاظ بہت واضح بیں کہ ہی بشر ہوتے میں نبی عدیہ الصدو ۃ والسلام کی بشریت قرآن وحدیث ہے تابت ہے بعض وگ اتنی ظ ہر بات کوبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جب پیغمبر کی والد ہ اور والد' دا دا اور اولا درشته دار ہیوی<u>ا</u>ں ہو یہ وہ بشر ہی ہوگا و ہنوری تونہیں ہوسکتالیکن فرشتوں کی کوئی رشتہ داری' ماں' بوپ' بیوی' بیچنہیں ہیں۔ نیز ان احادیث سے میہجی ثابت ہوا کہ عالم الغیب صرف القد تعاں کی ذات ہے اگر ہی علم غیب رکھتے تو صحابہ کرام کو بیمشورہ نہ دیتے کہ اس دفعہ ہوند کاری نہ کرو۔اہتد تعالیٰ دین کافہم مط فروائے۔آمین

> ١١: بَابُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيُ ثُلاَثِ

٢٣٧٢ : حدَّثنا عندُ اللَّه بُنُ سعيْدِ ثنَا عبُدُ اللَّه بُنُ خواش ٢٣٤٢ : حفرت ابن عياس رضي القدعني فرمات بين ك

چاھي:اہل اسلام تين جيزوں ميں ننریک ہیں

بُس حواشب الشَّيْباليُّ عن العوَّاء بُس حوشب عن مُحاهد عن ابُن عبّاسِ قبال قال رسُؤل الله عظيمة ﴿ الْمُسْتِمُونَ شُركاءً في ثلاثٍ في الماء وَالْكلاء والبار وثمله حرامٌ ) قال ابُوُ سعيُدٍ يعنى الْمَاء الْجاري

٣٣٤٣ : حدد تُنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُد اللَّهِ بُل يريُد ثنا سُفْيانُ عن ابي الزّنادعن ألاغرجعن الني هُريُرة انّ رسُؤل الله عَيْدُ قَال ( قُلاتُ لا يُمْعُنُ الماءُ والْكلاءُ والنَّالُ )

٣٣٢٣ حدّثنا عمّارُ بُنُ خالد الواسطيُّ ثنا عليُّ بُنْ غُـراب عـنُ زُهيُـر بُل مرُزُونِ عنُ عليَ بُل ريْد بُن جدُعان عن سعيد ثن المسيّب عن عائشة رصى الله تعالى عنها انها قبالت يبا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما الشَّيُّءُ الَّذِي لا يحلُّ معَهُ قال (الماءُ والْمِلْحُ والنَّارُ) قالتُ قُلْتُ يارسُول اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم هذا الماءُ قدْ عرفناهُ فما سالُ السملخ والنَّار قال (يا حُميْراءُ إمنُ اعْطَى بارًا فكأنَّما تصدق بحميع ما انصحت تلك المار ومن اغطى ملحا فكانسا تصدق بحميع ماطيب ذلك المنح ومن سقى مُسْلَمَا شَرْبةُ مِنْ مَآءِ حَيْثُ لا يُؤخذُ الْمَاءُ فكَانَمَا اعتق رقبة لا يُؤخذ الماء فكاتما اخياها،

القد کے رسول تعلی القد مدیر وسلم نے فرمایا اہل اسلام تین چیزوں میں شریک میں یائی' حارہ اور آگ اور ان ک قیمت حرام ہے۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جاری یا تی مراد ہے۔

۲۴۷۳ : حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تنین چیزیں رد کی نہ جائیں یانی' جارہ اور آ گ۔

۳ ۲۳۷: حضرت عا تشر بنے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون ہے چیز رو کنا حلال نہیں۔ فر ، یا یانی نمک اور آ گ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یانی کی وجہ تو ہمیں معلوم ہے نمک اور آ گ میں کیا وجہ ہے۔فرمایا اری حمیرا وجس نے آگ دے دی گویا اس نے اس آگ پریکنے والی تمام چیز صدقہ کی اور جس نے نمک دیا گویا اس نے اس نمک سے خوش ذا کقہ ہونے والانتمام كھانا صدقه كيا اور جہاں يائى ہو وہاں كونى مسلمان کو ایک گھونٹ یانی پدائے تو محویاس نے ایک غلام آ زادکیااور جہاں یائی نہ ہوو ہاں کوئی مسلمان کو یائی ملائے تو گویا اس نے ایک جان کوزندگی بخش۔

خلاصیة اله باب جلا اس مدیث کی سندمیں عبدائلہ بن خراش متر وک راوی ہے اس وجہ سنت مید میث ضعیف ہے کیکن بعض ا نمدے اس کو سیجے کہا ہے۔ حدیث سم عہم ابن جوزی نے اس کوموضوع فرمایا ہے۔ امام ابو داؤ داوراحدے ابوخراش ہے تنخ تنج کی ہے اور بھی حدیث کی کتا ہوں میں بیاروایت دوسری سند کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ ان تین چیزوں میں سب مسلمان شریک ہیں کیکن اگر کسی خاص مقدم یا برتن میں یا نی جمع کیا گیا ہوتو وہ خاص آ دمی ہی کا جو گا جس کا برتن یا مقدم ہے پھربھی ا حادیث ہے تابت ہوا کہ بیتین چیز ما تننے والے کو با، معاوضہ دینے کی تا کیداستی با تابت ہو تی ہے۔

١ : بَابُ اقْطاع الْأَنْهار والْعُنُون بِإِنْ الْمُعْدُون بِإِنْ الْمِرِين اور چشم جا گير ميں وينا

۲۳۷۵. حضرت ابیض بن حمال سے روایت ہے کہ انہوں نے اس نمک کی جا گیر جا ہی جس کوسد مار ب کا

٣٣٧٥ : حدَثنا لمحمَدُ بُنُ اليُ عُمر الْعدلِيُّ ثنا قراجُ بْنُ سعيدنس علقمة لل سعيديل اليص سحمال حدّثني عمّى ثابتُ من سعيد بن اليض بن حمّال رضى الله تعالى عدم عن ابيه سعيد عن أبيه ابيض بن حمّال الله استقطع المملخ الذي يُقال لله مِلْحُ سُدَ مَارِبٍ فَاقَطَعَهُ لَهُ ثُمّ إِنَّ المملخ الذي يُقال لله مِلْحُ سُدَ مَارِبٍ فَاقَطَعَهُ لَهُ ثُمّ إِنَّ المملخ الذي يُقال الله صلى الله على الله عليه وسلم فقال بها رسُول الله اليم قد وردت المملح في المحاج الحية وهو بازض ليس بها ماة ومن وردة اخذة وَهُو الممل الممل الله على الله على الله عليه وسلم مفل المماء العد فاستقال رسُول الله على الله على الله عليه وسلم ابيض شرحمًا ل في قطيعته في المملح فقال قد اقلتك منه على ال تجعلة منى صدقة فقال رسُول الله صلى الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على المحمل الله على اله على الله على اله

قال فَرَجٌ وهُو الْيوُم عَنى ذَلَك منُ وَردهُ الحَدَةِ.

قَـال فَـقَـطَعَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ أَرُضًا وَمَخُلَا بِالْجُرُفُ جُرُفِ مُوادٍ مَكَانَهُ حَيْنَ أَقَالَهُ مِنْهُ

نمک کہا جاتا ہے (سد مارب جگہ کا نام ہے) آپ نے
انہیں وہ جا کیر دے دی پھراقرع بن حابس تیمی آپ ک
خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے القد کے رسول
میں ذمانہ جا ہیت میں نمک کی ایک کان پر گیا تھا اور وہ
الی جگہ ہے جہال پچھ پانی نہیں ہے جو جائے نمک لے
عرف جاری پانی کی طرح ختم نہیں ہوتا تو القد کے رسول
عرف نے ابیض بن حمال کوجو جا گیردی تھی اے فنچ کرنا
چاہا تو ابیض بن حمال کوجو جا گیردی تھی اے فنچ کرنا
چاہا تو ابیض نے کہ میں اس شرط پرفنچ کرتا ہوں کہ آپ
وہ تمہاری طرف سے صدقہ کردیں تو آپ نے فرمایا؛
مرح ہے جو وہاں جائے نمک لے لے حدیث کے راوی
مرح کے جو وہاں جائے نمک لے لے حدیث کے راوی
فرح کہتے ہیں کہ وہ اب بھی ای طرح ہے جو جاتا ہے
فرح کہتے ہیں کہ وہ اب بھی ای طرح ہے جو جاتا ہے
فرح کی قرمائی تو اس کے بدلہ جرف مراد (نایی جگہ) میں
جسے زمین اور کھور کے درخت بطور جا گیرعطافر مائے۔

خلاصة الراب جلا اس سے بيد مسئلہ نكلا كرنمك كى كان اور معدنيات كى كانيں ايك آ دى كى ملك نہيں ہوتيں امكہ عام مسلمانوں كائى اور اس سے حضور صلى اللہ عليہ وہلم كے مسلمانوں كائى بيں اور اس سے حضور صلى اللہ عليہ وہلم كے اعلى اخلاق كا ثبوت بھى ہے۔ اعلى اخلاق كا ثبوت بھى ہے۔

#### ١٨ : بَابُ النَّهِي عَنُ بَيْعِ الْمَاء

٣٣٤٢ . حدد ثنا ابُوْ بِكُرِ بُنُ ابِى شَيْبَةَ ثَنا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْسَةَ عَلَى شَيْبَةَ ثَنا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْسَةَ عَلَى عَمْرُو بُنِ دِينَادٍ عِنْ آبِى الْمِنْهَال سَمَعْتُ اياس بْنَ عَبْدِ الْمُنْ وَرَأَى مَاسًا يَبِيعُونَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوْا الْمَاءَ فَانْبَى الْمُنْ وَرَأَى مَاسًا يَبِيعُونَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوْا الْمَاءَ فَانْبَى سَمِعْتُ وسُول اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللّهُ

٢٣٧٧ : حَدُّلَنَا عَلَى بُنُ مُحمَّدٍ وَ ابْراهِيُمُ بُنُ سعيْدٍ الْحِوْهِرِيُّ قالا ثَنَا وكيُعٌ ثَنا ابْنُ جُزِيْجِ عَنْ آبِي الزُّبَيُرِ عَنْ

#### بِأْبِ: يانی بیجنے سے ممانعت

۲۳۷۲: حضرت ایاس بن عبد مزنی رضی الله عند نے دیکھا کہ لوگ پانی بچے رہے ہیں تو فر مایا پانی مت بچواس کئے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی بیچنے سے منع فر ماتے سنا۔

۲۳۷۷: حضرت جابر رضی القد عند فرماتے ہیں کہ القد کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے ضرورت سے زائد یانی کی ہیج

حابرقال نهى رسُولُ اللّهِ عَيْنَ عن سع فصل المه على عن منع فرمايا ــ

<u> خلاصمة الهاب من بانی جب کی نهر دریا یا چشمه مین موجود جوتو وه کسی ملیت مین نبین جوتی ہے اس کا قر وخت َ مرنا جائز</u> تهیں البتہ اً سرک نے ہیے برتن میں بھرلیا ہوتا پھر نیپنا جائز ہے۔اوراس آ دمی کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا بھی جا مز

#### ١ ١ : بابُ النَّهِي عَنْ مَنعِ فَصْلِ الْمَاء ليمُنعَ بهِ الْكَلاءَ

٢٣٧٨ . حدَّثنا هشامُ بُنُ عمَّارِ ثنا سُفَيانُ عن ابي الرِّياد عس الاغرج عن ابي هُريْرة عن السِّي عَيْنَةٌ قال ( لا يمُنعُ احدُكُمْ فصل ماء ليمُنع به الكلاء)

٢٣٤٩ . حدَّثها عبُدُ اللَّه بْنُ سعيُدٍ ثنا عدُدَةً بَنُ سُليُمان عن حارثة عن عُمْرة عن عانشة قالتُ قال رسُولُ اللَّهُ سَيْنَ } ( لا يُمْنَعُ فَضُلُّ الْمَاءُ وَلَا نُمْعُ نَفُعُ الْبَنْرِ )

<u> خلاصیة الهاب م</u>ن ان اعادیث ہے تا بت ہوا کہ جنگل کا پانی اور گھاس جوخود اُ گا ہوکس کی ملک میں ہوتو منر ورت ہے زا ندا وسرے ہو گول سے روکنامنع ہے جکہ اصحاب حنفیہ فر ہائے ہیں کہ حاجت سے زا ندجنگل گھاس اور یانی دوسرے لوگوں پرخرچ کرنا واجب ہےاورامام نووی فرماتے ہیں کہ آپریس کے یانی رو کئے ہے دوسرے بوگوں کومویٹی چرائے میں تکلیف ہوتو یائی رو کن حرام ہے۔

#### ٢٠ : بَابُ الشَّرْبِ مِن الْلَوْدِية ومَقْدار حبس الماء

٢٣٨٠ : حـدّثــا مُـحمَدُ بُنُ رُمْح انْبأنا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ عن ابْس شهباب عن غُرُوة بْنِ الرُّبِيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ المؤبير الرئكلامن الانتصار خاصم الربير علد رسؤل الكه صلى الله عليه وسلم في شراح المحرة التي بسقون مها السَحل فقال الانصاريُ سرّح الماء يسر قاسى عليه تربيرٌ تماني يدونون ابنا جُفَرُ الله كرسول كي ياس ك ف خصما عند رسُول الله صَلَّى الله عليه وراتم الله عليه والم الم الكانواند كرسول في فرمايا: الدر بيرتم سينجو بجراية

#### باب: زائد مانی ہے اس کئے رو کنا کہ اس کے ذریعہ گھاس ہےرو کے منع ہے

۸ ۲۳۷ : حضرت ابو ہر رہے گا ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : تم میں ہے ایک زائد یائی ہے نہ روکے تا کہاس کے ذریعے گھاس ہے رو کے۔

۲۴۷۹: حضرت عائشہ فرماتی میں که اللہ کے رسول عَلَيْنَكُ نِهُ رَوْمَا يَا . ضرورت سے زائد پائی نه روکا جائے اورجو پائی کوئیں میں بچ رہےاس سے ندرو کا جائے۔

#### بِإنِ : كھيت اور باغ ميں پانی لينااور پانی رو کنے کی مقدار

۲۳۸۰: حضرت عبدالله بن زبیرات روایت ہے کہ ایک انصاری مرد نے اللہ کے رسول کے سامنے زبیر سے حرہ کی اس نہر کے بارے میں جھگڑا کیا جس سے تھجور کے درختوں کو سینچتے میں۔ انصاری نے کہا یانی جھوڑ دو تا کہ بہتا رہے۔

ه فسال رسُول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (اسْق يازُبيُرُ اثُمَّ مِيرُوس كي طرف ياني حِيورٌ دو (زبيرٌ كي زمين شهر كي طرف ارسل الماء. إلى جارك) فعضب الانصاري فقال يَا رسُول الله صلى الله عليه وسلم! أن كان أبن عمتك ؟ فتعلوَّنَ وَحُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ ﴿ يَا زُبيسُ اسْق ، ثُمَّ أَحُبس الماء حتى يرجع إلى الحدر) قال فقال الرُّبُيْرُ وَاللَّهِ ! إِنِّي لَا حُسبُ هَذِه الآية مزلتُ فِي ذلك ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُونَ فَيُما شجر بينهُمْ ثُمَّ لا يجدُوا في انفسهم حرخا ممّا قصيت بيلي فيعلد من آب ني الصاري كي رعايت كريمي ) ويُسلِّمُوا تسليمًا ﴾

ا ٢٣٨ : حدَّثا ابُراهينم بُنُ الْمُنْذِرِ الْحرامِيُّ ثَنا زكريًّا بُنَّ مَسْظُورٍ بُن تُعْلِبَة ابن ابئ مالك حدثني مُحمَّدُ بن عُقُبة ائس ابني مالك عن عمِّه ثعلية بن أبي مالك قال قضى رسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ فِي سَيْلِ مَهْزُورِ الْاعْلَى فَوْقَ الْاسْفَلِ يسْقى الاغلى إلى الكغبيَّنِ ثُمَّ يُرْسِلُ إلى مِنْ هُو اسْفِلْ مِنْهُ ٢٣٨٢ : حدَّثها احْمَدُ بْنُ عَبُدَةَ ٱلْبَالَا الْمُعِيْرَةُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمس حدَّثنيي ابي عَنْ عمرو بن شعيب عَنْ ابيَّهِ عنْ حدَه انّ رسُول اللّه عَيْثَة قصى في سيُل مَهُزُورِ انْ يُمُسك حتَى يبُلُغ الْكَعْبَيْن ثُمَّ يُرْسِل الْماء .

٢٣٨٣ : حدَّثنا ابُو الْمُعَلِّس ثنا فَضِيلٌ بُنُ سُليْمان ثنا مُوسى بْنُ عُقْبةَ عِنْ اسْحِقَ ابْنِ يحْيى بْنِ الْوَلِيُد عِنْ عُبَادة لَىن الصَّامِتِ انَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِينَا ۗ قَـضى فَى شُرُبِ النَّخُلِ من السّيل انّ الاعلى فالاعلى يشرتُ قبل الأسْفَلِ يَجِوالا يَبيِّج اوراو يروالاتخول تك ياني تعرل بهرايخ

تمھی) اس ہر انصاری غضیناک ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! (آ ب نفله من زبر کی رعایت کی) اس لئے کہ وہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہاس پراللہ کے رسول کے چېره کا رنگ متغیر ہو گیا پھرآپ نے فر مایا :تم درخت سینچو پھر یانی روکے رکھو بہاں تک کہ یانی دیوار تک پہنیا جائے (انداز: نخخ تک) (آپ کایه فیصله ضابطه کے موافق تھا حضرت زبیر مراتے بیں بخدامیرا گمان ہے کہ بیآیت اس بارے میں نازل ہوئی ''قشم ہے آپ کے رب کی ہے لوگ اس وفت تک مؤمن نه ہوئے جب تک اینے اختلاف میں آپ کو حکم نہ بنائیں بھرآپ کے نصلے سے اپنے ول میں تنگی محسوس ندکریں اوراہے دل ہے شعبیم کرلیں''۔

ا ۲۴۸ . حضرت تغلبه بن ابي ما لك رضى الله عنه فر مات بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہز ور کے نالے کے بارے میں میہ فیصلہ فرمایا کہ اوپر والا یتجے والے سے پہلے سینچے اور اوپر والانخنوں تک یانی رو کے پھرینچے والے کے لئے یائی حجھوڑ دے۔

۲۴۸۲ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما ے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فیصله فرمایا: یانی رو کے رکھے میہاں تک کو نختوں تک پہنچ جائے پھریانی حیموڑ دے۔

۳۸۸۳: حضرت عمادہ بن صامت ؓ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نالے سے تھجور کے درختوں کوسینچنے میں یہ فیصلہ فر مایا: او پر والا پہلے سینچے پھر ويُتُمركُ الْمَاءُ التي الْتَكْفِيل ثُمَّ يُولسلُ لَهَاءُ التي الانسفل ﴿ عِدُوا لِلْ لَكِيْحَ يَهُورُ وَ مَا وَرَيْمِ مَعْمَد چِنْ رَبِّ يَهِا لَ الدي يليه وكدلك حتى ينقصي الحوائظ او يفسي الماء تكسب باغ سم اب بهوجا تم يا يا في حتم بوجات-

ن*خااصیة ایرا ب 😘 س قصر سے بیسبق ملا کی*صفورصلی مقدملیہ وسم کے فیصد کودل سے شہیم کرنا وراس پر رامنی رہنا فرنس ہے کیونکہ حضور معلی القدملیہ وسلم تو بہت ما دل اور انصاف کرنے والے تھے حضور مسلی القدملیہ وسلم نے تو فیصد میں اس آئی ک ر ما بت معوظ خاطر رکھی تھی کئین وہ راضی نے ہو، قرآ ہے گئے پیفر مایا کہ اے زہیر اپنے درختوں کو پینچے و پھر پانی کوروک و یہا ب تب كەمىندھوں تك بھر جائے سے بعد ہمسا يەئى طرف جھوڑ۔ بہر حال يمان كاتفا ضابيہ ہے كما لندتعالى وراس كے بينے ر سول ملى القد عذيه وسلم ك فيصله پر راضي بر ضار بنا چاہئے اس كے بغير ايمان تي نبيس به نيس به مغالطه نه رہے كة ، آن ا حدیث کے ملاوہ سی کتاب میں کونی حق کی بات نہیں ہے مغاطہ اینے ذہمن میں نہیں انا جائے اس سے کہ احادیث میں ا جمال ہے اس جمال کی تشریح وتفصیل ائمہ کر م ( اماما وحنیفہ و ماک وشافعی اوراحمہ بن حتیل ) نے کی ہےا ن ائمہ کرام ک فقہوں کے بغیر قرآن وحدیث سمجھ میں نہیں آئے ان فقہا وکی کتابوں میں جومسد ہوتا ہے وہ حدیث کی تشریح ہوتا ہے و گوی کەجىدىث ہى كامسلەببواپ

#### ٢١: بابُ قسمة الماء

٣٣٨٣ - حــدَثــــا الدراهيْــمْ بْلُ الْمُلُدر الْحراميُّ الْباعا اللو البحقد علد الرَّحْمَلِ اللَّ عبد اللَّهُ عَلَّ كَثِيْرٍ مِن عَبْدِ اللَّهُ ثِن عنتمرو بن عوف المزيئ عن ابيه عل حدد قال فال رشول الله سُمِينَةُ ( يُبدَأُ بالُحِيلِ يوم وردها )

٣٨٨٠ حدثما الْعَبَاسُ بُنُ حَعْفِر ثَمَا مُؤْسِي ابُنُ دَاؤِدُ ثَمَا مُحَمَّدُ لِنَا مُسُلِم الطَّانِفيُّ عَنْ عَمْرُو بِن دَيِّارِ عَلَ الى الشُّغشاء عن ابن عبَّاس قال قال رسُول الله صَيْحَةُ ( كُلُّ قنسم فسيم فني الحاهانية فهو على مافسم وكُلُ قسم ادركة الاشلاء فهو على قلم الاشلام)

#### ٢٢ : بابُ حَرِيْمِ الْنُو

علىد اللَّه بْنِ الْمُشْتَى جِ وَحَدَثُمُ الْمُحَسِّلُ بْنُ مُحَمِّد بْنَ ﴿ هِ رُوايت ہِ كَهُ نَي كُريم صلى الله عليه وسم في

#### راب: یانی کاتقسیم

۲۳۸۳ حضرت عوف مزنی رضی القد عنه فرمات تیں که ا مقد کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا ۔ جب گھوڑ ۔ ی فی پلانے کے لئے لانے جائیں تو الگ الگ ا جا نیں۔

۲۳۸۵ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهم فرمات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، جو تقسیم جابلیت میں ہو بچکی وہ اس پر برقرار رہے گی اور جوتقسیم اسدام کے بعد ہوگی تو وہ اسلامی اصولوں ئے مطابق ہو

#### بإب: كنوس كاحريم (١٠١هـ)

٢ ٢٣٨ : حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله تعالى عنه

إ تاكا كف ن مين اين من ينجيه (مواتيد)

الصَبَاحِ ثنا عِبُدُ الْوهَابِ ابْنُ عطاءِ قالا ثنا اسْماعيُلُ الْمَكَىٰ عنِ الْحسنِ عنَ عبُدِ الله الله الله عُفَلْ آنَ اللّبِي عَيْنَةً قال ( من حفر بئرًا فله اربعُون دراعًا عطنا لما شِيته ) قال ( من حفر بئرًا فله اربعُون دراعًا عطنا لما شِيته ) ٨٨٤ . حدّثنا سهُلُ بُنُ ابى الصُّغدى ثنا منصُورُ بُنُ صُحَد عن الفع ابى عالب عن الى صقير شا شانها ) سعيد الحدري قال قال رسُولُ اللهِ عَيْنَةً (حريهُ الْبئر مُدُر مناها)

ارش دفر ، یا کہ جس نے کنوال کھودا تو جا بیس ہاتھ جگہ اس کے گرد جانور بٹھ نے کے بئے اُس (کھود نے والے) کی ہوگی۔

۲۳۸۷ - حضرت ابوسعید خدری رضی القد تعی لی عند بیان فر مات بین کدالله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارش و فر مایا: کنویں کا حریم وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی رسی

خلاصیة الهاب الله علی حریم احاط کو کہتے ہیں مصب بیہ ہے کہ کنویں کے ارباً سردا حاصہ چالیس ً سرے یہی مذہب اوسا ویوسف اور مجمد کا ہے۔ اس کے ارد سرطرف ہے چالیس گزتک دوسرا کوئی شخص کنواں نہیں کھودسکتا۔

#### بِآبِ: ورخت كاحريم

۲۳۸۸ . حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ وسلم نے فیصد فرہ یا کھجور کے آیک دو تین درختوں میں جو کسی باغ میں ایک مرد کے ہوں اور ان کے حقوق میں اختال ف ہو جائے ہی آئی ہی آپ نے یہ فیصد فرہ یا کہ ہر درخت کے نیچے آئی ہی زمین ملے گی جہاں تک اس کی شخص پھیلی ہوں۔ ۲۳۸۹ : حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماید ۔ کھجور کے درخت کا اصاطرو ہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی شاخیں پھیلیں۔ اصاطرو ہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی شاخیں پھیلیں۔ واصاطرو ہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی شاخیں پھیلیں۔ واصاطرو ہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی شاخیں پھیلیں۔ واصاطرو ہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی شاخیں پھیلیں۔ واصاطرو ہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی شاخیں پھیلیں۔

۲۳۹۰: حضرت سعید بن نحریث رضی امتد عند فر ماتے ہیں میں نے امتد کے رسول صلی القد علیہ وسلم کو بی فر ، تے سنا جو گھریا جا سُیداد فروختِ کرے اور پھر قیمت کواں ہیں چیز (جا سُیداد یا مکان خرید نے ) میں نہ صرف کرے وو ، ،

#### ٢٣ : بَابُ حَرِيْمِ الْشَجَرِ

٣٣٨٨ عند الفعيل المن المنه المن المناه التماري المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المناه الم

٢٣٨٩ حدث ساله الله المنطور بن الصَّغُدى ثنا منطور بن طلق المنطور بن طلق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المنط

#### ٣٣ : بَابُ مَنُ بَاعِ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلُ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ

 اس لائق ہے کہ اس میں اس کے سئے برکت نہ ہو۔ دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

حدث المحيد المحيد المحيد حدث المدال المدال المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المماعيل بن ابراهيم بن مهاحر عن عند الملك لن عُمرِ عن عمرو بن حريث عن احيه سعيد بن حريث عن الله عن الله

قمنًا أَنْ لا يُبَارِكُ فِيُهِ )

ا ٣٣٩. حدَثا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ و عَمُرُو بُنُ رافِعِ قالا ثَنَا مَرُوالُ بُنُ مُعاوِية ثِنَا الْوُ مَالِكِ النَّحْعَيُّ عَلَيُوسُفَ بُنِ مَرُوالُ بُنُ مُعاوِية ثِنَا الْوُ مَالِكِ النَّحْعَيُّ عَلَيُوسُفَ بُنِ مَيْمُونِ عَنَ اللَّهِ عُبَيْدَة بُن حُديْفة عَنُ اللَّهِ حُديْفة الْبِنَ مَيْمُونِ عَنَ اللهِ حُديْفة الْمِن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ الل

۲۲۹۱: حفرت حذیفہ بن بمان رضی القد تع کی عنه بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا . جو گھر فروخت کرے اور اس کی قیمت دوسرا گھر وغیرہ خریدنے میں صرف نہ کرے تو اس کے سئے اس میں برکت نہ ہوگی۔

#### بليم الخطائح

## كِنْكَابُ [الشَّادُكِيْكِ

### شفعه کے ابواب

## ا : بَابُ مَنُ بَاعَ رَبَاعًا فَلُيُؤْذِنُ شريْكَة

٢٣٩٢ خدَّننا هشامُ بُنُ عمَّارِ ومُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَا لِسَا سُفِيانُ بُنُ عُينِئةً عَنُ ابى الزُّبَيْرِ عَنُ جابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْنَةً ( من كانت لَهُ نَحُلَّ اوْ أَرُضَ فلا يبيعُهَا حتى يَعْرضها على شريُكه )

٢٣٩٣ : حدَّثنا أَحَمدُ بَنُ سانِ وَالْعلاءُ ابْنُ سالِمِ قَالَا ثَنَا يَرِيدُ بَنُ سالِمِ قَالَا ثَنَا يَرِيدُ بَنُ هارُون اثْنَا شريْكَ عن سماكِ عن عكرمة عن ابْس عبُاسِ عن النّبي عَلَيْتُهُ قَال ( مَنْ كانتُ لَهُ اَرْضَ فاراد بيُعَها فلْيعُرضُها على جارِه)

ا ہے: غیرمنقولہ جا ئیدا دفر و خت کرے تو اینے شریک کواطلاع دے

۲۳۹۲: حضرت جابر رضی القد عنه فرماتے ہیں کہ القد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماید ، جس کا تھجور ول کا باغ یا زمین ہوتو وہ اے اپنے شریک پر پیش کرنے ہے قبل فروخت نہ کرے۔

۲۳۹۳: حضرت ابن عبس رضی التدعنهما سے روایت ب که نبی صلی التدعلیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جس کی زمین ہو اور وہ اسے بیچنا جا ہے تو اسے اپنے پڑوی پر پیش ک

خلاصة المياب به المستفعة بروزن فعلة بمعنى مفعول بالام مطرزى في رَبيا ب كداس كافعل عربول سينبيل سنا كيا البته فقها البته فقها البته فقها الموسة المياب فعن بخت كرنا اور طانا ب- اس سي البته فقها البته فقها الموسة بها الموسلة المنته بها المنته ب

#### ٢ : بَابُ الشُّفْعة بالْجوار

٣٣٩٠ - حد تنا عُنُمان ابن ابن شيئة نا هشيئه انانا عبد السملك عن عطاء عن حابر قال قال رسول الله علي المسلك عن عطاء عن حابر قال قال رسول الله علي والحار احق مشفعة حاره ينتطر بها وال كال عاما ادا كال طريفهما واحدا)

٣٠٩٥ : حدثسا الويكر لل ابني شلبة وعلى ابن مُحمَد قال ثنا سُفيان الن غيشة على الراهيم بن منسرة على عمرو لس السّريد على الني رافع ال السّي عَلِيَّةٌ قال , الحادُ احقُ بسقه )

٢٣٩٦. حدث المؤ بكر لل اللي شيئة تنا الو أسامة عل خيئن المُعلَم على علم و ابل شعلب على عمر لمن الشريد لل سُولِد على الله على علم الله شرك لل سُولِد على الله شرك لل سُولِد قال قُلْتُ ما رسُول الله الرض للس فلها الاحد قشة والا شرك الا الحوار "قال (الحار احق سقه)

#### باب: پرُ وس کی وجہ ہے شفعہ کا استحقاق

۳۳۹۳ حضرت جا بررضی القدعند فرمات میں کہ اللہ ک رسول نے فرمایا ، پڑوی اپنے پڑوی کے شفعہ کا زیادہ حقد ارہے۔ اس کے شفعہ کا انتظار کیا جائے گا اسر چہوہ غائب ہوبشرطیکدان دونول کا رائتہ ایک ہو۔

۲۳۹۵ حضرت ابورا فع رضی الله تعالی عند سے روایت بے کہ نبی کریم سعی الله علیه وسلم نے ارش و فر مایا پڑوئ ریادہ حقد ارب بزو کی کی وجہ سے ( کے شفع کر کے لے ریادہ حقد ارب بزو کی کی وجہ سے ( کے شفع کر کے لے لیے ) ۔۔۔

۱۳۹۹ . حضرت شرید بن سوید رضی املد تعالی عنه فرمات بین میں نے عرض کیا: اے املد کے رسول (سلی اللہ عدیہ وسلم)! ایک زمین میں کوئی اللہ عدیہ وسلم)! ایک زمین میں کی حصہ نہیں کوئی مجھی شریک نہیں ابدتہ پڑوی ہے۔ آپ سی اللہ مایہ وہم نے ارش دفر ایا ہمسایہ نزد کی کی وجہ سے زیاد وحق دار

<u> خلاصیة الباب به</u> مهر احادیث باب حنفیه اور دومرے ائمکه کی دیمل بیں۔ائمد نند شداور امام اوز اعلی کے نز دیک ہمسائیگی ک وجہ سے چق شفعہ نہیں ہوتا۔

## ٣ : بَابُ اذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فلا شُفْعَة

٢٣٩٥ حدثنا مُحمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَنَدُ الرَّحُمِنَ النَّ عُمَرِ قَالَ ثَلَا النُّوعُمِنِ النَّ عُمَرِ قَالَ ثَلَا النَّوعُمِنَ النَّ عَلَى النَّ انسِ عَلَى الرُّهُرِي عَنْ سَعْدَد بُسِ المُسْيَبِ وَإِنِى سَلْمَة نُنِ عَبُد الرَّحُمِنَ عَلَى ابنَ هُرِيرة الرَّحُمِنَ عَلَى ابنَ هُمُ يُقْسَمُ هُم رَيْرة الرَّحُمُ لَهُ يُقَسِمُ قَلْصَى بِالشَّفُعَة فَيُهَا لَمُ يُقَسِمُ فَادا وقَعْتَ الْحُدُودُ فلا شُفْعَة .

حدّ تسا مُحمد بُلُ حمّاد الطَّهُرائيُ ثنا ابُو عاصم عن مالک عن الرُّهُورِي عن سعيْد بُن المُسيّب والى سلمة عن الى هُويُرة عن النّبي عَيْنِيَةُ نَحُوهُ

قال المؤ عاصم سعيد نل المسيّب مُرْسلٌ وابو سدمة عن ابني هُويُرة مُتَصلٌ

٢٣٩٨ - حدد ثنا عبد الله بن الجزاح ثنا سُفَيان بن غييسة. عن الراهيم بن ميسرة عن عمرٍو بن الشريد عن ابني رافع قال قال ولسؤل الله صلّى الله عيه وسلّم (الشريك احقُ بسقيه ما كان)

٩ ٣٣٩٩ حدّ فسا صُحمَدُ إِنْ يَحْيَى تَنَاعَبُدُ الرَّرَاقَ عَنَّ مَعْمَرٍ عَنَّ الرُّمُونَ عَنُ ابئ سيمة عَنْ حَامِ لَى عَنْد اللَّه قَالَ السَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّه عَيْضَةُ الشُّفعة فَى كُلَّ مَا لَمُ يُقْسَمَ فَادَا وقعت الْحُدُودُ وصُرَفت الطُّرُقُ فلا شُفعة )

خلاصة الرب على الدام و يث مباركدا ما مثانعي رحمة القدنديد كالمتدل بين امام شافعي كا فدبب بير ب كه غير قابل تشيم چيزوں ميں شفعه نبيں ہوتا كيونكدان كے نزد كي سبب شفعه تقسيم كي مشقت و غيره ہے بچ ؤ ہے تو غير قابل چيزوں ميں اس سب كے نہ پاك جائے كى وجہ سے شفعه نه ہوگا۔ امام ما مك كى ايك روايت بھى بہى ہے اورايك روايت ميں حن ف كر ساتھ د

#### باب: جب حدین مقرر بهوج نمین تو شفعه نہیں ہوسکتا

۲۳۹۷ حضرت ابو ہر یرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ القد کے رسول صلی القدعلیہ وسلم نے شفع کا فیصدہ اس جائیداو میں فر ہ یا جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی اور جب حدیں مقرر ہو جائیں تو اب (شراکت کی بنیاو پر) کوئی شفع نہیں ہوسکتا۔

د وسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

مذبورہ روایت ہے متصل ہے۔

۲۳۹۸ - حضرت ابورا فع رضی الله عنه فر ، تے بیں که الله کے رسول صبی الله علیه وسم نے فر مایا : شریک (شفعه کا) زیاد و حق دار ہے اپنے نز دیک ہونے کی وجہ سے کوئی مجھی چیز ہو۔

۲۳۹۹. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ہراس چیز کو قابلِ شفعہ قرار دیا جوابھی تقسیم ہیں ہوگی اور داستے جداجدا ہو گئے تواب (شرکت کی بنیاد پر) کوئی شفعہ نہیں ہوسکتا۔

ساتھ ہے اور احناف کے نز ویک شفعہ بالعقد صرف س زمین میں ہوتا ہے جو بعوض مال مال مملوک ہو قابل تقشیم ہویا نہ ہو جیسے حمام' بن جیگی' کنواں وغیرہ۔ دلیل یہ ہے کہ شفعہ کی نصوص مطلق ہیں۔

#### ٣ : بَابُ طَلَبِ الشَّفْعَةِ

• ٢٥٠ : حددً ثما مُحَمَدُ بُنُ بِشَارِ ثما مُحَمَدُ اللَّ الْحَارِث عن أحدمًا د بُن عبُد الرّخمن الْيَلماني عن الله عن ابل عُمر قال قال رسُولُ اللَّهِ عَيْثُ (الشُّفعة كحلُ الْعقال)

المحادث على مُحمّد لن عند الرّحُمن السّلمائي عن أبيه على كرسول صلى الله عليه وسلم في ارشا وقر ، يا ايك شريك انس غهمر قال قال رسُوُلُ اللّه ﷺ ولا شَفعة لشريْكِ ﴿ كُودُوسِ عَشْرِيكَ بِرِشْفعه كَاحِقْ مُبين جب وه اس يه على شريك اذا سبقة مالشراء ولا لصعير ولا لغانس). يملخ يد اورنهم س كواورنه عائب كو

ر\_آب: طلب شفعه

•• ۲۵ : حضرت ابن عمر رضي التدعنهما فر ، تے ہیں که اللہ کے رسول صلی ابتد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا شفعہ ایسے ہے جیسے اونٹ کی رہٹی کھولٹا۔

ا ٢٥٠ حدّ شاسُولِدُ بُنُ سعيد قال شا مُحمَّدُ بنُ ٢٥٠١ حضرت ابن عمر رضى التدعيما فرمات بين كدالله

خ*لاصیة الیاب ﷺ شوت شفعه چونکه طلب برموقو ف ہے اس لئے اس باب میں طلب شفعہ کی اہمیت بیان فر ما کی حنفیہ کے* نز دیکے شفیع (شفعہ کرنے والا ) کے سئے تین قتم کی طلب ضروری ہے' اول یہ کہ بیع علم ہوتے ہی اپنا شفعہ طلب کر لے اس کو طلب مواهبہ کہتے ہیں۔ دوم پیرکہ طلب مواهبہ کے بعد بائع ( فروخت کرنے والا ) پیرگواہ قائم کرے اگر زمین اس کے قبضہ میں ہو یامشتری پر گواہ قائم کرے یا زمین کے یاس اس طلب کوطنب اشہاد' طلب تملیک اورطلب استحقاق کہتے ہیں اس کا طریقہ بیہ ہے کہ شفعہ کرنے والا یوں کہے بیر مکان فلاں نے خریدا ہے اور میں اس کاشفیع ہوں اورمجیس علم میں شفعہ طلب کر چکا ہوں اور میں اس کوطلب کرتا ہوں۔ دوم یہ کہ ہوگ اس پر ًوا ہ ہوں ۔ سوم بیہ کہا ن طلبو ل کے بعد قاضی کے یاس طلب َسر ہے اس کوطلب تملیک اورطلب خصومت کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ شفیج یوں کیے: فلال شخص نے فلاں مکان خریدا ہے اور میں اس کا فلا ں سبب ہے شفیع ہول لبندا آپ اس کو مجھے دیا دینے کا حکم کرد ہجئے۔

#### بالقرائح المثار

## كِثَابُ اللَّكِّ اللَّكِّ

### كمشده اشياءأ تھالينے کے ابواب

قط القاط ہے ہوہ چیز جوا تھائی جائے اور لقط اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ جیسے طنے حکمۃ (جس آ دمی پرلوگ بنسیں) اسم فعل ہے اور طنے حکمۃ (جولوگوں پر بنسے) اسم مفعول ہے بیٹیس کی رائے ہے۔ اصمعی 'ابن اراعر الجی اور فراء نے اسم مفعول ہونے کی حالت میں توف کے فتح کو جائز رکھا ہے۔ گری پڑی چیز کواٹھ بیڈ بہتر ہے اور اگر ضا نع ہونے کا اندیشہ ہوتو ضروری ہے بشرطیکہ ، مک کے پاس تینیجنے کی نیت سے اٹھائے اور اس پرلوگوں کو گواہ کر لے یعنی یہ کہدد ہے کہ جس کوئم گمشدہ کی تداش کرتا پاؤاس کومیرے پاس بھیج دو پس وہ چیز اس کے پاس امانت ہوگی۔ (سوس)

#### لقطه كي شرعي الصطلاحي وفقهي تعريف:

و ملاقطة بمعنی المقائل المونالتقطاً سرس (القط) کی اضافت الشی کے ستی ہوتو یہ آتی قیہ معوم ہونا۔ زیمن سے اشی ناکے معنی دیت ہے۔ اللقط (واحد غفر) بمعنی اٹھ فی ہوئی چیز ۔ لقط المعدد بمعنی کان کی بی و صات کے مئر ۔ فی المسکان لقط لدماشیة بمعنی مکان میں جانوروں کے ہے تھوڑا ساچ رہ ۔ چینی خوری کے لئے اوھرا وھر سے خبریں بور نے والے تخص کو الرحل لقطی حدیطی سکتے ہیں۔ الالقاط بمعنی آ وار ہا وہ بالوگ ۔ تھوڑے ۔ متفرق وگ ۔ الملفط بمعنی و صات کی کان مصب المتی ۔ الملفط جماء وست بنا ہ ۔ الملقاط بمعنی نقش کرنے کا آئے تم مکڑی جمع ملاقیط آتی ہے۔ الملقاط بمعنی نومو و بھینی ابوا بچے۔ النقط الصور ہ بمعنی نوٹو یین ۔ لقطه بمعنی منظ بھی چیز ہوستی خریدی جستی خریدی جستی خریدی جستی خریدی جستی خریدی جستی خریدی ہو ۔ الملقط کہتے ہیں۔

اصطلابی شریعت میں لقط ایے ، ل کو کہتے میں جو غیر محفوظ ہو یا جس کا ، مک معلوم نہ ہو یا جو ، ل ن کی پیا جائے پیا جائے۔ نہاوی تا تار خانیہ ( بحوالد در مختار ) میں مضم ت سے قط کی شرق تعریف یہ ہے کہ ''جو ، ل پیا جائے اور اس کا ، مک معلوم نہ ہواور وہ ( ، ل ) حربی کے مال کی طرح مباح نہ ہو۔ قطم رنوع شے ہے رفع نہیں ہے۔ چنا نچی ہمعنی مرفوع کے ہے۔ ( حافظ )

#### ا: باب ضَالَةُ الإبل وَالْبَقر والْغَنم

٣٥٠٣. حدثنا مُحمَدُ بُنُ الْمُثنَى ثنا يَحْيَى نَلْ سَعَيْدِ عَنَ خَمِيْدٍ الطَّويْنِ عِن الْحَسِ عَلُ مُطرَف بْن عَنْد اللّه نُنِ الشَّخِيْرِ عَنْ ابيّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْثَ رَصَالَةُ الْمُشْلَم حَرِقْ البارى.

٣٥٠٣ حذا محمد أن بشار شا يخيى بن سعيد المؤحب التيامي ثنا الصحاك خال بن المسدو بن حرير قال كنت مع ابن حرير قال كنت مع ابن سائيواريع فراحت المبقر فرأى بقرة الكرها فقال ما هده قالوا مقرة لحقت بالمبقر قال فامر بها فطردت حتى توارث ثنم قال سمغل رسول الله فطردت حتى توارث ثنم قال سمغل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يؤوى الضالة الا

٣٥٠٣ حدَثنا اسْحاقُ بُنُ اسْماعِيُل بُن الْعلاء الايْدِيُ ثنا سُفيان بُن عُييُنة على يخيى بُن سعِيْدٍ عن ربعة ثن الى عبُد

#### بِ إِن : كَمُشده اونت ' گائے اور بكري

۲۰ ۲۵: حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عندفر ، تے بیں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا مسلم ن کی گشتہ ہے چیز (خود استعال کرنے کی نیت سے اٹھا بین) دوز خ کی جیتی ہوئی آگ ہے۔

۳۵۰۳. حفرت منذر بن جریر فرمات بیل که میں اپنے والد کے ساتھ بوازی فرنامی مقام) بیل تھا کہ گا میں تکلیل تو انہوں نے ایک گائے کو اجنبی (اور بابرک) خیال کیا اور فرمایا ہے گائے کی اجنبی ہے؟ بوگوں نے کہا. کسی خیال کیا اور فرمایا ہے گائے کیسی ہے؟ بوگوں نے کہا. کسی کی گائے ہمارک گائیوں میں آئی ۔ آپ نے حکم دیو تو اسے ہا تک کرنکال ویا گیا۔ یہاں تک کہ وہ نگا ہوں ہے اوجھل ہوگئ بھر فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے سنا ، گمشدہ چیز کوا ہے گھر گراہ ہی لاتا ہے۔

۳۵۰۴. حضرت زید بن خالد جنی سے روایت ہے کہ نبی سے متعبق دریافت کیا گیا تو سے گھٹندہ اونٹ کیا گیا تو

الرّخمس عن بريد ين حالد التجهى فلقيت رئيعة فسائته فقال حدّشي يريد عن ريد نن حالد النجهى عن التى صلى الله عليه وسلم قال سنل عن صالة الإبل فعصب والحمرّت وخساه فقال (ما لك ولها معها الحداء والمحمرّت وخساه فقال (ما لك ولها معها الحداء والمسقاء تو د الماء و تأكل الشحر حتى يلقاها ربها) وسنل عن صالة العسم فقال (حدها فائما هي لك اؤ لاحيك او للدنس) وسئل عن المفطة فقال (اغرف عفاصها ووكاء ها وعرفها سة فان اغترفت والا فاخلطها مما لك)

آپ خصہ میں آگئے اور آپ کے رضار مبارک نہ ن ہو گئے اور فر مایا تمہیں اس سے کیا غرض اسکے پاس ہیں ہوتا ہوتا ہے اور مشکیزہ (پیٹ جس میں پانی ذخیرہ کر لیت ہے ) اور وہ خود پانی پر جاکر پانی پیٹا ہے اور در ختوں کے ہے گھا تا ہے یہ ان تک کدا سکا ، لک اس تک ہیں جو اور ان ہوتا ہوں اور آپ سے گھشدہ کری کے متعلق بوچھ گیا ۔ آپ نے فر مایا اس کی گھیلی اور آپ سے گھشدہ کری کے متعلق تمہاری ہے یہ تمہارے بھائی کی ورنہ پھر بھیز کے کی اور آپ سے گھشدہ پیز کے متعلق بوچھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیز سے متعلق بوچھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیز سے متعلق بوچھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیز سے متعلق بوچھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیز سے متعلق بوچھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیز سے متعلق بوچھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیز سے متعلق بو چھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیز سے متعلق بو تھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیز سے متعلق بو تھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیز سے متعلق بو تھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیز سے متعلق بو تھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیز سے متعلق بو تھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیز سے متعلق بو تھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیز سے متعلق بو تھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیز سے متعلق بو تھا گیا آپ نے فر مایا کی تھیلی اور بیز سے متعلق بو تھا گیا آپ نے فر میا اس کی تھیلی اور آپ نے نے فر میا اس کی تھیلی اور آپ نے نے فر میا اس کی تھیلی اور آپ نے نے فر میا اس کی تھیلی اور آپ نے نے فر میا اس کی تھیلی اس کی تعلق ہو کے اور نے اپنے میا کیا ہو کی اور نے اپنے میا کیا ہو کی اور نے اپ کی کی دور نے اپنے میلی میں شامل کی تعلق ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی دور نے اپنے میا ہو کیا ہو کیا

خ*طابصیة السوب ، ان احادیث سے تابت ہوا کے گمشدہ چیز وبغیر ضرورت کے استع*ال َ من سخت َ من ہے۔

اس صدیث سے بیراہ نمی کی علی ہے کہ لقطہ کی تعریف اور مشہوری کرنی چاہا ما ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ملیہ ہے نزدیک اس کی مدت میہ ہے کہ اُٹر وہ چیز دس درہم ہے کم کی ہوتو چندروزاس کی تشہیر کر ہے اورا گراس سے زیادہ ہوتو سال اُجر تک تشہیر کرے۔ اہا معجد رحمۃ القد علیہ کی ''اصل'' (مبسوط) میں قلیل وکٹیر کی کوئی تفصیل کے بغیر سال بھر تک تشہیر کے ہئے کہ شیر کر ہے کہ اتنی مدت تک مدن کر ہے کہ جس سے نہ ب موجہ سے ہوجہ کہ اس موجہ کہ اس کے مال جس کے مال ہوگئی کی جس سے نہ ب موجہ کے اس کے اس کا ماک کا شیر کی کہ جس سے نہ ب موجہ کے اس کی برے کہ اتنی مدت تک مدن کر ہے کہ جس سے نہ ب موجہ کے اس کی اس کی جس سے نہ ب موجہ کے اس کی برے کہ اس کی جس سے نہ ب موجہ کے اس کی جس سے نہ ب موجہ کے اس کی برے کہ اس کی برے کہ جس سے نہ ب کہ ب کہ بیا ہے کہ بار ہے کہ بار ہے کہ اس کی برے کہ اس کی برے کہ کہ بیا ہے کہ بار ہے کہ

#### بطور لقطہ چویا یوں کو بکڑنے کا جواز 'لقطہ ہے دفع ضرر کی بحث:

اَرَ کُفْفُ وَہُمِنَ یَا گُونَ یَا اونٹ بطور لقط ( اُری پڑی چیز ) مل بے تو احناف کے نزویک اے ( ہُری اُ کے ناونٹ اور ہُری وفیہ ہ بھی ایک قط ہے اور لقط ( اُری پڑی چیز ) کے ناونٹ اور ہُری وفیہ ہ بھی ایک قط ہے اور لقط ( اُری پڑی چیز ) نواف کے ممل شرق روسے جائز ہے خواہ وہ جنگل وضح ، میں ہویا گاؤں ورشہر میں ہو۔ مطلق چو پایوں کو پکڑنے کا ہواز۔ (٣) لقط واضح ہدکہ دکہ نہ کورہ زیر بحث میں تین امور بیان کے گئے تیں (۱) بطور لقط چو پایوں کو پکڑنے کا ہواز۔ (٣) لقط ہو فی ضرر کی بحث در حظ ہو۔ ہے دفع ضرر کی بحث در حظ ہو۔ ہے دفع ضرر کی بحث در حظ ہو۔ اور اُلی کو بیا ہوں کو بیکڑ نے کا جواز: (۱) بطور لقط جو یا ہوں کو بیکڑ نے کا جواز:

چو پائے کا اطلاق ایسے جانور پر ہوتا ہے جس میں مندرجہ ذیل تین اوصاف پائے جائیں (۱) جاریاوں ہونا۔

(۲) صف جارہ (گھاس وغیرہ) کو بطور خوراک استعال کرن۔ (۳) مند کے ساتھ با جھٹکا خوراک استعال کرنا۔ دوسری اور تیسری صفت ہے تو و طور خوراک استعال کرنا۔ دوسری اور تیسری صفت ہے تو و فیرہ کے جوری کے اور تیسری صفت ہے تو راک نہیں۔ زمین پررینگنے والے جانوروں (کیزے مکوزے ساب بنا پول کا شار چو پایوں میں نہیں ہوتا۔ جب کہ کری گائے اون گھوزا وغیرہ وغیرہ ) کے چار پول اوصاف کے حال میں۔ بہذا ان کا شار چو پایوں میں ہوتا ہے۔ چن نچہا حناف کے موقف کے چو پائے کے خدکورہ تینوں اوصاف کے حال میں۔ بہذا ان کا شار چو پایوں میں ہوتا ہے۔ چن نچہا حناف کے موقف کے بھو جب کری کے ساتھ گائے اور اون بھی ایک مقطر اگری پڑی شے یا گم شدہ چیز) ہیں۔ بہنیں ہوقت ضیاع خوف کے بھر جب کری کے ساتھ گائے اور اون بھی ایک مقطر اگری پڑی شے یا گم شدہ چیز) ہیں۔ بہنیں ہوقت ضیاع خوف کے بھرائی ہو اور اسلام بھی جورائی کا خواہاں ہے۔ چن نچہ جس امریمی بھائی کا عضر نمایاں طور پر موجود ہوا ہے کہ نور زب بائز ہو اس ہوں کہ جو پایوں کو بغرض تفاظت بطور لقط پکڑنے کا جواز مخفق (ٹابت) ہے۔ والتداعلم بالعوا ب

# (٢)لقطريد وفع ضرر کی بحث:

مطلق لقط کے بارے ہیں جب ضائے ہوئے فوف اوح ہوتو اس وقت بیام (ضیاع) نصان کے ذم ہیں شام ہوتا ہے۔ چنانچید فع ضرر ( نقصان دور آرن ) کی وجہ سے لقطا خذکر ناستحسن ہے۔ حضرت زید بن خالد کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول عدیہ الصلوٰ قا والسلام سے لقط دریافت کیا تو رسول علیہ الصلوٰ قا والسلام نے فرمایا کہ ایک ساتھ تعریف ( شناخت ) کر پھراس نے بوچھا کہ بھٹکی بموئی بحری کا کیا تھم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ سے وہ تیری ہے بعد کی ( اصل ، مک ) کی ہے یا بھیڑ ہے گی ۔ پھر اس نے بوچھا کہ اس اللہ بھٹکے ہوئے اونٹ کا کیا تھم ہو تاس پر اصل ، مک ) کی ہے یا بھیڑ ہے گی ۔ پھر اس نے بوچھا کہ اس اللہ بھٹکے ہوئے اور فرمایا کہ بھٹل ہے س اونٹ کی آئے خضور صبی المتد علیہ وسکے اونٹ کا کیا تھم ہوئے وال کیا تھے ہوئے اونٹ کا کیا تھم ہوئے وال کہ اس جائے تھی ہوئے والے سے کیا تھا ہوئے والے اس حدیث ہوئے وانٹ کی اونٹ کی ساتھ اس کا حداوشقاء موجود ہے ۔ حتی کہ اس ( اونٹ ) کا ما لک اسے پائے گا۔ اس حدیث سے اونٹ کی صورت میں لقط کے دفع ضرر کا تحق ( جوت ) بوتا ہے ۔ بیٹی آگر کسی ایسے قبطے کے س تھو دفع ضرر کا سمان موجود ہوئے کہ عشر اس کے ضائع بونے کا خوف نہ بوتو لقط نہ پکڑ نے میں کوئی حرج تیس ورنہ بحالت خوف ضیاع اسے ( اونٹ کو ) پکڑ ن

(٣) امام ما لكُّ وامام شافعيٌّ كاموقف:

ان حفرات (مالک وش فعی) کاموقف یہ ہے کہ اگر اونٹ یا گائے کوجنگل میں پیئے تو چھوڑ وینا افضل ہے۔ یہوئئہ فیر کے اخذ مال میں اصل حرمت (حرام ہونا) ہے۔ البتد اگر ضا نع ہونے کا اندیشہ ہوتو غیر کا مال اخذ کرنا مبال (ج مز) ہے جب لقط کے ساتھ الیمی چیز ہوجس ہے وہ (لقطمثل اونٹ) اپنی ذات کی حفاظت کرتے ہوئے نقصان کو دور کرنے ک صداحیت رکھتا ہے۔ تو اس کے ضیاع کا خوف کم درجے کا ہے لیکن ضائع ہونے کا وہم پیاجا تا ہے۔ اس لئے ایسے لقط (مثل اونٹ) کا بکڑنا مگر وہ اور چھوڑ نا بہتر ہے۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ اونٹ کی مثل لقط جنگل میں بھٹلنے کی صورت میں اپنی ذات کا تحفظ صرف خوراک (حدو

۔ قا ، ) کے ذریعے کرسکتا ہے۔لیکن کسی جنگلی ورندے کا شکار ہونے کی صورت میں وہ ( لقط<sup>مثل</sup> اونٹ ) اپنی جان ک<sup>ی</sup> حفاظت ئرنے پر قا درنہیں ۔لہٰذا غالب گمان ضائع ہونے کا ہے۔ چنانجدگائ اونٹ وغیرہ بھی بکری کے حکم میں ہوں گے۔جس کے بارے میں رسول ملیہ الصلوٰ ق والسلام نے فر مایا کہ بھٹکی ہوئی بکری ملتقط کی ہوگ یا اصل مالک کی یا پھر بھیز ئے گ ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ امام مالک وامام شافعی کا قول محل نظرومر جوح ہے اور احناف کا قول را جج ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### ٢: بَابُ اللَّقُطَة

٣٥٠٥ : حدَّثسا ابُوْ بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ الشَّقِفِيُّ عِنْ حالِد الْحِدَّاءِ عَنْ أَبِي الْعَلاءِ عَنْ مُطرِّفٍ عَنْ عِياض ابْنِ حسمارِ قبالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَيْكُ وَمَنْ وَجَدَ لُقطة فلَيُشْهد ذا عدل أو دوى عدل ثُمَّ لا يُغَيِّرُهُ وَلَا يَكُتُمُ فَانُ حَاءَ رَبُّهَا فَهُو احَقُّ بِهِا وِالَّا فَهُو مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مِنْ

سلمة بُن كُهِيلُ عَنُ سُوَيُد ابُن غَفلَةَ قال حَرَجُتُ مع زيد بُن صوِّحان وَسُلِيَمان بُن رَبيْعة حتَّى اذا كُنَّا بِالْعُديْبِ الْسَقَىطُتُ سَوَطًا فقالا لِي الْقِه فابيْتُ فلمَّا قدمُنا الْمديِّنة اتَيْتُ أَبِي ابْنِ كَعُبِ رَضِي اللهُ تعالى عُمَّه فَذَكُرُتُ ذَلَكَ لَهُ فَقَالَ أَصِبْتَ الْتَقَطُّتُ مِاللَّهُ دِيْنَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّه صِلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقَالَ ( عَرَّفُهَا سِنَةً ) فَعَرَّفُتُهَا صَلَمُ اجِدُ احْدًا يَعُرِفُهَا فَسَأَلُتُهُ فَقَالَ (عَرَّفُهَا ) فَعَرَّفُتُهَا فَلَمُ اجدُ احدًا يعُرفُها فقال ﴿ أَعُرِفُ وَعَاءَهَا وَوَكَاءَهَا وعددها ثُمَّ عرَّفُها سنةً فانْ جاء منْ يَعُرِفُها وَإِلَّا فهي كسبيل مالك)

٢٥٠٤ - حدَّثن مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثنا ابُو بِكُرالَحِفي ت

### د اِب کمشده چیز کابیان

۲۵۰۵ حضرت عیاض بن حمار فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرہ یا: جے گشدہ چیز ملے تو وہ ایک یا دو دینداروں کو گواہ بنا لیے پھراس میں کوئی تبدیلی نہ کرے اے چھیائے نہیں۔اگراس کا مالک آجائے (معدم ہو ج ئے ) تو وہی اسکا حقدار ہے ورندوہ اللہ کا مال ہے اللہ جے جاتا ہیں دیدے۔

۲۵۰۲ حضرت سوید بن غفله کہتے ہیں کہ میں زید بن صوحان اورسلیمان بن ربیعہ کے ساتھ باہر گیا جب ہم عذیب نامی جگه بر مہنچ تو مجھے ایک کوڑا ملا۔ ان دونوں حضرات نے مجھے کہا کہ اسے پھینک دوئیں نہ مانا۔ جب ہم مدینه پینچتو میں ابی بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیہ بات أن سے ذكر كى \_فرمايا :تم فے درست كيا \_ رسول الله " كے عبد مبارك ميں مجھے سواشر فياں مليس ميں نے آ ب سے دریافت کیا تو فرمایا: سال بھرا تکی تشہیر کرومیں نے انگی تشہیر کی مجھےکوئی بھی نہ ملاجوان اشرفیوں کے متعلق جا بتا (یا انکا ما لک ہوتا) میں نے پھر دریافت کیا 'فر ، یا انکی تشہیر مزید کرو پھربھی مجھے کوئی نہ ملا جواشر نیوں کے متعلق جا نتا ہوتو آ پ نے فر مایا: اسکی تھیلی اور ہندھن خوب پہچان لواورانکوشار کر ہو پھر سال بھر انکی تشہیر کروا گر کوئی انکو بیجا ننے والا ( ما لک) آ جائے تو ٹھیک ورنہ وہتمہارے مال کی طرح ہے۔ - ۲۵۰۷ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ ہے

# ٣ : باب الْتِقاط ما انحرج الْجُوَدُ الْجُودُ

معدد الله المعمد الرافعي حدث المعمد المعدد الدال عنده حدث الله المعمد الله المعمد المعدد المعرو قوية بلت المفداد الله المعروانة الحسرتها عن صاعة المتال الرئير عن المقداد المعروانة حرح ذات ينوه الى السقيع وهو المقبرة لحاحته وكان السياس لا يذهب احدهم في حاجته الآهى اليؤمين والتلاتة عالما المعركما تبعز الابل ثم دحل حربه فيهما والثلاثة عالما المعاحته اذا وائ خردا الحرح من خخو ديارا هو حال المخرح طرف حرقة حفواء

قال المقداد فسلنت الخرفة وحدت فيها ديسارا فتمت تمانية عشر ديسارا فحرخت بها حتى اتبت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرته حره فقلت خد صدقتها يارسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلما فالمراته عليه وسلما فال رازحع بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها الهمة قال العلك المناك الم

روایت ہے کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم ہے قط کے متعلق دریوفت کیا گی تو فرہ یا سال بھراس کی تشہیر کروا گر کوئی اسے بہجان لے تو اسے وہ دیدواور اگر کوئی بھی اسے نہ بہجان لے تو اس کی تھیلی اور بندھن کو خوب یا در کھو پھر اسے فریق کر لو پھر اگر اس کا ، لک آ جائے تو اس کوا دا کرو۔

## باب : چوہابل ہے جومال نکال لائے وہ لینا

۲۵۰۸ حضرت مقداد بن عمرورضی الله تع لی عند ت روایت ہے کہ ایک روز وہ مدینہ کے قبرستان بقتی کی طرف قضا، صابت کے لئے انگی اور اس وقت ہوگ قضا، صابت کے لئے انگی اور اس وقت ہوگ قضا، حابت کے لئے دو تین روز بعدی جات تھاور اونتوں کی طرح مینگنیاں کرتے تھے نیر وہ ایک ویران جگہ پہنچ آپ قضا، حابت کے لئے بیٹے بوٹ تھے کہ و کیان کی طرح بابل ہے اشرفی نکال تر لایا پھر بل میں یا اور ایک اور اشرفی نکال اور ایک طرح وہ ایک کر اور ایک اور ایک کو ایک کو سترہ اشرفی نکال لایا پھر ایک مرخ رہ ایک کو کیتھڑا ایک کر ایا۔

مقداؤنر النے ہیں کہ میں نے ہیں چیتھڑ ۔ واٹھ یہ تو اس میں بھی ایک اشر فی بھی تو کل اٹھار واشر فیا یہ و میں وہ اشر فیا سے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں ھا ضر نہو اور میں اشر فیا سے آپ و سارا ماجرا سنایا۔ میں نے موض کیا اے اللہ ک رسول اسکی زکو قالے لیجئے۔ آپ نے فرہ یا بیتم واپس لے و اس میں کوئی زکو قانبیں اللہ تہ ہیں اس میں برکت ا ۔ یہ آپ نے فرہ یا ساتھ آ الا : و گا؟ میں آپ نے فرہ یا شاید تم میں برکت ا ۔ یہ تھے اس بل میں برکت ا ۔ یہ تھے آپ نے فرہ یا تھے آ الا : و گا؟ میں آپ نے فرہ یا شاید تم میں برکت ا ۔ یہ تھے آپ نے فرہ یا تھے آ الا : و گا؟ میں ایک میں باتھ آ الا : و گا؟ میں ایک میں باتھ آ الا : و گا؟ میں ایک میں باتھ آ الا : و گا؟ میں ایک میں باتھ آ الا : و گا؟ میں ایک میں باتھ آ الا : و گا؟ میں ایک میں باتھ آ الا : و گا؟ میں ایک میں باتھ آ الا : و گا؟ میں ایک میں باتھ آ الا : و گا؟ میں ایک میں باتھ آ الا : و گا؟ میں ایک میں باتھ آ الا : و گا؟ میں ایک میں باتھ آ الا : و گا؟ میں ایک میں باتھ آ الا : و گا؟ میں ایک میں باتھ آ الا : و گا؟ میں ایک میں باتھ آ الا : و گا؟ میں ایک میں باتھ آ الا : و گا؟ میں باتھ آ الا نے باتھ آ الا : و گا؟ میں باتھ آ الا : و گا؟ میں باتھ آ الا نے باتھ آ الا نے

نے عرض کیافتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحل کے ذر بعد عزت دی میں نے بل میں ہاتھ تہیں ڈایا۔ راوی کہتے ہیں کےمقداد کےانقال تک وہ اشرفیاں تختم نہ ہوئمیں ( کیونکہ برکت کی ڈیا اللہ کے رسول نے

قال فلهٔ يفُن آخرُها حتَى مات

خ*ااصیة الباب جنز حضورصلی القدملیه وسلم* کی وُ عاکی برست سے حضرت مقدا درضی القدعنه عمر مجر تک ان دینا رو ب سے کھاتے رہے جب دینارختم ہوئے توان کی ممربھی ختم ہوگئے۔

### ٣ : بَابُ مَنُ اَصَابَ رَكَازًا

٢٥٠٩ حدثما محمد بن ميمون المكي وهشام بن عمَّار قالا ثنا سُفُيانُ بُلُ غَييْنة عن الرُّهْرِي عن سعيْدِ وابيَّى سدمة عن ابني هُريُرة ان رسُول الله عَيْنَة قال ( في الرّكاز الحمس).

٢٥١٠ حدَّثها مضرُّ بُلُ علِيَّ الْجِهُضِمِيُّ ثِنَا ابُوْ احْمِد على السرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال قَالَ رَسَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمَهُ وَسُلَّمَ رَفِي الرَّكَارِ

يعَقُونَ بُلُ السَحَاقِ الْحَصْرِمِيُّ ثَا سُلِمَانُ ابْلُ حيّان سمغت ابني يُحدّث عن ابني هُويُرة رضي اللهُ تعالى عنه عس النُّميّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم قال (كان فيمس كان قشلكم رخل اشترى عقارًا فوحد فيها حرّة من دهب فقال اشتربت منك الازص ولم اشتر منك الدهب فقال الرَّجُلُ اتَّمَا بِغُنِّكِ الْإِص بِمَا فيهما فتحماكمها البي رخل فقال الكما ولد فقال احــذهــمـا لمني عُلامٌ و قال الأحرُ لِني حاريةٌ قال فانجحا - تيسر \_ مردكوفيصل تفهرا يا اس نے كہا كياتمها ري اورا د

### إلى: جيم كان مع

۲۵۰۹ · حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فرمایا ، کان میں یانچواں حصد (بیت المال کا)

• ۲۵۱ حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنبم بيان فراتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فره یا کان میں یانچوال حصه (حمس بیت المال

۲۵۱۱ حضرت ابو ہریرہ رضی ابتد تعالیٰ عنہ ہے روایت ے کہ نبی کریم نسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا تم ہے یہے لوگوں میں ایک مرد نے کوئی زمین خریدی اس میں ( ہے سونے کا ایک گھڑا ملا تو اس نے ( فروخت کندہ ے ) کہا میں نے تم ہے زمین خریدی ہے سونا تہیں خریدا (اس سے بیسوناتمہر راہے) تواس نے کہا کہ میں نے حمهيں جو سيحھ زمين ميں ہے اس سميت زمين ايلى ہے (اسلئے اسکے مالک تم ہو) بالآ فر انہوں نے ایک

ولُيتصدّق

العُلام الحارية ولُيُسْفِق على الفُسهما منه به؟ توايك نے كما ميراايك لركا ہے۔ ووسرے نے کہا میری ایک لڑکی ہے۔ اس نے کہا اس لڑ کے اور لڑکی کی آپس میں شادی کر دواور وہ میوں ہیوی پیسونا خرچ بھی کریں اورصد قہ بھی کریں۔

ر کاز کی تعریف جا جب مفترب نے پیر کی ہے کہ رکاز وہ معدن یعنی کان یا دفیقہ ہے جوز مین سم خلاصة الهاب الله میں متعقر ہو۔حضورصلی التدعیبیہ وسلم کا ارش د ہے کہ رکا زمیں ٹمس ہے۔ وجہ استدل یا بیہ ہے کہ رکا زرکز ہے ہے (جمعنی گاڑن) جومعدن کوبھی شامل ہے چنانجے بیہ تی نے سنن میں اور کتاب امعرفہ میں حضرت ابو ہر ریے ورضی ابتد عنہ ہے رویت کیا ہے کہ حضور صبی القدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رکا زوہ ہے جوز مین میں پیدا ہو۔ نیز بہجتی نے حضرت ابو ہر برہ منی القد عنہ ہے مرفوعاً پیربھی روایت کیا ہے کہ رکاز میں ٹمس ہے صحابہ رضی ابتدعنہ نے سوال کیا یارسول ابتد رکاز کیا ہے؟ آپ نے فری ر کا زوہ سونا چاندی ہے جنہیں اللہ تعالی نے زمین میں اس کی تخییق کے وقت ہی ہیدا فر مایا ہے۔

# بشيال المالية

# كِثْابُ الْكِثْنَى

# آ زادکرنے کے متعلق ابواب

#### ا: بَابُ الْمُذَبِّر

٢٥١٢ . حدث المحمد الله أن نُمير وعلى أن الله أن نُمير وعلى أن أمد مد مد قالا ثنا وكيع ثما اسماعيل بن ابي حالد عن سلمة أن كهيل عل عطاء عن جابر الرّسُول الله عليه الله عليه المُدَير

٣٥١٣ حدث هيشام بن عمّار ثمّا سُفيان بن غيشة عن عمرو ن ديبار عن حار بن عند الله رصى الله تعالى عنه قال در رخل ما غلامًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ غيرُهُ فباعهُ البّي صلى الله عند الله عند الله عند وخل من بيئ صلى الله عليه وسلم فاشتراه ابن البّحام رجل من بيئ عدي.

٣٥١ . حدث المع عن الله على الله الله على ال

قال النُنُ صَاجَة سمعُتُ عُثَمَان يَعْنِيُ ابْنُ شَيْنَة يَقُولُ هذا خطاءٌ يعني حديث ( ٱلْمُدبَّرُ مِنَ الثَّلُث ) قال الوُ عَبُد اللَّه لِيُس لَهُ اصُلٌ .

# دِأْبِ: مريزُ كابيان

۲۵۱۳: حضرت جا بر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے مد بر علامہ۔ علام نے مد بر علامہ۔

۲۵۱۳ حضر علی جابر بن عبداللدرضی الله عند فره تے بیل بم میں ند الید مرد نے نظام کو مد بر کرد یا اس غلام کے معاوہ اس کے پاس کیا مال ندتھ تو نبی صلی الله علیہ وسلم معاوہ اس کے پاس کچھ مال ندتھ تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس مد بر غلام کو بیچ دیا اسے بنو عدی کے ایک مرد ابن نحام نے خرید رہا۔

۲۵۱۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نمی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مد برتہائی میں سے آزاد ہوگا۔

ا مام ابن ماجدٌ قر ماتے ہیں ا مام عثمان بن افی شیبہ کو سن فر مار ہے تصحید بیث مد بر (تہائی سے آزاد ہوگا) خطا ہے۔ ابوعبدا مقد فر ماتے ہیں کہ یہ ہے اصل ہے۔ <u>خلاصیة الماب ب</u>ن اوم نو وی فره تین که جمهورها و کنز و یک مد بر کو بیچنا به نزمبین حنفیه کا بھی یمی ند بب ب- اوم شافعی کا مذہب بیہ ہے کہ جب مدیر کا و مک مختائ ہوتو مدیر کو پیچ سکتا ہے۔

### ٢ : بابُ أُمُّهات الْاوُلاد

٢ ٢ ٢ ٢ ٢ حددثنا الحسمة بن يُوسُف ته انو عاصم ثما ابُو بنخر يغنى النهشلي ، عن المحسين مَن عند الله عن عكرمة عس ابس عبّاس قبال ذكرت أمَّ ابراهيه عند رسُول الله عنيية فقال ( اغتقها ولدها )

۲۵۱۷: حقالتا مُحمّدُ بن يخيى واسْحاق ابن مُصُورٍ قالا تساعبُدُ الوَزَاق عن ابن جُريْج اخبرى ابُو الزُبير انه سمع حابر بن عبد الله يقُولُ كُنّا مبلغ سرارينا وأمهات اولادما والنبئ عَيْنَا فَيْنَاحِينَ لا نرى بذلك بأسًا.

### بإب: ام ولد كابيان

۲۵۱۵ · حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبی بیان فرمات بین عباس رضی الله علیه وسلم نفر مات بین که الله که الله که الله علیه وسلم نارشاد فرمایا . جس مردکی با ندی سے اس کی اولا دہوجائے تو وہ باندی اس کے (انتقال) کے بعد آزاد ہو جائے گی۔

۲۵۱۲ · حضرت ابن عباس رضی الله تع لی عنبی بیان فرمات بیان فرمات بین که رسول الله تعلی الله ملیه وسلم کے پاس حضرت ابراہیم کی والدہ کا تذکرہ ہوا تو فرمایا اسے اس کے بیچے نے آزاد کرادیا۔

۲۵۱۷ حضرت جابر بن عبدالقد رضی القد عند فر ماتے ہیں کہ نبی صلی القد عدید وسلم کی حیات طیب میں ہم ابنی باند یوں اورام ولدلونڈ یوں کوفر وخت کیا کرتے تھے اور اس میں کچھ ح ج نہ مجھتے تھے۔

تطاصمة الربي جيئة حفيه كے نزديك ام ورد كى بيع جائز نبيل كيونكه دار قطنى بيل حضرت ابن عمرٌ سے روايت ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے امہات الاولاد كى بيع سے منع فر ویا۔ نیز حضرت عمر فاروق رضى الله عند فر وقت بيں جس باندى كے اس كة تاب بحراس سے نفح باندى بان باندى بحراس سے نفح باندى كا تاب با

### ٣: بَابُ الْمُكَاتِب

٩ ١٥١٨ - حدّث ا ابُو بكر بُنُ الى شيئة وعبْدُ اللّه بْنُ سعيْدِ قَالا ثنا ابُو حالد الاخمرُ على ابن عجُلال على سعيْد بن ابن قالا ثنا ابُو حالد الاخمرُ على ابن عجُلال على سعيْد على ابنى هريُرة قال قال رسُولُ الله صلى الله عينه وسلم ر تَلاثة كُلُهُمْ حقٌ على الله عوْلُهُ الْعارى فِي سبيل

### داد د این د کا تب کابیان

۲۵۱۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تمین شخص ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمتہ لے رکھا ہے را ہ خدا میں لڑنے والا اور وہ مکا تب غلام جس کا بدل کیا بت

الله والممكاتب الدَّى يُريدُ الاداء والناكعُ الذي يُريدُ التعقف )

٩ ١ ٩٥ . حدتها الو كريب شاعبد الله الله نمير و محمد بن فصيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن حده قال قصيل عن حدال الله صلى الله عليه وسدم (أيما عبد كوتب على مانة أؤقية فاداها الاعشر أؤقيّات فهو رقيق)

۲۵۲۰. حدثنا ابُو بَكُو بَنُ ابِي شينة ثنا سُفَيال بُلُ عُيَنة عس الرُّهُ وَيَ عن بنهان مؤلى أمّ سلمة عن أمّ سلمة انها المحبوث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ( اذا كان المحدالي مُكاتب وكان علده ما يُؤدّى فلتختحف منه ).

قالا ثنا وكية عن هشام بن غزوة عن ابيه عن عائشة رضى الله تعالى عنه رؤج البي صلى الله عليه وسلم ان بويوة الله تعالى عنه رؤج البي صلى الله عليه وسلم ان بويوة النها وهي مُكاتبة قد كاتبها الهلها على تسع اواق فقالت لها ان شاء الهلك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لها ان شاء الهلك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لى قال فاتت الهلها فدكوت ذلك لهم فائوا الاان تشترط الولاء لهم فذكوت عائشة رضى الله تعالى عها دلك للسبى صلى الله عليه وسدم فقال (افعلى ) قال فقام البي صلى الله عليه وسلم فحطب الماس فحسد الله فقام البي صلى الله عليه وسلم فحطب الماس فحسد الله وأشى عليه ثم قال ( ما بال رحال يشترون شروط الله فهو داطل وأن كان مائة شرط كتاب الله فهو داطل وأن كان مائة شرط كتاب الله اله اؤتل وأن كان مائة شرط كتاب الله اله اله اله اله اله اله الها وأن

وَ الُّولاءُ لِمِنَّ اعْتِقِى)

ادِ اکرنے کا ارادہ ہواوروہ شادی شدہ جو پاکدامن رہنا جا ہتا ہو۔

۲۵۱۹ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عص فر الله بیں کہ اللہ کے بیں کہ اللہ کے رسول صفی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس غلام کو بھی سواو قیہ کے عوض مکا تب بنایا گیا پھر اس نے سب اوا کر ویا صرف دس اوقید و گیا تو بھی وہ غلام ہے۔

۲۵۲۰ ام المؤمنين حضرت ام سلمه رضى القدعنها فرماتى الم المومنين حضرت ام سلمه رضى القدعنها فرماتى كا جي كه نبى ك في ك في كا جي تورتول جي ك كا مكاتب بوادراس كے پاس اتنا بوكه وه ادائيگى كر كے تو اے چا ہے كه مكاتب سے پرده شروع كرد ہے۔

ا ۲۵۲ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فر اللہ جیں کہ بریرہ ان کے باس آئی اور وہ مکا تبھی اس کے مالکوں نے اسے مکا تب کردیا تھا نواو قیہ کے عوض حفرت عائشہ نے اس سے کہا آرتمہارے مالک چاہیں تو میں انہیں یہ معاوضہ یکشمت اوا کر دوں اور تیرا ولاء (حق میراث) معاوضہ یکشمت اوا کر دوں اور تیرا ولاء (حق میراث) میرے لئے ہو۔راوی کہتے ہیں کہ پھر بریرہ اپنے مالکوں میرے لئے ہو۔راوی کہتے ہیں کہ پھر بریرہ اپنے مالکوں تو انہوں نے تبول نہ لی گراس شرط کے ساتھ کہ ولاء (حق میراث) ان اگوں ہے کہ بیات فرمایا ہم ایس کراس شرط کے ساتھ کہ ولاء (حق میراث) کا تذکر کی تو انہوں نے خوالی نہ کی ہو انہوں کے خوالی نہ کہ اس کراو کھر نہیں ان ان الکوں کے نہ و تو سیدہ عائشہ '' نے نبی سے اس کر اور تب نے فرمایا ۔ تم ایسا کرلو ۔ پھر نبی کھر و ثنا کی خرو و ثنا کی خرو دی اور آپ کے مردوں کو کیا ہوا کہ ایسی شرطیں کے خوالاند کی کتاب میں نہیں ہر وہ شرط جوالقد کھراتے ہیں جوالند کی کتاب میں نہیں ہر وہ شرط جوالقد

ی کتاب میں نہیں وہ باطل ہے اگر چہ سو ہاروہ شرط تفہرائی ہو۔القد کی کتاب زید دہ لائق اتباع ہے اور القد کی شرط مضبوط و مشحکم ہے کہ ولا ،ای کیلئے ہے جو آزاد کرے۔

### سم: بَابُ الْعَتُق

۲۵۲۳ حدّ تسا اخمد بن سنان ثنا الو فعاوية ثنا هشام بن عُرُوة عن ابني عن ابنى مُراوح عن ابنى ذرّ قال قُلْتُ يبارُسُول الله ائ الرّقاب الفضل قال ( انْفَسُها عند أهلها واغُلاها ثمنًا )

# ۵ : باب مَنُ مَلَکَ ذا رحم مُحُرَم فَهُوَ حَرِّ مُحُرَم فَهُوَ حَرِّ

٣٥٢٠٠ حدث الحقية بن مُكُرم واسحق الل مُطور قالا تسامُحمَدُ بُلُ بِكُرِ الْبُرُسانِيُ عَنْ جِمَاد بْن سلمة عَنْ قَتادة

### بإب: غلام كوآ زادكرنا

۲۵۲۲ . حضرت شرصیل بن سمط کہتے ہیں کہ بین کام کعب بن مرق ہے ورخواست کی کہ بین کا حقیاط ہے کام لیتے ہوئے مجھے اللہ کے رسول کی کوئی بات سایئے۔ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو بی فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو بی فرمات سان جس نے مسلمان غلام کو آزاد کیا تو وہ غلام اس کے دوز ن سے چھنکار ہے کا باعث ہوگا اسکی ہر بٹری کے بدر میں (ووز خ سے آزادی کیلئے) کافی ہے اور جو دومسمان باندیوں کو آزاد کر ہو وہ دونوں باندیاں دوز خ سے اسکی خلاصی کا باعث ہول گی ان میں سے م ایک کی دو بٹریوں کے بدلہ میں اسکی خلاصی کا باعث ہول گی ان میں سے م ایک کی دو بٹریوں کے بدلہ میں اسکی ایک فروق ہوگی۔

۲۵۲۳. حضرت ابوذ ررضی القدعنه فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے القد کے رسول (آ زاد کرنا ہوتو) کون سا غلام افضل ہے۔ فرمایا : جو مالک کے نز دیک سب ہے تفیس ویسندیدہ ہواور قیمت میں سب سے گرال ہو۔

بِابِ: جومحرم رشتہ دار کاما لک ہوجائے تو وہ (رشتہ دار) آزاد ہے

۲۵۲۴ · حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ا

وعاصم عن التحسن عن سمُرة ابن حُندُب عن اللَّبي عَنِيلَة عن اللَّبي عَنِيلَة عن اللَّبي عَنِيلَة عن اللَّبي عَنِيلَة عن اللَّه عن اللّه عن ا

٢٥٢٥ . حدَث السَّدُ ابْنُ سعيْد الرَّملَى وعُبَيْدُ اللَّه بْنُ الْمَحَهُم الْاَيْماطَى قَالا: ثنا صفرة بْنُ ربيْعة عن سُفَيان عن عبُد اللَّه بَن ويُنَادِ عن انس عُمر قَالَ قال رسُولُ اللَّهِ عَيْنَ وَمَد اللَّه عَيْنَ وَمَا مَلْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَيْنَ وَمَا مَلْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْعَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَ

# ٢ : بَابُ مَنُ اَعۡتَقَ عَبُدًا وَاشۡتَرَطَ خدُمَتَهُ

٢٥٢١ : حدَّقَت عبد الله بَلُ مُعاوِية المُجْمِعِيُّ ثَنَا حَمَّادُ لَلْهِ بَلُ مُعاوِية المُجْمِعِيُّ ثَنَا حَمَّادُ لَلْ سُلْمَة عن سَعِيْد السَّحُمُها لَ عن سَعِيْد آبَى عَبْد السَّحُمُها لَ عن سَعِيْد آبَى عَبْد السَّحُمُها لَ عن سَعِيْد آبَ الْحَدُم السَّرَ حَمْل قال اعْتَقَتْمَى أَمُّ سلمة والشَّتَر طَتُ على ال الحُدُم النَّرَ عَلَيْ اللهُ الحَدُم النَّرَ عَلَيْ اللهُ عالَى اللهُ عن عاش النَّرَ عَلَيْ اللهُ عالمَ اللهُ عن عالل المُعَلِينَ اللهُ عن عاللهُ اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عنه عاللهُ اللهُ عنه عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه عنه عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه عنه عنه عنه عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه عن

### ا بَابُ مَنُ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبُدٍ

۲۵۲۷ حدد الله عن سعيد بن ابئ هيئة ثنا عبلى بن مسهد و محمد بن بني بشر عن سعيد بن ابئ عروبة عن قادة عن السخسر بس آس عن نشير بن بهيك عن آبئ هويرة قال السخسر بس آس عن نشير بن بهيك عن آبئ هويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اغتق نصيبًا له في مملوك او شقصًا فعليه خلاصة من ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال استشعى العبد قيمته غير مشقوق عله عله ،

٣٥٢٨ : حدثنا يخيى بَنْ حكيم ثنا عُثَمانُ انْنُ عُمر ثنا مالكُ نُنْ اس عَنْ نافع عَنِ بَن عُمر قال قال رسُولُ اللّهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم (من اغتق سَرُكَا لهُ في عَنْدِ أَقِيْمَ عليه بقيْمة عدل فاعطى شُرْكاء ف حصصه أن كان لهُ منُ المال ما يَبُلُغُ ثَمَنهُ وعتق عليْه الْعَبْدُ والا فقدُ عتق

جو محرم رشتہ دار کا مالک ہو جائے تو وہ رشتہ دار آزاد ہے۔

۲۵۲۵ حفزت این عمر رضی الله تعالی عنبما بیان فرمات جی که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جومحرم دشته دار کاما لک ہوج کے تو وہ آزاد

# باپ: غلام کوآ زاد کرنااوراس پراپی خدمت کی شرط تھبرانا

۲۵۲۲: حضرت سفینه ابوعبدالرحمٰن رضی الله عنه کہتے ہیں که حضرت ام سلمه رضی الله عنها نے مجھے آزاد کیا اور میر ے ماتھ بیشر طائفہرائی که حیات طیبہ میں نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت کروں ۔
علیہ وسلم کی خدمت کروں ۔

المنام میں سے اپناحصہ آزاد کرنا اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص غلام میں سے اپناحصہ آزاد کردے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے باق حصوں کو بھی مجھڑائے اپنے مال ہے اگر اس کے باس مال ہواور اگر اس کے باس مال نہ ہوتو غلام اپنی اس مال ہواور اگر اس کے باس مال نہ ہوتو غلام اپنی کی بقدر مزدوری کرے لیکن اس پر (طاقت سے زیدہ) مشقت ندؤ الی جائے۔ لیکن اس پر (طاقت سے زیدہ) مشقت ندؤ الی جائے۔ فرمایا جوغلام میں سے اپناحتہ آزاد کردے تو ایک عادل فرمایا جوغلام میں سے اپناحتہ آزاد کردے تو ایک عادل دیدار اسکی قیمت لگا جو سے اپناحتہ آزاد کردے والا باتی شرکاء کو دیدار اسکی قیمت لگا ہے جریہ آزاد کردے والا باتی شرکاء کو اسکے حصوں کی بقدر ادائیگی کرے بشرطیکہ اسکے پاس اتنا مال ہو کہ اسکے حصوں کی بقدر ادائیگی کرے بشرطیکہ اسکے پاس اتنا مال ہو کہ اسکے حصوں کی بقدر ادائیگی کر سکے ادر اس

منهٔ ما عتق )

### ٨ : بَابُ مَنُ اَعُتَقَ عَبُدًا وَلَهُ مَالٌ

٢٥٢٩ : حدَّثُمُ عَرُمُلَةٌ بُنُ يَحْيى ثَمَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ الْحِبرِبِيُ ابْلُ لَهِيْعَة - وَخَذَتْنَا مُنحَمَّدُ بُلُ يَحْبِي ثَاسَعِيْدُ بُنُ اللي مرّيم أنَّانا اللَّيْتُ بل سعُدِ جميَّعًا عنْ غَيْد اللَّه بُنِ ابي حعُمرٍ عن بُكير بُلِ ألاشجَ عن الهع عن الله عمر قال قال رسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُكُمْ ﴿ مَـنُ اغْتَـقَ عَبُدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبُدُ لَهُ الَّا الْ يَشْتَرُطُ السَّيْدُ مَالَهُ ، فَيَكُونَ لَهُ ﴾

#### و قال انْنُ لَهِيْعَة إِلَّا انْ يَسْتَثْنِيهُ السَّيَّدُ

• ٢٥٣ : حدَثْنا مُخَمَّدُ ثَنُ يَحْيَى ثَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الُـجررُميُّ ثِنا الْمُطَّلِبُ بْنُ رِيادٍ عَنُ اسْحَاقَ بُنِ ابْرِاهِيْمِ عَنُ حدّه عُمير وهُ و مؤلى ابن مسَعُودِ أَنْ عَبْدَ اللّه قال لهُ سِاعُ مِيْرُ ابِي اعْتَقُتُك عِتْقًا هَيْئًا ، إِبِّي سمعَتْ رسُول اللَّهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ عَلَمُ عَالَمُ عَلَمُ عَالَمُ عَلَمُ عَالَمُ عَلَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَمُ عَالَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُك لَهُ ) فاخبر بي ما مالُک .

حدَثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُميْرِ ثَ المُطَّلَّ بُنُ زِيادٍ عَنُ اسْتِحَاقَ ثِنِ ابْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُسْعُودٍ لحدَى فذكر بخوة.

### ٩ : بَابُ عِتُق وَلَدِ الزُّنَا

٢٥٣ : حدَّثنا أبُو بكر بُنُ ابيُ شَيْنَة ثنا الْفَصْلُ لَنَّ دُكَيْنِ شهها المسرائيل عن ربُد ابُن حُبيُر عن ابني يزيُد الصّبيّ ، عنْ ﴿ معدرضَى الله عنها ٢٥ ايت هي كهرسول الله صلى الله مَبْهُ وَنَهَ بِنُتِ سِعُدِ مَوُلاةِ النِّبِي عَنْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ وَلَمُ سے ولد الزنا کے متعلق دریا فت کیا گیا تو آ پّ · سنب عن ولمد الزّما فقال ( نغلان أجاهذ فيهما حيُرٌ مِنْ أنْ - نے قرمایا: دوجوتے جن میں جہاد کرو پہتر ہیں اس سے

صورت میں غلام صرف اسکی طرف سے آ زا دمنصور ہو گا ورنہ جتناحصہ اس نے آ زاد کیاوہ تو آ زاد ہو ہی چکا۔

# ها چ: جوکسی غلام کوآنداد کرے اور اس غلام کے یاس مال بھی ہو

۲۵۲۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے بین که الله کے رسول صلی انتدعلیہ وسلم نے ارشا دفر ، یا جوکسی غلام کو آ زا دکرے اور اس غلام کے پاس مال ہوتو غلام کا مال اس (غلام) كا بى ہے اما ہيك ، لك بيركہدد ، ك مال میرا ہو گا تو اس صورت میں مال غلام کے مالک کا ہو جائے گا۔

•۲۵۳۰ حضرت ابن مسعود رضی ایند تعالیٰ عند کے آ زاد كرده غلام عمير كہتے ہيں كه حضرت ابن مسعود رضى الله تعالی عندنے ان ہے فر مایا: اے عمیر! میں کھے آ زاد کر تا ہوں ،آرام وراحت کے ساتھ۔ میں نے ابتد کے رسوں صبی التدعلیہ وسلم کو بیدارش دفر ، تے سنا. جو شخص کسی غلام کو آ زاد کرے اوراس کے مال کا تذکرہ نہ کرے تو وہ مال غلام کو ہی ملے گا تو تو مجھے بتا وے کہ تیرے یاس کیا ول

> د وسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔ چاپ: ولدالزنا کوآ زاد کرنا

ا۲۵۳: نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی باندی میموند بنت

که میں ولدالز نا کوآ زاد کروں ۔

# یہے مردکوآ زاد کرے

۲۵۳۲ : حضرت سيده عائشه رضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہان کا ایک غلام اور ایک با ندی خاوند بیوی تھے۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! (صلی الله عليه وسلم ) ميں ان دونوں کو آ زاد کرنا چاہتی ہوں تو الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم ان دونوں کو آزاد کروتو باندی سے پہلے غلام کو آزاد کرنا۔

أنحتق وأبد الؤمار

# ١٠ : بَابُ مَنُ أَرَادَ عِتُقِ رَجُلِ وَامْرَأَتِه فَلْيَبُدَأَ إِلَيْ: مرداوراس كى بيوى كوآ زادكر نا بوتو باالرَّجُل

٢٥٣٢ حدَّثا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا حمَّادُ ابُنُ مسُعدة ح وحدثما مُحمّدُ بُنُ حلَفِ الْعَسُقَلانِيُّ وَاسْحَاقُ بُنُ مُنْصُور قَالَا ثَمَا غُيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُد الْمَجِيْدِ ثَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدٍ الرَّحْمَلِ بُن عَبْد اللَّه بُن مؤهب عن الْقاسِم بُن مُحمَّدٍ عَنُ عائشة أنَّها كان لها عُلامٌ وَجارِيةٌ زُوْجٌ فقالتُ يا رسُولُ اللَّه الَّهِي أُرِيدُ الْ أَعْتَقَهُ مِا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيلَةً (الْ اعْتَقْتُهُمَا قَابُدنُي بِالرَّحُلِ قَبُلِ الْمَرَّأَةِ )

# بالتهال المالية

# كِئْلُابُ الْكُلُونُ

# حدول کے ابواب

# ہاہے:مسلمان کا خون حلال نہیں سوائے۔ تین صورتوں کے

# ا : با بُ لَا يَجِلُ دَمُ امْرِي مُسْلمِ إِلَّا فَي ثَلَاثٍ في ثلَاثٍ

۲۵۳۳ : حدّثنا الحمد بن عبدة أنبانا حمّاد بن زيد على يحيى نن سعيد عن ابئ أمامة بن سهل بن حييه ان عندمان انن عقان رضى الله تعالى عنه النسرف عليه فل مسمعهم وهم يذكرون القتل فقال الله ليتواعدوننى بالفتل فلم يقتلونى وقد سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونى وقد سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يحل دم المرى مسلم الا في الحدى ثلاث رجل زنى وهو مخص فرحم او رجل قتل مقسا بعير نقس أوزجل ارتد بغد السلامه ) فو الله الله المناهم ولا قتلت الفيا من جاهِلية ولا في السلام، ولا قتلت الفيا مناهمة ولا ارتددت مناه المناهمة ولا ارتددت مناه

۲۵۳۴ حدّ شدا عبلی بُن مُسحمة والو مكر بُنُ حلاد ۲۵۳۳ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات الباهبلي قبال شا وكنيعٌ عن الاعمش على عند الله بُن لُمرّة بين كه الله كر رسول صعى الله عليه وسم نے قرماید وو

\_\_\_\_ حدود وہ مزامیں جوشریعت میں بعض گنا ہوں پرمقرر کی گئی ہیں جیسے چوری کی مزا ہاتھ کا ٹنازنا کی مزاسوکو ژے اگا نا پائِقروں ہے ، رنا 'شراب کی مزاکوڑوں سے مارتا' تہمت لگانے کی مزااش درے مارنے اور ڈاکے کی مزاقتل یاسو لی یاہ تھ یاوں کا ثنا۔ (عمد/ بشمید ) عن مسرُوق عن عبد الله وهو ابن مسعُود قال قال رسُولُ الله صلى الله على الله وابّى رسُولُ الله الله احدُ ثَلاثه نفر النّفسُ الله الله وابّى رسُولُ الله الله احدُ ثَلاثه نفر النّفسُ بالنّفس والنّيتُ الرّاسي والتّسارِكُ لدِينِه المُعارِقُ للحماعة .

مسلمان جواس بوت کی شہادت دیتا ہے کہ امتد کے ملاوہ کوئی معبود نہیں اور میں ابتد کا رسول ہوں اس کا خون طلاق معلی سوائے تین صورتوں کے قصاص میں اور شادی شدہ ہو کر زن کرنے والا اور اپنے دین کو چھوڑتے والا جماعت سے جدا ہونے والا۔

فلاصة الراب بي على عديث ٢٥٣٣ بي حفرت عثان رضى القدعند في ان با غيول پر ججت قائم كى ہے جوآ پ تول كر سے دردى ہے امير المؤمنين كولل كر ديا۔ واه كياشان تحى حفرت عثان رضى القدعند كى ان سے جنگ بھى ندكى مديند منوره كى حرمت كى وج سے - خدائ پاك غارت كرے ان وگوں كو جنہوں نے حفرت عثان رضى القدعند كوشبيد كر كے مسمانوں ميں فتندوف د بھيلايا - حديث ٢٥٣٣ معلوم ہواكہ تو حيره بينوں سے حفرت عثان رضى القدعند كوشبيد كر كے مسمانوں ميں فتندوف د بھيلايا - حديث ٢٥٣٣ معلوم ہواكہ تو حيره رس ست پرايدن يايا تو مسلى ن ہوگي - اب اس كافل فدكوره فى اخديث اسباب كے علاوہ اسباب سے جائز نہيں - ان بوگوں كو خدا تى لى ہے درنا چا ہے جومن گھڑت رہم ورواج اور بدعات كو بھيلاتے ہيں اور جوسنت كے چروكار ہيں ان كے خلاف نوگوں كو خدا تى لى ہے جيں اور قبل كے فتوے دہتے ہيں -

# پاپ: جوشخص اینے وین سے پھر جائے (احیاز باللہ)

۲۵۳۵. حضرت ابن عہاس رضی التدعنبی فر ماتے ہیں کہ التد کے رسول صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا: جو (مسلمان) التد کے رسول ڈالے اسے قل کردو۔ اپنادین بدل ڈالے اسے قل کردو۔

۲ ۳۵۳: حضرت بہنر بن حکیم اپنے داند ہے وہ داوا ہے روایت کرتے ہیں کہ انقد کے رسول عظیمی نے فرہ یا: جو شخص اسمام لائے کھر شرک کرے اسمام کے بعد انقد تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتے یہاں تک کہ شرک کرنے والوں کوچھوڑ کرمسلمان میں شامل ہوج ہے۔

# بِاپ: حدودکونا فذکرنا

۲۵۳۷ مفرت ابن عمر رضی الله عنبی سے روایت ہے کہ الله عنبی کے اللہ عنبی الله عنبی کے اللہ عنبی کے اللہ عنبی اللہ عنبی

#### ٢ : بَابُ الْمُرْتَدِّ عَنُ .

٢٥٣٥ حدَثنا مُحمَدُ بُنُ الصَّبَّاحِ انْبَامَا سُفَيَالُ بُنُ عُينِسَةَ عَنْ ايُّنُوْ مَعَنُ عَكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنِينَةً (مَنْ بِدُلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ)

٢٥٣١ - حدَّ فسا ابُو بكر بْنُ الى شَيْبَة فَسَا ابُو أسامَة عن لهر مُن لَا يَفَ الله عن ابِه عن ابِه عن جدّه قال قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسَلَم (لا يَقْبَلُ اللهُ من مُشْرِكِ اشْرَك بغد مَا اسْلَمَ عنمُلا حتَّى يُقارِق الْمُشْرِكِيْل الى المُشرِكِيْل الى المُشرِكِيْل الى المُشرِكِيْل الى المُشرِكِيْل الى المُسْلمين)

### ٣ : بَابُ إِفَامَةِ الْحُدُودِ

ـ ٣٥٣٠ : حـدَّ تنا هشامُ بُنُ عمّارِ ثنا الْولْيُدُ النُ مُسُلِمِ ثنا سعيْدُ بُنُ سمانٍ ،عنُ ابِ الزَّاهِريَةِ عَلَ آبِي شحرة كليْر سُ

٢٥٣٩ : حدد المسار بن على المحهضمى أاحفض بن غمر ثنا المحكم بن المان عن عكرمة عن ابن عاس قال قال وسؤل الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله الله وحدة لا شريك له وان محمدا عبدة ورسوله فلا سبيل لاحد عليه ، الا ال المان عيث حداً فيقام غليه )

• ٢٥٣٠: حدَثَنَا عَبُدُ اللّه بُنْ صالم المَفُلُونِ ثَنَا عَبُدةً بُنُ اللّه بُنْ صالم المَفُلُونِ ثَنَا عَبُدةً بُنُ اللّه وعن القاسم ابن الوليد عن ابئ ضادق ، عن ربيعة سُن العرب عن عُبادَة بُنِ الصّامت قال قال رسُولُ اللّه عَلَيْتُهُ وَلَا تَاحَدُ كُمُ فَى ( اقِيْسَمُ وَا حَدُودُ اللّه فِي القريْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلَا تَاحَدُ كُمُ فَى اللّه لؤمة لائم )

ے کی ایک حدکونا فذکرنا (برکت کے اعتبارے) اللہ کی زمین میں چالیس روز کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ کی زمین میں چالیس روز کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ ۲۵۳۸ : حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : ایک حدجس پر زمین میں عملدر آمد کیا جائے ایل زمین کے لئے چالیس روز کی بارش سے بہتر ایل

۲۵۳۹. حضرت ابن عباس رضی القدعنها فرماتے بیں کہ القد کے رسول صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا ، جوقر آن ک اللہ بھی آیت کا اٹکار کروے اس کی گردن اڑانا حلال ہے اور جوید کے: '' لا المنہ إلّا المنله وخدہ لا شوینک له الله المن کی کرون الا یہ کرسی حدکا له اس برکسی کے لئے راہ نہیں اللّا یہ کرسی حدکا مرتکب ہوجائے تو وہ حداس برقائم کی ج ئے۔

۳۵ ۳۵ : حضرت عباد و بن صامت رضی الله عند فرمات بیل که الله عند فرمای و مدود بیل که الله که الله علیه وسلم نے فرمای و حدود الله کو نافذ کرو قریبی اور دور والے سب پر اور الله کے معامد میں تمہیں کسی ملامت کرنے والا کی ملامت نه آ

ضاصة الهاب الله عدیث ۲۵۳۷: جیسے بارش سے ملک کی آبادی (بینی اَن گنت فوائد) ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کوسکون عافیت اور صحت حاصل ہوتی ہے ایسے ہی صدور قائم کرنے ہے مجر مین کوسز املتی ہے اور ہوگوں کی جان و ، ل آبر و کی حفاظت ہوتی ہے خلق خدا کوراحت حاصل ہوتی ہے۔

## باب:جس پر حدواجب نہیں

۲۵۴۱: حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریظہ کے دن ( جب سب بنو قریظہ مارے گئے ) ہمیں اللہ کے دن ( جب سب بنوقریظہ مارے گئے ) ہمیں اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کیا گیا تو جو بالغ تھا اے قبل کر دیا گیا اور جو بالغ نہ تھا اے جھوڑ

### ٣ : بَابُ مَنُ لا يُجبُ عَلَيْهِ الْحَدُ

ا ٢٥٣ : حدَّثنا ابُو بكر بُلُ ابئ شيَبةَ وعلى بَلُ مُحمَّدِ قَالَ ثَنَا وَكُنِعٌ عَلَّ سُفَيال عَنْ عَبْد الْملِك بُن عُميْرِ قالَ سَمَعْتُ عَطيَّة الْقَرُظيُّ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْه يَقُولُ عُرضًا على رسُول اللهِ صَلْى اللهُ عليه وسلميوم قُريُطة فكال من

است فتل ومن له ينت خدّى سبيلة فكنت فيمس لم ينبث ﴿ وَيَا كَيْ تَوْ مِنْ نَا بِالْغُولَ مِنْ تَمَا اس لَخ مجمع بهي حجوز ويا فحلي سيلي

> ٢٥٣٢ . حدَّثنا مُحمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ الْبانا سُفْيانُ بَنُ عُييَة عنَ عند المملك نسُّ عُميْرِ قال سمعَتْ عطيَّة الْقُرطيّ يَقُولُ فِهَا اللهِ بِينِ اظْهُرِكُمْ

> ٣٥٣٣ - حدثنا على بْنُ مُحمَدِثَنا عَنْدُ اللَّهُ بْنُ تُميْرِ وانبؤ مُعاوية وابُوْ أَسَامة قالُوْا ثنا غَبيُدُ اللّه بْنُ عُمر رضِي اللهُ تعالى عنهما عن نافع عن ابن عُمَر رضى اللهُ تعالى عَنَّهُما قال غُرضَتُ على ﴿ شُؤُلِ اللَّهِ صَنَّى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يـُوم أخــد وانــا نـنُ ارْبِـع عشـرة ســةُ فلمُ يُحرُنِيُ وعُرصَتُ عليْه يُوم الْحندق والا ابْنُ حمْس عشرة سنة فاجارىي

> قال مافع فحدَّثْتُ به عُمَر بْن عَبْد الْعَرِيْرِ فِي ا حلافته فقال هذا فصُلُ ما بين الصَّغِيْر والْكيْر

۲۵۲۲ - حضرت عبدالملك بن عمير كت بين مين في عطیه قرظی رضی الله عنه کو میفر ماتے سنا: ویکھواب میں تم لوگوں کے درمیان موجود ہول۔

۲۵،۷۳ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فره تے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر بھم چودہ سال مجھے رسول التدسلی المقدعديدوسم كي خدمت مين پيش كيا گيا۔ آپ نے مجھے ا جازت مرحمت نہ فر مائی اور جنگ خندق کے موقع پر مجھے بعم پندرہ سال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آ پّانے مجھے ا جازت مرحمت فر ، دی۔حضرت ابن عمر رضی القد عنبما کے شام روحضرت نافع رحمته الله سليه کتے میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کے زمانہ خلافت میں میں نے انہیں یہ حدیث سائی تو فرمایا کہ یے اور بڑے میں فرق یمی ہے۔

ت*ظاصیة الباب ﷺ* بیوغ کی کئی نشانیاں احتمام ہونا پندرہ برس کی عمر ہوجانا زیرنا نب ہا اگ آنا 🗝 وکرام نے برایک کواختیار کیا ہے۔

# بهاب: ابل ایمان کی پرده پوشی اور حدود کو شبہات کی وجہ سے ساقط کرنا

۲۵ ۲۸: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی القد عنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ كے رسول صلى الله عديد وسلم في فرمايد . جس في كسى مسلمان کی بر د ہ پوشی کی التد تعالیٰ و نیا آخرے میں اس کی

. ۲۵ ۴۵. حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا

# ۵ : بَابُ السَّتُو عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفُعِ الْحُدُودِ بالشبهات

٣٥٣٣ حَدِّثُهُ الْهُو بِكُر بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا الْبُو مُعَاوِية عَن الاعتماش عن اسى ضالح عن ابى هُرَيْرة قال قال رسُولُ اللَّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ﴿ مَنْ سَتَرَ مُسُلِّمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فَي

٢٥٣٥ حدّث عُندُ اللّه ابْسُ الْحرّاحِ ثِنا وكينعٌ عن الْبِواهِلُم بْنِ الْقَصْلِ عَنْ سَعِيْدِ الْنِ النِّي سَعِيْدُ عَنَّ ابني هُويُرة قال قال زَسْوُلُ الله عَلَيْنَةَ ( ادْفَعُوا الْحُدُوْد ما وجدُنَمُ له جب تک تم صدکوسا قط کرنے کی صورت پاؤ صدکوس قط کر فرا ما فراد ما وجدُنُمُ له وو۔ مُدْفِعًا )

٢ ٣٥٣ : حدَثْنَا يَغَفُوبُ بُنُ حُمَيُد بَنِ كَاسِبِ الا مُحمَّدُ بُنُ الْآنَ عَلَ عَكُرِهَةَ عِنِ ابُن عَنْ عُكُرِهَةً عِنِ ابُن عَبْسَاسٍ عَن النِّحَمِيُ ثَنَا الْحَكُمُ بَنُ الْآنَ عَلَ عَكُرِهَةً عِنِ ابُن عَبَسَاسٍ عَن الشَّى صدِّى اللهُ عَلَا وسدَّم فَال ( من سترَ عَوْدَة احيُهِ السَّمَ اللهُ عَوْزَتهُ يوُمَ الْقيامة ومن كَشف احيه السَّمُ اللهُ عَوْرَتهُ حتَّى يفضحه بِها عَوْرةً الحيه السَّمُسُلم كَشفَ اللَّهُ عَوْرَتهُ حتَّى يفضحه بِها عَوْرةً المَسْلم كَشفَ اللَّهُ عَوْرَتهُ حتَّى يفضحة بِها عَدُرةً الحيه السَّمَسُلم كَشفَ اللَّهُ عَوْرَتهُ حتَّى يفضحة بِها عَرْسَة مَا اللهُ عَوْرَتهُ عَرْسَةً اللهُ عَوْرَتهُ حتَّى يفضحة بِها عَدُرةً اللهُ عَوْرَتهُ عَرْسَةً عَلَى اللهُ عَوْرَتهُ عَرْسَهُ اللهُ عَوْرَتهُ عَرْسَهُ اللهُ عَوْرَتهُ اللهُ اللهُ عَوْرَتهُ حَتَّى يفضحة بِها اللهُ اللهُ عَوْرَتهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَوْرَتهُ حَتَّى يفضحه اللهُ اللهُ عَوْرَتهُ حَتَّى يفضحه اللهُ اللهُ عَوْرَتهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

۳۹ ۲۵ ۴۶: حضرت ابن عب س رضی الله عنهی ہے روایت ہے کہ نبی سلمان کہ نبی سلمان الله عبیہ وسلم نے فرہ یا: جس نے اپ مسلمان کو عیب بعث کی امتد تعالی روز قید مت اس کی عیب بعث فرما ئیس گے۔ اور جس نے مسلمان کی پردہ دری کی اللہ تعالی اس کی پردہ دری فرما ئیس گے کہ گھر بیٹھے اسے اللہ تعالی اس کی پردہ دری فرما ئیس گے کہ گھر بیٹھے اسے دسوافرہ دیں گے۔

خلاصیة الراب ﷺ مسلمان کی ستر پوشی پر بہت بڑی بیثارت سنائی نبی کریم صلی امتدعلیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کی پرد و دری کر ہے اس کی پرد و دری کر ہے اس کو سین بیٹھے بی ذیل خوار کر دیتے ہیں اللہ تق می ہم سب کو پنے مسلمان بھائیوں کی پرد و پوشی کی تو فیق عنایت فر ، دے۔ آئین۔

### ٢ : بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُوِّدِ

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ سَمَعَتُ اللَّيْتُ ابْن سَعَدٍ يَقُولُ قَدُ اعادُها اللَّهُ عَزُوجَلَّ أَنُ تُسُرِقَ وكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِيُ

### چاپ: حدود میں سفارش

۲۵۲۷ - حفرت عائش سے روایت ہے کہ خووق ہوت ہو ہے جس نے چوری کی تھی کے معاسے نے قریش کو خت پریشائی میں مبتال کرویا (وہ چاہتے تھے کہ اس کی معارش اللہ کے جائے اور ہاتھ دنہ کئے ) کہنے گئے اس کی سفارش اللہ کے رسول سے کون کرے ؟ لوگوں نے کہ اس کی ہمت کسی میں نہیں سوائے اُس مہ بن زید کے کہ اللہ کے رسول کے چہتے ہیں۔ آ خراس مہ بن زید نے آ ہے ہے بات کی تو اللہ کے رسول نے فر ماید: کیا تم اللہ کی صدود میں ساارش کر رہے ، ہو پھر آ ہے قر ب صور کے وہ کی اور خطب بیان کی پھر فر مایا تم سے پہلے لوگ ای جو کے اور خطب بیان کی پھر فر مایا تم سے پہلے لوگ ای جوری کا مرتکب ہوئے کہ جب کوئی بڑا آ دی ان میں جوری کا مرتکب ہوئا تو اس کو بغیر سزا کے چھوڑ و سے اور جب کوئی کمز وران میں چوری کرتا تو اس پر جد ق کم کرتے جب کوئی کمز وران میں چوری کرتا تو اس پر جد ق کم کرتے جب کوئی کمز وران میں چوری کرتا تو اس پر جد ق کم کرتے

ائلد کی متم اگر محمد کی بنی فاطمه بھی چوری کرتی تو میں اس

لذان يفُوْلُ هدا

کا ہاتھ ضرور کا ٹ ویتا۔

اه م این ماجد کے استاذ محمد بن رخ فر ماتے ہیں کہ میں نے لیٹ ابن سعد کو بیفر ماتے سنا کہ فاطمہ ی کوتو اللہ نے چوری سے بچایا ہوا ہے کہ فر مایا: ﴿ إِنَّهُ مَا يُوِيُدُ اللهُ لِيُلْعِب عَلْكُمُ السّرَجُ سِي اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّورَ كُمُ تَظْهِيُوا ﴾ چوری سے بچایا ہوا ہے کہ فر مایا: ﴿ إِنَّهُ مِنْ اللهُ لِيُلْعِب عَلْمُ هُمُ السّرَجُ سِي اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّورَ كُمُ تَظْهِيُوا ﴾ اور ہرمسلمان کو بدالفاظ کہنے جا ہمیں۔

٢٥٣٨ : حدَّثنا ابُوْ بَكُر بُنُ ابِي شَيْبة ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيِّر ثسا مُحمَّدُ بُنُ إِسْخَاقَ عَنْ مُحمَّد بُن طَلْحَة بُن رُكَانَةَ عَنْ أُمَّه عبائشة بسُت مشغُوْدٍ بْنِ الْآسُود رصى اللهُ تعالى عنْهَ عَنْ اللَّهَا قَالَ لَمَّا سَرِقَتَ الْمَرَّأَةُ تَلُكَ الْقَطِيُّفَةَ مَنُ بِيُتِ رسول الله صنى الله عليه وسلم انحطمنا ذلك وكانت المرأة مَنْ قُرِيْشَ فَجِنُمَا الِّي الْمَبَيَصِلْيِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ مُكَلَّمُهُ وَقُلُنا سخن لله يها مارُ بَعِينَ أُو قِيَّةً فقال رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم ( تُنطقَ ر خَيْرٌ لها ) قَلْمًا سَمِعُنا لَيْنَ قَوْلَ وسُولَ اللّه صنى الله عليه وسلم اتينا أسامة فقُلُنا كَلَّمُهُمْ رَسُول اللهِ صِبَى اللهُ عِنْهِ وسِلَمَ ﴿ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صِلْى اللَّهَ عِنْهِ وسِلْمَ ذلك قام حطيبًا فقال (ما اكتارُكُمْ عَلَى في حَدُّمنَ خدُوْد المله عزُّوخل وقع على امةٍ من إمَّاءِ اللَّهِ والَّدي نفسُ مُحمّد بيده لو كانتُ فاطمةُ (رضى اللهُ تعالى عنها) ابْنَةُ رَسُولَ اللَّهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُّم) نَزَلْتُ بِالَّذِي نَزَلْتُ بِهِ لقطع مُحمّدُ يدها .

۲۵۴۸ حطرت مسعود بنت اسودً فره تے ہیں جب اس عورت نے اللہ کے رسول کے گھرے وہ جا در چرائی تو ہمیں اس کی بہت فکر ہوئی کہ بیہ قبیلہ قریش کی عورت تقی چنانچہم اللہ کے رسول کی ضدمت میں بات کرنے کے لئے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم اس کے بدلہ جالیس اوقيه جاندي دية بن (ايك بزار جيمودرجم) توالله کے رسول نے فر مایا: بیرگناہ سے پاک ہوجائے ( حد کے ذربعہ) میاس کے لئے بہتر ہے جب ہم نے اللہ کے رسول کی گفتگو ہیں نرمی دیکھی تو ہم اسامہ کے باس سے اور کہا کہ اللہ کے رسول سے سفارش کرو اللہ کے رسول صلی التدعلیہ وسلم نے بیاد یکھا تو کھڑ ہے ہوکر خطیہ ارشاد فر مایا اور فر مایا،تم کس قدر زیاد ہ کوشش کرر ہے ہومیرے یاس آ کرالندعز وجل کی حدود میں ہے ایک حدیے متعلق جواللہ کی ایک بندی کو لگے گی اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں محرکی جان ہے اگرا مقد کے رسول کی بیٹی فاطمیہ وہ کام کرتی جواس عورت نے کیا تو بھی محمداس کا ہاتھ کا ٹا۔

خلاصة الراب ملا لینی آپ کا بیار شاد که اگر فاطمہ چوری کرے اید ولفرض والمحال ہے ورنہ حضرت فاطمہ آکی شان بہت اُونجی ہے کہ وہ ایسے گن ہ میں مبتلا ہوں حضور صلی ابقد علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ آکا نام شاید اس لئے رہے کہ وہ سری بیٹیوں وُنیو سے آ خرت میں رخصت ہوگئی تھیں حضور صلی ابقد علیہ وسلم کا س را گھر اندایسے گن ہوں سے پاک تھا ہ بجر حاں ثابت ہوا کہ یہ شفاعت سیند کے زمرے میں آتا ہے اس لئے آپ نے اس سفارش کو قبول نہیں فرما یا بلکہ خطبہ ارش افر میں کر س ری امت و تعلیم دے دی کہ ایک سفارش کر کے خدا تعالی کے مذاب ودعوت دینے کے مشرا دف ہے۔

### باب:ز، کی صد

۳۵ ۲۵. حضرات ابو ہرمرہ وزید بن خالد اور شبل ٌ فر مات میں کہ ہم اللہ کے رسول کے باس تھے کہ ایک مرد حاضر ہوا اور کہا میں آپ گوشم ویتا ہول کہ آپ ہمارے درمیان امتد کی كتاب كي مطابق قيصله فره تمين كيداس سَة فريق مخالف نے کہا جو کہ اس ہے مجھدار تھا کہ آ ب بھارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فر مائٹیں اور مجھے کیچھ عرض کرنے کی اجازت دیجئے آ ہے نے فر مایا: کبو۔ کہنے لگامیرا بیٹااس کے باں ملازم تھا اور وہ اس کی اہلیہ سے زنا کا مرتکب ہوا تو میں نے اس کا فدیہ سوبکریاں اور ایک غلام دیں پھر میں نے چنداہل علم مردوں سے دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ میر ب ہینے کوسوکوڑ کے کلیس گےاورا یک سال کی جدا وطنی کی سز اہو گی اوراسکی بیوی کوسنگسار کیا جائے گا تو اللہ کے رسول نے فرما یہ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ س بكرياں اور غلام تمهميں واپس ملے گا اور تمہارے ہيئے كوسو کوڑے لگیں گے اور ایک سال کی جلاوطنی ہو گی اور اے انس! اسکی اہلیہ کے پاس صبح جانااگر وہ زنا کا اعتراف کر لے تواسکوسنگسارکردینا۔ بشام کہتے ہیں کہ اس صبح اسکی اہلیہ ک یاس گئے اس نے اعتراف کرلیا توانہوں نے اسکوسنگ ر ردیا۔ • ۲۵۵ : حضرت عباده بن صامتٌ فر ، تے بیں کہ اللہ كرسول نے فرمايا. دين كاتكم مجھ سےمعلوم كرلو (يمل القدنے فر مایا تھا کہ ان کو گھروں میں رکھویہاں تک اللہ ان کیلئے راہ ( تھکم )متعین فر ما ویں ۔سوالتد نے ان عورتو ب

اور ایک سال جلاوطنی کی سزا ہو گی اور شیب میب سے زن

#### 2 : بابُ حدّ الرَّنا

٣٥٣٩ حدد الو بكر بل ابي شيدة هشاه بن عمار و مُحمّدُ مِنَ الصّبَاحِ قَالُوا سُفِيانُ بُنْ عُيسَة عِن الرُّهُويَ عَنْ عُيُد اللَّه بُن عَبُد اللَّه عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل ررصى الله تعالى علهم) قالُوا كُمَّا عبد رسول الله صلى الله عَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَتَاهُ رَحُلٌ فَقَالَ انْشُدُكَ اللَّهُ لَمَا فَصَيْتَ بَيْنَا بكتاب اللَّه فقال خصَّمُهُ وكان اقْقَه منه اقض بيَّنَا بكتاب اللُّه والْمَدِنُ لِنِي حَتَّى اقُولُ قَالَ ( قُلُ ) قال ان ابْنِي كان عسينها عللي هنذا والنة زسي بالمرأته فافتديث منه بمالة شابة وحيادم فسيالت رجيالا من اهل العلم فانحرت ال على السي حليد مائة وتغويب عام والاعلى المرأة هذا الرَّجْم فقالَ رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسنَّم ( والَّذَيُ مفسى بيده الأقصين بيسكما بكتاب الله المائة الشاة والبحادم ردّ عمليك وعملي السك حلد مانة وتغريب عسام واغبذ بسا أنيسش عبلسي المرأة هذا فيان اغتبرفيث فارْجُمُها.)

قال هشام فعدا عليها فاغترفت فرجمها

٢٥٥٠ : حدَّث المِكْرُ بُنُ حَلْمٍ ابُوُ بِشُرِ ثِنَا يَحْلِي بُنُ سعيد عن سعيد بن ابي عروبة عن فتادة عن يُونس بي حُبِيْس عِنْ حِبطُان بِس عِبْد اللّه عِنْ غِبادة الله الصّامت رضى اللهُ تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسنه (حدُوُا عنيني قدُ جعل اللَّهُ لَهُنَ سبُلا السُّحُوْ بِالْبِكُو ﴿ كَيْبِيِّ رَاسَتُمْتَعِينِ فَرِمَا دِيا بَهُرُ بَكُرِ بِينَ زَيَّا كُر يَ تُوسُوكُورْ بِهِ حلله مسائة وتنفريك سنة والثيك ساليك حلله مائة كرے تواہے سوكوڑ كے كيس كے اور سنگسار كيا جائے گا۔

والمرَّجُمُ)

ضلاصة الراب المنظم المنظم عير شادى شده لينى غير محصن كى سزا الوكوڑ بنگانا ہے۔ اور محصن كى سزا استكسار كرنا ہے۔ جمہور ملا، اورا حناف كے مزد كي جلا وطنى سياست كے طور پر تو ہو سكتی ہا ب بيد حدثبيں ہے بلكہ بيتكم منسوخ ہوگيا۔ اسى طرح كوڑ به اور سنگسار كرنا دونوں كو جمع كرنا بھى جمہور كے مزد كيب جائز نبيل كيونكه احاد بيث كثيره سے ثابت ہے كه آنخضرت صلى الله عليہ وسلم نے حضرت و عزرت ما عزر منى اللہ تعالى عند كورجم كيا اور كوڑ ہے نبيل ورك ۔ معلوم ہوا كه حديث باب بيل جمع كا حكم منسوخ ہے ۔

# ٨ : بَابُ مَنُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امُرَ أَتِه

ا ٢٥٥ : حدّ السعيدة المناخية المناخالة المن المحارث السعيدة عن قتادة عَنْ حَبيب إن سالِم قال أبنى النّع مان المن المن المن الله عنى جارية المرأت المن المن المن المن الله الموالية المرأت الله المن الله على الله على عنه الله على الله على

٢٥٥٢ - حدّثها ابُو بَكُرِ بُنُ ابِي شيبة ثنا عبُدُ السَّلام بَنْ حرُبِ عنْ هِشَام بُنِ حسَّانٍ عن الْحسنِ عن سَلْمَة بَنِ حرَبٍ عن هِشَام بُنِ حسَّانٍ عن الْحسنِ عن سَلْمَة بَنِ الْمُحتِقِ الَّ وسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ رُفِع الله راحلُ وَطِئ جَارِية الْمُداتَة فَلَمُ يَحُدَّة

### 9 : بَابُ الرَّجُم

# 

۲۵۵۱: حضرت نعمان بن بشیر کے پاس ایک مرد را یا گیا جس نے اپنی بیوی کی با ندی سے صحبت کی تھی انہوں نے فرمایا: ہیں اسکے متعلق وہی فیلہ کروں کا جواللہ کے رسول کا فیعلہ ہے۔ فرمایا اگر اسکی بیوی نے یہ باندی اسکے لئے طال کردی تھی تو ہیں اسکوسوکوڑ نے لگا دُن گا اور اگر بیوی نے اسکوا جازت نہیں دی تھی تو ہیں اسکوسئگ رکروں گا۔ نے اسکوا جازت نہیں دی تھی تو ہیں اسکوسئگ رکروں گا۔ ۲۵۵۲ حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں ایک مرد پیش کیا گیا جس نے اپنی اہلیہ کی باندی سے صحبت کی مرد پیش کیا گیا جس نے اپنی اہلیہ کی باندی سے صحبت کی مقدمت ہیں ایک مرد پیش کیا گیا جس نے اپنی اہلیہ کی باندی سے صحبت کی مقدمت ہیں اگائی۔

### چاپ: سنگسارکرنا

۲۵۵۳: حفرت این عباس رضی القد عنهما فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بین خطاب نے فرمایا: مجھے اندیشہ ہے کہ طویل زمانہ گئے کہ مجھے اللہ کی اندکی کانہ گئے کہ مجھے اللہ کی کتاب میں سنگسا رکرنے کی مزانہیں ملتی پھرلوگ اللہ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ترک کر کے محراہ ہو جا کیں خور سے سنوسنگ رکرناحق ہے بشرطیکہ مردمحسن ہو جا کیں خور سے سنوسنگ رکرناحق ہے بشرطیکہ مردمحسن ہو

الرَّجْم حقِّ ادا أَحُصِنَ الرَّجُلُ وقَامتِ الْبَيْةُ اوَكان حمَلٌ الرَّجُم وَقَامتِ الْبَيْةُ اوَكان حمَلٌ اواغتسراف وقسل قسرَ أَتُها (الشَّينَ والشَّينَ حاةً إذا رَنَسا فارْجُم مُؤها البَّة ) رجم رسُولُ اللهِ صنى المَعنه وسنه ورجمُها بغدة

مَدَّ مَنْ عَمْدِ وَعَنْ ابِي شَيْنَةَ ثَا عَبَادُ بِنُ الْعَوَّامِ عِنْ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْدٍ وَعَنْ ابِي سلمة عَنْ ابِي هُريْرة رصى الله تعالى عُنه قال جاء ما عَزْيُنُ مالِكِ رصى الله تعالى عُنه الى النبي صلى الله تعالى وسلم فقال التي ريئت فاغرض عنه ثم قال إنتى قد زنيت فاغرض عنه ثم قال إنتى قد زنيت فاغرض عنه ثم قال التي زنيت فاغرض عنه ثم قال التي زنيت فاغرض عنه حتى اقر اربع فاغرض عنه حتى اقر اربع مراب فامر به ان يُرُحم فلم اصابته الحجارة ادبر يشتد فلم فضرعه فدكر لينسَي فلم حين المحارة قال (فهلا فضرة فصرعة فدكر لينسَي صلى الله عيه وسلم فرارة جين مستنه الحجارة قال (فهلا محسى الله عيه وسلم فرارة جين مستنه الحجارة قال (فهلا محسورة).

٢٥٥٥ , حَدَّثَا الْعَاسُ بُنُ عُثَمَانَ الدَّمشَقِيُّ ثَا الُولِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَسَا اللَّو عَمْرٍ وَحَدَّثَنَى يَحْنِى بُنُ أَبَى كَثِيْرٍ عَنَّ ابى مُسُلِمٍ ثَسَا اللَّو عَمْرٍ وَحَدَّثَنَى يَحْنِى بُنُ أَبَى كَثِيْرٍ عَنَّ ابى فَلَابة عِلْ اللَّي الْمُهاجِرِ عَنْ عَمْرَان بُنِ الْحُصَيْن الَّ امْرأَةً قلابة عِلْ اللَّهَ الْمُعَاجِرِ عَنْ عَمْرَان بُنِ الْحُصَيْن الَّ امْرأَةً قلابة على اللَّه اللَّه عَلَيْها اللَّهِ عَلَيْها فَشَكَتُ عليها فَشَكَتُ عليها ثَبَة رَجَمَها ثُمْ صَلَى عليها

اورگواہ قائم ہوں یاحمل ہو یا اعتراف زنا ہواور ہیں نے بیآ بہت پڑھی ہے شادی شدہ مرداورشادی عورت جب زنا کریں تو ان کو ضرور سنگیار کرواوراس کے بعداللہ کے رسول نے سنگ رکی اور ہم نے بھی سنگیار کیا۔

۲۵۵۴ حضرت ابو ہر ہے قبی کہ ، عزبن ، لک آئی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں نے بدکاری کی۔ آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر ہا پھر عرض کیا ، بدکاری کی۔ آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر ہا پھر عرض کیا ، جھے سے بدکاری مرز دہوئی۔ آپ نے اعراض فرہ یہ پھرعوض کیا کہ جھے سے بدکاری مرز دہوئی۔ آپ نے پھر اعراض فرہایا پھرعوض کیا کہ جھے سے بدکاری مرز دہوئی۔ آپ نے پھر ان سے اعراض فرہایا حتی کہ انہوں نے پار مرتب اقرار کی تو آپ نے ان کو سنگ رکرنے کا حکم دیا ہم مرتب اقرار کی تو آپ نے ان کو سنگ رکرنے کا حکم دیا تہ جب انہیں پھر گئے تو وہ تیزی سے بھا گا ایک مردسا شے جب انہیں پھر گئے تو وہ تیزی سے بھا گا ایک مردسا شے وہ گر گئے جب تی سے پھر گئے کے بعد بھا گئے کا ذَر نیا گی وہ گر گئے جب تی سے پھر گئے کے بعد بھا گئے کا ذَر نیا گی تو آپ نے اسے چھوڑ کیوں ندویا۔

۲۵۵۵: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر موئی اور بدکاری کا اعتراف کیا۔ آپ نے حکم دیا تو اس کے کیڑے اس کو سنگ رکیا پھر اس کو سنگ رکیا پھر اس کا جنازہ پڑھایا۔

خ<u>ااصة الراب</u> ہلا حنفیہ کا بیہ یمی ند بہب ہے کہ جارم تنبہ اقر ارکر نا ضروری ہے کیونکہ ہرا قرارا یک گوا بی کے قائم مقام ہے اور ہرمر تنبہ ا، م کو چاہئے توجہ والتفات نہ کرے بلکہ یول کیج کہ تو نے بوسہ میا ہوگا یا ہاتھ بی بگایا ہوگا جمہور انمہ کا بھی یہی ند بہب ہے۔

ہا ہے: بیہودی اور بیہودن کوسنگسار کرتا ۲۵۵۲: حضرت ابن عمر رضی ابتدعنہ سے روایت ہے کہ

 عن غيد الله بس غيمر رضى الله تعالى عنهما عن مافع عن الله عنه الله عنه وسلم رحم مافع عن السعيم وسلم وحم مهما فلقد وأيته وإله يسترها من الحجارة

٢٥٥٧ : حَدَثْنَا السَمَاعِيُلُ لِنُ مُؤْسَى ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ سَمَاكُ بُسَ حَرْبِ عَنْ حَالَو لَنَّ سَمُرةَ انَّ النَّيِّ عَيْثَةً رجم يهُوُديًّا ويهُوْديَّةً

### ا ١ : بابُ مَنُ أَظُهر الْفاحِشة

٢٥٥٩ - حدث العباس بل الوليد الدَمشُقى ثنا زيدُ بل بلحيى بن عُبيد تنا اللّيث ابل سغدٍ عن عُبيد الله بس ابى

نی صلی القدعلیہ وسلم نے یہودی مرد وزن کوسنگسار کرنے کا حکم فرہایا میں بھی ان کوسنگسار کرنے والوں میں تھ میں نے میں نے میں نے میں نے میں نے میں نے دیکھا کہ دومرداس عورت کو پھروں سے بچ رہا تھا۔ تھا کہ اس کو آڑ میں کر کے خود پھر کھار ہا تھا۔

۲۵۵۷: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صنی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمبودی اور ایک یمبودی اور ایک یمبودن کوسنگسارکیا۔

۲۵۵۸ حضرت براء بن عازب فرماتے میں کہ اللہ کے رسول ایک بہودی کے ماس سے گزرے اسکامنہ کالا کیا گیا تھ اوراہے کوڑے مارے گئے تھے۔آپ نے مہود یوں کو بالکر یو چھاتم این کتاب میں زانی کی سزامیں یاتے ہو؟ انہول نے کہا: جی ۔ پھر آ یہ نے ان کے ایک عالم کو بلایا اور فرمایا میں متهمیں اس اللہ کی قشم دیتا ہوں جس نے موی میرتورات نازل فرمائی تم (اپنی کتاب میں )زانی کی صدیمی یاتے ہو؟ کہنے لگا نبیں اورا گرآپ <u>مجھ</u> بیتم نہ دیتے تو میں آپ کو بھی نہ ہتا تا ہم ابنی کتاب میں زانی کی صدر نہم یات ہیں پھر جب ہم سک معزز کو پکڑتے تواہے جھوڑ دیتے 'سنگسار نہ کرتے اور جب کمزورکو پکڑتے تو اس پر حد قائم کرتے بھر ہم نے کہا آ و کوئی ایسی سزاطے کرلیس جومعزز اور کمز ورد ونوں پر قائم کی جاسکے تو ہم نے سنگسار کرنے کی بجائے مند کالا کرنا اور کوزے لگانا <u>طے کرلیا تو نبی نے فر ایا:اےالقد میں وہ پہلا تحض ہوں جس</u> نے آپ کا حکم زندہ کیا جب سے انہوں نے آپ کا حکم من یا اورآپ نے حکم دیا تواہے سنگسار کیا گیا۔

بِ بِ جو بد کاری کا اظہار کرے

۲۵۵۹ حضرت ابن عبس رضی اللہ تعالی عنبی فرمات بین کہ اللہ ئے رسوں صبی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر مایا

جعفر عن ابي الاسود عن عُرُوة عن ابن عناس قال قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (لَوْ كُنْتُ رَاحِمُا احَدًا مَعْيُر بَيَّةٍ لرجيمت فلانة فقذ ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يذُخُلُ عليُها ﴾

• ٢٥٦ : حــدُثـنا ابُوُ بِكُرِ بُلُ حَلَّادٍ الْبَاهِلَيُّ ثِنَا سُفْيَانُ عَنَّ ابي الزَّماد عن الْقاسم بن مُحمّد قال دكرائل عبّاس رصى الله تعالى عنهُما المُتلاعين فقال له الرشداد هي التي قال لها رسُولُ اللّه صلّى الله عليه وسلم ( لمو كُنتُ راجمًا احمدًا بعير بيَّمة لرجمتُها ) فقال ابنُ عبَّاس تلك المرأةُ اعُلثُ .

اگر میں کسی کو بغیر گواہی کے سنگسار کرتا تو فلاں عور ۔ کوضرور سنگسار کرتا اس کی گفتگو اور حالت اور اس ئے یاس آئے جانے والوں سے اس کا بدکار ہونا معلوم

۲۵۹۰: حضرت قاسم بن محمد فره تے بیں که حضرت ابن عباسؓ نے دولعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو ابن شداو نے ان ہے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ ئے رسول صلّی القدعلیه وسلم نے فر مایا: اگر میں کسی کو بغیر ثبوت' گوا ہوں کے سنگسا رکرتا تو اس کوسنگسا رکرتا حضرت ابن عباسٌ نے فرہ یا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بات اس عورت کے متعلق فر مائی تھی جوعلا نیہ بدکاری کرے۔

خ*لاصية الباب جيه معلوم ہوا كد*قر ائن ہے كى عورت كا فاحشہ ہونامعلوم ہوتب بھى اس كوحد زنا نہ لگا كى جائے البية جا<sup>تم</sup> وقت ایسی عورت پرتعز پر کرسکتا ہے۔

### ١ ١ : بَابُ مَنُ عَمِلَ عَمَل قَوْمٍ لُوطٍ

ا ٢٥٦١ - حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَابُو بِكُو بُنُ خَلَّادٍ قالا ثناعبُدُ الْعريْرَ ابُنُ مُحمَّدٍ عَنَّ عَمْرِو بْنِ الَّي عَمْرِو عِنَّ عَكُرِمَةَ عَنَ ابْنُ عَبَّاسِ انْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ ﴿ مَنْ وَجَدَ تَمُونُهُ يَعُمِلُ عَمِلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا لَفَاعِلِ وَالْمَفَعُولِ بِهِ )

٢٥٦٢ : حدَّثما يُؤنُّسُ بُنُ عَبُد الاعلى احْبِرني عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نافع اخْبرنِي عاصمُ بُنُ عُمَر عَنْ سُهيْلِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ هُ رِيْرِةَ عِنَ النَّمِي عَلَيْكُ فِي الَّـذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ قال و ارْخُمُوا ٱلاعْلَى وٱلاسَفَلَ ارْجُمُوْهَا حَمَيْعًا ﴾ .

٣٥٦٣ : حدّثنا ازُّهرُ بُنُ مَرُوان ثنا عَبُدُ الْوارِث بَنُ سعيُدٍ ثب الْقاسمُ ابْلُ عَبُدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عقبُ عن جاب بُن عَبُد اللّه قال قال رسولُ اللّه عَلِينَةُ ﴿ مُحِصّا بِي امت يرسب سے زياوہ جس چيز كاخوف ہےوہ (ال احُوف ما احاف على أمّتي عملُ قوم لُوطٍ )

# باب: جوقوم لوط كاعمل كرے

۲۵ ۲۵ مضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ے تم توم لو ط کاتمل کرتا ہوا یا ؤ تو فاعل ومفعول دونوں کونل

۲۵ ۲۶ : حضرت ابو ہر رہ وضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی صنی الله علیہ وسلم نے قوم لوط کاعمل کرنے وائے كے متعلق فر مايا . او پر والے اور ينچے والے سب كوسنگسار

۲۵۶۳ . حضرت جابر رضی القد تعالی عنه بیان فرمات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فر مایا توم لوط كالمل ہے۔

# ٣١ : بَابُ مَنُ أَتَىٰ ذَاتَ مَحُرَمٍ وَمَنُ أَتَىٰ

٢٥١٣ : حــدَثــا عبُدُ الرّحُمن بُلُ ابْرَاهِيْمِ الدّمشْقَى ثنا الله التي فلدينك عن إبراهيم بن إسماعيل عن داؤد الل الْـحُـصيني عنُ عكرمة عن ابن عبّاسِ قالَ قالَ رسُولُ اللّه عَيْنَا ﴿ مِنْ وَقِعِ عَلَى ذَاتَ مِحُومَ فَاقْتُلُوٰهُ وَمِنْ وَقِعِ عَلَى بهيُمةِ فاقُتُلُونُهُ واقْتُلُوا البهيمة )

#### ١ ٣ : بابُ اقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ

٠٢٥٦٥ حَدَثْنَا ابُوُ لَكُر لَنَّ ابِيُ شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَا ثِنَا سُفَيَانُ ابْنُ عُييْمَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ غُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْد اللَّهُ عَنْ ابْنِي هُمُرِيْرَةً وَزَيْدِ ابْنِ خَالَدٍ وَشِبْلِ ﴿ رَضَى اللَّهُ تعالى عنهُمُ ﴾ قَالُوا كُنَّا عبد النَّبِي صلَّى اللهُ عَليْه وسلَّم فَسألهُ رحُل عن الامة ترزيي قبل ال تحصن فقال ( اخلِدُها فال زَمَتُ فَاجُلِدُهَا ﴾ ثُمُّ قَالَ في الثَّالِثَة اوُفي الرَّابِعة ﴿ فَعُهَا وَلُو محبِّل مَنْ شعر )

٢٥٦٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحَ قَالَ أَنْبَانَا اللَّيْثُ بُنُ سَعَدٍ عَنْ يَزِيدُ نُنْ أَبِي حِبِيبٍ عَنْ عَمَّارِ لِنَ أَبِي فَرُورَةَ أَنَّ مُحَمَّدُ بُس مُسْمِلَم حَدَّثُمُ أَنَّ عُمْرُومَةَ حَدَّثُهُ الَّ عَمْرَةَ بِنُتَ عَنْد الرَّحْمِ حَدِّثْتُهُ الْ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهَا ، انْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قال ( اذا رنت الامةُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ بِيُعُوهًا و لَوْ بِصْفَيْرٍ ) والطَّفيْرُ الُحَمَّلُ

#### ١٥: بَابُ حَدِّ الْقَذُفِ

٢٥١٧ حدَّث ما مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثِنَا ابْنُ ابِي عَدِيُّ عِنْ مُحمّد بن اسْحاق عنُ عبُد الله بن ابني مِكْرِ عنُ عمْرَة عن ﴿ كَدِيبِ مِيرِى براءت تازل بهونَى تو الله كرسول سنى

# چاہ: جومحرم سے بدکاری کرے یا

٢٥٦٣ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهم بيان فرماتے ہیں کدامقہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا . جومحرم سے بدکاری کرے اے قتل کر دو اور جو جانورے منہ کالا کرے تو اسے بھی قتل کر دواور جانور کو

### باچ: لونڈیوں برحد قائم کرنا

۲۵۶۵. حضرات ابو ہر رہے ہ اور زیدین خالد اورشیں رضی التُدعتهم قرمات بيل كدبهم الله كے رسول صلى التُدعليه وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک مرد نے یو جھا کہ باندی محصن ہونے سے قبل بدکاری کرے تو اس کا کیا تھم ہے فرمایا: اے کوڑے لگاؤ پھر اگر بدکاری کرے تو پھر کوڑے لگاؤ پھرتیسری یا چوتھی مرتبہ کے بارے میں فر مایا کہاہے فروخت کر دوگو بالوں کی ایک ری کے عوض۔ ۲۵۲۲ : حضرت سيده عا كشه رضي الله عنها فر ماتي بين كه الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب باندی ید کاری کرے تو اے کوڑے مار واگر پھر بدکاری کرے تو پھرکوڑے مارو پھراگر بدکاری کرے تو پھرکوڑے مارو پھراگر بدکاری کرے تو اس کوکوڑے مارو پھراسے پچ دو اگر چدا کی رتی کے وض کے۔

### باب: صرقذف كابيان

١٠٢٥٦٠ م المؤمنين سيده عا نُشه رضي القدعنها فرياتي بين عانسة قبالتُ لمّا مول عُذُرِي قام رسُولُ اللهِ عَلَيْهِ على الله عليه بِسَلَّم منبر يركم عرب بوئ أوراس كا ذكركيا أور

المنسر ف ذكر ذلك وتلا الفر أن فعمًا مول امر برخلين والمرأة فضر بنوا حدَّهُمُ

٢٥٦٨ حدثنا عبد الرّخمن بَنُ انراهيه ثا ابَلُ ابى فديكب حدثنى ابُنُ ابى حبيبة عن ذاؤد بَل الْحُصيْن عن عكرمة على ابْنُ ابى حبيبة عن ذاؤد بَل الْحُصيْن عن عكرمة على ابْن عباس عن النبي عيني قال ( اذا قال الرّحُلُ للرّجُلِ يا مُحَنّثُ فاجْلِدُوهُ عشريْن واذا قال الرّحُلُ للرّجُل يا لُوطئ فاجُلدُوهُ عشريْن)

ویا پس دومردوں اور ایک عورت کوحدلگائی گئی۔ راهینہ ٹ ائن ابنی ۲۵۲۸ حضرت ابن عبس رضی القدعنما سے روایت ب نین المحصیٰن عن کہ نبی صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا ، جب ایک مرو نیج قبال رافا قال ووسرے مرو سے کہا ہے مخت تو اس کوہیں کوڑے مارو ن وافا قال الزنجل اور جب ایک مردووسرے مرو سے کہے اے لوطی تو اس کوہیں کوڑے مارو۔

<u> خلاصیة الهاب</u> ﷺ قذف بیب که کی مفیفه عورت یا مرد پرز، کی تبهت لگائے اس پر حد قذف بگائی جائے گ اور اس کی حداثتی کوڑے ہیں از روئے نص قر آن ۔

### ١١: بَابُ حَدِّ السَّكُران

٢٥٦٩. حدث السماعيل بن مؤسى تنا شريك عن أبئ خصير عن غمير ابن سعيد ع: وحدثنا عبد الله بن محمد الره هرى تما سفيان بن غيية ثنا مُطرّق سمعته عن غمير الره هو من شعيد عن عمير بن سعيد قال على بن ابئ طالب ما كنت ادى من اقد من عليه المحد الاشارب المحمر قال رسول الله عنية له يسن فيه شيئا انما هو شيئ حعكناه مخل

م ٢٥٤٠ : حدّ ثما عضو نن على الجهضمي ثنا يريد بن ورنيع تناسعية ح. وحدثما على بن محمد ثنا وكيع عن هشام المدّ نستواني حمياعا عن قتادة عن انس نن مالك قال كان رسول الله على عضرب في الحمر بالمعال والحريد. الامول الله على عضمان بن ابني شيئة ثنا ائن غلية عن الاكان الله عبد في المحمد الله بن الذاناح سمعت سعيد بن الله عروبة عن عشد الله بن الذاناح سمعت خصيس ابن المفندر الرقاشي ح وحدثنا محمد ابن عد المعتدر ثنا عبد الله ابن المفندر الرقاشي ح وحدثنا محمد ابن عد المعتدر ثنا عبد الله ابن المفندر الرقاشي ح وحدثنا محمد ابن عد المناه ابن المفتدر الرقائع عبد الله العربر نن المحتدر ثنا المملك بن ابن المفتدر الرقائع عبد العرب ثنا عبد العرب نن المحتدر ثنا عبد الله ابن قيروز المداناخ قال حدثني خصين ابن المملك المناحيء بالوليد بن عقد الى غنمان قد

### چاہ : نشہ کرنے والے کی صد

قرآن کی آیات بڑھیں جب آیسمنبرے اترے تو تھم

۲۵۹۹: حضرت علی بن ابی طالب کرم الله و جهدفر ماتے بیں کہ بیس جس بر حد قائم کروں (اگر وہ اس بیس مر جائے) تو بین اس کی دیت نه دول گا گرخمر پینے والا اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم نے اس کے بارے بین کوئی حدمقرر نه فرمائی بلکہ ہم نے اس کی حد مقرر کی مدمقرر نہ فرمائی بلکہ ہم نے اس کی حد مقرر کی۔

• ۲۵۷. حضرت انس رضی القد عند فرمات میں کہ القد کے رسول صلی القد ملید وسلم خمر کی وجہ ہے جوتوں اور حیفز یوں ہے مارتے تھے۔

ا ٢٥٤: حضرت هين بن منذر فرات بيل كه جب وبيد بن عقبه كوحضرت عثمان ك پاس لا يا گي اورلوگول نے اسكے خلاف گوائی وى (كه اس نے شراب لي ہے) تو حضرت عثمان نے حضرت علی کرم سے فرو يا الحقوائے بتجا زاد بھائی پر حد قائم كرو - حضرت علی نے اسے كوڑ ب لگائ اور فرو يا كه الله كرم سول صلى الله عليه وسلم نے لگائ اور فرو يا كه الله كر رسول صلى الله عليه وسلم نے

شهدوًا عليه قال لعلِي دُونك ابْنَ عَمَك فاقمُ علَيْهِ ﴿ وَإِلْيَسَ كُورُ كَ مَارِكَ أُورِ ابْوَكِمْ يَ وَ إِلِّيسَ كُورُ كَ الُه حدّ فيجلدُهُ علِيٌّ و قَالَ جَلَدُ زَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ارْبِعينَ ﴿ مَارِكَ اور حضرتٌ عَمْرٌ نِي اشّى كورْ بِ ماري اور سب وحلد ابُوْبِكُرِ ارْبِعِين وَجَلَدَ عُمرُ ثمانيُن وَكُلُّ سُنَّةٌ عَنْت بَيْل ــ

خلاصیة الها ب الله حضرت عمر فاروق رضی القدعند کے دورخلافت میں ای کوزے لگائے پراجماع ہو گیا ہے بہی احناف کاند ہب ہے اور اگر غلام نے شراب لی ہوتو جالیس کوڑے اس کی سز اہوگی۔

### ١١: بَابُ مَنُ شَوبَ الْنَحَمُرَ مِزَادًا إِلَى الْحَمْرِ عِنَادُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِيعَ

٢٥٢٢ : حدَّثنا ابُو بكر بُنُ ابي شيبة ثَا شبابةُ عن ابُن اسى ذئب عن الحارث عَنُ ابى سلمة عن ابى هريُرةَ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّهُ وَسَلَّمَ إِذَا سَكُرَ فَاجْلِدُوَّهُ فَإِنَّ عاد فَاجُلِدُوهُ فَانَ عَادَ فَاجُلِدُوهُ ثُمَّ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَ فَاصُرِبُوا غُنُقَةً .

٣٥٤٣ : حدَّثنا هشامُ بُنُ عَمَّارِ ثنا شُعِيْبُ بُنُ اسْحاقَ ثنا سعيدُ بُنُ ابي عرُوبة عن عاصم بُنِ بَهُدَلة عن ذكوان ابِي صالح عنُ مُعاوِية بْنَ ابِي سُفُيَانَ انَّ رِسُولَ اللَّهِ عَنْ عَالِيُّهُ قَالَ ﴿ اذَا شِرِبُوا الْخَمُرِ فَاجُلِدُوَهُمْ ثُمَّ ادا شِرِبُوا فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ ادا شرئوًا فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ اذَا شربُوًا فَاقْتُلُوهُمْ )

۲۵۷۲ حضرت ابو ہر رہے ہ رضی امتد عند فر ماتے ہیں کہ امتد ے رسول مسلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: جب کوئی نشہ کر ۔ تو اسے کوڑے ، رو اگر دوبارہ کرے تو دوبارہ کوڑے مارواورسہ بارہ کرے تو پھرکوڑے مارو پھراگر چوتھی بار یے تواس کی گرون اڑ ادو ۔

۲۵۷۳: حضرت معاویه بن الی سفیان رضی التدعنها ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب لوگ خمر پئیں تو ان کو کوڑے لگاؤ پھراگر پئیں تو پھر کوڑے لگاؤ پھراگر پئیں تو پھرکوڑے لگاؤ پھراگر پئیں تو ان کوتل کر دو۔

تطاصة الباب ألم بالفاق ائمه اربعه بيعديث منسوخ باس كى نائخ عديث ٢٥٣٣ بھى بے كەمىلمان كاقتى تین وجہ ہی ہے ہوتا ہے اس کے علاوہ جا ترجیس ۔

# ١٨ : بَابُ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيُضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدِّ

٣٥٧٠ • حَدَثَنا الوُ يَكُو بُنُ ابِي شَيْبة ثَنَا عَبُدُ اللَّه بُنُ نُمَيْرٍ ثنا مُحمَّدُ بُنُ اسْحَاقَ عِنْ يَعُقُونِ بِنِ عَبُد اللَّهِ بُنِ الْاشَجّ عن ابئي أمامة بُس سهُل بُن جُنيْفِ عن سعِيْد بُن سعُدِ بُن غباصة قبالَ كان بين ابْيَاتِنا رجُلٌ مُخْدَجُ ضَعَيْفٌ قَلْمُ يُرغُ الَّهُ وَهُـوَ عَلَى امَةٍ مِنُ امَاءِ الدَّارِ يَخُلُثُ بِهَا فَرَفَعَ شَانَةُ شَغَدُ

# چاپ:س رسیده اور بیمار پربھی حدواجب

۳۵۷٪ حضرت سعدین عباد ہ رضی القد عنہ فر ماتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے درمیان ایک ایا جج و ناتوان مرد رہتا تھا اس نے لوگوں کو جیرت میں ڈ ال دیا جب وہ گھر کی لونڈ یون میں سے ایک لونڈی کے ساتھ منہ کالا کرتا کپٹرا گیا ۔حضرت سعد بن عبادہ رضی التدعنہ نے اس کا

بُنُ عُبادَة الى رسُولِ الله عَلَيْتُهُ فَقَالَ ( اَجُعَدُوْهُ صَوْبَ مِانَة سَوْطٍ ) قَالُوا يَانِيَ اللّهُ هُو اصْعَفُ مِنْ ذَلَكَ لُوُ صَرِبُناهُ مَانَة سَوْطٍ مَاتَ قَالَ ( فَخُدُوا لَهُ عَثْكَالًا فِيهُ مَانَةُ شَمْراخ فَاضُرِبُوهُ صَرِبةً وَاحَدَةً ) .

حدَّقَ السَّفَيَانُ بُنُ وكِيْعٌ ثَمَّا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السُّحَاقَ عَنُ يَعْقُوْبَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ ابِي أَمَامَةَ ابُنِ سَهُلٍ عن سعّدِ بُنِ عُبَادة عن النَّبِيَ عَنِيْكَ فَحُوهُ

معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا۔ آپ نے فر مایا: اس کوسوکوڑ ے ہارو۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ ناتواں ہے یہ سزا برداشت نہیں کرسکتا اگر ہم اے سوکوڑ ے لگا نمیں تو وہ مرجائے گا فر مایا: ایک خوش لو جس میں سوش فیس ہوں اور ایک ہی دفعہ اس کو مارو۔

دوسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

خلاصیة الهاب علم بیار کوحدلگانے میں تو قف کریں یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے بیاس وقت ہے جب حدرجم (سَلَّسَار) ہے کم ہوا گرسَلَسَار کرنا ہوتو تو قف کی ضرورت نہیں ہے۔

### 11: بابُ مَنُ شَهَّرَ السِّلاح

٢٥٤٥ : حدّ ثنا يعُقُوب بُنْ حَمَيْد بُن كاسب ثنا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بَنْ ابِي صَالِح عَنَ ابِيهُ عَنَ ابِي هُرَيُرةَ فَالَ ابِي عَنْ ابِي عَنْ ابِي عَرَابِيهُ عَنْ ابِي هُرَيُرةَ فَال وَحدَ ثنا الْمُغِيرةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمنِ عن ابْن عَحلان عن ابيه عَنْ ابي هُريُرة قال وثنا انسُ ابُنْ عياضٍ عن ابي مغشر عن عن ابي هُريُرة قال وثنا انسُ ابُنْ عياضٍ عن ابي هُريُرة انْ النبي مُحمّد ابْن كَعْبِ ومُوسى بُنِ يَسارٍ عن ابي هُريُرة انْ النبي مُحمّد ابْن كَعْبِ ومُوسى بُنِ يَسارٍ عن ابي هُريُرة انْ النبي مُحمّد ابْن كَعْبِ ومُوسى بُنِ يَسارٍ عن ابي هُريُرة انْ النبي السَّلاح فليُس مَنَا )

٢٥٧٦ : حدَّثنا عبدُ الله بنُ عامر بن البرّاد بن يُوسُف بن بُريْدٍ بُن اسى بُرُدة بُن ابِى مُؤسى الاشْعرِى قال ثنا ابُؤ أسامة عَنُ عُبيُد الله عنْ نافع عَن ابْنِ عُمر قال قال رسُولُ الله عَنِيَةُ ( منُ حمل علينا السّلاح فليس منَا )

۲۵۷۷ : حدّثنا محَمُودُ بُنُ غيلان و ابْؤ كُريُب ويُؤسُفُ بُلُ مُوسى و عبد الله ابْنُ الْبِرَّاد قَالُوا شا اُسامة عن بُريْدِ على ابنى بُرُدَة عن ابنى مُؤسى الْآشُعرِي قَال قال رسُولُ الله عن ابنى بُرُدة عن ابنى مُؤسى الْآشُعرِي قَال قال رسُولُ الله عَلَيْنَ وَمَنْ شَهْرِ عليا البَلاح فَليْس مِنَا)

### دلي بالمان پر جتھيار سونتنا

۲۵۷۵: حفرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا: جس نے ہم پر ہتھیا را تھایا وہ ہم ہیں سے نہیں سے۔

۲۵۷۱: حطرت ابن عمر رضی القد تغالی عنبما فرمات بیس کداللہ کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے ارش دفر مایا: جس نے ہم (مسلمانوں) پر ہنھیا را تھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہے۔

۲۵۷۷: حضرت ابوموی اشعری رضی اللدت کی عنه بیان فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارش د فرمایا ، جس نے ہم پر ہتھیا رسونتا وہ ہم میں سے نہیں

<u> خلاصیة الراب</u> ہیں بہت بڑی وعید ہے اس شخف کے لئے جومسلمان پر ہتھیا را تھائے یہ جوفر مایا کہ ہم ہے نہیں اکثر ما فر ، تے میں کدمرا دیہ ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق میں ہے اس کو کچھ حصہ نہیں ہے۔

# • ٢ : بَابُ مَنُ حَارَبَ وَسَعَى فِي ٱلْأَرُضِ

٣٥٧٨ . حدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيَ الْجَهُضَمِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ سُما حُميُ لَدُ عَنَ الس بُن مالِكِ رَضِي اللهُ تعالى عُهُ انَّ أُسَاسًا مِنْ غُرِيْنَةَ قَدِمُوا على عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلْه فالمُحتووُ الْمَدِيْنَة فَقَالَ ﴿ لَوُ حَرِجُتُمُ الَّى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبُتُمُ مِن الْبَانِهِا وَٱبُوَالِهَا ﴾ فَفَعَلُوا فَارْتَدُّوْا عَن الْإِسْكَامِ وَ فَتَلُوا رَاعِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ فَبَعِثَ رِسُولُ اللَّهِ صِنَّى اللهُ عَليْهِ وسلَّم فيي طَلِّبهِمْ فِجي بِهِمْ فقطع ايديهم وارجلهم وسمر أغيهم وتركهم بالحرة

ختى ماتُوُا

٣٥٧٩ . حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارِ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثنَّى قالا ثنها انسراهيم بُنُ ابي الوزير ثنا الدّراورُديُّ عن هشام بُن غُرُوة عَنْ ابيُّه عَنْ عَائِشَة انَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولُ الله عَيْثُ أَيْدِيهُمُ وَأَرْجُلُهُمُ و سَمَلَ اغْيُنهُمْ

خلامیة الراب ﷺ ائمه کااختلاف ہے کہ علال جانوروں کا بیشاب حلال ہے یا جس ہے۔ اوم مالک واحمداورا مام محمدٌ کے نز دیک پاک ہے حدیث باب ان کا متدل ہے۔ امام ابوحنیفہ اور ابویوسف کے نز دیک تجس ہے۔ حدیث باب کا جواب یہ ہے کے حضورصلی امتدعلیہ وسلم کو وحی ہے معلوم ہوا کہ ان کا علاق پیشا ب سے کیا جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضورصلی الندعلیہ وسلم نے وود ھے بینے کا تھم فر مایا اور بپیٹا بجسموں پر مینے کا۔اس حدیث اور قر آن کی آیت کے قطع طریق کی سزا کا بیان ہے'ا مام ابوحنیفہ' کے نز دیک ڈاکو پر نہ نما زجتا ز ہ پڑھیں گے اور نہاس کوشس دیں گے۔ا ، م شافعی

کے نز دیکے عسل ویں محے اور نماز پڑھیں گے۔

١٦ : بَابُ مَنُ قُتِلَ دُوُنَ مَالِهِ فَهُوَ

• ٢٥٨ : حدثه الهشامُ مُنْ عمَّادِ ثنا سُفيالُ عنِ الرُّهُوىَ - ٢٥٨٠ : حضرت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضى الله

# ہا ہے:جور ہزنی کر ہےاورز مین پر فساد بریاکرے

۲۵۷۸ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ قبیلہ عرینہ کے پچھالوگ رسول اللہ کے عہد مبارک میں آئے مدينه كي آب و بواأنبيل موافق نه آئي تو آب في فرمايا: الرحم (صدقہ کے)اونٹوں میں چلے جاؤ اورا نکا دودھاور بیشاب استعال کرو ( تو شاید تنهیں افاقہ ہو ) انہوں نے ایبا ہی کیا (اورتندرست ہوگئے) پھراسلام ہے پھر کئے (اعاذ ناالقدمند) نی کی جانب سے مقرر کردہ جرواہے کومل کر دیا اور اونت ا الك كرك كي آب في اللي علاش ميس لوكون كو بعيجا الكولايا كيا الحكم اته ياؤل كالم كي أنكى آ تكهون من سلائي بچیری اورانبیں گرم زمین میں ڈال دیا یہاں تک مرگئے۔ ۲۵۷۹: حضرت عائشه رضي الله عنها فرماتي بين كه بجه لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور

لوٹ لئے آ یہ نے ان کے ہاتھ یاؤں کٹوائے اور آئىھول میں سلائی پھروائی۔

باب: جے اس کے مال کی خاطر قل کردیا جائے وہ بھی شہید ہے

عن طلحة نس عليد الله لل عوّف على سعيد بن ريد الن علم مر نس في الله عن الله عن ماله علم و نس في الله عن الله علم الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الل

ا ۲۵۸ . حدّثنا التحليل بن عمرو شا مروال بن معاوية ثنا بربد بن سال الجزرئ عن ميمول لل مهران على الله عمر أن عمر الله عن ميمول لل مهران على الله عند عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد )

٢٥٨٢ : حدّثها مُحَمَّدُ بُنُ بشَارِ ثَا الوَ عامرِ ثَناعِبُدُ الْعريْدِ بُسُ الْوُعامرِ ثَناعِبُدُ الْعريْدِ بُسُ الْمُطَلِّ عَنْ عَبُد اللّه ابْلُ الْحسن عن عبْد الرّخم الاغرج عن ابئ هُريُرة قال قال رسُولُ اللّه عَيْنَةً وَمَنْ اللّهُ عَيْنَةً وَلَا اللّهُ عَيْنَةً وَمَنْ اللّهُ عَيْنَةً وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### ٣٢ : بَابُ حَدِّ السَّارِق

٢٥٨٣ - حدثسا ابو بكر بن ابئ شيدة تما ابو معاوية عن الاغمس عن ابئ صالح عن ابئ هريرة قال قال رسول الله عن الله عنه الله المناوق المعل المناوق المعل المناوق المعل المناوق المعل المناوق المعلل المناوق المنا

٣٥٨٣ : حدّ تسا الو يكر بُنُ أَبِي شَيْدَة ثنا على بُنُ مُسُهِرٍ عَنْ مُسُهِرٍ عَنْ عُلَيْ مُنْ مُسُهِرٍ عَنْ عُبِيدَ اللَّهِ عَنْ نافع عَنْ ابْنِ عُمر قال قطع البّبي عَلِينَةً فَيُ مَجنُ قَيْمَتُهُ ثَلاثَةُ دراهم .

٣٥٨٥ : حدّثنا ابُؤ مرُوان الْعُثَمانيُ ثنا الراهِبُهُ بَلْ سغَدِ عن الن شهاب انَ عمرية اخبرتُهُ عنْ عانشة قالتُ قَال رسُولُ اللّه عَيْنَ ( لا تُنقَطعُ اليَّدُ الَّا فسي رَبِّع دِيْنَادِ وصاعدا )

٣٥٨٦ - حدثنا مُحمَد بنُ بشارٍ ثنا ابُوْ هشام الْمَخُرُوْمَيُ ثَمَا وُهِيْتُ وَمَلَى الْمَخُرُوْمَيُ ثَمَا وُهِيْتُ مَا ابُوْ واقدِ عن عامر بُن سغدِ عن الله عن اللَّبِي عَلَيْتُ قَالَ ( تُقُطعُ يدُ السّارق فِي ثمن الْمَجنَ ) .

تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جسے اپنے مال کی خاطر قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے۔

ا ۲۵۸ حضرت ابن عمر رضی التدعنبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی التدعلیہ وسم نے فرمایا جس کے مال ک پاس کوئی آیا اور اس سے لڑائی کی پھراس ، مک نے بھی لڑائی کی اور قبل کردیا گیا تو سے شہید ہے۔

۲۵۸۲: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ فر ، تے ہیں کہ ابلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، جس کا مال ، حق مسی نے لیمنا چاہا اور اس کو بچانے میں بیاتی کر دیا گیا تو سیشہ بید ہے۔

## باب: چوری کرنے والے کی صد (سزا)

۲۵۸۳ حضرت ابو ہرم ورضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چور پر اللہ کی العنت ہوا نڈ اچرا تا ہے انجام کا راس کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور رس جرا تا ہے انجام کا راس کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے۔ جرا تا ہے انجام کا راس کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے۔

۳ ۲۵۸: حضرت ابن عمر رضی القدعنهما فر « تے بیں که نبی صلی القدعلیہ وسلم نے ایک ڈ ھال جس کی قیمت نبین در ہم تھی کی وجہ ہے ہاتھ کا ٹا۔

۲۵۸۵: حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که الله کورکا الله کے رسول سلی الله علیه وسلم نے ارش دفر مایا جورکا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گر چوتھائی ویتاریاس سے زیادہ چورک کرنے پر۔

۲۵۸۶: حضرت سعد رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: وُ حال کی قیمت جوری کرنے پر چورکا ہاتھ کا ٹا جائے۔

خلاصة الماب ہے جہ دوسرے کی چیز چھپا کر لینے کوسرقہ (چوری) کہتے ہیں اصطلاح شریعت میں سرقہ یہ ہے کہ عاقل ہو تشخص کسی دوسرے کی ایسی چیز چھپا کر لے ہے جس کی قیمت سکہ دار دی در جموں کے برابر ہواور مکان یا کسی محافظ کے ذریعہ سے محفوظ ہو۔ پھر اہل خاہر اور خار جیوں کے نزویک ہاتھ کا شنے کے سئے کوئی مقدار معین نہیں کیونکہ آیت میں اطلاق ہے۔ جواب یہ ہے کہ پھر تو گندم کے ایک دانہ پر بھی ہاتھ کا شنچا ہے حالا نکہ اس کا کوئی قائم نہیں۔ اور مام شافعی رحمت التد عیہ کے ہاں رابع دینار میں اور اور می ملک کے نزویک تین در ہم میں قطع یہ ہا احادیث ہاب ان کی دلیل ہیں۔ حظیہ کے نزویک جوری کا نصاب دی ورہم ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ قطع ید (باتھ کا ثن) نہیں مگر دی درہم میں۔ حضرت ابن عمر رضی ایند تعلی عنہ، فر ہاتے ہیں کہ جس ڈھال میں ہاتھ کا ٹاگی تھی، س کی قیمت دی درہم تھی۔

( سالی مین الی شیبه و قطنی حمد بن ر بهویه )

### دِإنِ: ہاتھ گردن میں لٹکا نا

۲۵۸۷: حضرت ابن محیریز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فضالہ بن عبید ہے ہاتھ گردن میں لٹکانے کے متعلق دریا فت کیا تو فرمایا سنت سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کا ہاتھ کا ان کر اس کی گرون میں لٹکا ہا۔

### ٢٣ : بَابُ تَعُلِيُقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ

٣٥٨٤. حدثنا ابُو بَكُر بَنُ الى شيبة وَ أَبُو بِشُرِ بِكُرُ بَنُ الْ شيبة وَ أَبُو بِشُرِ بِكُرُ بَنُ خَلَفٍ وَ مُحمَّدُ ابْنُ بَشَارٍ و آبُو سَلَمةَ الْحُونَارِيُّ يحيى بُن حلفِ قَالُوا ثنا عُمرُ بُنُ علِي بُن عَطاءِ ابْنِ مُقَدَّم عَن ححاج عن مكُحُولٍ عن ابُن مُحيرير قالَ سَٱلْتُ فَضَالَة ابْن عُبيدِ عن مكُحُولٍ عن ابُن مُحيرير قالَ سَٱلْتُ فَضَالَة ابْن عُبيدِ عن مَعْدُولٍ عن ابُن مُحيرير قالَ سَٱلْتُ فَطَاعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِهِ عن ابْن مُحيريد قالَ السَّنَة قطع رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِهِ عن ابْن مُحيريد وَ السَّنَة قطع رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِهِ عن ابْن عُبيدِ عن ابْن مُحيد وَ اللّهِ عَلَيْتِهِ اللّهِ عَلْمَانُهُ اللّهِ عَلَيْتِهِ اللّهِ عَلْمُ عَلَقُها فِي عُنْقِه .

<u> خلاصة الراب ﷺ</u> ہاتھ اسے نئانے کا تھم ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور چور کی دوسر دل کوعبرت ہو۔

### باب:چوراعتراف کرلے

۲۵۸۸: حفرت عمر و بن سمره بن خبیب بن عبدتش رضی الله عند رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے الله کے رسول میں فلاں قبید کا اونٹ چوری کر جیھا۔ آپ مجھے پاک کر دیکئے بی صلی الله علیه وسلم نے ان کو بلا بھیجا انہوں نے عرض کیا کہ جمارا اونٹ کم ہوا ہے۔ تی صلی الله علیه وسلم نے عکم دیا تو عمر و رضی الله عنه کا باتھ کا ب و یا گیا حضرت تغلبہ رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا باتھ کا ب کی گر سرا تو میں و یکھا فرماتے ہیں کہ جب ان کا باتھ کا ب کر گرا تو میں و یکھا

### ٣٣ : بَابُ السَّارِقِ يَعُتَرِفُ

٢٥٨٨ عدد تقندا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى ثَمَّا ابْسُ ابِي مرْيمَ انْبانَا ابْسُ لَهِيُعة عن يريد ابْنِ ابِي حبيبٍ عن عَدِ الرَّحُمِ بُسِ تَعْلَمَة الْانْصَارِيِّ عن ابِيهِ انْ عَمْرَو بُس سَمْرة بُنِ حبيبٍ بُس عَمْدَ اللهُ مَنى عَبْد شَمْسٍ رضى اللهُ تَعَالَى عنه جَاء إلى رَسُولِ اللّه صنى اللهُ تَعَالَى عنه جَاء إلى رَسُولِ اللّه صنى اللهُ عنه وسدَّم فقال ينا رَسُولَ اللّهِ إنِي سرقَت جمَّلا لبيئ فلانٍ فطهَرْنِي فارْسل النَّهِمُ النَّبِي صلى الله عنه وسلَم فقالُوا الله الله عنه وسلَم فقالُوا الله أَنْ صلى الله عنه وسلَم فقالُوا الله أَنْ صلى الله عنه وسلَم فقالُوا الله أَنْ صلى الله عنه وسلَم فقالُوا الله فقطعت يَدُة

يقُولُ الْكُحْمَدُ للَّهِ الَّذِي طَهَّرَنِي مِنْكِ اردُت انْ تُدْخلِي ﴿ إِنَّ مِاتُكُ ﴾ تَحْدِي مَجْمِهِ بِإِك كروبا تيرا " اراوه جسدى النَّارُ

قبالَ تَعَلَّبُهُ أَنَّا أَنْظُورُ الْيُهِ حِيْنِ وقعتْ يَدُهُ وَهُوَ ﴿ رَبَّاتُهَا وَهُ كَهِدرَ مِ يَصْبَى مُتَعريقينِ اللَّهِ كَيْ لِي جَسَّ تھا کہ میرے بورے جسم کو دوزخ میں بھجوائے۔

خ*لاصیۃ الباب 🌣 بیصی ہے* شان تھی ان کے دور میں چوری کرنے کے بعد یا زنا کا ارتکاب ہو جانے کے بعد حق نعالی ش نہ ہے بہت فائف رہتے جب تک اپنے اوپر حد جاری نہ کروالیتے تب تک چین نہ بیتے تھے حق تعالی ان کے منہ و معاف فر ، ئے اوران کواو نیچے اونچے مرتبے ملیں گے' اِس تو بہ کی وجہ ہے وہ لوگ اس حاست میں بھی اس ز ، نہ کے بڑے اوساء اور برستگول ہے قوت ایمان میں بر ھ کر تھے۔

### ٢٥ : بَابُ الْعَبُدِ يَسُرِقُ

٢٥٨٩ : حَدَّثْنَا أَيْنُو يَكُرِ بُنُ آبِيُ شَيْبَة ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنَّ ابِي عَوَانَةُ عَنْ عُمَرَ ابْنِ أَبِي سَلَّمَةُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابِي هُرِيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ إِذَا سُرَقَ الْعَبُدُ فَبِيُعُوهُ وَلَوُ

• ٢٥٩ : حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ تسميسم غن مُيْسَمُ وَل بُنِ مِهَوَانَ عَيِ الَّنِ عَبَّاسِ انَّ عَبُدًا مِنُ رَقِيْقِ الْحُمْسُ سَرَقٌ مِنَ الْخُمْسِ فَرُفِعِ ذَلَكَ الْي النَّبِيِّ مَنْكُنَةُ فَلَمُ يَفُطَعُهُ وَقَالَ ( مَالُ اللَّهِ عَزُوجِلَّ سرقَ بَعُضُهُ

# ٢٦ : بَابُ الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالُمُخْتَلِس

ا ٣٥٩ : حَـدُّتُنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عاصمٍ عِنِ ابْنِ خُرَيْجٍ غَنَّ ابِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَليْه وسلَّم قَال ( لا يُقطعُ الْحَابُنُ وَلا الْمُنْتَهِبُ ولا الْمُحْتَلِسُ.) ٢٥٩٢ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يحيى ثَنَا مُحَمَّدُ اسْ عاصِمٍ بُنِ حَعُفِرِ الْمِصْرِيُ ثَنَا الْمُفَضَّلُ ابْنُ فُضَالَةَ عَنُ يُؤنُس بْنِ يْزِيْدْ عس الن شهابِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمِنِ الْنِ عَوْفِ عَنَّ أَبِيَّهِ

### چاہے:غلام چوری کرے تو

٢٥٨٩ : حضرت الوبراره رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا . جب غلام چوری کرے تو اسے چھ ڈالوا گر چہ نصف او قیہ کے وض بی کے۔

• ۲۵۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کے ایک غلام نے خمس میں ہے ہی چوری کی نبی صلى الله عليه وسلم كے سامنے بيد بات ركھي كئى تو آ ب نے اسكا باته نه كانا اور قرما يا كه الله بي كامال ب اس كالمجه حصہ بعض نے چوری کیا ہے۔

# چاہ :امانت میں خیانت کرنے والے لوشخ والےاورا چکے کا حکم

۲۵۹۱: حضرت جابرین عبداللّدرضی اللّدعنه ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا: خوانت کرنے والے کو شنے والے اور ایچکے کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے۔ ٢٥٩٢ : حضرت عبدالرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی الله عليه وسلم كوييه ارشاد فرمات سنا: أيجك كا بإتهانه قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ ( لَيْسَ عَلَى المُخْتِلَسُ قَطَّعٌ )

# ٢٧ : بَالِ لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَ لَا كُثَر

٣٥٩٣ : حدّثنا عَلَى مَنُ مُحمَّد ثنا وكيُعٌ عَلَ سُفَيان عَلَ يَحْبَى بُنُ حَيَّان عَنُ عَمَه يَحْبَى بُنُ حيَّان عَنُ عَمَه يَحْبَى بُنُ حيَّان عَنُ عَمَه واسِع ابْنِ حَبَّان عَنُ رَافِع بُنِ حَدِيْج قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاسِع ابْنِ حَبَّان عَنُ رَافِع بُنِ حَدِيْج قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيْج قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيْج قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَنْ وَ لا تَحَوِيْهِ .

كا ٹاجائے۔

# پاہے: پھل اور گابھہ کی چوری پر ہاتھ نہ کا ٹاجائے

۲۵۹۳. حفرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بیان فرمات بیان فرمات کرالله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ، پھل اور گابھہ کی چوری بر ہاتھ نہ کا ٹا جائے۔

۳۵۹: حضرت ابو بریرہ رضی القد عند فرماتے ہیں کہ القد کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا ، پھل اور گا تھد کی چوری یر ہاتھ نہ کا ٹا جائے۔

### ٢٨ : بَابُ مِنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرُزِ

٣٥٩٥ : حدّثنا أبُو سكر بُنُ ابئ شَيْبَة ثَنَا شبابةُ عن مالك بُنِ انسِ عنِ الزُّهُرى عن عبد اللّه بُنِ صفُوال عن ابنه انه نام فى المسجد وتوسَّد رداء ه فَأحد من تحت رأسه فجاء بسارقه الى البي صنى الله عليه وسلم فامر به النبي الله ين ينفطع فقال صفُوال يا وسُول الله لم أود هذا ودائسى عليه صدقة فقال وسُول الله ملى الله عنه الله عليه وسلم والله الله على اله

٢٥٩٢ . حــ دُثنا عَلِي بَنْ مُحمَّدِثنا اللهِ أسامة عن الوليد
 بُن كثير عَنْ عمرو ابْن شُعيْبِ عَنْ اليه عَنْ جَدَه انَّ رَجُلا

### بان: حرز میں سے چرانے کابیان

۲۵۹۵: حفرت صفوان مسجد میں سوگئے اور اپنی چا در مر کے نیچے سے نکال لی وہ اس چور کھ لی کئی نے چا در استخدسر کے نیچے سے نکال لی وہ اس چور کو نبی کے پاس لائے۔ نبی نے (چوری ثابت ہو اس چور کو نبی کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے تو صفوان نے عرض کیا میر اید مقصد نہ تھا ( کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے بلکہ کوئی ہلکی میں سز استجویز فر ما ویں) میری بدچا در اس پر صدقہ ہے تو اللہ کے رسول نے فر مایا: اگر ایس کرنا تھا تو میر کے یاس لانے ہے تبل کیوں نہ کیا۔

۲۵۹۲ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے روایت ہے کہ قبیلہ مزینہ کے ایک مرد نے نبی سے پھلوں کے

من مُزينة سال السي صلى الله عليه وسيم عن الشمار فقال ( ما أخد الله الكسامة فاحته على فيهمه ومثلة معة وما كان من البحرين ففيه القطع إذا بَلغ ثمن المحن وان اكل ولم باخذ فليس عليه ) قال الشّاة الحريسة مهن يا وشؤل الله صنى الله عليه وسلم قال ( شملها و مثلة معة والكال و ما كان في السُمراح ففيه القطع اذا كان ما ياحد من ذلك ثمل المجرى)

متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرہ یا: جوخوشوں سے تو رُ کرساتھ لے جائے تو اس ہر دگی قیمت ہے اور جو جرین ( محجور خشک کرنے کی جگہ ) سے لے جائے تو اسکا ہاتھ کئے گابشر طیکہ ڈھال کی قیمت کے برابر ہواور اگر یکھ کھالے اورساتھ اٹھائے نہیں تو اس پر کوئی سز انہیں اس نے عرض کیا اگر بکری محفوظ ہو اس کا کیا تھم ہے اے امتد کے رسول؟ فرمایا: دگئی قیمت اور سز ابھی اور جو ہاڑے میں ہوتو اسکی وجہ نے ہاتھ کئے گئے بشر طیکہ وہ ڈھال کی قیمت کے برابر ہو۔

ضاصة الراب مل جهر جمهورائك كنز ويك باته كاشف كے لئے حرز يعنى مال كامحفوظ ہونا ضرورى ہے۔ اس حديث سے يہ معلوم ہوا كدا ترميحد ميں يا جنگل وغيره ميں كوئى ، ل كى حفاظت كرنے والاموجود ہوتو وہ محرز ہے اس ، ل كے جرمانے ميں باتھ كانا جائے كا۔ بيحديث ابوداؤون كى موطاا، م ، لك ميں بھى موجود ہے۔

### ٢٩: بَابُ تَلْقِيْنِ السَّارِقِ

٢٥٩٤: حدثنا هشام لن عمّاد بن سعيد بن يخيى لساحمًا دُبن سلمة عن إسْحَاق بن ابئ طلحة سمعت الله ألمنة رضى الله تعالى الما المُعتَدِر مؤلى ابئ ذرّ يَذُكُو انّ ابا أمية رضى الله تعالى عنه حددً له أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسنم أتبى بلط فاعترف اعتراف وله وله يؤجد معه الممتاع عقال رَسُولُ الله صدّى الله عنه الممتاع عقال رَسُولُ الله صدّى الله عنه وسلم (ما انحالُک سرقت) قال بلى الله صدّى الله عليه وسلم (ما انحالُک سرقت) قال بلى النبي عامر به فقطع فقال النبي صلى الله و اتوب الله على النبي عليه وسلم (قُلُ الستغفر الله و اتوب الله) قال الستغفر الله و اتوب الله عليه المرتبين

### ديا ب جور كوللقين كرنا

<u>ظلاصة الراب</u> بثل ال حدیث سے ثابت ہوا کہ حد سے سارے گن ہ معاف نہیں ہوتے۔ قاضی فر ، تے بین کہ ہ کم کو چاہئے کہ چورکور جوع کی تلقین کرے۔ جمہورائمہ کے نزویک ایک مرتبہ اقرار کرنے سے قطع بدوا جب ہوجا تا ہے۔

### ٣٠: بَابُ الْمُسْتَكُرَهِ

٣٥٩٨ حدَّثنا علِيُّ بُنُ مَيْمُون الرَّقِيُّ و ايَوْبُ بْنُ مُحمَد الُوزَانُ و عَبُدُ اللُّهِ ابْنُ سِعِيْدٍ قَالُوا ثَنَا مَعُمِزُ بُنْ سُلَيْمَان انساسا المحجّاح بُنْ ارُطاة عَنْ عَند الْجِنّار ابْن واللِّ عَنْ ابِيَّه قَالَ اسْتُكُرهَتُ اصْرَأَةٌ على عَهُد دِسُوْلِ اللَّهِ سَلِّينَ كَا فَدرأ عَـُهـا الْحدُّ و اقامهُ على الَّذِي اصابها و لمُ يذُكُّرُ انَّهُ جَعل لها مهرًا

## ا ٣ : بَابُ النَّهِي عَنُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي المساجد

٢٥٩٩ . حدَّثْسَا سُويَدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَاعِلِيُّ نُنُ مُسُهِرِ حَ: فِي المساجد .

وحدَثما المحسنُ بُنُ عرَفة ثَمَا أَبُو حَفُصِ ٱلابَّارُ جَمِيعًا عَنُ اِسْسَمَاعِيْلَ ابْنِ مُسْلِعٍ عَنْ عَمُرِو ابْنِ دَيْسَادٍ عَنْ طَاؤُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انَّ رسُولِ اللَّهِ قَالَ ( لا تُقامُ الْحُدُودُ فِي الْمُساجِدِ ) ٣ ٢٠٠ : حـدَّثــا مُحمَّدُ بُنُ رُمْحِ آثَبَانا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيُعَةً عَنْ مُحَمَّد بُنِ عَجُلان اللهُ سَمِع عَمْرُو بُنِ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عنُ ابيه عنُ جدّه الَّ رسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مهى عنُ اقامَة الْحَدِّ

۲۵۹۸ · حضرت وائل رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے میں کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت سے زبردی کی گئی تو آپ صلی القدعلیہ وسلم نے اس سے حد معاف فرما دی اور اس کے ساتھ کرنے والے پر حد قائم فر ہ ئی اور بیدذ کرنہیں کیا کہاس عورت کو مېر دلوا ي<u>ا</u> ـ

باب:جس برز بروسی کی جائے

# دیا ہے:مسجدوں میں حدود قائم کرنے سے

۲۵۹۹ : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مساجد میں حدود قائم نہ کی جائیں۔

٣ ٢٠٠ : حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضى الله تعالى عنہما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجدوں میں حد قائم کرنے کی ممانعت ارشاد فر مائی

خلاصیة الراب به معجد کے احترام کو طوظ رکھنا ضروری ہے اگر صد جاری ہوگ تو محدود چینے گا اور چلائے گا مساجد میں آ واز بلند کرنا گناہ ہے۔ ملاملی قاری فرماتے ہیں مسجدوں میں آ وازیں بلند کرنا حرام ہےا گرچہ ذکر ہی کیوں نہ ہوآ ہے کل لوگ سما جد کا احترام نہیں کرتے اکثر برعات مسجدوں میں کرتے ہیں او نجی او نجی آ وازیں نکالتے ہیں۔ یہ قیامت ر نشانیوں میں سے ہے۔

## باب:تعزيركابيان

۲۹۰۱ مصرت ابو برده بن نیار رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشا د فر ما یا کرتے تھے کہ اللہ عز وجل کی حدو د کے

### ٣٢ : بَابُ المَّعُزِيُرِ

١ • ٢ ٧ : حدَّثنا مُحمَّدُ بَنُ رُمِّحِ آنَبانَا اللَّيْتُ بَنُ سَعَدٍ عَلُ يزيد لس اسى حبيب عن بُكير بن عبد الله بن الاشتج عَلَ سُلِيْمَانَ بُن يَسَارُ عَنَّ عَبْدِ الرَّحُمِنَ بُن حَابِرِ عَنُ عَبْدِ اللَّهُ

عسُ ابسى بُرُدة بُس بيار انّ رسُول اللّه عَلِيْتُهُ كان يَقُولُ ( لا يُحُلِدُ احدُ فَوْقَ عَشُر حلداتِ اللَّا فَيْ حَدُّ مِنْ خَدُود اللَّهِ ﴾ إِنَّ عَيْلٍ ـ

٢ ٢٠٠ و حدثها هشام بُل عمَّار ثنا اسماعيُلُ نَنْ عيَّاش ثا عبّادُ بُنُ كَثَيْرِ عَنْ يَنْحِينِ بُنِ ابني كَثِيْرِ عَلَ ابني سلمة عنَ ابني ﴿ كَ رَسُولُ صَلَّى الله عليه وسلم في قرما يا ١ وس كورُ ول سنة هُرِيُرة قال قال رسُولُ اللَّهُ ﴿ لَا تُعَرَّدُوا عُوقَ عَشَرَةَ اسْوَاطِ ﴾ ﴿ رَيَا وَهُ مَرَّا مُت وو\_

٢١٠٢ : حضرت ابو هرريره رضى الله عند فرمات بين الله

علاوہ میں کسی کو وس کوڑوں سے زیادہ نہ مارے

خلاصیة الهاب الله طبی فرماتے میں کہ ہمارے اسی ب نے کہا ہے کہ یہ صدیث منسوخ ہے میہ حضرات فرماتے میں کہ سی به مرام رضی الته عنهم دس کوڑوں سے زیاہ و مارتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک تعزیر کی ایش مقدار اً نتا میس کوڑے امام ابو یوسف رحمة الله مدیدے نز دیک پچھٹر کوڑے ہیں۔ امام محمد رحمة الله عدید کو بعض نے امام صاحب رحمة التدميية كے ساتھ كہا ہے اور بعض نے امام ابو يوسف رحمة التدعليہ كے ساتھ۔

### ٣٣ : بَابُ الْحَدُّ كَفَّارةٌ

٢٧٠٣ . حدَّثها مُحمَّدُ بُنُ الْمُثنَى ثنا عَنْدُ الْوِهَابِ وَابْنُ ابى عدى عن خالد الحدَّاءِ عن ابى قلابة عن ابى الاشعت عنْ غيادة بن الصَّامت قَالَ قال رسُولُ اللَّه عَلَيْكُ رَمنَ اصاب مسكم حدًّا فعُجَنتُ لهُ عَقُوْبتُهُ فهُو كَفَّارَتُهُ و الَّا فَامْرُهُ الِّي اللَّهِ )

٣ ١٠٠٠ حدَّثنا هرُونُ بُنُ عبد اللَّه الحمَّالُ تما ححَّاجُ بُنُ مُحتمَدِ ثِنَا يُؤْمُسُ ابُنُ أَنِي اسْحَاقَ عَنْ ابِي اسْحَاقَ عَنْ اسى جُحيفة عن على قال قال رسول الله صنى الله عبه رُسْمُهُ ( مِنْ اصِبَابِ فِي النَّدُنِيا ذُبُّا فَعُوْقَتِ بِهِ فَاللَّهُ أَعُدَلُ مِنُ انْ يُشَـِّي عُـقُوبَتَهُ عَلَى عَنْده ومِنْ ادْسَ ذَلْبًا فِي الذُّنْيَا صنصرة اللَّهُ عليه فاللَّهُ الْكُرمُ مِنْ أَنْ يَعُوْدُ فِي شَيْئِ قَدْ عَفَا

### باب: حد كفاره م

۲۲۰۳ . حضرت عباده بن صامت رضی التدعنه فر مات بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم میں جو بھی صد (کے موجب) کا مرتکب ہوا پھر اے جدی ( د نیا میں ) سزامل گئی تو وہ اس کا کفارہ ہے ور نہ اس کا معاملہ القد کے سیر دیے۔

٣ ١٠٠: حضرت على كرم الله وجهد فريات بين كه الله ك رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ، جس ہے دیا میں کوئی گناه سرز د ہوا پھرا ہے سز ابھی مل گئی تو امتد تعالی انصاف فرمانے والے ہیں اپنے ہندہ کو دوبارہ سزانہ دیں گ اورجس نے و نیامیں گناہ کا ارتکاب کیا پھرالندنے اس پر ير د ه ژال ديا تو القدمبر بان مين جومعا ف کر دين د و بار و اس کی بازیرس نے فرمائیں گے۔

خلاصیة الهاب الله بارے میں علاء کے دوقول ہیں بعض علاء کے نزویک حدود سے گناہ معاف ہوجا تا ہے اور بعض '' مها وفر ماتے ہیں کہ گناہ کی معافی کیلئے تو بہ مسری ہے اس کی دلیل کئی ہیں ان میں پہنے ابوا میدمحزومی کی حدیث ًمز رچکی ۔ و ہے کہ آپ نے چور سے فر مایا جب اس کا ہاتھ کا ناگیا کہ المتد تعالی ہے استعفار کرو۔

# ٣٣ : بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امُوَأَتِهِ رَجُلًا

٢١٠٥ حدثسا أخمد بن عبدة ومحمد الزعبيد المديسي ابو عُبيد قالا ثناعبُذ العزيز بن مُحمّد الدُرَاورُديُ عَنْ سُهِيْلِ بُن ابي صالح عن أبيه عن ابي هُرِيْرَة رضى الله تعالى عَنْهَ انْ سَعْد بُن عُبادَة الْأَنْصارِيُّ رصى اللهُ تُعالى عَنْهُ قَالَ بِا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم الرَّجُلُّ يجدُ مع امْرَأْتِه رَجُلًا أَيقُتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (كا) قَالَ سَعَدٌ بَلَى والَّذِي اكرمك بالحق فقال رسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّم ( اسْمِعُوا ما يَقُولُ سَيَدُكُمُ )

٢ ٢ ٠ ٢ - حَدَّثنا عَلِي بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا وكِيُعٌ عن الْفضل بُن دلهم عن الحسن عَنْ قَيْسَمَة بُن خُرِيْثٍ عَنْ سَلَمَة بُن المُحبَق قَالَ قَيْلَ لِآبِي ثَابِتِ سَعُد ابُن عُبَادَةَ حين نَزَلتُ آيةُ الْحُدُود وكانَ رجُلاغيُورًا: ارَأَيْت لو أَنْك وجَدْت مع امُراتِک رجُلا ای شیئی کُنت تسنعُ قال کُنتُ ضاربهما بالسَّيف أنتظرُ حتَّى اجيَّ بارُبعةِ الى ما داك قدُ قضى حاحتةً و ذهَب اوُ أَقُولُ راَيْتُ كذا وكذًا فتطربُو في النحدُ و لا تقبلُوا لِي شَهادَةَ أَبَدًا قَالَ فَذُكُو ذَلَكَ لِنُبيّ صلَّى اللهُ عليه وسِلُّم فقال (كفي بالشَّيْفِ شاهِدًا) ثُمَّ قال ر لا إِنِّي اخَافُ انْ يَتَنَابِعِ فِي ذَلَكُ السُّكُرانُ وَالْغَيْرَانَ ﴾ .

قَالَ الْمُوْ عَبُدُ اللَّهِ يَعْنَى النَّ مَاجَةُ سَمِعَتُ امَا زُرُعَةُ يَقُولُ هذا حدِيثُ عَلَى بُن مُحمَّدِ الطَّنافِسِي وَفَاتَنِي مِنْهُ. ہیں کہ میں نے ابوز رعد کو بیفر ماتے سنا کہ بیروایت علی بن طنافسی کی ہے اور مجھے اس میں ہے پچھے بھول ہوگئی۔

# باب : مرداین بیوی کے ساتھ اجنبی مردکو

۲۹۰۵ · حضرت ابو ہر رہے ہ رضی القد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عباوہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم )! مردا ٹی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے کیا اس غیر مرد کوئل كرسكتا ہے۔اللہ كے رسول صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: منبیں ۔حضرت سعد نے کہا کیوں نہیں مشم اُس ذات کی جس نے حق کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوعزت وی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سنوتمہارا سروارکیا کہدر ہاہے۔

٢٦٠٦: حضرت سلمه بن محبق فرماتے ہیں که ابو تا بت سعد بن عبادةً بهت غيور مرد يتھے جب صدود كى آيت نازل ہوئی تو کسی نے ان سے کہا بتا ہے اگر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی مرد کو دیکھیں تو کیا کریں گے۔ کہنے لگے میں ان دونوں کو تکوار ہے ماروں گا کیا میں انتظار کروں يهال تك كه جارگواه لا ؤن اوراس وقت تك و ه اپنا كام یورا کر کے فرار ہو چکا ہو یا میں کہوں کہ میں نے بیہ یہ دیکھا تو تم مجھے صد لگاؤ کے اور بھی بھی میری گوا ہی قبول نہ کرو گے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی القد علیہ وسلم ہے اس کا تذكروكس نے كردياتو آپ نے فرمايا: تكوار ہى كانى گواہ ے۔ پھر فر مایا نہیں کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ نشکی اور غیرت مندمسلسل ایسا کرنے لگیں ۔ امام ابن ماجہ کتب

ل کے بوک قبل کردیں بھرموا غذہ ہوتو پیالزام نگادیں جاز تک واقع میں ایب نہ ہولنداا ٹرکوئی ایک جالت میں قبل کردیے تو اس کوقصا صافق کیا ب ئے گا ابت اگر وہ اپنے بیان میں سچا ہوتو آخرت میں اس ہے مواخذہ نہ ہوگا۔ والنداعلم ( سیدر مرتشید )

خااصة الراب الله آب كا مطلب بيتها كه حفرت سعدً كابير بظام فيه ت ك وجه سے معلوم جوتا ہے مگر مجھ واس سے زیادہ فیرت ہے اورا بقد تعالى كومجھ سے زیادہ فیرت ہے اس پربھی اللہ تعالى نے جونئر جت كاتھم ، زل كیا اس پر چن بہتر ہے ۔ جمہور ائمد فر ، تے ہیں كدا كر وكى آدى اپن ہوى كے پاس سى مردُ و پاكر ترب و وہ بھى قصاصا قتل كيا جائے كا مگر جب واد قائم كرے زنا ہے۔

#### ٣٥ : بَابُ مَنُ تَزَوَّ جِ امْرَاةَ ابِيَّه مِنُ بَعُدِهٖ

حدثسا سهل بُن ابى سهل شاحه فض بن عيات حميعًا عن الشعث عن عدى بن ابى سهل شاحه فض بن عيات حميعًا عن الشعث عن عدى بن الهت عن البواء بن عاوب وصى الله تعالى عن عن عدى بن الهواء بن عاوب وصى الله تعالى عن عنه قال حرّبي حالى (سمّاهُ هُشيمٌ في حديثه المحاوث بن عمرو) وقد عقد له البّى صدّى الله عليه وسلّم لواءً فقلت له اين تريد فقال بعثيى وسؤل الله صلى الله عليه الله عليه وسلّم لواءً فقلت له اين تريد فقال بعثيى وسؤل الله صلى الله عليه من بغده فاموسى ان اطهوب عنقه

٢٦٠٨ : حدث المحمد الله على الرخص الله المحمد الرخص الله المحمد ا

# بِابِ: والدك انتقال كے بعداً س كى اہليه سے شادى كرنا

۲۹۰۷ حضرت براء بن عازب رضی القدعند فرمات بیل کہ میر سے مامول (بہشیم راوی نے ان کا نام حارث بن عمرو بتایا ہے) میر سے قریب سے گزر ساور نبی سلی الله علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا با ندھ دیا تھا میں نے ان کو جھنڈا با ندھ دیا تھا میں نے ان کے رسول سلی الله علیہ وسلم نے ایک مروکی طرف بھیج کے رسول سلی الله علیہ وسلم نے ایک مروکی طرف بھیج ہے۔ جس نے والد کے انتقال کے بعد اس کی الجیہ سے بادی کر لی اور جھے تھم دیا ہے کہ اسکی گردن اڑ ادوں۔ شادی کر لی اور جھے تھم دیا ہے کہ اسکی گردن اڑ ادوں۔ بیل کہ الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم نے جھے ایک مرو بیل کہ الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم نے جھے ایک مرو بیل کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی ابیہ سے ش دی کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی ابیہ سے ش دی کی کہ میں اس کی گردن اڑ ا دوں اور اس کا مال سے کو لی اس کے گردن اڑ ا دوں اور اس کا مال سے لوں۔ (بیخی اُسے قبل کر کے اُس کا مال منبط کر اپر

عائے)۔

<u>خلاصیۃ الما ہے</u> جُرُد ان احادیث کی بناء پر ائمہ ثلاثہ کے نز دیک باپ کی منکوحہ سے نکائے کرنے پرحد ہور می ہوگی امام ابو حنیفہ کے نز دیک حد جاری نہ ہوگی حضور مسلی ابلہ ماہیہ وسلم نے تعزیر بقتل کرا یا تھا۔

# ٣٦ : بَابُ مَنِ ادَّعَى اِلَى غَيُرِ أبيُهِ وَتَوَلَّى غَيُرَ مَوَالِيْهِ

٢٦٠٩ : حدَّث الله الله يَشْرِ بلكُرُ بُنُ حلف قَا بُنُ ابِي الصَيْف شا بُنُ ابِي الصَيْف شا عَدُ اللّه الله الله عُنْمَان بُن خُنَيْم عن سَعِيْد بُن خُبَيْرِ عن الصَيْف ألله الله عَنْمَان ألله عَنْمَان ألله عَنْمَان ألله عَنْمَان ألله عَنْمَان ألله عَنْ الله عَنْمَ الله والملائكة عَيْر الله والملائكة والكاس الحمعين)

٢١١٠ حدقا على بن محمد ثنا ابو معاوية عن عاصم الاخول عن ابنى عشمان اللهدى قال سمعت سعدًا وأبا سكرة رضى الله تعالى عنهما وكل واحد منهما يقول سمعت أدناى ووعى قلبى محمدًا صلى الله عليه وسلم يقول رمى ادعى الى غير ابيه وهو يعلم أنه عير ابيه قالحة عليه حرام).

الكريم عن مُجاهدٍ عَنْ علد الله بُن عمْرِو قال قال الكريم عن مُجاهدٍ عَنْ علد الله بُن عمْرِو قال قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلَّم (من ادّعى إلى غير الله لم يرخ رائحة الحدَّة وانَّ ريْحها ليُوجدُ من مسيَرة حمْس مائة عام)

بِ آب: ہاپ (یا اُس کے قبیلہ ) کے علاوہ کی طرف نسبت کرنا اور اپنے آتا قاؤں کے علاوہ کسی کو اپنا آتا قابتانا

۳۹۰۹: حضرت ابن عبائ فرماتے ہیں کہ امتد کے رسول نے فرمایا: جس شخص نے اپنے باپ (یااس کے قبیلہ) کے علاوہ کسی اور طرف نبیت کی یا جس غلام نے اپنے آتاؤں کے علاوہ کسی اور کی طرف نبیت کی تواس پرالند کی اور فرشتہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

۳۱۱۰: حضرت سعد اور حضرت ابو بکر رضی امتدعنهما میں سے ہرایک نے بیدکہا کہ میر ہے دونوں کا نوں نے سنااور میرے دل نے حفوظ کیا کہ محمصلی القد علیہ وسلم نے فروی میں سے دل نے حفوظ کیا کہ محمصلی القد علیہ وسلم نے فروی میں نے باپ (یا اس کے قبیلہ) کے علاوہ کی طرف اپنی نسبت کی حالا تکہ اے معلوم بھی ہے کہ یہ میرا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔

۲۱۱۱ . حضرت عبدالقد بن عمر ورضی الله عنه فرماتے بیں که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے الله اپنے باپ (یا اس کے قبیلہ) کے علاوہ کی طرف اپنی نبیت کی تو جنت کی خوشبو بھی نہ سو بھے گا حالا نکہ جنت کی خوشبو یا کچے سوسال کی مسافت ہے محسوس ہوتی ہے۔

<u>خلاصة الهوب</u> الله معلوم ہوا كه بديخت گناه ہے جنت حرام ہونے ہے مرادیہ ہے كہ جواس فعل كوجائز سمجھے تو وہ كا فر ہو جائے گااور كا فرير جنت حرام ہے۔ يابية شد دا فرما يا كيونكه مسلمان ايمان كى بدوست ہميشہ دوزخ ميں نہيں رہے گا۔

## بِابِ: کسی مردکی قبیلہ ہے فی کرنا

۲۱۱۳ . حضرت اضعت بن قبیس رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ میں قبیله کندہ کے وفد کے ساتھ اللہ ک رسول صبی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سب

#### ٣٠ : بَابُ مَنُ نَفي رَجُلًا مِنْ قَبِيلَةٍ

۲۲۱۲ - حدثنا ابُو بكر بُلُ ابِي شَيْبة ثنا يرِيَدُ بُنُ هارُون ثنا حمّادُ بُنُ سلمة ح: و حدثنا مُحمّدُ بُنُ يخيى ثنا سُليُمانُ بُنُ حرُب ح. و حدثنا هَارُون ابُنْ حَيَّان انْبانا عَبُدُ العربير ائل المُغيرة قالا ثنا حمّادُ بُنُ سلمة عنُ عَقيلِ ابُن طلحة السّلمي على لمسلم ابن هيصه عن الاشعث بُن قيلس قبال اتيك رسُول الله صلى الله عليه وسلّم في وفد كلّدة ولا يروني الا افضلهم فقلت يارسُول الله ! السُنّم منا فقال ريحل بنو النّصر كمانة لا يقفوا أمّا ولا ينتفى من اليا)

قال فكان الاشعث بُنَ قَيْسِ يَقُولُ لا أُوتى برخُل هفي رخُلا من قُريْشِ مِن النَّضُر بن كنانة الاجلدتُهُ الْحدَ

#### ٣٨: بَابُ الْمُحَنَّثِين

٣ ٢ ٢ - حدَثنها الْحسنُ بْنُ ابِي الرَّبْعِ الْحُرُحابِيُّ ابْياما عَسُدُ البرّرَاقِ الحبريني يسخيني بُنُ الْعَلاءِ اللهُ سبع بشر بُن نُمِيْرِ أَنَّهُ سِمِعِ مِكْخُولًا يِقُولُ اللَّهِ سِمِعِ يريُد بُن عِبْد اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سسمع صفوال بن أميَّة قال كُمَّا عند رسُؤل الله صلَّى اللهُ عليه وسلم فجاء عمْرُو بْنُ مرّة فقال يا رسُؤل الله صلى الله عليه وسلمان الله قد كتب على الشفوة فما أزاني أَرْرِقْ الله مِن دُفِّي مَكْفَى فأدن لني في الْعِناء في عير فاحشة فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسمَّم ( لا أدرُ لك ، ولا كرامة ولا معمة عين كذبت اى عُدُوَّ اللّه لقدُ ررقك اللّه طيبًا حلالًا فانحترت ما حرّم اللّه عليُك من رزقه مكّان ما احل المنه عرَوجل لك من حلاله ولو كُنْتُ تقدُّمْتُ اللك للصعلت بك وفعلتُ قُمْ عَنَى و ثَمَّ الى اللَّه اما ـ الك الله فعلست بغد التقدمة الك صبريتك ضبرنها وجميغا وحلفث رأسك مثلة و سفيتُك من الهلك و الحللتُ سلبك للهنة لعثيان الهل

شرکاء وفد مجھے اپنے میں انصل خیال کرتے تھے۔
میں نے عرض کیا: اے القد کے رسول آپ سلی القد ملیہ
وسلم ہم میں سے نہیں؟ آپ سلی القد عدیہ وسلم نے ارش،
فر، یا: ہم نضر بن کنانہ کی اوالا دہیں سے جیں۔ ہم اپنی
والدہ پر تہمت نہیں لگائے اور اپنے والد سے اپنی نفی

راوی کہتے ہیں کہ پھراشعث بن قیس فرمای کرتے تھے کہ میرے پاس اگر کوئی ایباشخص لایا گیا جو کسی قریش کے متعلق کے کہ کہ نظر بن کنانہ کی اولا دنہیں تو میں اسکو صدقذ ف نگاؤ گا کے کہ نظر بن کنانہ کی اولا دنہیں تو میں اسکو صدقذ ف نگاؤ گا ( کیونکہ نبی نے فرمادیا کہ قریش نظر بن کنانہ کی اولاد ہیں )۔

#### بِان: ب*يجرو* ول كابيان

۲۶۱۳ حضرت صفوان بن أميةً فره تے بیں كه بم الله کے رسول : کی خدمت میں حاضر تھے کہ ممرو بن مرہ آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالی نے میرے کئے بدیختی لکھ دی تو میرا خیال نہیں کہ مجھے روزی ملے ال یہ کہ اینے ہاتھ سے وف بجاؤں (اور روٹی حاصل كرول) للبذا آپ مجھے بغير فسق و فجور ( يعني نا چنا اور لواطت وغيره) كے كائے كى اجازت ديجے تو اللہ ك رسولؓ نے فر مایا: میں تختجے اسکی ا جازت نہیں ووں گا اور تیری کوئی عزت نبیس اور نه تیری آستگھیں مصندی ہوں ( كه تخفيے گانے كا موقع ليے ) اے اللہ كے وتمن!اللہ نے تیکھے یا کیزہ اور طلال روزی دی پھر جو روزی اللہ نے تیرے لئے حلال فر وئی اس کی جگدتو نے اس روز ی کوا ختیار کیا جواللہ نے تجھ پرحرام فر مائی اورا گرمیں تجھے اس ہے قبل منع کر چکا ہوتا تو اب تھے سخت سزا دیتا اور تیرا براحشر کرتا۔ میرے پاس سے اشد کھٹر ابواوراللہ کی

فقام عُمَرُو وبسه مِن الشُّرُّ والْحَزَّى ما لا يغلمه الا الله

فلمَ ولَى قال السَّى صنَّى اللهُ عليْهِ وسنَّم (هؤُلاء الْغَصَاةُ مِنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغِيْرِ تُؤْنَةٍ حَشْرَةُ اللَّهُ عَزَوجِلَّ يُومِ القيامة كما كان في الدُّنيا مُحتَّا عُرُيانًا لا يستبرُ مِن النَّاس بهُدُنةِ كُلُّما قام صُرع )

طرف رجوع وتو بہ کرا ورغور ہے من!اپ منع کرنے کے بعدا گرتونے بھرا بیا کیا تو میں تیری سخت پٹائی کروں گا' در د ناک سزا دول گا اور تیری صورت بگاڑ نے کیلئے تیرا سرمنڈ وا دوں گا اور تخفیے گھر وابوں ہے جدا کر دوں گا اور تیرالباس و سامان لوشامدینه کے جوانوں کیلئے علال کر دوں گا تو عمرو کھڑا ہوا اور اس پر الیبی ذلت ورسوائی حیمائی ہو لُکھی جس کاعلم اللہ ہی کو ہے۔ جب وہ جا چکا تو

نی نے فرمایا: بھی خدا کے نافرمان ہیں جوان میں ہے بغیرتو یہ کے مرجائے التدتع لی اس کورو نے قیامت اس طرح حشر فر، ئے گا جس طرح و نیامیں تھا ہیجز ا ہو گا اور نگا لوگوں ہے اسکاستر پوشیدہ نہ ہوگا جب کھڑ ا ہو گا گر جائے گا۔

٢٦١٠ حدّثها ابُو بَكُر نُنُ ابِيُ شِيبة ثبا وكينٌ عَنُ هشام بُن عُرُوة عَنْ ابِيَّه عَنْ زَيْنِ بِنْتِ أُمَّ سلمةَ عنُ أُمَّ ﴿ ثِيَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن عَبِراللَّذِينَ سلمة رضى اللهُ تعالى عنها أنّ النّبيّ صلّى اللهُ عليه الى أميه سي كهدر بإس اكر التدكل طائف كي فتح وين تو وسلَّم دحل عليها فَسَمِع مُحَنَّمًا وهُو يَقُولُ لعنُد اللَّه بُن ﴿ مِينَهُم مِن الكَّورَت وَكُما وَل كَاجُو عِار بُول كَ سأته اسى أميَّة الله يفتح اللَّهُ الطَّائف عدًّا دللتُّكَ على امْرأْةِ تُقُبلُ بارُبع و تذبرُ بثمان فقال النّبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم (الحرحوفة من أيوتكم)

٣٦١،٣ م المؤمنين حضرت ام سلمة ہے روایت ہے کہ آتی ہے اور آٹھ بٹول کے ساتھ واپس جاتی ہے ( یعنی جب مڑتی ہے تو وہی جار بٹ دونوں طرف کے ل کر آڻھ بن (سنونيس) جاتے ہيں انغرض وہ موئی اور پُر گوشت اور عرب ایسی عورت کو پسند کرتے تھے ) تو نبیّ نے فر مایا، ان کوا ہے گھروں سے نکال ویا کرو۔

خلاصیة الرب به الله مخت وه برجوا پناختیار سے پیجڑے بن جاتے ہیں ان پرالندتعالی کی لعنت ہے۔ ایسے لوگ ۔ قیامت کے دن ننگے کئے جا تمیں گے دوسر ہے لوگوں کوتو امتد تعالیٰ قید رتی سباس ہے ڈھانپ دیں گے اور مخنث کھل رہے گا کیونکہ وہ دنیا میں بھی اپنا ستر کھولتا اور شرم نہ کرتا۔اس حدیث سے ٹابت ہوا کہ گا نابج ناحرام ہے اور سننا بھی حمرام ہے۔ اور پیجھی ٹابت ہوا کہ اہل معاصی وفواحشیت کو ذلیل کر تا اوران کا سرمونڈینا درست ہے۔

# فطاعالها

# كِثَابُ الكَرِبَاثِ

# قتل' قصاص و دیت کے ابوا ب

# التَّعُلِيظِ فِي قَتُلِ مُسلِم ظُلُمًا

٣٦١٥ - حدَثَث مُحمَدُ بَنُ عَبْدِ اللّه بَن سُمَيْرٍ و عَبَى بَنُ مُ مُحمَدُ و عَبَى بَنُ مُحمَدُ و عَبَى بَنُ مُحمَدُ و مُحمَدُ بَنُ سَشَارٍ قَالُوا ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا الْاعْمَشُ عَلَ شَعِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ وَسُولُ اللّه عَيْقَ وَ اوَلُ مَا يُقْصَى بَيْنَ النّاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ في الدّمَاءِ).

السحق بُلْ يُوسُف اللارُوق عَنُ شويْكِ عَلْ عَاصمِ عَنْ ابنى اللهُ عَلَى عَلَى عاصمِ عَنْ ابنى وائلِ عَلَ عَلَى ابنى وائلٍ عَلَى عَلَى عَلَى وَسُولُ اللّه عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

## چاہ : مسلمان کوناحق قبل کرنے کی سخت وعید

۲۹۱۵ حضرت عبدالقد بن مسعود رضی القدعنه فرماتے ہیں کہ القد کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کے درمیان روز قیامت سب سے پہلے خونوں کا فیصد ہوگا

۲۱۲ انتظرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جان کھی ناحق قبل ہوتو حضرت آدم عع کے پہلے بیٹے کو اس کے خون کا گناہ ہوتا ہے اس سے کہ سب قبل اس نے تل کا طریقہ جاری کیا۔

۲۹۱۷ حضرت عبدائلہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرہ تے بیل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا ، روزِ قیام نے فرہ یا ، روزِ قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خونوں کا حساب ہوگا۔

۲۷۱۸: حضرت عقبه بن عامرجهنی رضی الله عنه فرماتے بیں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا . جواللہ

مستمن *البن ماحيد* ( حكيد ووم )

بُن عامِر الْجُهنِيُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلَّى اللهُ عليْه وسِلْم على الله عال مين ما كدائد كے ساتھ كو شريك نه ( مَنْ لَقَى اللَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا لَمْ يَسُدُ بِدُمْ حَرامِ دَحَلَ

> ٢١١٩ : حَدَّثْنا هِسَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثنا الْوَلِيَدُ مُنُ مُسُلِعِ ثنا مرُوالُ بُنُ جَنَاحِ عَنُ الى الْجَهُم الْجُورِحاتي عَن البراء بُن عارب انّ رسُوُل اللّه صَلِّينَةً قَـال ﴿ لِرَوالُ الدُّنْيَا الْحُونُ عَلَى اللَّهُ مَنْ قَتْلِ مُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٌّ ﴾ .

> • ٣٦٢ : خَدَثْنَا عَمْرُو بُنُ رافِع ثَنَا مَرُوانُ ابْنُ مُعَاوِية ثَنَا يَـزِيُـدُ بُنُ زِيادٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابى هُـرِيُـرِـةَ قَالَ ﴿ شُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ مَنُ اعَـانَ عَلَى قُتُلِ مُؤْمِن بِسُطُرِ كُلُمَةِ لَقِي اللّهِ عَرَّوْخَلُّ مَكَّتُونٌ بِيُن عَيُنيُهِ آيسُ من رخمة الله )

تخمېرا تا ہواور ناحق خون نه کيا ہو وہ جنت ميں داخل ہو

۲۶۱۹ حضرت براء بن عاز ب رضی اللدعنه ہے روایت بے كدائلد كے رسول صلى الله عليه وسلم في فر مايا: ونيا كوفن كرنا الله كے بال ايك مؤمن كو ناحق قل كرنے سے آسان اور بلكا ہے۔

٣٦٢٠: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صبی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مؤمن کو تملّ کرنے میں ایک لفظ بھر بھی مدو کی تو وہ التد تعالیٰ ہے الیم حالت میں ملے گا کہ اس کی دونوں آتمھوں کے درمیان لکھ ہوگا' 'امتدکی رحمت سے نا اُمید''۔

<u> خلاصیة الراب</u> 🖈 شاید مرادیه ہے کہ حقوق العباد میں خون کا فیصد سب سے پہلے ہوگا جس نے ظلما کسی کو قبل کیا ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ حدیث ۲۶۱۶ لینی قائیل نے دنیا میں بری رسم ڈالی اس لئے اس پر یعنی ناحق قبل کے مذاب کا ایک حصہ رکھا جائے گا ایسی احادیث میں بہت غور کی ضرورت ہے۔ جواوگ طرح طرح کی بدعات گھڑتے ہیں اور ہوگوں میں مشہور کرتے میں ان کو خدات کی کے عذاب سے ڈرنا جا ہے۔

# ٢ : بَابُ هَلُ لِقَاتِلِ مُؤْمِنِ

١ ٢ ٢ ٢ ٠ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ الصَّاحِ ثَمَا سُفْيَانُ بُنُ عُيبُة عَنْ عَنْ الدُّهُنِيِّ عَنْ سالِمٍ بْنِ ابِي الْجَعْدِ قَالَ سُئلَ انْنُ عبَّاسِ عَنْمَنُ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتعمِّدًا ثُمَّ تَابِ وآمن وعَمل صالحًا ثُمَّ الهندي؟ قال ويُحهُ ! و أنَّى لهُ الْهُدي سَمِعْتُ سِيَكُمْ صلَّى الله عليه وسلَّم يَقُولُ ﴿ يَحِيُ الْقَاتِلُ وَالْمَفْتُولُ يؤم الْقيامة مُتَعلِقٌ برأس صاحبه يقُولُ رَبّ اسلُ هذا لم قسلسيى) وَاللَّه لَقَدُ الرلهَا اللَّهُ عزُّوحِلْ عَلَى نبيَّكُمُ ثُمَّ ما

# باب: كيامؤمن كولل كرنے والے كى توب قبول ہوگی

٣٦٢١ حفزت سالم بن الي الجعد كہتے ہيں كه سيد نا ابن عبائ ہے اس شخص کے متعلق بوجھ گیا جس نے کسی مؤمن کو قصداً قُلّ کیا پھرتو بہ کر لی اور ایمان و اعمال صالحہ کو اختیار کر لیا اور مدایت پر آ گیا۔ فر مایا ۱۰س پر افسوس' اسکے لئے بدایت کہاں؟ میں نے تمہارے نی کو یہ فرمائے سنا '' قاتل ومقتول روز قیامت آئیں گے مقتول قاتل کے سرے لٹکا ہوا ہو گا اور کہدر ہا ہو گا مجھے کیوں قل کیا؟''اللہ کی قشم!اللہ عزوجل نے تمہارے نبی (صلی اللہ ملیہ وسلم) پریہ آیت نازل فر مائی اور اسے ، زل فرمانے کے بعدمنسوخ نبیں فرمایا۔

> ٢٦٢٢ . حدَّثما ابُوْ بكُر بُنُ ابي شيَّمة ثما يريُدُ بُنُ هارُوُن انْمَامَا هِمَامُ بُنُ يِحْمِي عَنْ قِتَادَةً عَنْ ابِي الصَّدِّيُقِ المَاحِيُ عَنْ ابنى سعيد البحدري قال ألا أحركم بما سمعتُ من في رسُول الله صنى الله عليه وسلم سمعته أدباي ووعاة قلبي ر ان علمة قتل تسعة وتسعيل نفشا ، ثم عرصت له التوابة فسال عن اغلم اهل ألارض فذل على رخل فاتاه فقال اللِّي قَتِلْتُ تَسْعَةُ و تَسْعَيْنَ نَفُسًا ، فَهِلُ لَيْ مِنْ تَوْبِهُ قَالَ بِغُد تنسعة و تسمعين مفسًا قال فانتصى سيَّفة فقتلة فاكمل به المائة ثُمَّ عرضتُ له التوبة فسال عن اغدم اهل الارُص فَ لَالَّ عَلَ رَجُلُ قَاتَاهُ فَقَالَ آلَى قَتَلْتُ مَانَةَ بَقِسَ فَهِلُ لَيْ مَنْ تموُّبةِ ؟ قال فقال ويُحك ومن يخوَلْ بيُنك و بين التَّوْبة الحراج من القرية الحبيثة التي انبت فيها الى القرية الصالحة قزية كدا وكذا فاغبذ ربك فيها فحرج يريل القرية الصالحة فعرض له اجله في الطّريق فالحتصمت فيه ملائكةُ الرَّحْمة ومَلا تكةُ الْعذابِ قال الْلِيسُ الله اوْلى به الله للم ينغصبي سَاعَةً قطُّ قال فقالتُ ملا تكةُ الرَّحْمة انَّهُ حرج تاثبا)

قَال هَـمَّامٌ فَحدَّثنى حُمْيُدُ الطَّويُلُ عَلَى بكُو بُلَ عَـد الـلّـه عَنْ الِـيُ رافع قَال قَيِعَتْ اللَّهُ عَزُوحَلَ ملكَا فالحسمُ وَاللَيه ثُمَّمَ رَحِعُوا فَقَالَ الظُّرُوا ، ايَ الْقُرُيتِيْنِ

٣٩٣٢: حضرت الوسعيد خدريٌ فرمات بين كه سيامين حمیمیں وہ بات نہ سناؤں جو میں نے اللہ کے رسول کی زبانِ مبارک ہے تی' اس بات کومیر ہے دونو ں کا نو ل نے سنااور میرے دل نے محفوظ رکھا کدائیب بندے نے نٹانوے جانوں کو قتل کیا پھراہے تو بہ کا خیال آیہ تو اس نے یو چھا کہ ایل زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اے ایک مرد کے متعلق بتایا گیا وہ اسکے یاں گیا اور کہا میں نے ننانوے انسانوں کو فل کیا ہے تو کیا میری تو یہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا تنانوے اسانوں کو مارنے کے بعد بھی؟ (بھلاتو بہ قبول ہوسکتی ہے) اس ب تلوار سونتی اور اس بڑے عالم کو بھی قتل کر کے سو جانیں بوری کردیں پھراسے تو باکا خیال آیا تو اس نے یو چھا کہ اہل زمین میں سب ہے زیادہ علم والا کون ہے ا ہے ایک مرد کے متعلق بتایا گیووہ اس کے پاس گیا اور کہا میں نے سو جا نیں قتل کی ہیں کیا میری تو بہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تجھ پرافسوں ہے کون ہے جو تیرے اور توبہ کے درمیان حاکل ہوا تو اس نایاک علاقہ سے نکل جہاں تو رہتا ہے (اور اٹنے گن و کرتا ہے ) اور فلاں نیک ستی میں جلا جااور اس میں اللہ کی بندگی کرتو وہ اس نیک بستی میں جانے کے اراد ہ سے نکلا رائے میں اس کا وقت یورا

۔ اِ حضرت این عباس رضی مقد عنبی کا فدہب بھی ہے جمہور اٹل سنت کے نزویک اگر تو آل تو بہر کرلے تو اس کی معافی ہوجائ میں ضوویت مراہ عرصد دراز تک دوز ق میں رہنا ہے تیت کا ترجمہ میہ ہے ورجوکو کی مؤمن کو تصد قتل کرے اس کی مزاجہم ہے اس میں ہمیشہ رے کا دراس پر معد کا خضب ہوااورا مغذ کی لعنت بری اورا مقدنے اس کے لئے بڑا مغذاب تیاررکھا۔ (مبد*ار تشید)* 

كانتُ اقْرِبِ فِالْحِقْرُهُ بِاهْلِهِا .

قال قتادة فحدثا الحسن قال لمّا حضرة المؤت اختفر بفيه فقرُب من القرية الصّالِحة وباعد منه القرية الصّالحة

حدَّثنا الو العناس بَلُ عبد الله ابن إسماعيل الله داديُ ثنا عمَال ثنا همَامٌ فذكر بخوه

اے دوزخ میں جانا چاہئے اور عذاب کے فرشتوں کے سپر دکرنا چاہئے ) رممت کے فرشتوں نے کہا یہ تو ہاتا ئب ہوکر نگلا تھا اس حدیث کے راوی بہام کہتے ہیں کہ مجھے

ہو گیا تو رحمت اور مذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا

ا بلیس ( بھی آ گیا اور ) بولا میں اس کا زیاد ہ حقدار ہوں

اس نے ایک گھڑی بھی میری نافرمانی نہیں ک ( ہندا ِ

حمید طویل نے بمر بن عبدالقد کے واسطے سے سنایا کہ حضرت ابورافع نے فرمایا کہ اس کے بعد القد بزوجل نے ایک فرشتہ بھیجا سب نے اپنا اختلاف اس کے سامنے رکھا اور اس کی طرف رجو تاکیا اس نے کہا ویکھوان وونوں بستیوں میں سے کون کیستی زیادہ قریب ہے جوقریب ہواس بستی والوں کے ساتھ اس میت کوملا وو ۔ قمادہ کہتے میں کہ حسن نے ہمیں میہ بھی بتایا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو وہ گھسٹ گھسٹ کرنیک بستی کے قریب ہوا اور بری بستی سے دور ہوا چنا نچہ فرشتوں نے اسے نیک بستی والوں میں شامل کراہیا۔

دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

٣ : بَابُ مِنُ قُتِل لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ
 الحدى ثَلاثٍ

٣٦٢٣ · حَدَثنا عُنُمانُ و المؤ بَكُو ابْنا ابني شَيْبة قالا ثنا أَبُو ٢٦٢٣ : حَفرت الوَثرَى قَرْ اكَ فره تے بيل كماللد كے حالب الاخمر ج و حدث المؤ بگر و عُنُمانُ انسا ابني شيبة رسول صلى الله عليه وسلم نے قرمایو ، جس شخص كا خون كيا

بات: جس کا کوئی عزیز تل کردیا جائے تو اے تین باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے ۲۶۲۳: حضرت ابو شریح خزاعی فر، تے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی ابتد عایہ وسلم نے فرماید ، جس شخص کا خون کیا

قالا ثنا حريرٌ وعندُ الرّحيْم بن سُيْمان حمنعا عن مُحمّد ئس استحاق عن السحارث ابن فصيل ، اطنه عن ابس ابي العوجاء واسمه سفيال عن ابني شريح الحراعي قال قال رسُولُ اللَّهِ سَيُلِيُّهُ ﴿ مِنْ أُصِيْبَ بِدِمِ أَوْ حَنْلِ وَالْحَيْلُ الْجُوْحِ ) فَهُو بِالْحِيارِ بِينَ احْدِي ثَلاثٍ فَانُ ارادِ الرَّابِعَةِ فَخُذُوا على يديه ال يقتل او ياخذ الدية فمن فعل شيئا من دلك فعاد قانَ لَهُ مَارِ جَهَيْمِ حَالِدًا مُحَلَّدًا فِيُهَا ابِدُا ﴾

٣٦٢٣ . حدَّثسا عسَّدُ الرَّحْمِن بْنُ الْواهِيمِ الدَّمشْقَيُّ ثنا البوليلة ثننا الاورَاعِيُّ حدَّثني يخيي بْلُ اللَّي كَثيْر عنْ اللَّي سلمة عن ابئ هُرَيْرة قال قال رسُولُ الله سَنِينَةُ ﴿ مِنْ قُتِلْ اللهِ سَنِينَةُ ﴿ مِنْ قُتِلْ ا لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بَحَيْرِ النَّظرِينِ امَّا انْ يَقْتُلُ وَ امَّا انْ يُفَدِّي ﴾

گیا یااس کوزخمی کیا گیا تو اس کو (پیااس کے در ثد کو ) تین باتوں میں ہے ایک کا اختیار ہے اگر وہ کوئی جوتھی بات کر ، جا ہے تواس کے ہاتھ پکڑلود ہ تین ہاتیں یہ ہیں کہ یا اس کولل کروے یا معاف کروے یا خون بہا ( یا تا وان ) کے لیے جوکوئی ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات کر لے پھر پچھاور زیادتی بھی کرے تو اس کے لئے دوز ٹ کی آگ ہاس میں ہمیشہ ہمیشدر ہے گا۔

۲۶۲۳: حضرت ابو ہر رہ ہ صلی القد عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس کا کوئی عزیز ِ قُلْ كَرِدِ مِا جِائِے تواہے دو چیز ول كا اختیار ہے جیا ہے قَلَ کردے جاہے فعربیا وردیت لے لے۔

خ*لاصة الباب 🌣 ال حديث كوا*ه م ابودا و داوراحمر نے بھى روايت كيا ہے اس مضمون كى حديث حضرت ابن مسعود رضى القدعنه سے مروی ہے مسلم میں حضرت ما اشاصد بقد رضی القدعنہ ہے بھی ایک روایت ہے بیہ ضمون قر آن کریم کی آیت ﴿ وَلَكُمْ فَى القصاص حيوة ﴾ يس بحى موجود ب\_ ترض تين باتو سيس سے كوئى ايك اختيار رن جائے \_

باب: کسی نے عمد أقتل کیا پھر مقتول کے ورنثددیت برراضی ہو گئے

٣ : بَابُ مَنُ قَتَل عَمُدًا فَرضُوا بالدّية

٣٦٢٥ : حضرت زيد بن ضميره كہتے ہيں كه مير \_ والد اور پچانے روایت کی اور بید دونول حضرات جنگ حنین میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہوئے تھے ۔ فرمات ہیں کہ بی نے ظہر کی نماز پڑھائی پھرایک درخت کے نیجے تشریف فرمائے ہوئے تو قبید خندف کے سردار ا قرع بن حابسٌ آپ کی خدمت میں حاضر ہو ئے اور تحکم بن جثامہ کے قصاص کو رد کرنے گئے (محلم بن جثامه نے عامر بن اصبط التجعی کوفل کیا تھا۔ اقرع ک

٣٦٢٥ . حدَّثنا ابْوُ بِكُر بُنُ ابِي شَيْده نا ابُوْ حالدٍ الاخمرُ عن مُحمَّد بن استحق حدَّثني مُحمَّدُ لن حعفر عن ا زيد بن ضميرة حدّتني ابي وعمّي وكاما شهدا حيبًا مع وشؤل البكسه صبكي الله عبيسه وسيكم قبالا صلى التبئي صلى الله عليه وسلم الظُّهُر ثُمَّ جلس تخت شجرةٍ فقاه الَّيْهِ الْاقْرِعُ لَنَّ حَالِسَ وَهُو سَيْدُ حَنْدَفِ يَرُّ ذُعَلَ دَمَ مُحَلِّمُ ائس حقّامة وقام عُيَيُسة بُنُ حصن ينظلُبُ بدم عامر بُن الاَضْسط وكان اشْجَعيًّا فقال لَهُمُ النَّيُّ صلَى اللهُ عَليْه وسلَم ( تَقُبلُون الدّية ) فانوا فقام رجُلٌ من بسي ليبُ يُقال - درخواست ريتمي كمُحلم سے قصاص شاريا جائے ) اور ميينه

ن من عاب المسلم الما

مُكَيْسَلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا شَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا شَهِ فَعَنْ هَا الْفَتَيْسَلُ فَنَى غُرَةِ الْإِسْلَامِ اللّا كَعْنَمِ وَرَدَتُ وَرَدَتُ فَرْمِيتُ فَعَرْ احْرُهَا فَقَالَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (لَكُمُ حَمْسُونَ فَعَرُ احْرُهَا فَقَالَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (لَكُمُ حَمْسُونَ فَعَلْوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (لَكُمُ حَمْسُونَ إِذَا رَجَعُنا) فَقَبْلُوا اللّهَ يَة

بن حصن نے حاضر ہو کر عامر بن اصبط کے قصاص کا مطالبہ کیا اور حیینہ اشجعی تھے۔ تو نجی نے ان سے فر مایا: کیا تم دیت قبول کرتے ہو؟ انہوں نے انکار کیا تو بنی لیٹ کے ایک مردجنہیں مکینل کہا جاتا ہے کھڑے ہوۓ اور

عرض کیا اے اللہ کے رسول! غلبہ اسلام میں اس قتل کی حالت ایسی ہی ہے کہ بچھ بکریاں پونی پینے کوآئیس تو انہیں ہا تک دیا گیا اسکی وجہ ہے ایکے پیچھے والی بکریاں بھی بھاگ گئیس تو نبی نے فر مایا نتہ ہیں دیت کے پچاس اونٹ ہمارے اس سفر میں ملیس گے اور بچاس اونٹ اس وقت جب ہم سفرے واپس ہول گے اس پر انہوں نے دیت قبول کرلی۔

۲۹۲۱ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنبی فرمایے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوعمہ اقتل کرے اسے منقول کے ورشہ کے سپروکر دیا جائے اگر چاہیں تو دیت میں سالہ اونٹ ہیں اور دیت تمیں تمین سالہ اونٹ ہیں اور تمیں چار سالہ اونٹ ہیں اور چیس حاملہ اونٹنیاں یہ قبل عمد کی دیت سالہ اونٹ میں کے دیت کے ورشہ کو حلے گا سالہ اور جس پرصلح ہو جائے اور منقول یہ کے ورشہ کو طعے گا

محمد بسر الشد عن سليمان الله مؤسى عن عمرو بن محمد بسل والشد عن سليمان الله مؤسى عن عمرو بن شعيب عن الله على حدة قال قال وسؤل الله صلى الله عليه وسلم ومن قتل عمدًا دُفع الى اولياء القتيل فان شاء و اقتلوا وان شاء وا احَدُوا الدية وذلك ثلاثون حقة و ثلا ثون حدعة و ارسعون حلقة و ذلك عقل العمد ما صولحوا عليه فهو لهم و دلك تشديد العمد ما صولحوا عليه فهو لهم و دلك تشديد

خطاصیة الرباب الله مطلب بیه ہے کہ حضور صلی القدملیہ وسلم نے ایسا فیصعہ فر مایا کہ دنگا فسا د کی نوبت نہیں۔ یہی مراد تھی مُستیں ک -

#### ۵ : بَابُ دِيَةُ شِبُهِ الْعَمْدِ مُعَلَّظَةٌ

٢٩٢٥ . حدث ألم حمد أن سأر أما عبد الرّحمن بن مهدى و محمد أن جغفر قالا ثنا شغة عن أيُوب سمعت المقاسم بسريعة عن عبد الله بن عمر ، عن السَى عليه القال و قنيل الخطاء شبه العمد قنيل السّوط و العصا مائة من ألابل اربغول منها حلقة في بُطُوبها اولادها)

## بِإنِ : شبه عمد ميس ديت مغلظه ہے

۲۹۲۷: حضرت عبدالقد بن عمر رضی القد عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی القد عدیہ وسلم نے فر مایا شبہ بیس عمد یعنی خطا کامقتول وہ ہے جسے کوڑے یا لاتھی سے قبل کیا جائے اس میں سواونٹ ہیں جن میں سے چالیس حاملہ اونٹنیاں ہیں جن کے ہوں۔

<sup>۔</sup> اس تشبیہ کا مطلب میہ ہے کہ جیسے اگر ان بہتے آئے وال بھر ہوں کو ہا نکا نہ جا تا تو ان کے چیجے والی بھر یوں بھی آموجود بیوتیں ای طراق گراس مقد مہ کو نہ نمٹ یا گیا تو اس کے بعد اور فساوات بھی کھڑے ہوئے اور مسلمان آئی بٹس است اُسریباں ہو سکتے تیں۔ (مہراء تقرید)

دوسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

 حدثنا مُحمّدُ بُنُ يحيى ثنا سُليَمَانُ ابنُ حربِ ثنا حمّاهُ بُنُ زِيْدٍ عنْ خالدِ الْحدَاءِ عن الْقاسم بن ربيعة . عن عُقْبة بن اوُسِ عن عبُد الله بُن عمْرو عن البّي عَيْنَة بخوه بن اوسِ عن عبُد الله بُن مُحمّد الرُّهُرِيُ تا سُفِيانَ بنا عُينِسة عن ابْن جدُعان سبعة من الْقاسم بن ربيعة عن ابن عمر الروسؤل الله صلى الله عليه وسلم قام يؤم فتُح محمة وهو على درج الْكغبة فحمد الله و اثنى عليه فقال والحمل لله الذي صدق وغده وبصر عنده و هرم الاخراب وخده ، ألا ال قبيل السوط ولعصا فيسه منانة من الإبل منها الربعون حلقة في تُطُونها ويسه مائة من الإبل منها الربعون حلقة في تُطُونها ولاهما الا الله تكل مأثرة كانت في الحاهلية ودم تخت قدمي هائيس الا ما كان من سدانة البيت و سقاية المنتية في الحاهلية ودم سقاية الدعاخ الا الله عاكان من سدانة البيت و سقاية المنتية المنتية المناخ الله الله عاكان من سدانة البيت و

خلاصة المباب جہا جمر قبل سے احکام متعلق ہیں ۔ قبل عدر اقسان خطار دیاری جمرا خطا قبل بالسب قبل عمد وہ ہے جمر میں آدی کو مارڈ الن مقصود ہو ہو تھیں رہے جیسے تبوار تجبری وغیرہ یہ کئی ایک نو کدار چیز ہے ہو جو تفریق اجزاء میں ہتھیں رکا کہ کئی ہو جیسے نو کدار گیز ہو تھے نو کدار کیڑ ہی تھر آگ وغیرہ اس قبل کا موجب گناہ ہو جیسا کہ گزشتہ باب میں گزر چکا ہے۔ اس قبل میں کفارہ نہیں ۔ شبیع سے شعر ایک کئی کا موجب گناہ ہے جو جزاء بدن کی تفریق کی تربی تھر ہو چر کئی ایک چیز ہے مار نے کا ارادہ کرے جس ہے تمور قبل نہیں کہ بڑی راتھی ۔ اس مثانی اور صاحبین کے نزویک شبیع ہو ہو کہ ایک چیز ہے مار نے کا ارادہ کرے جس ہے تمور قبل نہیں کہ بڑی ہو یہ بہتیں کہ مار نے کا ارادہ کرے جس ہے تمور قبل نہیں کہ بہتیں کہ بات ہو ہو ہو تھیں گئی ہو ہو جو جا ام مصاحب کی دیک اور جب بہتیں ہو تا ۔ ان م فرماتے ہیں کہ میں اور جب بہتیں ہو جس کے معادل ہیں اس کی کا مدیل ہیں اس کی کہ بہتیں موجب گناہ ہے۔ کفارہ اور قاتل کی مدد گار برادری پر دیت مغلظ ہے لیتی سواونٹیں ہیں بطر این ربائ لیتی میں موجب گناہ ہے۔ کفارہ اور قاتل کی مدد گار برادری پر دیت مغلظ ہے لیتی سواونٹیں ہیں بطر این ربائ لیتی میں موجب گناہ ہے۔ کفارہ اور قاتل کی مدد گار برادری پر دیت مغلظ ہے لیتی سواونٹیں ہیں بھر این رابا موضیفہ وابو کو این میں مار کی ہے جو اور بھر کو این میں ہیں ہو کہ کہ بہت کی میں وی تفصیل ہے جو اور بھر کو ربو نی ایس میں ہو گئا ان م شافتی اور ایک روایت میں ان موسل ان حضرات کی دیل حدیث باب ہے جس میں ہیں جو دیت خطا مشہر سواونٹ ہیں میں میں میں میں میں حالمہ ہوں۔

#### ٢: بَابُ دِيْةِ الْخَطاءِ

٢٧٢٩ حدد المنحمد بن سمّاد ، ثنا لمعادُ بن هابئ شا مُحمد لن مُسْمِع عن عمرو بن ديبار عن عكرمة عن ابن عماس عن النبي الله جعل الدينة اللي عشر الفًا

معارون البالا محمد الن راشد على سليمان الله مؤسى سر هارون البالا محمد الن راشد على سليمان الله مؤسى على عشرو بس شعيب على اليه على جدة ال رسول الله صنى الله عليه وسلم قال رمل فبل حطاً فدينه من الال ثلا ثون باست محاص و ثلا تُون الله لؤن و ثلاثؤن و مقة و غشرة بنى لؤن ، و كان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على الهل القشرى ازبع مائة دينار او عدلها من يقومها على الهل المثل الالله الاعلى الله على المائة والمناه و المنافرة و يقومها على المائة بالمائة والمناه والمنافرة و يقومها على المائة الالله الاعلى المائة في المنافرة و المنافرة و

# دِيْ بِي قَلْ خطاكى ديت

۳۶۳۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی املہ عدیہ وسلم نے ہارہ ہزار درہم دیت مقرر فرمائی۔

۳۲۳۰. حضرت عبدامله بن عمرو بن عاصؓ ہے روایت ہے کہ الله كرديا جائے أسكى ديت یہ ہے تمیں اونٹنیاں بکسا یہ اور تمیں اونٹنیاں مکمل دوسال کی اور تمیں اونٹنیاں پورے جارسال کی اور دس اونٹ پورے جار عیارسال کے اور دس اونٹ بورے دو دوسمال کے اور اللہ کے رسول في ديبات والوس كيلية اسكى قيمت جارسوا شرفيال يا اسکے برابر جا ندی مقرر فر ماتے تھے اور دیت کی قیمت اونٹو پ کے نرخ کے اعتبار ہے مقرر فرہ تے بتھے اور جب اونٹ گراں ہوتے تو دیت کی قیمت زیادہ ہو جاتی اور جب اونٹ ارزاں ہوتے تو دیت کی قیمت بھی کم ہو جاتی جن دنوں میں جو قیمت ہوتی وہی مقرر قرماتے چنانچہ اللہ کے ر سول کے مبارک زہند میں ویت کی قیمت حیار سواشر فی ہے آٹھ سواشر فی تک رہی یا اس کے برابر جاندی یعنی آٹھ بزار ورہم اور ائلد کے رسول نے سے فیصلے فرمایا گائے بیل میں سے دیت ادا کیجائے تو گائے والے دوسوگا نمیں دیں اور بکریوں ے دیت اواکرنی ہوتو بکری والے دو ہزار بکریاں دیں۔ ۲۶۳۱: حضرت عبدالله بن مسعو درضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا حقل کی و بیت میں ہیں اونٹنیاں یورے تمین تمین برس کی اور ہیں اونٹنیاں یورے جور حیار برس کی اور بیس اونٹنیاں یورے د نے جائیں۔

مستنان الله يوت الله الله يوت الله يوت

٣٦٣٢ : حدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ جَعُفَو ثَنَا مُحمَّدُ سُ سنانٍ ثَنَا مُحمَّدُ سُ سنانٍ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ مُسُيمٍ عَنْ عَمْرِو بُن دِيْنَادٍ عَنْ عَكْرِمة عِن اسُ عُجَاسٍ عِن النَّبِي عَلَيْتُهُ جعل البَيْنَة النَّى عشر الْفَا قال و عَبَّاسٍ عِن النَّبِي عَلَيْتُهُ جعل البَيْنَة النَّى عشر الْفَا قال و دلك قولُهُ: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنُ آعُنَاهُمُ اللَهُ و رسُولُهُ مَنْ دلك قولُهُ: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنُ آعُنَاهُمُ اللّهُ و رسُولُهُ مَنْ دلك قولُهُ: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنُ آعُنَاهُمُ اللّهُ و رسُولُهُ مَنْ فَضَلِهِ \* إِنْ عَنَاءُ مُ اللّهُ و رسُولُهُ مَنْ فَضَلِه \* إِنْ عَنَاهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ واللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ واللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ واللّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ واللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ واللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ واللّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّ

۲۹۳۷: حضرت ابن عیاس رضی الله عنبی سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے بارہ ہزار درہم و بیت شمقرر فرمائی اوراس بارے میں بیر آبیت نازل ہوئی ۔'' اوران کو ای است پر عصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اینے فضل ہے ان کو مالدار کر دیا بینی و بیت لے کر''۔

چاہی: دیت قاتل کے کننبہ والوں پراور قاتل پرواجب ہوگی اگر کسی کا کنبہ نہ ہو (اور قاتل کے باس مال نہ ہو) تو بیت المال سے اداکی جائے گی

الدِيةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
 فَإِنْ لَمْ يَكُنُ
 عَاقِلَةٌ فَفِى
 بَيْتِ الْمَال

۳۱۳۳: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فر ، تے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فر ، یا : دیت قاتل کے کنبہ پرواجب ہوگی۔

٢٩٣٣ - حدّثنا على بُنُ مُحمَّد ثنا وكَيْعٌ ثنا ابِي عنُ مُسَعُسُورٍ عن الْمُغيْرةِ بُنِ مَسْعُسُورٍ عن الْمُغيْرةِ بُنِ مُسْعُسَةً عَن الْمُغيْرةِ بُنِ شَعْبة قال قضى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً بالدِّيةِ على الْعاقيةِ .

۲۹۳۳: حضرت مقدام ش می رضی الله عنه فره نے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ، جس کا

٢٦٣٣ : حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ دُرُسُتَ ثِنا حمَّادُ بُنُ زِيُدٍ عَنُ بُدُ دُرُسُتَ ثِنا حمَّادُ بُنُ زِيُدٍ عَنُ المِئ بُدُيْ لِهُ مَا خَدُ المَّهُ عَنُ المِئ المَّدِيْ لِمُن طَلَحَة عَنُ راشدٍ عَنُ المِئ

لے ایک فخص جلاس نامی منافق تھا اس کا مولی مار گیے تو رسول مند معلی امتد عبیہ وسلم نے اسے دیت دند کی وہ مدر رہو گیا بھر اس نے نفاق ہے تو ہے کرلی اور سپی مؤمن ہو گیا اس پرمنافق ہوگ بہت خصہ ہوئے اس بارے میں بیآ بیت نازل ہوئی۔ (عمید *الرقتید)*  عامر الهؤزمي عن المقدام الشَّامي قال قال رسُولُ اللَّه صلَى اللهُ عليه وسلَّم (أَسَا وَارْتُ مِنْ لا وَارْتُ لَـهُ اعْقِلُ عَنْمَةُ وَارْتُمَةُ وَالْمُحَالُ وَارْتُ مَنَّ لا وَارْتُ لَهُ يَعْقِلُ عَنْمُ ويَرثُذَ

## ٨ : بَابُ مَنُ حَالَ بَيُنَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ وَ بَيُنَ الْقُوَدِ أو الدِّيَةِ

٣ ١٣٥ - حــ قُــُلنا مُحَمَّدُ بُنُ مَعَمرِ ثنا مُحمَّدُ ابْنُ كَثِيرٍ ثَـَا سُليُسمانُ بُنُ كِئِيْرِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْمَارِ عَنْ طَاؤْسِ غَيِ ابْنِ عبَّاس رفعة الى النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَال ( من قَتَل فِي عمية او عضبية بحجراو سؤط او عضا فعليه عَقُلُ النخطاء و من قتل غمدًا فَهُو قودٌ ومنَّ حالَ بيُّنهُ وَ بيُّنهُ فعليه لغنة الله والملائكة والنَّاسِ الجمعيُّن لا يُقُبلُ مِنَّهُ صرُف ولا عدْل )

کوئی وارث نہیں میں اس کا وارث ہوں میں اس کی طرف ہے دیت ادا کروں گا اور کوئی وارث نہ ہو ( اور ماموں ہی ہو ) تو ماموں اس کا دارث ہے ماموں اسکی طرف ہے دیت ادا کرے اور د ہی اسکی میراث لے۔

# باہے:مقتول کے وریثہ کوقصاص وہ یت لينية ميس ركاوث بننا

۲۹۳۵: حضرت ابن عباس رضی القدعنهما فر ماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے قرمای : جو محض اندها و هند مارا جائے یا تعصب کی وجہ سے پھر کوڑے یا لاتھی سے تو اس پر قبل خطا کی دیت ہے اور جوعمد افتل کرے تو اس بر قصاص ہے اور جو قصاص و دیت کی وصولی میں رکاوٹ ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام ا نسانوں کی اس کا نہ فرض قبول ہو گانہ فٹل۔

خلاصیة الهاب 🖈 جو خص انصاف اور تکم شرع سے رو کے اور اس میں خلیل ڈالے بہی تکم ہے کہ و وملعون اس کی نماز روز و دوسری عبادات سب ہے فائدہ ہیں۔ بلوہ سے مرادیہ ہے کہ مقتول کا قاتل معلوم نہ ہویا کوئی وجو تل ند ہو۔عصبیة یہ ہے کہ ا بنے لوگوں کی طرفداری میں مارا جائے عصبیة اورتعصب دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔مطلب بیہ ہے کہ ہتھیا رہے نہ ہ را جائے عمد اَ بعکہ چھوٹے پھر یا حھڑی یا کوڑے سے قتل ہوجائے تو اس میں دیت ہوگی نہ کہ قصاص۔

#### 9 : بَابُ مَالًا قَوُدَ فِيُهِ

٣٦٣٦ : حدَّثنا مُحمَّدُ مَنُ الصَّبَّاحِ وعَمَّارُ ابْنُ خَالَدٍ الُـواسـطى ثنا أبُو بكر بُنُ عيَّاشِ عنُ دهْتِمٍ بُنِ قُرُانَ حَدَّثَنِيُ سَمُوالُ بُنُ جَارِيةً وَضِي اللهُ تَعَالَى عَلَمَا اعْنَ أَبِيهِ انَّ وَحُكَّلا ضرب رحُلاعلى ساعِدِه بالسَّيُفِ فقطعها منَّ غَيْرِ مَفُصِلِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ فَأَمَرِ لَهُ بِالدِّيَّةِ فَقَالَ يا رسُوُلَ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْه وسلَّم إِنِّـى أُرِيْدُ الْقَصَاصَ فَقَالَ ﴿ قَصَاصَ لُولِ ﴿ آ بِ سَے قرما يا: ويت سے لوائت مُهمين اس

## - دياهه: جن چيزوں ميں قصاص مہيں

۲۹۳۷ حضرت جاربيرضي التدعند سے روايت ہے كہ ایک مردنے دوسرے کے باز ویر تکوار ماری اور جوڑ کے ینچے ہے اس کا باز و کاٹ ڈالا مجروح نے نبی صلی الندعلیہ وسلم سے فریاد کی تو آپ نے اس کے لئے ویت کا فیصلہ فرمایا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں جا ہتا ہوں کہ قصاص كافيسد ندفره در

رخد الدّبة بارك اللّه لك فيها ، والم يقص لله اللي برَّت عط قرمات اور آپ أن أن ت بالقصاص

> ٢١٣٧ . حيدتها اليو كريب تها رشديل الل سغد عل مُعاوية بس صالح عنْ مُعاذبُل مُحمّد الأنصاري عن اسُ صَهُانَ عِن الْعِبَاسِ بُن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْمُهَ صلَّى الله عيه وسلم ( لا قود في النَّمامُوْمة و لاالْحانفه و لاالمنقلة)

٢٦٣٧ مفرت مياسٌ بن عبدالمطلب فره ت تي كه اللہ کے رسول نے فرہ یا جوزخم دیاغ تک پہنچ جائے یا بیٹ تک اس میں بٹری ٹوٹ کرانی جگہ ہے سرک جائے اس میں قصاص نہیں ہے ( بلکہ ویت ہے کیونکہ ان میں برابریممّن نبیس)

تحلاصية الباب الله جن زخموں ميں برابري و سَكَ تو قصاص كاتقم ديا جائے مثلاً كوئى عضو جوڑ ہے كاٹ ڈائے و كائے والے کا بھی وہی عضوجوڑ ہے کا نا جائے گا اور جن زخموں میں برابری نہ ہو سے تو ان میں قصاص کا تھم نہ ہو گا بکہ دیت دا. نی د نے گی۔

## • ١: بَابُ اللجارح يفتدى بالقود

٢ ٢٣٨ عندُ الرَّرَّاقِ الْبَانَا مغمرَ عن الزُّهُرِي عنُ غُرُوة عن عائشة أنَّ رسُول اللَّهُ صلَّى الله عديه وسنه بعث الباجهم ابن خديقة مصدقا فلاخة رَجُلُ فِي صِدَقتِهِ فَضِرِيةِ اللَّهِ جَهُم فِشَجَهُ قَاتُو النَّبِّي صِلْي اللَّهُ عليه وسلَّم فقالُوْا الْقوديا رسُول اللَّه فقال السَّى صلَّى الله عنيه وستم (لكم كدا وكذا) فلم يرصوا فقال (لكم كدا و كند ) فيرضُوا فيقال النَّيُّ صِيني الله عنه وسنم ( اللي ا حاطب عبلبي السّاس و مُتَحِيرُهُمَهُ بِرَصَاكُم ) قَالُوا بعَهُ فخطب البِّي صلى الله عليه وسلم فقال ( الَّ هؤلاء اللَّيْتَيُسُ أتونى يُريْدُون القود فعرضت عليهم كذا و كدا ارصيتم) قَالُوْ اللَّ فَهُمْ بَهُمُ الْمُهَاجِرُونَ فَامْرِ النَّبِيُّ صَنَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ال يَكُفُّوا فَكَفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَوَادَهُمْ فَقَالَ ( وَعَلَيْتُمْ ) قَالُوا بعمه فدل ( أبني حاطب على النّاس و مُحُرِّهم برصاكم )

# باب: ( مجروح راضی ہوتو ) زخمی کرنے والا قصاص کے بدلہ فدیدہ ہے سنتاہے

۲۹۳۸ حضرت یا کشائے روایت ہے کواللہ کے رسول نے ایوجم بن طدیقہ کو مصدق مقرر فرمایا ( زکو ۃ ک وصول کنندہ) تو ایک مرد نے اپنی زکو ۃ کے معاہد میں ان ہے جھگڑ اکیا ابوجہم نے اس کو مارا اور اس کا سرزحمی کر دیا اس کے قبیلہ والے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئ اورعرض کیا اے اللہ کے رسول! قصاص لینا جا ہے ہیں قرآ کے نے فرمایا تم اتنا اتنا مال لے لوو ہ راضی نہ ہوئے تَوَ آپَ نَے فر مایا ۔ چلوا تناا تنامال کے لواس پر و و رائنس ہو گئے تو نی نے فرمایا ، میں ہوگوں کوخطبہ کے دوران تہوری رض مندی کے متعلق بنا دول۔ انہوں نے کہا بناد بیجئے تو نبی نے خطعبہ ارشاد فر مایا اور فر مایا پیقبیلہ لیٹ کے لوگ میرے یاس قصاص کا مطالبہ کے رآئے میں ان کو اینے وینے مال کی پیشکش کرتا ہوں کیا تم راضی

\_*22* 

قَالُوْا نعلهُ فيحطب النّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسنَّم ثلثُم قالَ ( - بهو؟ كَتِ لِكُهِ بنيس ! بهم راضي نبيس تو مهاجرين كوان ير ارْصَيْتُ ) قَالُوْ العِمُ

قال انس ماجة سمغتُ مُحمَّد بن يخيي يَفُولُ ﴿ عَمْم و ياكرك جاؤوه رك كُتَ يُحرني في قبيل ليت ك تقرَّد بهذا مغمرٌ لا اعْلَمْ رواهُ غَيْرُهُ .

لوگوں کو بلایا اور دیت میں مجھاضا فہ فر مایا اور پھر فر مایا کہ کیاتم راضی ہو؟ انہوں نے کہا: جی اہم راضی ہیں۔آب نے فرمایا: پھرخطبہ میں لوگوں کوتمہاری رضامندی کی خبر و یہ وں؟ کہنے لگے. جی ہاں ۔ تو نبی نے خطبہ ارشا دفر ہ یا پھر فر مایا کیا تم راضی ہو گئے؟ کہنے لگے: جی ہاں! ہم راضی ہو

ا ، م ابن ماجد رحمة القدعليه فرمات بين كه مين في حمر بن يحيي كويه فرمات سنا كه اس حديث كوروايت كرنے مين معمر ا کیلے اور میرے علم میں نہیں کہ کسی اور نے بھی اس کوروایت کیا۔

خ*لاصیة المایب جنہ* آپ مسلی القدعلیہ وسلم خطبہ میں ان کی رضا ء وخوشی اس سئے بیان فر ، تے تھے کہ ہوگ گواہ ہو ج<sup>سم</sup>یں اور بھروہ اقرارے مکرنہ تکیں چونکہ آپ کوان کی سچائی براعتاد نہ تھا اس لئے کہ بہبی مرتبہ وہ راضی ہو کرپھر خطبہ کے وقت کہنے یکے ہم راضی نہیں ہوئے۔

#### ا 1: بَابُ دِيَةِ الْجَنِيْنَ

٢ ٢٣٩ : حدَّثُما أَبُو بِكُر بِنُ أَبِي شَيْبَة ثِمَا مُحمَّدُ بُنُ بشرعن مُحمّد بُن عمروعن ابي سلمة عن ابي هُـرِيْـرة رضى اللهُ تعالى عنه قال قصى رسُوْلُ اللَّه صلَّى اللاعب وسلم في البحبين بعُسرة عبد أو امة فقال الَّذَى قُصى عَلَيْه العُقلُ من لا شرب ولا اكلُ ولا صاح ولا اسْتهلُ و مثلُ ذلك يُبطلُ فقال رسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلم ( انَّ هذا ليفُولُ بقَول شاعِر فيه غُرَّةً عبد اوْ

• ٢٦٣ . حدد ثنا ابُو بكر بُنُ ابي شيئة و علي بُنُ مُحمَد قَالَا ثَنَا وَكُيْعٌ عَنُ هِشَامَ ابْنَ عُرُوةَ عَنْ اَبِيُهِ عَنِ الْمَسُورِ يُن محرمة قال استشار عُمرُ بُنُ الْحَطَّابِ رضِي الله تعالى عَنهُ السَّاس في الملاص المراأة يعني سِقُطها فَقَالَ الْمُعِيْرةُ بُلُّ شعبة شهدت رسول الله صلى اللاعليه وسنم قصى فيه بعُرَّةِ

#### واب: جنین (پیٹ کے بچہ) کی دیت

بہت برہمی ہوئی (اورانہوں نے کچھکرنا طابا) تو نبی نے

۲۶۳۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جنین کی دیت ایک غلام یا باندی مقرر فرمائی تو جس کے خلاف بیہ فیصلہ فر ، یا تھا وہ بولا کیا ہم اس بچہ کی دیت دیں جس نے نہ کچھ کھا یا بیانہ وہ چیخا جلایا اور اس جیسا بچہ تو لغو ہوتا ہے کہ اس میں مجھے دیت یا تا وان نبیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیاتو شاعروں کی طرح مسجع ومقفی کلام کر رہا ہے پیٹ کے بحد میں ایک غلام یا باندی ہے۔

۲۲۴۰ حضرت مسور بن محزی فرماتے میں کہ سید ناعمر بن الخطابٌ نے جنین ( کی دیت ) کے بارے میں لوگوں ے مشورہ طلب کیا تو مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا: میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اس میں ایک غلام یا باندی کا فیصد فر مایا تو حضرت مرز نے فر مایا اینے ساتھ

علىدا و امة فقال عُمرُ الْتنى بمن يشهد معك فشهد معة محمد بل مسلمة

المسرسي بن جريح حدثه في سعيد الدارمي ثنا ابو عاصم الحسرسي بن جريح حدثه عفر بن ديبار الله سمع طاؤسا عس ابن عباس غن عمر بن الحطّاب الله بشد الناس قصاء السي صنى الناعليه وسلم في ذلك يغنى في الحين فقام حمل بن مالك ابن النّابغة فقال كنت بن المراتيل لي فصربت الحداد ما ألا حرى بمنطح فقتلتها و قتلت حيبها فقضى وسول الله عين في الحني عربة عدو ال

کسی اورکوبھی لاؤ جواس کی شبادت دیتا ہوتو ایکے ساتھ حضرت محمد بن مسلمہ نے شہادت دی۔

۲۱۲۱ حضرت ابن عباسٌ فر ، تے ہیں کہ سید ، عمر بن خطابٌ نے لوگوں ہے جبتجو فر مائی کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کے برے میں کی فیصد فر مایا تو حمل بن ، لک کھڑے ہوئین کے برے میں کی فیصد فر مایا تو حمل بن ، لک کھڑے ہوئی اور کہنے گئے کہ میں موجود تھ کہ میری ایک بیوی نے دوسری بیوی کو خیمہ کی لکڑی ، ری جس ہے دوسری بیوی مرگنی اور اس کا بچے بھی مرگیا تو اللہ کے رسول علیق نے یہ فیصلہ فر مایا کہ جنین کے بدرہ ایک نظام رسول علیق نے یہ فیصلہ فر مایا کہ جنین کے بدرہ ایک نظام وے نیز سوکن کے بد ایک قبل کیا جائے۔

خلاصة الهابي الله احناف كے نزويك عُيوه كَ مقدار پانچ سودر بهم بين يعنى مردك ديت كا بيسوا ب اور مورت كى ديت كا دسوال حصه كيونكه حضور سلى القدمليه وسلم كا ارش ، بك " نمر د و بيچ كانبين يعنی ندام يا با ندی يا پانچ سودر بهم " ( تسيح ) امام مالك وشافعی كے بال چهسودر بهم بين مگر حديث ندكوران پر جحت به پهم احناف كنز و يك غُيره تو تال ك ما قد پر بوتا بارام ما ك ك بار قاتل مي مال پر زوتا ب-

# باہہ: ویت میں جھی میراث جاری ہوتی ہے

۲۹۳۲ حضرت سعید بن سیتب فرماتے بیل کے حضرت مرفر استے بیل کے حضرت مرفر استے بیا کہ حضرت میں قلہ کے لئے ہوتی ہے اور بیون کو خادند کی دیت میں سے پچھ میراث نہ معے گی بچر حضرت شماک بن سفیان نے انہیں لکھا کہ نبی نے اشیم ضبائی کی اہلیہ کوان کی دیت میں سے میراث دی تھی ( تو ضرت ممزنے ایجے تول سے رچوع فرمالیا)

۲۱۳۳: حضرت عبوہ بن صامت رضی اللہ تعانی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل بن ملک منہ کی لیے آئی میں اس کی اہمیہ کی میراث کا م

# ١ : بَابُ الْمِيْرَاتُ من الدِينة الدِينة

٢ ٢٣٢ : حدثها ابُوْ بكر بُنُ ابئ شيئة ثما سُفيان بل غيينة على المُستِب ان غمر رصى الله على المُستِب ان غمر رصى الله تعالى عنه كان يقُولُ الدّية للعاقلة ولا ترتُ المرأة من دية رؤحها شيئا حتى كتب اليه الطبخاك نل سُفيان ال المنتى صلى الله وستم ورّث المرأة الشبه الصّمائي من دية رؤحها

٣٩٣٣ حدث عند ربه بن خالد النميرى ثدا الفطيل بن سليمان ثدا مؤسى نن غفية عن اسحق بر مخيى س اله ليد عن غده بد المائية قدم المائية عن عن غده المائية المنامت ان النبي عين عد عد المائية المنامت ان النبي عين عده المائية المنامة المنامة

مالكِ الْهُدَلِّيِّ اللَّهُ عِياسَ بِمِيْرِالله مِن الْمُواْتِهِ الَّتِي فَتِلْتُها فَيْصِدِقْرِ ما ياء اس كى اس ابليه كواس كى ووسرى ابليه نِي قُلَّ

المُواْتَةُ الْأَحْرَى

خلاصة الهاب 🖈 ديت ميں زوجين كاحق ہونے نه ہوئے ميں اختد ف ہاہ م ، لك وشافعی كے نزويك قصاص اور دیت میں زوجین کاحق نہیں ہے۔ احن **ف کے**نز دیک تمام وارثو ں کاحق ہے خواہ ان کی وراثت ب**وی**تبارنسب ہوی<sub>ا</sub> بامتیار سبب ( زوجین ) احناف کی دلیل احادیث باب بین که نبی ملیدالصلوٰ ة وانسلام نے اشیم ضبا بی کی بیوی کووارث بنانے کا حکم فر مایا تھ اس کے شو ہراشیم کی دیت میں۔

#### ١٣ : بَابُ دِيَةِ الْكَافِر

٣ ١٣٣ . حدَّث اهشامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا حَاتَمُ انْنُ اسْمَاعِيْل عَـنَ عَـُـد الرَّحْمَنِ بُنِ عَيَّاشِ عَنْ غَمُرو بُنِ شُعيْبِ عَنُ ابيُّه عنُ جدَّهِ انَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ قَضِي أَنَّ عَقُلِ اهُلِ الْكتابَيْنِ بضَفُ عَقُلُ الْمُسُلِمِينَ و هُمُ الْيَهُوَدُ وَ النَّصارِي

#### ١٣ : بَابُ الْقَاتِلُ لأيُرتُ

٢ ٢٣٥ . حدَّثنا مُحمَّدُ بُنْ رُمِّح الْمِصْرِيِّ الْبانا اللَّيْثُ بَنْ سَغَدِ عَنْ السَّحِقِ لَنَ اللَّيُ فَرُوةَ عَنَ اللَّهَ السَّاسِ عَنْ خُـميُدٍ عَنُ ابني هُريُرةَ انْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ ﴿ الْقَاتِلُ لَا

٣٦٣٦ : حدَّثنا ابُوُ كُريْبِ و عَمُدُ اللَّهِ ابْنُ سعيُد الْكُمُديُّ قالا ثنا انُو خالدِ الاَحْمرُ عن يحيى بُنِ سَعيْدٍ عن عمرو بُس شُعيُب رصى اللهُ تعالى عَنْهَ ۚ انَّ ابا قتادة رجُلٌ منْ بَسَى مُـذلح قتل الله فاخد منه عُمرُ مائةً من الابل ثَلاثير حقّةً وَ ثَلاثيْن حدَعة و اربعيْن حلفة فقال ايْن اخُو المُفْتُول سمغتُ دسُول الله صلَى اللهُ عليُهِ وسلَّم يقُولُ ( ليُس لِقاتِل - ركها ) مِن في انتدك رسول سلى التدعليه وسلم كوبيفر مات ـ

#### ر پائ کا فرکی دیت

۳۶۳۳ تصرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا فیصلہ فرمایا: دونول اہلِ کتاب لیعنی میبود و نصاریٰ کی دیت مسلمانوں کی دیت ہے آ دھی ہوگی۔ باب: قاتل (مقتول کا)وارث ببیں

۳۶۴۵. حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قاتل کومقتول کی میراث نبیس ملے گی۔

۴ ۲۴۲. حضرت عمر و بن شعیب رضی الله عنه ہے روایت ے کہ بنوید کج کے ایک مردابو قبادہ نے اپنے کوئل کر دیا تو حضرت عمر رضی امتدعنہ نے اس سے سواونٹ لئے تنمين حقداورتمين جذغه اور حاليس حامله يحرفر مايامقتول كا بھائی کہاں ہے ( اس کو دیت دلا دی اور یا پ کومحروم سنا کرنسی قاتل کومیر اثنییں ملے گی۔

<u>خلاصیة الرب ب</u> الله سیاس کے گناہ کی مزا ہے اکثر لوگ اپنے مورثوں کوتل کر دیتے ہیں تا کدان کا تر کہ عاصل کریش ق شریعت نے قاتل کوتر کہ ہی ہے محروم کر دیا تا کہ کوئی ایبا جرم نہ کرے۔ بھان اللہ دین اسلام میں انسانیت کی بھا، کے ہے کیسی میسی میسی فوائد پوشیدہ ہیں۔

# ۵ ا: بَابُ عَقْلُ الْمَرُأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَ مِيرَاتُهَا لِوَلَدِهَا

٢١٣٨ : حدّث المنحمة لم بن يخيى تسا المعلى ابن السيد في الشغبي عن السيد في الشغبي عن السيد في الشغبي عن الشغبي عن جابر رضى الله تعالى عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة فقالت عاقلة المقتولة يا رشول الله ميراثها لنا قال ( لا ميراثها لزؤجها و ولدها).

#### ١١: بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّنَ

٢ ٢٣٩ : حدثها مُحمَدُ بُنُ الْمُثَنَى ابُو مُوسى ثما حالدُ بُنُ الْمُثَنَى ابُو مُوسى ثما حالدُ بُنُ الْمُثَنَى ابُو مُوسى ثما حالدُ بُنُ الْحَارِثِ وَ ابْسُ ابِي عَدِي عَنْ حُميدِ عَنَ اسِي ثنيَة جارية فطلبُوا الْعَفُو فَابُوا فَعُرضُوا عَلَيْهِمُ الْارْسِ فَابُوا ، فَاتُو النّبَى صبى مدعنيه وسدُه في امر بالقصاص فقال ابسُ بنُ النّصريا

# پائپ:عورت کی دیت اس کےعصبہ پر ہوگی اوراس کی میراث اس کی اولا د کے لئے ہوگی

۲۹۳۷: حضرت عبدالقد بن عمرو بن عاص فره تے ہیں کہ القد کے رسول نے یہ فیصلہ فره یا ، عورت کی دیت اسکے عصبہ (ددھیال) ادا کرینگے جینے بھی ہوں اور وہ اس عورت کے وارث نہ ہوئے گر سرف اس حقہ نہ جو عورت کے وارث نہ ہوئے گر سرف اس حقہ نہ جو عورت کے وارثوں سے نی رہ اوراً گرعورت کو قل کر دیا جائے تو اسکی ویت اسکے ورث میں تقسیم ہوگی اور وی ایکے قاتل سے قصاص لینگے۔

۲۹۲۸ محضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان قرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویت قاتلہ کی عاقلہ برؤالی تو مقتولہ کی عاقلہ نے عرض کیا اللے اللہ کے رسول! اس کی میراث ہمیں سنی جاہبے (کیونکہ ویت عاقلہ برہوتی ہے تو میراث بھی عاقلہ کر جوتی ہے) ویت عاقلہ برہوتی ہے تو میراث بھی عاقلہ کا حق ہے) آپ نے فرمایا: نہیں اس کی میراث اس کے خادنہ ک اولادگی ہے۔

#### وإن: دانت كاقصاص

۲۹۳۹: حضرت انس فروتے ہیں کہ میری پھوپھی رہے نے ایک لڑی کا دانت توڑ دیا تو رہتے کے گھر والوں نے معانی مائی وہ نہ والے کے پیشکش کی وہ معانی مائی وہ نہ والے پھرانہوں نے دیت کی پیشکش کی وہ اس برجمی آ مادہ نہ ہوئے پھرسب نی کی خدمت میں حاض

رسُول الله تُكُسرُ ثبيّةُ الرُّبيّع و الّذي بعثك بالحق لا مُحْسِرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنِهُ وَسَلَّمَ ﴿ يَمَا انْسُ كَتَاتُ اللَّهُ المقصاص قال فَرَصى القُومُ فَعَفُوا فقال رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم انَّ منْ عباد اللَّه مَنْ لُو اقْسم عَلَى اللَّهُ لَا بُرَّةً )

ہوئے تو آپ نے قصاص اور بدلہ کا فیصلہ فرمایا۔ اس پرانس بن نضر نے کہا اے اللہ کے رسول! رہیج کا دانت تو ڑا جائیگا الله کی تشم رہیج کا دانت نہیں تو ڑا جائیگا تو نبی نے فر مایا: اے انس كتاب الله كا فيصله قصاص ب بين كرار كى كے قبيلے واے راضی ہو گئے اور معاف کر دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ' اللہ کے بندوں میں ایسے بھی ہیں کہ اگر و د اللہ کے بجروسه برنشم کھا بیٹھیں تواملدا نگی قشم پوری فرماد ہے ہیں۔

خ*الصیة الیاب چیج* وانت میں قصاص کا تھم قر آن کریم میں موجود ہے لیکن حضرت نضر بن انس رضی القدعنه کی قشم کواملّد تعاں نے بورا کر دیا جب حضورصلی القد مدید وسلم نے فر مایا کدا۔ انس کے بیٹے بیالقد تعالیٰ کا تھم ہے تو لڑ کی ہے گھر والے بیہ س کر دیت بینے پر راضی ہو گئے ۔سب علماء کا متفقہ فتو ی ای طرح ہے۔

#### ا : دِيَةِ الْاسْنان

• ٢٦٥ . حـدَّثـنـا الْعِبَّاسُ بُنُ عَبُد الْعَظيُمِ الْعَنْبِرِيُّ ثَنَا عَنْدُ الصَّمد بُنُ الْوارثِ حدَّثني شُعْنةُ عن قتادة عن عكرمة عن انس عبَاسِ انَ رسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ ( الْانسان سواءُ النَّنيَةُ والضَّرُّسُ سواءً ) .

١ ٢٦٥ : حلقا اشماعيل بن إبراهيم البالسيُّ ثنا عليُّ بنُ الْحسن بْن شَقِيقِ ثِنا الْوُ حَمَرةَ الْمَرُورِيُ ثِنا يزيْدُ النَّحُويُّ عَنْ عَكُرِمَة عن ابُن عِبَاسِ عِي النَّبِيُّ اللَّهُ قضى في السِّنَ حَمْسًا مِن الإبلِ

#### ١٨: ١١ : بابُ دِيَةِ الْأَصَابِع

٢٢٥٢ : حدّثننا عبليُّ بُنُّ مُحَمَّدٍ ثنا وَكِيْعٌ ج: و حَدّثنا مُحمَدُ بُنُ بِشَارِ ثنا يحيى بُنُ سعيُدِ وَ مُحمَدُ بُنُ حَعُفرِ و الْـلُ ابِي عِدِي قَالُوا ثِنا شُعَنَةُ عِنْ قِتادة عِنْ عِكْرِمة عِن الْس عبّاس انّ البّي عَلَيْنَةً قسال ( هده و هده سواءٌ ) يعني الحصر والنصر والانهام

٣٢٥٣ · حدَّث حديث حديث أبن البحسس البعنكيُّ ثنا عبُذُ ٢٦٥٣ حضرت عبدالله بن ممرو بن العاص رضى الله عنه

# بإب: دانتوں کی دیت

۲۲۵۰ حضرت ابن عباس رضی انتدعنمی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر مایا: تمام دانت برابر ہیں سامنے کے دانت اور ڈاڑھیں برابر

۳۷۵ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی امتد علیہ وسلم نے ایک دانت کے بدلہ يا کچ اوننو ل کا فيصله فر ه يا ـ

## باب:انگلیوں کی دیت

٣٦٥٢: حضرت ابن عب س رضي القدعنهما ہے روایت ہے کہ نی صلی اللہ عایہ وسلم نے فرمایا: یہ انگلی اور یہ انگلی برابر ہیں تیعنی چھنگلیا اور اس کے ساتھ والی اور انگوٹھا ( ھا انکہ انگو تھے میں دو جوز ہیں پھربھی ہیہ باتی انگلیول کررابرے)

الاغدى ثدا سعيلة عن مطرعن عمرو نس شعيد عن اليه عن اليه عن حده الرسول الله عن الله عن على الله عن حده الرسول الله عن الله عن الله عن الله عن عشر عشر من الابل)

٣٦٥٣ حدَّثا رِجاءُ بْنُ الْمُرجَى السَّمُرُقَلَدَىُ ثَمَّا النَّصُرُ بَـنُ شُـميْـلِ ثَـمَا سَعِيدُ بْنُ ابِى عَرُوبَة عَنْ عالبِ التَّمَارِ عَنَّ حُـمـُـد بْسِ هلالِ عَـنُ مــُـرُوق ائن اؤسِ عَنْ ابى مُؤسى الاشعرى عن النَبى عَيْنَ عَلَى قال ( الاصابع سواءً )

سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انگلیاں برابر میں ہر ہرانگلی کی دیت دس دس اونٹ میں۔

۲۹۵۳ حضرت ابو موک اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسم نے فرویا کمام انگلیاں برابر ہیں۔

ضائے ہے۔ انگیوں میں تین جوڑ ہیں۔ حدیث: ۲۱۵۴ مینی برایک انگیاں سب برابر ہیں اگر چہ انگوشے میں دو بی جوز ہیں اور باتی انگیوں میں تین جوڑ ہیں۔ حدیث: ۲۱۵۴ مینی برایک انگی میں دیت کا دسوال حصہ ہے تو دونوں ہاتھوں کی یہ دونوں پاقسوں کی یہ دونوں پاقسوں کی انگلیاں اگر کوئی کا ف ڈالے تو پھر دیت لازم ہوگی یہ حدیث مبارکہ دوسری کتب احادیث میں بھی آتی ہے۔

# ہائی: ایبازخم جس سے ہٹری دکھائی دینے لگے لیکن ٹوٹے ہیں

٣١٥٥ حدّثنا حميلً بنُ الْحَسن ثنا عبْدُ الاعلى ثنا سعيْدُ الاعلى ثنا سعيْدُ لَا الله على عن سعيْدُ لله الله عن عمرو بن شعيب عن اليد عن حدّه ان التبي سيسية قبال (في المواصح حمس حمس من الابل)

٩ ا : بابُ

الموصحة

۲۷۵۵ حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر ہرموضحہ کی دیت پانچ یا نجے اونٹ

ضائصة الناب المحموضة وه زخم ہے جس میں بدی کھل جائے جوزخم سراور چرہ پر ہواس کوشبہ کہتے ہیں اور جوزخم ال کے ملاوہ باتی بدن پر ہواس کو جراحت کہتے ہیں۔ شجم کی جمع شجائے ہے (بہت سے زخم) شی تلاثی کے موافق دل ہیں حارصہ و معہ دامیہ بضعہ متلاحمہ سمحاق موضحہ باشمہ منقعہ 'آسہ موضحہ سے کم زخموں میں انصاف کی حکومت ہے جن کا نہ قصاص اور نہ دیت ہے۔ موضحہ اگر عمدا ہوتو اس میں قصاص ہے اور اگر خطأ تو ویت کا بیموال حصہ ہے۔ یا شمہ میں دسوال حصہ اور مشقعہ میں دسوال حصہ اور مشقعہ میں دسوال اور بیمول حصہ ہے اور آمہ میں ایک تہائی دیت ہے۔

# ٢٠ : بَابُ مَنُ عَضَّ رَجُلا فَنَزَ عَ يَدَهُ فَنَدَر ثَنا يَاهُ

سُنيمان عن مُحمّدِ ابن السُحاق عن عطاءِ عن صفوان ابن عبُد الله عن مُحمّدِ ابن السُحاق عن عطاءِ عن صفوان ابن عبد الله عن عميه يعلى و سلمة الذي أمية قال حرام عيد الله عن عميه يعلى و سلمة الذي أمية قال حرام ومعنا رسُول الله صلى الله عليه وسِمّ هي غزوة تبوكب ومعنا صاحب لسا فاقتتل هو ورجل آخو و نحن بالطريق قال فعض الرحل يد صاحبه فجذب صاحبة يدة من فيه قطر عن شيئه فاتى رسُول الله صلى الله عبه وسلم يلتمس عقل ثنيته فقال رسُول الله صلى الله عبه وسلم يلتمس أحذكم الى احبه فيعضه كعصاص الفحل ثم يأتى يلتمس أحذكم الى احبه فيعضه كعصاص الفحل ثم يأتى يلتمس العفل لا عقل لها) قال فابطلها وشول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وسلم العامل المناهلة وسلم الله عقل الها والمناهلة والمناه

٢٦٥٧ . حدثنا على بن مُحمَّدِ ثنا مُحمَّدُ بن عبد الله بن لمير عن سعِيْد بن ابئ عرُوبة عَن قتادة عن زُرَارة بن اوُفى عبل عمُران بن خصين رَضِى اللهُ تَعَالَى عَلَه انْ رجَّلا عض رحُلا عَلى وَنِي اللهُ تَعَالَى عَلَه انْ رجَّلا عض رحُلا عَلى وَنِي اللهُ تَعَالَى عَلَه انْ رجَّلا عض مدى الله على ورَاعِه فَنَرَع يذه فوقعت ثنيتُه فرفع إلى النبي صدى الله على ورئاعِه فَنَرَع يذه فوقعت ثنيتُه فرفع إلى النبي صدى الله عله وسلم فأبطلها و قال ( يَقُضَمُ احدُكُمُ كُمَا يقصمُ الفحُلُ)

# باب: ایک شخص نے دوسرے کو کا ٹا دوسرے نے اپناہاتھ اس کے دانتوں سے کھینچا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے

۲۲۵۲ حضرات یعلی اورسمہ بن امیہ رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ کہ غزوہ جوک ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا اس کی اور ایک اور مرد کی لڑائی ہوگئی اس وقت ہم راستہ ہیں ہی جھے قرماتے ہیں کہ اس آ دمی نے دوسرے کے ہاتھ پر کانا دوسرے نے بنا ہاتھ اس کے مندے کھینچ جس سے اس کا دانت ہر گیا۔ وہ اللہ کے رسوں کی خدمت ہیں آ یا اور دانت کی دیت کا مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول کی طرف ضدمت ہیں آ یا اور دانت کی دیت کا مطالبہ کیا تو اللہ کے بروگ کی طرف بردھ کرا ہے تر جانور کی طرح کا نتا ہے پھر دیت کا مطالبہ برھ کرتا ہے اس کی کوئی دیت نہیں ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی کرتا ہے اس کی کوئی دیت نہیں ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس کی کوئی دیت نہیں ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس بی تھے کو میدرا ور لغوفر مایا۔

۲۱۵۷ مصرت مران بن حصین رضی ابتد عنه ہے روایت ہے کہ ایک مرد نے دوسرے مرد کے ہاتھ پرکانا اس نے اپنا ہاتھ کھینچا جس سے کا شنے والا دانت گرگیا یہ معاملہ نی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو نی صلی القد علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کولغوا ورنا قابل تا وان قرار دیا اور ارش د فرمایا . کیا تم میں سے ایک نرجانور کی طرح کا نا

خلاصیة الراب الله الله الله علیه وسلی الله علیه وسلم نے دیت نہیں دیوائی اس لئے که اُس کا دانت اس کے اپنے قصور ے ٹوٹا تھا کیونکہ جب اُس نے کاٹا تو وہ بے جارا کیا کرتا آ خرتو ہاتھ چھڑا نا ضروری تھا۔

# باب: کسی مسلمان کو کا فر کے بدلہ ل

۲۲۵۸ عضرت ابو جیفہ کہتے ہیں کہ ہیں نے سیدنا ملی بن ابی طالب سے عض کیا کہ کی آ ب کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو دیگر حضرات کے پاس نہ ہو۔ فرمایا نہیں۔ بہدرے پاس صرف وہی علم ہے جو باقی لوگوں کے پاس ہے الیا ہیں کہ اللہ تعالی کسی مرد کو قرآن میں فہم و بصیرت سے الیا ہی کہ اللہ تعالی کسی مرد کو قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیت کے پچھا حکام ہیں۔ فیزیہ کہ کسی مسلمان کو کا فر کے بدرہ میں قبل نہ کیا جائے۔ فیزیہ کہ کسی مسلمان کو کا فر کے بدرہ میں قبل نہ کیا جائے۔ عند بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عند بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کا فر کے بدر قبل نہ کیا جائے۔ فرمایا کسی مسلمان کو کا فر کے بدر قبل نہ کیا جائے۔ فرمایا کسی مسلمان کو کا فر کے بدر قبل نہ کیا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسی مؤمن کو کا فر کے بدر قبل نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسی مؤمن کو کا فر کے بدر قبل نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسی مؤمن کو کا فر کے بدر قبل نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسی مؤمن کو کا فر کے بدر قبل نہ کی حالے ور جس سے معابدہ کیا گیا ہواس کو معابدہ کے دوران قبل نہ جائے اور جس سے معابدہ کیا گیا ہواس کو معابدہ کے دوران قبل نہ جائے اور جس سے معابدہ کیا گیا ہواس کو معابدہ کے دوران قبل نہ جائے اور جس سے معابدہ کیا گیا ہواس کو معابدہ کیا گیا ہواس کی معابدہ کیا گیا ہواس کو معابدہ کیا گیا ہواس کی معابدہ کیا گیا ہواس کو معابدہ کیا گیا ہواس کی کیا گیا ہواس کی کیا گیا ہواس کی کیا گیا ہواس کو معابدہ کیا گیا ہواس کی کیا گیا ہواس کو کیا گیا ہواس کی کیا گیا ہواس کی کیا گیا ہواس کی کیا گیا ہواس کو کی کیا گیا ہواس کی کیا گیا ہواس کی کیا گیا ہواس کی کی کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گی

#### ٢١ : بابُ لَا يُقْتَلُ مُسُلمٌ بكافر

٢١٥٨ حدتنا علقمة بن عمرو الدارمي ثنا الو بكر نن عيراس عن مُطرّف عن الشّغبي عن أنى حجيفة قال قُلتُ لعلي أنى ابى طالب هل عندكم شيئ من العلم ليس عند السّاس قال لا والله ما عندنا الا ما عند النّاس الا ان يرزق النّه رخلا فقيمًا في القُرال او ما في هده الضحيفة فيها الله ين رسُول الله صلى الله عند وسلّم و ان لا يُقتل النّديات عن رسُول الله صلى الله عند وسلّم و ان لا يُقتل منلة بكافر

٢٢٥٩ : حدَّثنا هشامُ بَنُ عَمَّادٍ ثنا حاتِم بَنُ اسْماعيُل ثنا عَبُدُ الرَّحْمَن بَنُ عَبُاشٍ عَن عَمْرِو بْن شَعْيَبِ عَن ابيهُ عَن جَدَه قال قال رسُولُ اللّهِ عَنْ عَمْرِو بْن شَعْيَبِ عَن ابيهُ عَن جَدَه قال قال رسُولُ اللّهِ عَنْ اللهُ عَنْ لَا يُقْتلُ مُسُمَّهُ مَكَافِرٍ ) . • ٢٦٦ : حَدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْاعْلَى الصّنعائيُ ثنا مُعتمرُ بُنُ سُلَيْمان عَن ابيه عَن حسِ عَن عَكْرِمة عن ابن مُعتابِ عَن البّي عَنْ اللهِ عَن حسِ عَن عَكْرِمة عن ابن عَسَاسِ عن البّي عَنْ اللهُ قَال ( لا يُقتلُ مُؤمن مَكافِر و لا وُعَهْدِ فَي عَهْده ) وَعَهْدِ فَي عَهْده )

کیاجائے۔

حضرت عمر رسی القدعنہ کے آثار سے مؤید ہے۔ احادیث باب کی توجیہ یہ ہے کہ کافر سے مراد حربی کافر مراد ہے کیونکہ حدیث میں اس پر ولا ذُوعهٔ بدفسنی عهده کاعطف ہے اورعطف خیریت اورمغایرت کوچا ہتا ہے تو معنی یہ ہوئے. ولا یقتل دو عهد بیکافر" اور ڈمی کوؤمی کے ہدلے میں قتل کرنامتفق علیہ ہے معموم ہوا کہ کافر سے مرادحر کی کافر ہے۔

٢٢ : بَابُ لَا يُقُتَلُ الْوَالِدُ لِي إِنْ وَالدَكُوا ولا و كَ بِدِ لِي كُلُّ نِه

#### كياجائ

۲۶۶۱ حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا ، اولا د کے بدلے والد کوتل نہیں کیا جائے گا۔

۲۹۲۲. سید نا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بیان فرمائے بیں کہ میں نے الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کو میار شادفر ماتے سنا کہ والد کواولا د کے بدلے تل نہ کیا عائے۔

# داد کوغلام کے بدلے تل کرنا درست ہے

۲۹۹۳ - حفرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوایئے غلام کو قل کر دیں گے اور جوائے غلام کے ناک کان کا نے گاہم اسکے ناک کان کا نے گاہم اسکے ناک کان کا نے گاہم اسکے ناک کان کا نے دیں گے۔ ۱۲۹۳ : حفرت علی اور حفرت عبداللہ بن عمرہ بن العاص رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ ایک مرد نے العاص رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ ایک مرد نے ایٹ غلام کو قصد آ اور عمد آ قتل کر دیا تو اللہ کے رسول صنی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوکوڑے لگائے اور ایک سال اللہ علیہ وسلم نے اسے سوکوڑے لگائے اور ایک سال کے لئے اسے جلا وطن کر دیا اور مسلمانوں کے حقوں میں اس کا حضہ ایک سال کے لئے ختم کر دیا۔

#### بولده

السماعيل بن مُسَلم عَنْ عَمْرو بَن دينادٍ عَنْ طاؤسٍ عن ابُن السماعيل بن مُسَلم عَنْ عَمْرو بَن دينادٍ على طاؤسٍ عن ابُن عبّاسٍ ال رسؤل الله عليه قال ( لا يُقتَلُ مالُؤلد الُوالذ ) عباس ال رسؤل الله عليه قال ( لا يُقتَلُ مالُؤلد الُوالذ ) ٢٦٦٢ حدَث ابُو بحر بُن أبئ شيبة ثما أبؤ حالد الاخمرُ عن حجاج عن عمرو بن شعيبٍ عن ابيهِ عن جدَه الاحمرُ عن حجاج عن عمرو بن شعيبٍ عن ابيهِ عن جدَه عن غمر بن الحطّاب قال سمِغت رسُول الله عليه يقول لا يُقتلُ الُوالدُ بِالُولد ) .

# ٣٣ : بَابُ هَلُ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبُدِ

٢٦٦٣ حدد اعلى من محمد أنا وكيع عن سَعيد بن الله عرف الله عن الحسن عن سمرة بن حُدب قال قال رسول الله عليه و من قتل عبدة قتلاة ومن جدعة حد غاة )

٣١٦٣. حذر ألم المحتمد ألى المحيى ثابل الطباع ثا السنماعيل بن عياض عن السحق بن عبد الله ابن أبى فروة عن ابراهيم بن عبد الله بن خنين عن ابيه عن على وعم ابراهيم بن عبد الله بن خنين عن ابيه عن على وعم مرو لن شعيب عن ابيه عل جده قال قتل رجل عبده عمد المتعمد المحلدة وسؤل الله عيلة مائة و نفاة سنة ومحاسة مه من المشلمين.

ضائصة النيب على جهره ائمه اور حفيه كے نزويد بسطر تى باكو بينے كے قبل كى وجه سے قبل نہيں كيا جاتا اى طرق آق اپنے غلام مد برا مكاتب اور اولا دك غلام كے قبل كى وجہ سے قبل نہيں كيا جائے گا غلام چونكمه انسان كا مال ہے اور اپنے ما كے نسائع كرنے كى وجہ سے كى پر پچھ نہيں آتا۔ حديث باب كے بارے ميں علاء فرماتے بيں كه يہ منسوخ ہے اور يہ بھى بو سكت ہے كہ آئے نے بطور تعزیر كے قبل كا تقم فرمايا ہو۔ بعض نے يہ بھى فرمايا ہے كہ بيد حديث ضعيف ہے۔

#### ٣٣ : بَابُ يُقُتادُ من الْقاتل كَمَا قَتَلَ

٢٦٦٥ : حدد العلى بن محمد الوكيع عن همام بسيخيى عن قتادة عن السر ابن مالك رصى الله تعالى عنه أن يهؤديا رضع رأس المرأة بن حجرين فعد أن يهؤديا رضع رأس المرأة بن حجرين فقتلها فرضخ رسول الله صلى الله عله وسلم رأسة بنن حجرين

٢ ٢ ٢ ٢ : حدثنا مُحمَدُ بَنْ بِشَارٍ ثِنَا مُحمَدُ نُنُ حَفَقٍ تِ: و حدثما السحاق بَنُ مُطُورٍ ثِنَا النَّصُرُ بَنْ شَمِيْلٍ ، قَالا ثِنا شُعَبَةُ عَنْ هِشَام بَى زَيْدِ عَنُ انس مَ مالكِ انَ يَهُوديًّا قَتل حارية على اؤضاح لها فقال لها ( اقتلك قَلانٌ ) فاشارتُ برأسها ان لا ثُمَّ سألها الثانية فاشارتُ براسها ان لا ثُمَّ سالها القالئة فاشارتُ براسها ان بعمَ فقتلة رسُولُ الله عَنَا حَجريُن .

بِأَبِ: قاتل ہے اس طرح قصاص سیا جائے جس طرح اس نے تل کیا

۲۱۱۵: حفرت انس بن ، مک رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ ایک بہودی نے دو پھروں کے درمیان ایک عورت کا سرکچل کراہے قتل کر دیا تو القد کے رسول سسی القد علیہ وسلم نے بھی بہی فیصلہ فر مایا: اس کا سر دو پھروں کے درمیان کچلا جائے۔

۲۹۲۷: حضرت انس بن ما نک سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑی کوتل کیا' اس کا زیور ہتھیائے کیئے کیودی نے ایک لڑی کوتل کیا' اس کا زیور ہتھیائے کیئے (لڑکی میں ابھی پچھرمتی یا تی تھی ) تو نبی صبی الند ملیہ وسلم نے اس سے کہا کہ مہیں فلا ان نے تل کیا ہاں نے سر ک سے اشارہ کی نہیں ۔ پھر دو بارہ پوچھا تو اس نے سر ک اشارہ سے کہا نہیں پھر سہ بارہ پوچھا تو اس نے سر ک اشارہ سے کہا: بی بال! تو اللہ کے رسول نے اس یہودی کودو پھرول نے اس یہودی کودو پھرول کے درمیان کیل کرقل کروادیا۔

#### ٢٥ : بَابُ لَا قُورَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

٢٦٦٠ حدِّث الراهيم بُلُ الْمُسْتِمرُ الْعُرُوفِيُّ ثِنَا أَنُو عاصم عن سُفُيال عن جابر عن ابني عازب عن النَّعُمان ابُن سَنَيْرِ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ مَلِيلَةٍ قَالَ ( لا قود الَّا بالشَّيْف )

٢ ٢ ٦ حدثها البراهيمُ بُنُ المُسْتِمرَ ثَنا الْحُرُّ بُنُ مالكِ العشري ثنا مُنارك ابن فصالة عن الحسن عن الى يكرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ ﴿ لَا قُودُ الَّا بِالسِّيْفِ )

خااسة الهاب الله سياحاديث امام ابوصيفه رحمة القدعديد كے مذہب كامتندن ميں كه قصاص صرف تلوارے ليا جائے۔

#### ٢٦ : بَابُ لَا يَجْنِيُ أحَدٌ نه ہوگا) عَلَى أَحَدِ

٢٦٦٩ : حدَّثنا ابْوُ يَكُر بُنُ ابِيُ شَيْبَة ثَا ابُو الْاحُوصِ عَنْ شَبِيْبٍ بْنِ عَرِقْدَةَ عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ اللَّحُوصِ رصى اللهُ تَعَالَى عُهُ عَنُ ابِيِّه قال سمعَتُ رسُوْل اللَّه صلَّى الله عليه وسنَّم يَقُولُ فِي حِجَّة الْوِداعِ ( أَلَا لَا يَجُنَى جَانِ اللَّهِ عبلى نفسه لا يخني والدّ غلى ولدِه ولا مؤلُّودٌ على والده

٢١٤٠ : حدَّث ابُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْدَة ثَمَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ كُميُر عَنْ يُويُد بْنِ ابِي زِيَادٍ ثَنَا جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ الْسحاربيّ رصى اللهُ تَعالى عنه قال رايْتُ رسُول اللّه صلَى الدَّعِيْدِهِ وسلَّم يسرُفَعُ يبديُهِ حَتَّى رَايُتُ بَيَاض السطيم يقُولُ ﴿ آلَا لَا تَجْمِي أُمَّ على ولَدٍ آلَا لَا تَحْنَى أُمَّ عَلَى

ا ٢٦٧ . حدَّثنا عَمْرُو بُنُ رافع ثنا هُشيئمٌ عَنْ يُؤنَّسَ عَنْ حُصيْس بُنِ اللَّي الْحُرَّ عن الْحَشْخاشِ الْعَنْبرِي رصِي اللهُ

# باپ: قصاص صرف تکوارے لیاجائے

۲۲۲۷. حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنه ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا . قصاص صرف کموارے لیا جائے۔

۲۲۲۸. حضرت ابو بكره رضى الله عنه قمر ماتے ہيں كه الله ے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قصاص صرف مکوارے لیا جائے۔

باب: کوئی بھی دوسرے پر جرم نہیں کرتا (یعنی کسی کے جرم کا مؤاخذ ہ دوسرے سے

٢٦٦٩: حضرت عمر وبن احوص رضي الله عنه فر مات بين کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ججہ الوداع میں بیفر ماتے سنا: ہر جرم کرنے والا اپنی ذات یر بی جرم کرتا ہے ( اس کا مواحذہ اسی ہے ہوگا دوسرے ہے نہ ہوگا) والد اپنی اولا و ہر جرم نہیں کرتا اور اولا د والدير جرم نہيں کرتی۔

۲۷۷۰: حضرت طارق محاربی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ مجھے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظرآ رہی ہے اور فر مار ہے ہیں غور سے سنو کوئی ماں بیجے پر جرم نہیں کرتی مال کے جرم میں بچہہے مؤاخذہ نہ ہوگا۔

ا ٢٦٤. حضرت خشخاس عنبريٌ فرماتے ہيں كه ميں نبي صلى امتدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ

تعالى عله قال اتلِتُ اللَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم و معى البني فقال ( لا تَجْنَى عليْه و لا يخلي عليك )

٢٦٢٢ . حدَّثا مُحمَّدُ بُنْ عَبْد الله ابْنُ غَبِيْد بْن عَفَيْلِ ثَنا عَمْرُو نُنْ عَاصِمِ ثَمَا أَبُو الْعَوَامِ الْقَطَالَ عَى مُحمَد بْن خُمجادة عَنْ رياد بْن علاقة عَنْ أسامة بْنِ شريْك قال قال رسُولُ الله عَيْنَا (لا تَجْنَى نَفُسَ على أَخْرى)

۲۶۷۲. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ مایہ وسلم نے ارشاد فرمایہ کسی کے جرم کا مؤاخذہ دوسر سے نہیں ہو سات

میرا بیٹا تھا۔ آ کے نے فرہ یا جمہار ہے جرم کا مؤاخذہ اس

ے نہ ہوگااوراس کے جرم کامؤ اخذ وتم ہے نہ ہوگا۔

ضلاصة الهاب الهابي المهم الها بهترين ما داندة نوان بكر جوجرم كرلے اى كو بكرا جائے ايہ نہيں ہوسكا كہ بينے كے جوم مرلے اى كو بكرا جائے ايہ نہيں ہوسكا كہ بينے كے جرم ميں بايپ كو بكر ليا جائے اور باپ كے جرم ميں جنے كو بكر بيا جائے عرب ميں جا بليت كن ماند ميں بيد وستورتھا كہ جرم كوئى كرتا اور بكر اكوئى اور جاتا اور افسوس ہے كہ اس زمانہ جا جيت والى باتيں رائح ہو بيل ب

# دیا ہے: اُن چیز وں کا بیان جن میں نہ قصاص ہے نہ دیت

۲۹۷۳ حضرت ابو ہر رہے اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا ہے زبان جانور کا زخمی کرنا گفو ہے اور کان میں کوئی مرج ئے تو گفو ہے اور کان میں کوئی مرج ئے تو گفو ہے اور کا تو گفو ہے۔ ا

۲۶۷۳: حضرت عمر و بن عوف رضی الله عند فرمات بیس که میں نے الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کو بیہ فرماتے سنا کے زبان جانور کا زخمی کرنا لغو ہے اور کان میں کو کی مرجائے تو وہ لغو ہے۔

۲۷۷۵ حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه بیان فرمات جیں کداملہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے بین کداملہ کان یا کنوئیں میں کوئی گر کر مر بیائے تو وہ لغو ہے اور نے زبان جانور کا زخمی کرن لغو ہے بیتی اس میں کوئی تاوان (دیت وقصاص وغیرہ)

#### ۲۷ : بابُ الُجْبار

٣٩٢٣ . حدثنا ابُو بكر بُنُ ابى شية نا سَفِالُ عَلِ النَّهُ مُعَلِدُهُ فَالَ قَالَ اللَّهُ عَنْ سَعِيْدُ ابْنَ الْمُسيَّبِ عَنْ ابنى هُويوهُ قَالَ قَالَ وَالْمُعُدُلُ خَبَارٌ وَالْمُعُدُلُ خَبَالًا لِيْ اللّهُ عَلَيْكُ فَا لَاللّهُ عَلَيْكُ فَالِ قَالُ قَالُ قَالُ قَالُولُ اللّهُ عَلَيْكُ فِي اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ فَالْمُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ فَالِكُ فَالِمُ عَلَيْكُ فَالْمُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ فَالْمُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٢٧٣ : حدد أن ابو بحر بن ابي شيبة ثما حالد من مُخلدٍ ثمنا كَثِيْرُ بن عَبُد الله ابن عَمْرِو بن عَوْفِ عن الله عن جده قال سمعت رسول الله عن ا

٣٩٧٥ : حدَّث عبُدُ ربَه بُنُ حالد الشَّميُرِيُّ ثنا فصيلُ بُنُ سُليُ مان حدَّث بُن مُوسى بُنُ عُقَبة حدَّث بِي اسْحقُ بُن يحيى بُن عُقبة حدَّث اسْحقُ بُن يحيى بُن الطَّامت قال قضى رسُول الله بُن الوليد عن عُبادة بُن الطَّامت قال قضى رسُول الله عن عُبادة بُن الطَّامت قال قضى رسُول الله عن عُبادة بُن الطَّامة حرَّكها عَبُد أَن السَعُدن جُبارٌ والعنجماء حرَّكها خمارٌ

ا بشرطیك كوال راست مين ندكلود ابودر ندكلود في والا ماخوا جوگا و ميدر تشيد)

والعبج مساء الهيدمة من الانعام وغيرها والجبار تهيل بـ هُو الْهِذَرُ الَّذِي لَا يُعْرُّمُ

> ٣ ٢٧٧ . حدثتنا احمد بن الازهر تناعبُدُ الرِّزاق عن معُمر عن همّام عن اسى هُريُرة رضى اللهُ تعالى عنه قال قال رسُولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليْهُ وسلَّم ﴿ الْمَارُ جُبَارٌ وَالْمِنْرُ

#### ٢٨: بَابُ الْقَسَامَةِ

٢٧٧٧ . حدَّثنا يخيى بُنُ حكيم ثنا بشُرُ بُنُ عُمر سمغتُ مالك ثر اسس حدّثسيُّ ابُوْ ليُلي تُرُ عُدُ اللَّه بُن عَبُد الرَّحْمن انن سهُل بُن حُيْفِ عنُ سهُل بُن ابئ حثْمة رضى اللهُ تسعالي عنه انَّهُ اخْبَرهُ عنْ رحالٍ مِنْ كُبراء قوْمه انَّ عَبُدُ اللُّه بُن سَهْلِ و مُحيَّصة خرجا الى خيبر من جهْدِ اصابهُمْ فأتى مُحيَصة فاخبر انَّ عبد الله بن سهل قد قُتل و القي فيي فيقيّر او عين محيّر فاتي يهوُد فقال التُّمُ واللّه قتلتُمُوهُ قَالُوا واللَّه ما قَتلُناهُ ثُمَّ اقْبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم ثم أقبل هو و الحوة خويصة وهو اكبر منه و عند الرَّحْمَن بُنَّ سَهُلَ فَذَهِبَ مُحَيَّصَةً يَتَكُلُّمُ وَهُو الَّذِي كان بخيسر فقال رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم لمحيَصة (كَبْرُ كَبِّرُ ) يُرِيْدُ السِّنَ فتكنم خُويِّصَةُ ثُمَّ تكلُّم مُحيَّصةً فقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ امَّا انْ يَلُوا صَاحِبُكُمُ وامّا انْ يُوفْنُوا بحرُب ، فكتب رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبُوا انا والله ! مَا قَتلُناهُ فقال رَسُولُ الله صلى الفاعليه وسلم للحويصة و محيصة و عبد الرَّحُمن (تخلفُون و تستحقُون دم ضاجبكُم ) قالُوا لا قال ( فتخلفُ لكُمْ يهُورُدُ؟ ) قَالُوا لِيُسُوا بِمُسَلِمِينَ فوداهُ رِسُولُ الله صلى عاعيه وسلم من عنده فبغث اليهم رسول الله

٣٦٧٦ حضرت ابو ہر ميرہ رضي الله عند فر ماتے ہيں كہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ لغو ہے ( اَتُرخود بخو د بچیل جائے اور اس میں کسی کا جانی یا مالی تقصان ہو ) اور کنوئیں میں گر کرمر جائے تو و ولغو ہے۔

#### دِ آب: قسامت کابیان

٢٧٧٧ حضرت سبل بن ابي جمه " فرمات بي انكي قوم ك بہت ہے عمر رسیدہ ہز رگول نے انہیں بتایا کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ خیبر کی طرف نکلے ایکے حالات تنگ تنے ( کمائی کم تھی ) تو محصہ کے یاس لوگ آئے اور کہا کہ عبداللہ بن سہل کومل کردیا گیا ہے اوران کی لاش خیبر کے کسی گڑھے یا چشمہ میں بھینک دی گئی ہے۔ محصد میبود بون کے یاس سے اور کہا : بخدا اتم نے ہی اس کونل کیا ہے۔ کہنے گئے: اللہ کی قسم! ہم نے اس کوفل نبیس کیا۔ پھر محیصہ واپس اپنی قوم کے یاس آئے اور سارا ماجرا بیان کیا مجم محیصہ اور ایکے بھائی حویصہ جو عمر میں ان ہے بڑے تھے اور عبدالرحمن بن سہل تینوں حضرات نی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو محیصہ بات کرنے لگے کیونکہ خیبر میں یہی ساتھ تھے تو نبی نے فر مایا :عمر میں بڑے کا کاظ کرو ( اُسے بات کرنے کا موقع دو ) تو حویسہ نے بات کی پھر محیصہ نے بات کی تو التد کے رسول نے فرمایا. یا وه تمهارے آ دمی کی دیت دیں یا جنگ کیئے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں انہیں لکھا۔ اُنہوں نے جواب میں لکھا کہ اللہ کی قسم! ہم نے اے قتل مبیں کیا۔ تو اللہ کے رسول نے حویصہ اور محيصه اورعبدالرحمن عيفر ماماجتم فتهم انفعا كراسية آ دمي كاخون

صنى الله عليه وسلّم مائة باقةٍ حتى أذخلتُ عليْهم الدّار. \* فقسال سهلُ فلقدُ ركبصتمنى منها باقةٌ حمْراء

ان يهود پر ابت كرسكتے ہو؟ كہنے لگے بنيس فرمايا پھر يهود تمہار المحاسم النهائيس ( كدانهوں نے تن بيس كيا) انهوں الے كماكدوہ تو مسمان نہيں ( كدانهوں نے تن بيس كيا) انهوں الے كہاكدوہ تو مسمان نہيں ( كدجھوٹی قسم سے احتراز كريں) تو نبی نے عبدالقد بن مہل كی ویت اپنے پاس (بیت المال) سے سواونٹنیں ویں جو الے تھر پہنچائی گئیں۔ مبل كہتے ہیں كدان میں سے ایک سرخ او نمنی نے جھے لات ماری۔

۲۲۷۸ حضرت عبدالقد بن عمرو بن عاص سے روایت بے کہ مسعود کے دونوں بیٹے حریصہ اور محیصہ اور جیسہ اور سیٹے عبدالله اور عبدالحرن جیبر کی طرف روزی کی تلاش میں نکانے و عبدالله پرزیادتی ہوئی اور کی نے آئیس قبل کردیا۔الله کے رسول سے اس کا ذکر کیا گی تو آپ نے فرہ یو: تم قشم کھاؤ گے اور اپنے ساتھی کا خون ثابت کرو گے (پھر دیت کے مستق ہو گے ) انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بم کیسے شم کھا کر اپنی براء ت ظاہر کریں انہوں فرمایا. پھر یہود شم کھا کر اپنی براء ت ظاہر کریں انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! پھر تو یہود ہم کو مار فرمایا. پھر تو یہود ہم کو مار فرمایا کی اور جھوٹی قشم کھا کر اپنی براء ت فلا ہر کریں انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! پھر تو یہود ہم کو مار فرمایا کی اور جھوٹی قشم کھا کر نیچ گئے ) اس پر فرالیس کے (قبل کیا اور جھوٹی قشم کھا کر نیچ گئے ) اس پر فرالیس کے (قبل کیا اور جھوٹی قشم کھا کر نیچ گئے ) اس پر فرالیس کے (قبل کیا اور جھوٹی قشم کھا کر نیچ گئے ) اس پر فرالیس کے رسول عقیقہ نے اپنے یاس سے دیت دی۔

خلاصة الباب ﷺ قسامة لغة مصدر باس كامعتى بضم اصطلاح شريعت مين حق لغالى كنام كى قسم بجوسب خاص عدد مخصوص كى جبت سايك خاص شخص پر بطريق مخصوص كهائى جاتى ہا گرمخله ميں كوئى مقتول پايا گيا جس كا تا كل معلوم نبيل تو محلّه مي كوئى مقتول پايا گيا جس كا تا كل معلوم نبيل تو محلّه مي باس آ دميوں سے قسم لى جائے جن كا انتخاب مقتول كا وارث كرے گا پس ان ميں سے برخض بھيغة واحد يور قسم كھا نبيل گا كہ القد تعالى كو قسم ند ميں نے اس كو تل كيا ہا اور ندميں اس كے قاتل كو جانتا ہوں جب وہ يوسم كھ چئيل تو الن برديت كا تكم كرديا جائے گا امام ابو حقيقہ كے نزويك ولى مقتول سے تم نبيل لى جائے گا ہوا ما مواحب البينة على السد على والميدن على الممدعى عليه (تر ندگ واقطنى عمر و بن شعيب سے) امام شافعى كنزويك آكرو ہاں كو تسم كا استارہ ہوتو مقتول كے وارثول ہے بھی قسم لی جائے گا۔ امام ، لک كنزويك قصاص كا تكم كيا جائے گا۔

# بإب: جواييخ غلام كاكو كى عضوكائے تووہ غلام آزاد ہوجائے گا

۲۶۷۹: حفرت زنباع رضی التدعنه سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک غلام کوخصی کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثلہ (عضو کا فنے ) کی وجہ سے اے آزاد قرمادی<u>ا</u>۔

۲۹۸۰:حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص فر ماتے ہیں کہ ایک مرد چیخا چلاتا نبی کے یاس آیا تو نبی نے اس سے یو جیما کہ تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے آتا نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ میں اس کی بائدی کا بوسہ لے رہا تھا۔ تو اس نے میرے آلات تناسل کاٹ ڈالے۔ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: اس مرد کومیرے پاس له وَ اے تلاش کیا گیالیکن و ہ ہاتھ نہ آیا تو اللہ کے رسول صلی الله عليه وسلم نے فر مايا جاتو آزاد ہے۔ أس نے عرض كيا کہ میری مدو یون کرے گاا ہے اللہ کے رسول بعتی اگر میرا آ قامجھے پھرغلام بنا لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہرمؤمن ومسلمان پر تیری مدولازم ہے۔ باب: سب لوگوں میں عمدہ طریقہ سے آل کرنے والےابل ایمان ہیں

۴ ۲۸۱ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: سب

#### ٢٩ : بَابُ مَنْ مَثَّلَ بِعَبُدِه فَهُو حُرِّ

٢١٧٩ : حدَّثنا ابُوْ بِكُرِ بِسُ ابِي شَيْبَة ثنا اسْحَاقَ بُنُ منطور قال ثنا عبد السلام عن استحاق بن عبد الله بن أبي فرُورة غل سلمة بن رؤح بن زِنْبَاع عن جدّه آنَّهُ قَدمَ على النُّبِيُّ صَلَّى اللَّاعَلَيْهِ وَسَلُّم و قَسَدُ خَصَى غُلامًا لَهُ فَاعْتَقَهُ النَّبِيُّ والمنكة بالمئلة

• ٣٧٨ • حدَّثنا رجَاءُ بُنُ الْمُرَجِّي السَّمَرُ قَنْدِيُّ ثِنا النَّصْرُ بُنُ شُمِيلِ ثُمَا ابْوُ حَمْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثْنَى عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عن الله عن حده قال جاء رجل الى النَّسَى صنَّى الله عليه وسلَّم صيارحًا فقال لهُ رسُولُ اللَّه صيلَى اللهُ عليه وسلَّم ( مَا لَك ) قال سيدى رآسى أُقَبِّلُ جَارِيَةً لهُ فجتُ مذاكِيُرِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّاعَلِيهِ وَسَلَّمَ ﴿ عَلَى بِالرَّجُلِ ﴾ فَطُلِبَ فَلَمُ يُفَدرُ عليه فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسنم (إدهت فَانُت حُرٌّ ) قِالَ عَلَى مَنْ نُصُرِتِي يَادِسُؤُلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم فسال يَقُولُ أَرايُست أَن استسرقَني مؤلاى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (عَلَى كُلَّ مُؤْمِن أَوُ

# • ٣ : بَابُ اَعَفُ النَّاسِ قِتُلَةً ، اهُلُ الْإِيْمَان

١ ٢١٨ : حـدَّثـنا يعْقُوبُ بُنُ إِبُراهِيُم الدُّورَقِيُّ ثَنا هُشَيِّمٌ عَنْ مُغيُرة عِنْ شِبَاكِ عِنْ إبْراهِيم عَنْ عِلْقمة قَالَ قَالَ عَبُدُ الله قال رسُولُ اللهِ عَلِينَ (أنَّ من أغف النَّاس قَتُلَةُ أَهُلَ الوكول مِن عمده طريقة ست قُلَّ كرت والح ابل ايمان

٢ ٢٨ ٢ - حدَّث عَلْمانُ بُنُ ابِي شَيْبةَ ثِمَا غُنُذَرٌ عِنْ شُعْبَة ٢ ٢٨٢: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات

عن مُعيرة عن شباك عن الراهيم عن هيي بن تُويرة عن عَمْفَ مَةَ عَنُ عَبُد اللَّه قال قال رسُولُ اللَّه عَنْ عَبُد اللَّه قال قال رسُولُ اللَّه عَنْ عَبُد اللَّه قال عالمَ الله النَّاسِ قَتْنَةً ، اهُلُ الْإِيْمَانِ )

#### ا ٣ : بَابُ الْمُسُلِمُونَ تَتَكَا فَأَدِمَا وَهُمُ `

٢١٨٣ : حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عَبُدِ الْاعْدِي الصَّنعانِيُّ ثَنا الْمُعْتِمِرُ بُنُ سُلَيْمَانِ عَنُ ابِيهِ عَنُ حَنشِ عَنُ عَكُومةً عَنِ ابُن غبّاس رصِي اللهُ تَعَالَى عُنَّهُ مِنا مِن اللَّهِيّ صِلْي اللهُ عَنه وسِنَّم قَالَ ( الْمُسَلِمُ وَن تَسَكَا فَأَدَمَا وُهُمُ وَهُمُ يَدُّ على مِنْ سَوَاهُمُ يَسُعِي بِلْمُتِهِمُ ادُناهُمُ و يُردُّ عِني

٣ ٢٨٣ . حددُثنا إبْرَاهِيُمْ بُنُ سِعِيد الْجِوْهِرِيُ ثَنا السُّ بُنُ عياص ابُو حَمْدُونة عَلْ عَبْدِ السّلام بْنِ الى الْخُنُوبِ عَن المحسب عن معقل بن يساد قال قال دسول الله عظيمة (الْمُسُلِمُون يَدُ على من سِواهُمُ و تتكا فأدما ءُهُمُ )

٢ ٢٨٥ : حدَّث هشامُ بُنُ عمَّارِ ثَنَا حَالَمُ ابْنُ اسْمَاعِيُل عَنْ عَبُد الرَّحْمَى بن عَيَّاشِ عَنْ عَمْرُو لَى شُعِيْب عَنَّ اللَّه عن جده قبال قبال رسُولُ الله صني اللاعث، وسِنَّم ( يدُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِنْ سِواهُمُ تَتَكَا فأَدِمَا وَهُمُ و امُوالُهُمُ و يُحيِّرُ على المُسْبِمِينِ ادْمَاهُمُ و يرُدُّ على الْمُسْلِمِين اقتصاغتي

عاے تو دیسکتا ہے۔

#### ٣٢ : بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا

٢ ٢٨ ٢ : حدثها الو كريب ثنا أبو معاوية عن الحسن أن عمرو عن مُنجاهد عنْ عند الله نس عفر قال قال رسول من التدعليه وسلم في قرمان : جس في و كوتش ي

ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم نے فر مایا سب لوگوں میں عمدہ طریقتہ ہے قتل کرنے والے اہل ایمان

و ایس کے خون برابر ہیں ۲۲۸۳ . حضرت ابن عباس رضی ایندعنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمام مسممانوں کے خون برابر ہیں اور وہ اپنی مخالف اقوام کے خلاف ایک ہاتھ ( متحد ) ہیں ان میں ہے اونی شخص بھی امان و ہے سکتا ہے اورلڑ ائی میں دور رہنے والےمسممان کوبھی ھتبہ تفنيمت ديوجائے گا۔

۲۶۸۴: حضرت معقل بن بیه ررضی ابتدعنه فر ماتے ہیں كەاللە كے رسول صلى الله عدييه وسلم نے فر مايا: تمام اہل اسلام اینے مخالفین کے مقابلہ میں ایک ہاتھ ( متحد ) ہیں اوران کےخون برابر ہیں۔

٣٩٨٥: حضرت عبدالله بن عمر وبن عاصٌ فرمات بين کەاللەئے رسول نے فر مایا .مسلمانو ل کا ہاتھ اینے علہ وہ دوسری اقوام کےخلاف ہے( کہ خیراقوام ہے متحد ہو کر لڑیں آپس میں نہاڑیں ) اور ان سب کے خون اور ہال برابرین اوراہلِ اسلام میں سے او ٹی سخص بھی سب کی طرف ہے( کفارکو )امان دے سکتا ہے۔

<u>خلاصیة الراب</u> ﷺ مطلب بیہ ہے کہ کشیر کا اگلا حصہ دور بیچھے والے بوگ سب برابر ہیں ان میں سے برخض مان دین

# باب: دمي كول كرن

۲۲۸۲ : حضرت عبدالله بن عمرٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے

الله عَنْ مَنْ قَسَل مُعاهدًا لَمْ يَرِحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ انْ رَيْحِهَا لِيُؤْجِدُ مِنْ مَسَيْرَةَ ارْبِعِيْنَ عَامًا ﴾ .

٣١٨٠ . حدث المحمَّدُ بن بشارٍ ثنا مغدى أبن سُلَيْمان الْبالْ عخلان عن ابنيه عن ابني هُريُرة عن النبي صلَى الله عبه وسلَم قال (من قَتل مُعاهِدًا لهُ ذمَّةُ الله و دمّةُ رُسُوله لهُ يسرخ واندة المجملة و ريْخها ليُوْجَدُ من مسيرة سَبُعين عامًا)

#### ٣٣ : بَابُ مَنُ آمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمه فَقَتَلَهُ

الشّوارب ثننا البو عوانة عن عبد المملك بن عمير عن الشّوارب ثننا البو عوانة عن عبد المملك بن عمير عن رفاعة بي شدّاد القتباني قال لو لا كلمة سمعتها مِن عمرو بن المحمق المحرّاعي لمشيئ فيما بيس رأس المُحتار وحسده سمعته يقول قال رسول الله عَلَيْكُ (من امن رحر كلاعلى دمه فقتله فالله ينه بخمل لواء غدر يؤم القيامة) من المركل على دمه فقتله فالله ين مُحمّد ثنا وكيع ثنا أبو ليلى عن البي عمل المعتار عن المن عمل المناعة قال دخلت على المُحتار في قصره فقال قام جنرانيل مِن عدى الشّاعة فما منعنى من صرب عنقه الاحديث سمعته من سُليمان من صرد عن البي صلى الله على المه قال (اذا مدك الرّجل على دمه قلا تَقتُله ) فداك الدّي معنى المدل على دمه قلا تَقتُله ) فداك الله عن معنى

وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو پ لیس سال کی مسافت تک محسوس ہوتی ہے۔

۲۱۸۷ مضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے رہایت ہے کہ بی مسلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے ذمی کوتل کیا جسے القد اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہوتی ہے وہ جنت کی خوشہو بنت کی خوشہو گھ یائے گا حالا تکہ جنت کی خوشہو ستر سال کی مسافت ہے محسوس ہوتی ہے۔

دیا ہے: کسی مروکو جان کی امان دے دی پھر قتل بھی کر دیا

۲۱۸۸ رفا مد بن شداد قتبانی کہتے ہیں کدا گروہ بات نہ ہوتی جو یس نے عمر و بن حمق خزائی سے نی تو میں مخذا رکے سراور دھڑ کے درمیان چلتا ( لینی سرتن سے جدا کر دیتا)
میں نے انہیں بیفر مانے سنا کدالقد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو کسی مرد کوخون کی امان دے پھراسے تل کرے وہ روز قیامت غدر وفریب کا جھنڈ ااٹھائے گا۔
کرے وہ روز قیامت غدر وفریب کا جھنڈ ااٹھائے گا۔
میں گیا تو اس نے کہا کہ جبر ٹیل ابھی میرے پاس سے میل اسے فراس کے کل اسے فراس کے کہا کہ جبر ٹیل ابھی میرے پاس سے اسے قواس کی گردن اثرانے سے مجھے صرف وہ حدیث میں مانع ہوئی جو میں نے سلیمان بن صرد سے تی ۔ فرمایا : جب کوئی کہ دول سے میلیمان بن صرد سے تی ۔ فرمایا : جب کوئی میں ہے جو اسکے قبال کے اسکو کی امان لے لئو اس کوئی میں کے اسکو کی امان لے لئو اس کوئی مت کر اسی بات نے مجھے اسکے قبل سے روکا۔

<u>خااصة الراب</u> بہر یہ جمعندااس سے اٹھائے گاتا کہ تمام اوگوں کوا نکا دغا باز ہونا معلوم ہو جائے یہ مختار مبید ہ<sup>تقف</sup>ی کا بیٹا تھا جس نے حفزت جسین رضی القد عنہ کے قاتلوں کو چن چن کر مارااوران سے شہید کر بلا کا بدند رہا اور مسلما نوں کوخوش کیالیکن آخر میں یہ مختار دین مختار دین مختار سے پھر گیا گراہ ہو گیا یہاں تک کہ نبوت کا دعوی بھی کیا باتا خرحضرت مصعب بن زبیر کے باتھ سے مرات برافت باز تھا اس کا قصد تاریخ میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔

#### ٣٣ : بَابُ الْعَفُو عَنِ الْقَاتِل

• ٢٦٩ : حدّثنا ابُو سكر بن ابن شيبة و على بن محمّد قالا ثنا ابُو مُعَاوِية عن الاعْمش عَنْ ابن صالح عن ابن هرير قال ثنا ابُو مُعَاوِية عن الاعْمش عَنْ ابن صالح عن ابن هرير قال لله عَيْنَة فرفع هرير و قال قتل رَجُلٌ على عهد وسُولُ الله عَيْنَة فرفع ذلك الى البي البي صلى الله عليه وسله فرفعه الى ولي المقتول فقال القاتل يا زسول الله صلى الله على الله وسله والله ما اردَّتُ قتله فقال وشولُ الله صلى الله على الله وسنه للولي ما اردَّتُ قتله فقال وشولُ الله صلى الله على الله على وسنه للولي الما انه الله الله عنه عنه وسنه للولي الما انه الله الله عنه عنه فشمى الله قال وكان مَكْتُوفًا بسنعة فخرج ينجُرُ سعته فشمى ذا النّه عنه فشمى

الا ۱۹۹۱ حدث الوغمير عيسى بن مُحمد النحاس و عيسى بن يُوسَى العسقلالي عيسى بن يُوسَى والمحسيل ابن ابي السُرى العسقلالي قالوا النا ضمر أه ابن ربيعة عن ابن شودب ، عن ثابت الساسى عن أنس بن مالك قال التي رجُل نقاتل وليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي صلى الاعنيه وسلم وقال الذي صلى الاعنيه وسلم راغف ) فابى قال وسنم راغف ) فابى فقال (خُذُ ارْشك) فابى قال راده فقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال رافتله فاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال رافتله فاتك

قال فَرُوئِنَى يَجُرُّ نَسْعَتَهُ ذَاهِبًا الَّى الْهُنَّهُ قَالَ كَانَهُ كان اوْ تَقَهُ

قَال أَبُو عُميْرٍ فَى حَدِيْتُهُ قَالَ أَبُو عُميْرٍ فَى حَدِيْتُهُ قَالَ أَبُنُ شُودِبِ عَنْ عَبْد اللّبِي عَنْ عَبْد اللّبِي القاسم فليس الاحدِ بعد اللّبِي صَلّم الله عَلَيْهِ وسلّم الله يَقُولُ ( اقْتُلُمْ فَانَكَ صَلّم الله عَلَيْهِ وسلّم الله يَقُولُ ( اقْتُلُمْ فَانَكَ

#### بإب: قاتل كومعاف كرنا

۲۹۹۰: حضرت ابو ہریرۃ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے عہد مبارک ہیں ایک شخص نے قبل کیا اس کا مقد مہ نی کی بارگاہ ہیں چیش کیا گیا تو آپ نے اس مرد کو مقول کے ورشہ کے حوالے کر دیا تو قاتل نے عرض کیا: اے اللہ کے درشہ کے حوالے کر دیا تو قاتل نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ! بخد المیں نے اس کو قبل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھ (بکد قبل خطا ہوا) تو اللہ کے رسول نے مقتول کے ولی سے فرمایا: سنواگر یہ چا ہوا اور پھرتم نے اسے قبل کردیا تو تم دوز خ فرمایا: سنواگر یہ چا ہوا اور پھرتم نے اسے قبل کردیا تو تم دوز خ میں جاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پرولی کے مقتول نے اسکو چھوڑ دیا وہ ایک رسی سے بندھ ہوا تھا چن نچہ وہ ری سے اسکو چھوڑ دیا وہ ایک رسی سے بندھ ہوا تھا چن نچہ وہ ری سے گھیٹی ہوا نگلا تو اس کا نام رسی والامشہور ہوگیا۔

۱۹۹۹: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے بیں کہ ایک مروا ہے عزیز کے قاتل الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تو بی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: معاف کر دو وہ نہ مانا۔ پھر فرمایا اچھا ویت لے لو۔ وہ نہ مانا۔ آپ نے فرمایا جا اور اے قبل کر د ب کیونکہ تو بھی اس قاتل کی مانند ہے ایک شخص مقتوں کے وارث کے پاس گیا اور اس کہا کہ الله کے رسول نے بیفر مایا ہے کہ تو اے قبل کر د بے کہا کہ الله کے رسول نے بیفر مایا ہے کہ تو اے قبل کر د بے کیونکہ تو بھی اس مانند ہے تو مقتول کے وارث نے قاتل کو چھوڑ دیا۔

راوی کہتے ہیں کہاس قاتل کود یکھ گیا کہا ہے گھروں والوں کی طرف رشی گھیٹتا ہوا جارہا ہے۔شاید مقتول کے وارثوں نے اے رسی سے باتدھ رکھا تھا۔

امام ابن مدہہ کے استاذ ابوعمیر کہتے ہیں کہ ابن شوذ ب نے عبد الرحمٰن بن قاسم سے روایت کیا کہ نبی کے علاوہ کسی کیلئے مقتول کے ورثہ کو بیر کہنا جائز نہیں کہ اس

عندهه

کول کردے کیونکہ تو بھی اس کی مانندے کیونکہ آنخضرت قال انس ماحة هذا حديث الرمُليَس ليس الا شايد حقيقت حال عصطع بو كئے تھے كول خطا ب است اس میں قصاص نہیں گزشتہ روایت میں ہے کہ اس قاتل نے عرض کیا تھ کہ مجھ سے خطاقتل سرز د ہوا میراقتل کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ ابن ماجّہُ فرماتے ہیں کہ بیہ حدیث رملہ والول کی ہےا نکے علاوہ سی کے پاس بیصد بیث تبیس۔

خواصیة الهاب ﷺ العض علا وفر ماتے میں کدائ قبل میں شبرتھ اس کی تائیدائ ہے ہوتی ہے کہ قاتل نے کہا کہ یا حضرت میں بے قتل کی نیت سے نبیس مارااور نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم کے اس فر مان کے بعد و بھی اس کے مثل ہے اس نے قاتل کو مع ف کرد یا سید ما مصلی المتدعلیہ وسلم کی اتباع ہی میں خیروفلاح ہے۔

#### ٣٥ : بَابُ الْعَفُو فِي الْقَصَاصِ

٣ ٢٩ ٢ - حدَّثها السحق بن منطور انسان حمَّانُ نن هلالِ شب عليدُ البِّه ابْلُ مِكُو الْهُوبِيُّ عِنْ عِطَاءَ بُنِ ابِي مِبْهُوْبِةً -قال لا اغديمة الاعراب أن مالك قال ما رُفع الى رسُول اللَّه عَيْنَ شَيْئٌ فَيْهِ الْقَصَاصُ الَّا امر فيه بالْعَفُو ٣٦٩٣ - حــدَثـــاعليُّ بْنُ مُحمَّدِثنا وكَنْعُ عَلْ نُؤْسَ نُن اللي السُحاق عن ابني السَّفر قال قال الو الدَّرُداء رضي اللهُ تعالى عنه سمعتُ رسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم يقُولُ رما من رخل بصاب مشيئي مل حسده فيتصدق به الا رفعة اللَّهُ به درحة او حطَّ عنَّهُ به حطينة ).

سمعته أدباي ووعاة قلبني

#### ٣٦ : بابُ الُحامل يجبُ عَلَيْهَا الْقُوْدُ

٣٦٩٥ حدثها مُحمّدُ لَنْ يَحْيَى تَبَا أَبُو صَالِحَ عَنَ أَسُ لهيعة على الله العم عن عُبادة الله للسيَّى على عبد الرَّحْمس نس عنم ثنا مُعادُ ائلُ حملِ و ابْوُ عُبيَدة بُنِ الْجِرَاحِ و عُبادة اس الصّامت و سَدّادٌ ابنُ اؤس (رصى اللهُ تعالى عنهم) ال

#### بإب: قصاص معاف كرنا

۲۲۹۴ حضرت انس بن ، مک رضی التدعنه فر مات میں کہ اللہ کے رسول سکی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قصاص کا جومقدمہ بھی ایا گیا آئے نے (بطور سفارش) اس میں معاف کرنے کا کہا۔

٣١٩٣ حضرت ابوالدردارٌ فرماتے میں کہ میں نے اللہ کے رسول کو پیفر ، تے سنا : جس مر د کو بھی کوئی بدنی تکلیف ہنیجے کھر وہ تکلیف پہنچائے والے کو معاف کر و بتو اللہ تعالی اسکی وجہ ہے اسکا ورجہ بلند فر ما دیتے ہیں یا اسکا گناہ معاف فرہ دیتے ہیں۔ یہ بات میرے دونوں کا نو ں نے سنی اور میر ہے دل وو ماغ نے اے محفوظ رکھا۔

#### بـأب: حامله يرقصاص لأزم آنا

٣٩٩٣ حضرت معاذ بن جبل ابومبيده بن جراح 'عباده بن صامت اورشداد بن اوس رضی الندعتهم فریات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مایا عورت جب عد اُقتل کرے تو اس کونل نہ کیا جائے اگر وہ جامعہ ہو

ہوا وراس کے بچہ کی کفالت کا انتظام ہو۔

رسُول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال الْمَرُأَةُ إذا قَتلتُ عبال تك كهوه زيكُل سے فارغ بوجائ اور اس ك عمدًا لا تُنقُسُلُ حسَّى تسضع مَا فِي بطُبها إنْ كَانتُ حامِلًا ﴿ يَحِي كَا فَالْتَ كَا انتظام بوجائ اورا روه زناكر يتو حتى تُكفل ولدّها وَإِنْ رَبُّ لَمُ تُرْجَمُ حتى تُصع ما فِي الكوسَكسارة كياجائ يهال تك كدوه زيكل سه فارغ بطبها وحتى تُكفِّل ولدها

خ*طاصة الباب بالمحالين جب تك بچه* كې پرورش كى كو كى صورت پيدا نه موجائے اس وقت تك قصاص يار جم نه كيا جائے اس کئے کہ بچہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔

# بليم الخوالين

# كِثَابُ الوحَادِ

# وصیتوں کے ابواب

# ا : بَابُ هَلُ أَوْصنى رَسُولُ اللّهِ ضَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

٢٩٩٥ : حدّث المحمّد بن عد الله ابن نمير ثنا ابن و ابو معاوية و حدث ابو بكر بن أبن شيئة و على ابن محمّد قالا شا أبو معاوية قال ابو بكر و عبد الله نن نمير عن الاغمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله تن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله ديارًا ولا درُهمًا ولا شاة ولا بعيرًا ولا اوصى بشيئ مغول عن طلحة بن مُصرّف قال قُلْتُ لعبد الله بن ابئ مغول عن طلحة بن مُصرّف قال قُلْتُ لعبد الله بن ابئ او فى اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيئ قال اوصى المشيئ قال الله عن عرف المراه الله صلى الله عليه وسلم بشيئ قال المن عرف المراه المؤل الله صلى الله عليه وسلم بشيئ قال المنت المؤل الله صلى الله عليه وسلم بشيئ قال المنت المؤلف امر المؤل الله صلى الله عليه وسلم بشيئ قال المنت المؤلف المراه المنت المؤلف المؤلف المراه المنت المؤلف المراه المنت المؤلف المراه المنت المؤلف المراه المنت المؤلف المراه المؤلف المراه المنت المؤلف المراه المؤلف المؤلف المؤلف المراه المؤلف المؤلف المراه المؤلف المراه المؤلف المؤلف المراه المؤلف المؤلف المراه المؤلف المؤ

قال مالک و قال طلحة بن مُصرَّفِ قال الْهُزَيْلُ بُنُ شُرِحْيْلُ اللهِ سَكْرِ رصِى اللهُ تَعَالَى عنه كان يَتَامَّرُ على وصَيّ رسُول الله صلَّى اللهُ عليْه وسلّم عهدًا فحرم الله بحرام.

# چاہ : کیااللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی ؟

۲۹۵ ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنبما فرماتی بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے نه کوئی اشرفی حجموژی نه درہم نه بکری نه اونٹ اور نه بی آپ نے (دنیوی مال و متاع کے متعلق) کچھ وصیت فرمائی۔

۲۹۹۱ حفرت طلحہ بن معرف کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عبدالقد بن ابی اوفی ہے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے کچھ وصیت فرمائی؟ کہنے گئے: نہیں۔ ہیں نے کہا کہ پھر آپ نے مسلمانوں کو وصیت کا تھم کسے دیا؟ فرمانے گئے کہ آپ نے کتاب کے مطابق زندگ فرمانے گئے کہ آپ نے کتاب کے مطابق زندگ گزار نے کی وصیت فرمائی۔ مالک کہتے ہیں کہ طلحہ بن مصرف نے کہا کہ ابو بگر مصرف نے کہا کہ ابو بگر مصرف نے کہا کہ ابو بگر مصول کی وصی پر کسے زبروتی حکومت کر سکتے تھے انکی تو مصول کی وصی پر کسے زبروتی حکومت کر سکتے تھے انکی تو مصالت تھی کہ القد کے رسول کا کوئی تھم پاتے تو تا بعد ار اونئی کی طرح اپنی ناک اس میں کیل کر لیتے۔

۔ ابیت امور دیدیہ میں آپ نے بہت کی تصیتیں فر مائی مثلاً مشرکین اور بہود ونصاری کو بڑزیر ہمر ب سے نکال دو خلاموں اور وفو د کا خیال رکھو نماز دن کا اہتمام کرد وغیرہ۔ (ممبدائر قسید)

٣٩٩٠ . حدَثنا احدث بُنُ الْعَقْدَة ثِنَا الْمُعْتَمَوُ لُلُ سُلِمان سمعتُ ابي لحدَثُ عنْ قتادة عن الس لن مالكِ قبال كاللث عنامَةُ وصِيَّة رسُول اللَّه مَيْكَ حُسُل حصرتُهُ الوفاة وهو يعزعر بنفسه الصلاة وما منكت ايمالكم ٢١٩٨ . حدثنا سهَلُ بُنُ ابئ سَهْلِ ثِنا مُحمَدُ بُنَ فَصَيْلِ عَنَ مُعَيْرَةَ عَنْ أُمَّ مُؤسى عَنْ عَلِي بُن اللَّي طالب قال كان احركلام البتي تنبئت الصلوة وما ملكت ابسانكم

٢٩٩٤ . حضرت انس بن ما يک رضي القدعنه فر مات بين که الله نے رسول صلی الله علیه وسلم کی و فات جب قریب تھی اور آپ کا سانس انک رہ تھا اس وقت آپ ً کی اکثر وصیت میکھی کہنما ز اور نبلاموں کا خیال رکھنا۔ ٣٦٩٨ · حضرت ملى بن الي طالب كرم الله و جهه فرمات بیں کہ نبی صلی امتد ملیہ وسلم کا آخری کلام بیٹھ ، نماز اور غلام اور با ندی کا خیال رکھنے۔

خلاصیة الهاب ﷺ مطلب میہ ہے کہ آپ نے دنیا کا مال نہیں جھوڑ ااور فر مایا کہ جومیں جھوڑ جاؤں وہ میری زوج اور عامل کی اجرت سے جو بچے وہ صدقہ ہے ابت وین کے متعلق آپ نے وسیتیں کی بیں کہ نماز کا خیال رکھو نام واونڈی کا ئيد روايت ميں آتا ہے كہ تے نے فر مايا كه شركوں وجزير همرب سے نكال دو بيجھى وصيت فر مالى كه ميں دو چيزير چھوڑ ئر و نیا ہے جارہا ہوں تم لوگ ان کومضبوطی ہے تھا ہے رکھنا (۱) ایند کی کتاب (۲) میری سنت ۔ اور دوسری روایت میں تاتا ے کہ میرے اہل ہیت۔ اور اہل ہیت میں امہات کمومٹین بھی شامل جیں لیعنی جس طرح دوسرے اہل بیت ہے محبت رکھنا علامت ایمان ہے ای طرح از واق مطہ اِت بنات طبیبات ہے محبت رکھنا اور ان کی تعظیم ایمان کا حصہ ہے۔

### ٢ : بابُ الُحثُ علَى الُوصيَة

٢ ٩ ٩ ٠ حدَّث على نُلُ مُحمَّد ثنا عَبُدُ اللَّهُ بُلُ نُميْر عَنُ غبيد الله بن غمر رضى الله تعالى عبهما قال قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ماحقُ المرىء مُسلم ال ينيت لينتيس ولية شيبني يوصني فيه الا و وصيته مكتوبة

• ٢ - ٩ . حدَثها بضر لن على الحهصمي نها دُرْستُ لن رياد تا يريدُ الرِّقاشيُّ عن انس نر مالك قال قال رسولُ الله عَنْيَاتُهُ الْمُحُرُّومُ مِنْ خُرِمٍ وَصَيَتُهُ .

٢٥٠١ حدثنا مُحمَدُ بُنُ الْمُصفّى الْحَمْصيُّ مَا بِقَيَّةُ بُنُ الوليد على يويد ني عوف عن ابن الرُّنير عن حامر ابن عبد المعه قال قال دسنولُ اللّه ﷺ منْ مات على وصبّة مات ﴿ كَمْ شِكْ مِمَا وَهُ رَاهُ مِدَايَتِ اورسنَت كَمُوافَق مرا أور

### راہ: وصیت کرنے کی ترغیب

٢ ٢٩٩: حضرت مبيدالله بن عمر رضي الله عنهي فر مات بيل کہ ابتد کے رسول صلی ابتد مایہ وسلم نے فر مایا مردمسلم کو شایاں نہیں کہ اس کی دو را تیں بھی اس حاست میں سُّز ریں مُکر ہید کہ اس کی وصیت اس کے یاس کا بھی ہوئی ہو جبداس کے یاس کوئی چیز بھی لائق وصیت ہو۔

•• 24 حضرت اس بن ما مک رضی امتدعنه فر ، تے ہیں كەلانتدىكے رسول صلى القد علىيدوسلم ئے فرمايا محروم ت و و تخص جو د صیت نه کرینکے۔

ا • **۲۷** · حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه فرياتے بين کہ اللہ کے رسول تعلی اللہ ملیہ وسلم نے فر مایا جو وسیت على سيل و سُنَّة و مات على تُنقى و شهادة و مات معقورالة

٢٤٠٢ حدث المحمد بن معمر شاروخ بن عوف عن سافع عس ابن عُمر عن البّي صلّى الله عليه وسلّم قال ما حيقُ المُرِيُّ مُسُلِم يَبِتُ لِيُلتِينَ وَ لَهُ شَيْئُ بُوصِي بِهِ اللَّهِ وَ وصيته مكنوبة عبده

مسلمان مخض کیئے شایاں نہیں کہ وہ دو راتیں بھی اس حالت میں ً زارے کہ اسکے یاس کونی چیز ہوجسکے متعلق اس ن وصیت کرنی ہوگر ہے کہ اسکی وصیت اسکے یاس کاھی ہو۔

یر بییز گاری وشبا دت کے ساتھ مرااوراس حالت میں مرا

۲۷۰۲ حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ نبی نے قر مایا

کداس کی بخشش ہو چکی تھی۔

خلاصیة الراب علی اس کے پاس ماں ہوجس کے بارے میں وسیت ضروری ہے یہ کی امانت ہے تو ا، زم ہے کہ جمیشه وصیت لکھ مراہنے یاس رکھے اور لکھنانہیں جا نتا تو <sup>س</sup>ی ہے لکھوا لے اس طرح کرنا جمہورا ہمہ کے نز دیکے مستحب ہے اور یمی مختار سے نئین ا، ماسحاق اور داؤ د ظاہری کے نز دیک ظاہر صدیث کی بناء پر وصیت تح سیّر مرنا واجب ہے۔

### ٣: بابُ الْحيُفِ فِي الْوصيّةِ

٣٤٠٣ - حدَّثها سُولِيدُ بُنُ سِعِيدِ ثَاعِبُدُ الرَّحِيمِ نُنْ ريب العبقى عن ابيّه عن الس ئن مالكب رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرَ من ميرات وارث، قبطع اللُّهُ مبراثهُ من المحلَّة يؤم

٣ - ٢ . حدّثنا احمدُ بن ألازُهر ثنا عندُ الرّرّاق بن همّام الساب مغمرٌ عن اشعت بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن اللي هريرة رصى الله تعالى عله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ال الرَّحُل ليعمل بعمل الهل الخير سُمُعَيْس سَمَةً فَادَا أَوْصَى حَافَ فَيْ وَصَيَّتِهُ فَيُحْتُمُ لَهُ بَشَرَ عمليه فيتدخل النسار وال الترخيل لينغمل بعمل اهن الشراسلعيس سنة فيغدل فني وصيته فيختم لة بحير عمله فيذخل الحكة

د ۲۷۰ . حدد ثب يخيي بُنْ عُتُمان بُن سعيْد بُن كتيُر بْن ديسار الحمصي ثنا بقية عن ابئ خليس عن خليد بن ابئ

### بإن: وصيت مين ظلم كرنا

۲۷۰۳ حضرت انس بن ما لک رضی القدعنه فر ماتے میں کہ امتد کے رسول نے فر مایا جوا بنے وارث کی میراث ے را ہ فرارا نتیا رکرے (یعنی ایسی مدبیر کرے کہاس کا وارث میراث ہے محروم ہو جائے ) تو املد تعالی روز تیامت جنت ہے اس کی میراث منقطع فر مادیں ہے۔ ۳۷۰۴ حضرت ا یو ہر رہے وضی القدعنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلّی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا ' ایک مرد اہل خیر کے اعمال ستر سال تک کرتا رہتا ہے پھر جب وصیت کرتا ہے تو اس میں ظلم اور ناانصافی کرتا ہے تو اس کے ہرے عمل پراسکا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ دوز خ میں چلا جاتا ہے اورایک مردستر سال تک اہل شر کے اعمال کرتا ہے پھر وصیت میں مدل واضاف سے کام لیں ہے تو اس ایجھے عمل براء فالتمه بوتا ہے اوروہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ ۲۷۰۵ حضرت قرہ رسی ابتد عند فرماتے ہیں کہ اللہ ک رسول صلی ابتد مدییه وسلم نے فر مایا، جس کی د فات کا وقت

خُليْد عَنَ مُعاوِيه بُن قُرُة عَنْ اللهِ قَالَ وَسُوْلُ اللهِ مَنْكُمْ مَنْ حَضَرِتُهُ الْوِفَاةُ فَاوُصِي وَكَانَتُ وَصَيَتُهُ عَنَى كَتَابِ اللّهِ .كانتُ كَفَارةُ لَمَا تَرك مِنْ زَكَاتِه فِي خَيَاتِه

قریب ہوا تو اس نے وصیت کی اور اس کی وصیت کتاب اللہ کے موافق تھی تو زندگی میں اس نے جو زکا ۃ ترک کی یہ وصیت اس کا کفار ہ بن جائے گی۔

<u> خلاصة الراب يه</u> مطلب بيه ب كدس رب مال يا ايك تهانى سے زياد و كی مرتے وقت وصيت كر ناظم بـ -

### باب: زندگی میں خرج سے بخیلی اور موت کے وقت فضول خرجی سے ممانعت

۲۷۰۱ : حضرت ابو ہریرہ فرمات بیں کدایک مرد نی گی ضدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اساند کے رسول ! بھے بتائے کہ حسن صحبت کی دجہ ہے لو گوں کا جھے پر کیا حق ہے آپ نے فرہ یا . جی ہال تیرے باپ (ک رب ) کی قتم کھے بتا دیا جائے گا تیری مال کا تھے پر سب سے زیادہ حق ہے بتا دیا جائے گا تیری مال کا تھے پر سب سے زیادہ حق ہے ۔ کہنے لگا: پھر بھی مال کا ۔ بولا پھر کس کا ؟ فرمایا: پھر بھی مال کا ۔ بولا پھر کس کا ؟ فرمایا: پھر بھی مال کا ۔ بولا پھر کس کا ؟ فرمایا ، بب کا بولا بھر کس کا ؟ فرمایا: پھر بھی مال کا ۔ بولا پھر کس کا ؟ فرمایا ، بی کا ہولا بھر کس کا ؟ فرمایا : بی ہال اللہ کے رسول! جھے بتا ہے کہ اپنے کہ اپنے مال میں ہے جائے گا تو تندرست ہو تھے میں مال کی حرص ہو گئے زندگی کی جائے گا تو تندرست ہو تھے میں مال کی حرص ہو گئے زندگی کی میں تا خیر ندکر یہاں تک کہ جب تیری روح یہاں (طق میں تا خیر ندکر یہاں تک کہ جب تیری روح یہاں (طق میں ) پہنچ جائے تو تو کہے کہ میرا ، ل فلال کیلئے ہاور فلاں میلئے ہاور فلاں کیلئے جاور فلاں میلئے حاور فلاں میلئے حاور فلاں کیلئے حال نکہ وہ انکا ہو چکا ہے خواہ مجھے پند نہ ہو۔

2002: حضرت بسر بن تجاج قرشی رضی الله عنه فرمات بیس که نبی نے اپنی متحلی میں تعتکارا بھر اپنی شہادت کی انگلی اس پررکھ کرفر مایا: الله عز وجل فرماتے ہیں آ دم کا بیٹا مجھے کہاں عاجز و بے بس کرسکتا ہے۔ حالا نکہ میں نے تجھے کوائی ہی چیز (منی) سے تبیدا کیا ہے (جس سے تھوک

# بابُ النَّهٰي عَنِ ٱلإمْسَاكِ في الحياة وَالتَّبُذِيْرِ عِنْدَ الْمَوْتِ

خمارة ابن القعقاع بن شُرُمة عن ابني شيبة تا سريك عن عمارة ابن القعقاع بن شُرُمة عن ابني رُرُعة عن ابني هُريُرة رضى الله تعالى عله قال حاء رجل الى السّى صلّى الله عليه وسلّم فقال يا رسُول الله ببَنني ما حق الناس منى بخس الصّحية فقال نعم وابيك لتُبَانَ أمّك قال ثُمّ من قال ثُمْ من قال تُم م

٢٤٠٤ - حدّ تنا ابُو بكر بُنُ ابنى شَيْبَة ثنا يريَدُ بَنَ هارُوُر الْبانا جريْرُ بُنُ عُتُمان حدّ ثنى عبُدُ الرَّحْمَ ابْلُ مِسرة عن خيئر بُس لُفيُرِ عن نُسُر ابْل ححّاشِ الْقرْشيَ رصى اللهُ تعالى عنه قال بَرَقَ النّبيُ صلّى اللهُ عليه وسلّم في كفّه تُمّ وصع اطبعه السّبَابة وقال يقولُ الله عرَوحل الى تُنعَجرُ سَى ابْنُ ادم وَقَدُ حلقُتُكُ مِنْ مِثُلِ هده فاذَا بَلغتُ ﴿ كَيْ طَرِحَ تَحْنِ آتَى ہِ ﴾ پھر جب تیرا سانس یہاں پہنچے نَفُسُكَ هَذَهُ وَاشَارَ الَّي حَلْقِهِ قُلْتُ اتَّصَدُّقُ وآنَّى اوانُ الصدقة

جاتا ہےاور آ پ نے حلق کی طرف اشارہ کیا تو ٹو کہتا ہے میں صدقہ کرتا ہوں اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا۔

خلاصة الهاب الله مال كاحل باب سے زیادہ فر مایا۔صدقہ ہے متعلق میہ ہے كہتی جى كے خوف اور ؤنیا كی حرص كے وفت صدقہ کرناافض ہے۔

### ۵ : بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثَّلْثِ

٢٥٠٨ : حدَّثنا هِشامُ بُنْ عَمَّارٍ والْحُسيْنُ بُنُ الْحسن المروزي وسهل قالُوا ثنا سُفيانُ بن عُيَيْنَة عَن الزَّهُري عن عامر بن سعد عن الله قال مرضت عام الْفَتْح حتى أشفيت عَـلَى الْمَوْتَ فَعَادَنِينُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليُهِ وسلَّم فَقُلْتُ أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ لَيُ مَالًا كَثِيْرًا وليُس يرثُنِي إلَّا ابْنَةٌ لَيْ أَفَا تَصَدُّقَ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لا قُلْتُ فالشَّطُرُ قال لَا قُلُتُ فالثُّلُتُ قَالِ الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيرٌ انُ تبدر وَرِثْتُك اغْنِيَآءَ خَيْرٌ مِنُ انُ تَدُرِهُمُ عَالَةً يَتَكَفَّفُون التّاس

٢ ٠ ٢ : حدَّثنا علِيُّ بْنُ مُحمَّدِ ثنا وكِيْعُ عَنْ طلَّحة ابْس عسمر عَنْ عسطاءِ عَنْ أَبِي هُوْيُرة رضي اللهُ تعالى عنه قال قَال رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسِلُّم انَّ اللَّهُ تَصَدُّقَ علينكم عبد وفاتكم بشكت المؤالكم زيادة لكم في اعمالكم

• ٢٤١ : حدَّثسا صالحُ بُنُ مُحمَّدِ بُنِ يحيى بُنُ سعِيَدِ الْقطَانُ ثنا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ مُوسى أَنْبَانَا مُبارَكُ بَنُ حَسَّانِ عن ﴿ فَرَمَا يَا: ا حَ آ وم كَ بِيغِ دِو چِيرُول مِن تيرا كَهُمُونَ مافِع عن ابُنِ عُمر قَالَ قال رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم نه تَها (وه ميس نَے تَخْصِ وي) ايك تيرا سانس روكتے

### باب: تهائی مال کی وصیت

۰۸ ۲۷. حضرت سعدٌ فره تے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بار ہوا یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گیا تو اللہ کے رسول ا میری عیادت کیدے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! میرے باس بہت سامال ہے اور میرا وارث ا کیک بیٹی کے علاوہ کو کی نہیں تو کیا میں اپنا دوتہا کی مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں صدقہ مت کرومیں نے عرض کیا: پھر آ دها صدقه کر دول؟ فره یا: آ دها بھی صدقه مت کرو۔ میں نے عرض کیا کھر تہائی صدقہ ؟ فرمایا: تہائی کر سکتے ہو اور تہائی بھی بہت ہےتم اینے وارثوں کو مالدار اور لوگوں ہے مستعنی جھوڑ و بیاس ہے بہتر ہے کہتم ان کومختاج جھوڑ و کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے بھریں۔

٩٠٠٩: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں کہ اللّه کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے تمہاری وفات کے وفت تم برتمہارا تہائی مال صدقہ فر مایا (اوراس میں تمہاراا ختیار باقی رکھا) تا که(اسکوصد قه کر کے )تم اینے اعمال خیر میں اضا فہ کر سکو۔

۲۷۱۰: حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ً

يها السراده البنان لم نكل لك واحدة ملهما حعلتْ لك ﴿ وقت تيرِب مال مِن اليه (تهاني) عند تير ب افتمار مصلها من مالک حیل احدُثُ مکظمک لاطهوک سیم کر دیا تا که میں تجھے اسکے ذرایعہ یاک اور صاف به واركيك وصلاف عبادى علك بغد القصاء احلك

> غرومه عن الله عن الل عناس قال و ددت ال الناس عضوا مَ التُّلُتُ الِّي الزُّلْعِ لانَّ وَالْمُؤْلِ اللَّهِ صَنَّيْتٌ قَالَ الثُّمُثُ كَيْرٌ ا او كئيز

کروں اور دوسری چیز میرے بندوں کا تیری نماز جناز ہ ( یاد ماواستغفار ) تیری مم بوری ہوئے کے بعد۔

۲۷۱۱ حضرت این موباس رصنی القدعنه فرمات بین که مجھے پند ہے کہ اوگ وحدیت کرے میں تبانی ہے تم کر کے یوقتی نی کوا ختیار کریں اس لئے کہ املا کے رسوں سلی اللہ عليه وسلم نے فر مايا تنہائی زيادہ ہے يا تنہائی ہڑا ہے۔

خما استه الهاب بالمستعلوم بوا كما مكه اتبالى ما سازيا ويين وعيت جائز نبين ورجم بوراممه كزا كيه نا فذي ند بوك \_

### ٢ : بابُ لا وصيَة لوارت

۲ - ۱ - حدَّث الو بكر بن ابي شبه تنا بريدُ بن هارُون السان سعيدُ اللَّ اللَّ عزولة عل قتادة عل شهر لل حوشب عن عليد المرّخيس بن علم عن عمرو لن حارجة أنّ البّي صلى الله عليه وسلم حطبهم وهو على راحلته وال راحلته لتقصعُ بحرَتها وان وان لعابها ليسيّل بس كتفيّ قال ان الله قسمه للكل وارت بصليمة من المنزاث فلا يخورُ لوارث وصيّة الولد للفراش و للعاهر الحجر ومن ادّعي الى عَيْر ابيه او تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملانكة والسَّاس الحسم عيْسَ لا يُنقُلُ مَنْهُ صَرْفٌ ولا عَدَلُ ( اوْ قال عذلٌ و لا صرفٌ )

٢ - ١١ حددت هشام بل عمّار ثنا اسماعيل بل عيّاس تسا شيزحيس ابل مسيم البحولاني سمعت عام حجة الوداع الديه قيد الحطي كُلِّ دي حقّ حقيه فلا وصيّه

باب: وارث کے لئے وصیت درست تہیں ۲۷۱۲ حضرت عمرو بن خارجهٌ فره ت میں که نبی ک ا بی سواری برسوار ہو کرلوگوں کو خطبہ ارش وفر مایا۔ اس وفت وہ سواری جگالی کر ربی تھی اور اس کا لعاب میرے۔ دونوں موندھوں کے درمیان بہدر باتھا۔ آپ نے فرمایا ابلدے میراث میں ہروارث کا حضہ مقرر فرمادیا ے ۔ نبذا کسی وارث کیلئے وصیت درست نہیں اور بچے اسکو معے گا جس کے نکات یاملک میں اس بچہ کی مال ہو گ ( یعنی خاوندیا آقا کواورز ناکر نے والے کیلئے پتیم میں جوایے باپ (یا سکے قبید ) کے علہ وہ کی طرف اپنی سبت ئرے یا جونوام اینے آتا وال کے موادہ سی اور کی طرف ا بی نسبت کرے تو اس ہر اللہ کی اور فر شنوں کی اور تمام انسانوں کی عنت ہے۔ نداسکا فرض قبول ہو گانہ غل۔

۳۷۱۳ \* هنرت ابوا مامه با بلی رضی الندعنه قر مات مین که میں نے ججة اوداع کے سال سیسنا اللہ تعال نے ب حقدارکواس کاحق و بے دیالبذا وارث کے بیخے کی قتم کی وصيت درست تهيس \_

م ١٥١ حدَّثنا هشام بُل عمَّار تبا مُحمَّدُ ابُل شُعيْب ابْل شانؤر تناعبُهُ الرَّحْمِي لِنَّ يَرِيْدُ ابْنُ حَامِرِ عَنْ سَعِيْدَ لِنَ ابني سعلب الله حدَّثه عن الس لل مالك قال الله لتحت ماقة وسنول الله صنى الله عليه وسلم يسيل على لُعالها فسلم غُلُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهِ قَدْ اعْطَى كُلَّ ذَيْ حَقَّ حَقَّهُ آلا لا وصية لوارت

۱۲۵ ۲۷ حضرت ایس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں بلاشبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اومکن کے نے تھاس کا لعب مجھ پر بہدر ہاتھا اس وفت میں نے آپ کو بیفر ماتے سن اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکواس کاحق د ہے دیاغور ہے۔منواب وارث کے لئے وصیت درست

خ*لاصیة الس*یب 🖈 بتداءاسلام میں بیقکم تھا کہ مرتے وقت والدین اور دوسر ۔۔ اقرباء کے لئے وصیت کرے اور وصیت ے موافق اس کا مال تقسیم کیا جائے کھر ریٹھم منسوخ کر دیا گیا اور وار تو ب کے جھے قر آن کریم میں نازل کئے گئے تو وارث ے لئے وصیت کا حکم ختم ہو گیا۔

### - بَابُ الدَّيْن قَبُل الْوَصِيَّةِ

٨ ١ ٢ . حدّ تساعلي بُن مُحمَّدٍ ثَنَا وكينعٌ ثبا سُفُيَانُ عَنْ ابي اسُحق عن الحارث عن علي رصى الله تعالى عنه قال قصى رسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليُه وسلَّم بالدُّيْن قَبُل الُوصِيَّة و الْتُسَمِّ تَسَقُّرونُهِ إِلَى ﴿ مَنْ بِعُدُ وَصَيَّةٍ يُوْصِي بِهِا اوُ دين الله مساء ١١٠ ] وانَّ اعيان بسي اللهم ليتوارتُون دون بىي الُعلَات .

### باب قرض وصیت پر مقدم ہے

۵ ا ۲۵. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فيصله فرمايا. قرنس وصيت يرمقدم إاورتم يراحظ بور المخمير بعُد وصیّة یوصی 💎 🔅 (اس میں دین کوومیت کے بعد ذکر کیا اس سے بیلازم نبیل آتا ہے کہ اسکا درجہ بھی بعد میں ہے بلکہ وصیت کی اہمیت کے پیش نظر وصیت کو مقدم فر، یا) اور حقیقی بھائی (ماں باپ شریک) وارث ہو کگے على تى بھائى (صرف؛ پىشرىك) دارث نەبھو تگے۔

خادسة الهرب المحميت كے مال ميں ہے پہلے اس كى تجبيز وتكفين كى جائے اس كے بعد قرض اوا كريں گے پھر قرض ہے جو نج رہے اس کے ایک تہائی ہے وصیت نا فذکریں گے۔ بقیہ مال ورثہ میں ن کے حصوب کے موافق تقیم کریں گے۔اس حدیث کی سندمیں جارث اممورے اس کے بارے میں اوام تعلی نے کہا ہے کہ بیر کذاب ہے اس وجہ سے میدحدیث ضعیف

### ٨ : بَابُ مِنْ مَاتَ وَلَمُ يُوصِ هَلُ يتصدَّقُ عَنْهُ

بِإِنْ جُووصيت كئے بغير مرجائے اس كى طرف ہےصدقہ کرنا

٣ - ٢ : حدَّتنا ابُوْ مَزُون مُحمَّدُ ابْنُ عُثُمان الْعُثُمانِيُّ ثبا - ٢١٦: حضرت ابو بريره رضى الله عندے روايت ہے كه

عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ ابِي حَازِم عَنِ الْعَلاء بْنِ عَبُد الرِّحُمن عنُ ابِي حَارِبَهَ وَسِي اللهُ تعالى عنه انْ رجُلا ابِي هَرِيُهِ مَ وَضِي اللهُ تعالى عنه انْ رجُلا سال رسُول اللّهِ صَلَى اللهُ عَليْهِ وسلّم قال ان ابى مات وسرّك مَ الله وَلهُ يُوصِ فهلُ يُكفِرُ عنهُ انْ تصدّفتُ عنهُ قال نعمُ.

2 ا 2 ۲ : حَدَّفَنَ السُحَاقُ بُنُ مُنْصُورٍ ثِمَا ابُو أَسَامةً عِنْ عَائشةً رضى اللهُ تعالى عن هشَام بُنِ عُرُوَةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائشةً رضى اللهُ تعالى عنها انْ رجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَم فقال أَنَّ أَمْسَى افْتُسَلَّمَ تُوص وإنِّى اظُلُها لُو أَمْسَى افْتُسَلَّمَ تُوص وإنِّى اظُلُها لُو تَحَدَّ اللهُ تَعُمُ اللهُ تَحَدِّ إِنْ تَصَدُّقُتُ عَلَها ولى الجُرِّ ققال نعمُ فقال نعمُ

ایک مُر و نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میر ہے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے مال چھوڑ الیکن وصیت نہیں کی تو اگر میں ان کی طرف نے مال چھوڑ الیکن وصیت نہیں کی تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گنا ہوں کا کفارہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا: جی ہاں۔

2121: ام المؤمنین سیده عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت ہے کہ ایک مَر دنبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ کا دم اچا تک گفٹ گیا اور وہ کچھ وصیت نہ کرسکیں اور میرا گمان ہے کہ اگر انکو بات کرنے کا کچھ موقع ملنا تو وہ ضرور صدقہ کرتمی تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو تو اب ملے گا اور کیا جھے طرف سے صدقہ کروں تو ان کو تو اب ملے گا اور کیا جھے ہمی اس کا تو اب ملے گا۔ آپ نے فرمایا: بی ہاں۔

<u> ظلاصة الراب</u> الله فقالَ انَّ أَمِّى الْعُلِمَّتُ ، يدلقظ فلت سے شتق ہے اچا تک اس کا معنی ہے مطلب یہ ہے کہ میری ما اچا تک فوت ہوگئی۔

# ٩ : بَابُ قَوُلِهِ ﴿ وَمَنُ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعُرُوف ﴾ الساء ٢)

٢ ٢ ٢ : حدَّثَ أَحُمَدُ بُنُ الْآرُهُو ثَنَا رَوْحُ بَنُ عُبادة ثَنَا خُسِينٌ الْمُعلَمُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ ابيه عن حدَه قال خسين المُعلَمُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ ابيه عن حدَه قال جاء رحل إلى النَّبِي صلَّى الله عليه وسِلَّم فقال لا اجِدُ شيئ وليس ليى مال وَلِي يَتِينُمُ لهُ مال قال كُلُ من مال يَينيم فال قال كُلُ من مال يَينيم ك غَيْرَ مُسُرفٍ وَلا مُتَاثَلِ مالا قال واحسبه قال ولا يَنْ مِن مالك منالك منالك مناله .

### چاپ : باب الله تعالی کے ارشادُ؛ اور جو نادار ہوتو وہ تیم کا مال دستور کے موافق کھا سکتا ہے کی تفسیر

۲۷۱۸: حضرت عبدالقد بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ ایک مرد نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔
میرے پاس کوئی چیز نہیں نہ کچھ مال ہے اور میری پرورش میں ایک بیتم ہے اسکا مال ہے۔ آپ نے فر مایا: اپنے میں ایک بیتم کے مال میں ہے کھا سکتے ہو بشر طبیکہ اسراف ونضول فرچی نہ کرواور اپنے لئے مال جمع کر کے نہ رکھواور میرا گمان ہے کہ یہ بھی فر مایا کہ بیتم کے مال کے ذریعہ اپنا مال بیاؤ بھی من ۔

خلاصة الراب الم الم الكن بسفاليه كا مطلب يه به كدس فرض ما نگاتو يتيم كا ول و به ويا اورا پنا مال ركھ جي اله كا مطلب يه به كدس فرض ما نگاتو يتيم كا ول و ب ويا اورا پنا مال ركھ جي وي اورا پنا مال ركھ جي وي مين ميں سے جي وڙ ايد جو رُزنبيل ويسے خود اگر مي جو تو ايس مين بہتر پھر بھی يہ بهب كرك اس ميں سے كھائے اور يتيم كا مال محفوظ ركھ \_ قرآن كريم ميں يتيم كے مال كو ناحق كھان پيپ ميں آگ و النے كے متر اوف ہے ۔

## التعالي المتال

# كِثَابُ الْقُرَادُحِن فرائض ( ترکوں ) کے ابوا ب

#### بإب:میراث کاملم سکھنے سکھانے کی ا بَابُ الْحَبِّ عَلَى تَعليم المفرائض

۲۷۱۹ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ ٩ ١ ٢٠ ٠ حدد ثنها ابراهيم بن المندر الحرامي ثها حفض من غمر بن الى العطاف ثنا الو الرباد عن الاغرج عن الى هُـرِيْـرة رصى اللهُ تعالى عنه قال قال رسُول اللّه صنَّى اللهُ عبليته وسبكم يا الما هُرِيُرة تعلَّمُوا الْفرائص وعلَّمُوْها فاللهُ -بضف الْعَلْمَ وَهُو يُنُسِي وَهُو اوَّلْ شَيْئُي يُنْرِغُ مِنْ أَمْتِنَى ﴿ عَالِمُ مُمَّا أَصَّا يَا جَائِكُ كَارِ

خ*لاصیۃ الباب ہے جہ بعنی جب علم دین حاصل کرنا چھوڑ دیں گئو سب سے پہلے علم فرائض سے نا واقف ہوں ب*و نمیں گے۔ علم الفرائض کونصف اس سنے فر ہ یا کہ لوگوں کواس کی بہت ضرورت ہوتی ہے وراس وجہ ہے بھی نصف علم فر مایا کہ اس کے سکھنے میں ثواب بہت زیاد وہوتا ہے اوراس وجہ ہے بھی کہاس کے سکھنے میں دوسرے علوم کے مقابلہ میں محنت ومشقت زیاد و

### ٢: بَابُ فرائض الصُّلُب

• ٢٧٢ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُلُ ابِي عُمرَ الْعدلَى تِنا سُفِيانُ بُنُ غييسة على عبد الله بُلُ مُحمّد بُل عُقيْل على حامر بُل عند الملكة رصى اللهُ تعالى عله قال حائت امُراْةُ سفد بن الرّبيُع بالستئي سنعبد التي السبي صلى الله عليه وسلم فقالت سارسُول اللَّمه صلَّى اللهُ عليَّه وسلَّم هاتان استا سعدٍ قُتل ا

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا 'اے ابو ہر میرہ میراث کے احکام سیکھوا ورسکھاؤ اس لئے کہ بینصف ملم ہے اور یہ بھلا دیا جائے گا اور سب سے پہنے میری أمت

### بـــــ اولاد کے حقوں کا بیان

۲۷۲۰ حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ سعد بن ربیع کی اہلیہ ان کی و ونوں بیٹیوں کواللہ کے رسول ک خدمت میں لائی اور عرض کرنے تگی اے اللہ کے رسول! یه سعد کی دو بنمیاں ہیں جو جنگ اُحد میں شہید ہوئے۔ ا نکے وابد نے جو مال جھوڑ اتھا سب کا سب ا نکے بنیا ئے معك يوم أخد والله على مالها فسكت رسول الوهما وال الممرادة لا تُنكحُ الاعلى مالها فسكت رسول الله صلى المه على الله عليه وسلم ختى أنولت الله الميرات فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخا سعد بن الربيع فقال اعط ابنتى سعد تُلفى ماله واعط المراتة النّمُن وخد انت ما بقى

اسى قليس ألاؤدى عن الهزيل بن شرحبيل قال جاء رخل اسى قليس ألاؤدى عن الهزيل بن شرحبيل قال جاء رخل الى اسى موسى الاشعرى وسلمان بن ربيعة الباهلي فساله جاعن ائنة وائية ائن و أخت لاب وأم فقالا للائية السطف وسا بقى فللانحت وأب ابن مشعود فسيتا بعنا فاتى الرّخل ائن مشعود فسالة والحيرة بما قالا فقال عبد الله قند صللت أذا وما انا من المهتدين ولكتى ساقضى سما قضى به رسول الله عيم فيلانحت

لے لیا ہے اور لڑکی کا نکات تھی ہوتا ہے جب اسکے ماتھ کھھ مال (زیور) بھی ہو۔ بیاس کر اللہ کے رسول ً غاموش رہے بہاں تک کہ آیت ِمیراث نازل ہو کی تو اللہ کے رسول نے سعد بن رہیج کے بھائی کو بلا کر فر مایا . سعد کی دونوں بیٹیوں کو اس کا دونتہائی مال دے دو اور اس کی اہلیہ کوآٹھواں حصہ دے دواور باقی تم لے بو۔ الالا: حضرت مريل بن شرحبيل سے روايت ہے كدايك سخص ابوموی اشعری اورسلمان بن ربیعدکے باس آیا اور یو چھا: اگرایک مخص مرجائے اور ایک بنی ایک پوتی ایک سکی بہن چھوڑ جائے تو کیونکر تقسیم ہوگی ؟ دونوں نے کہا. نصف مال بني کو ملے گا اور ہاتی سنگی بہن کولیکن تم عبداللہ بن مسعودٌ کے پاس حاؤ' ان سے بھی پوچھو' وہ بھی ہمارے ساتھ ہو ا جا کمینگے پھر وہ تخص ابن مسعودٌ کے پاس گیا اور ان ہے بھی یو حیما اور جو جواب ابوموی اورسلمان نے دیا تھا وہ بھی بیان کیا۔ ابن مسعودٌ نے کہا اگر میں ایسا تھم دوں تو گمراہ ہو گیا اورراہ پائے والوں میں ہے تہ رہائیکن میں وہ تھم دو نگاجو تی نے دیا ہے۔ بینی کو آ دھ ' پوٹی کو چھٹ حصہ دو ٹلٹ پورا كرنے كيلئے اور جو بي يعني ايك ثلث وہ بمبن كو معے گا۔

خلاصة الراب المراب الم

باب :وادا کی میراث

٣: بَابُ فَرائِضِ الْجَدّ

۲۷۲۲ : حدث المؤ بگر بُلُ الى شنية ثنا شابةً ثنا يُؤلُسُ ۲۷۲۲ حضرت معقل بن بيار مزنى رضى الله تعالى عنه نيل الهنى السنحق عنُ الني السُخقَ عَلْ عِمُوو بُن مِيْمُون عنْ فرمات بين كه الله كے رسول سلى الله عليه وسلم كے ياس

معُقل بُس يسبارِ الْمُرَبِّنِي قبال سمعَتُ النِّي حَيَّاتُهُ أَبِي مِفْتُ النِّي حَيَّاتُهُ أَبِي مِفْتُ النِّي مَيَّاتُهُ أَبِي مِفْرِيْصِةٍ فِيْهَا جِدِّ فَأَعُطَاهُ ثُلُثًا اوْ سُدْسًا

٣٤٢٣ . حدث الكو حاتم ثما ابنُ الطَّبَّاعِ ثما هُشيهٌ عن يُوسُس عن الحسن عن معقل بن يسادٍ قال قضى رسُولُ الله عَلَيْهُ فِي جدُ كَانَ فينا بالسُّدُس

۲۷۲۳. حضرت معقل بن بیار رضی القدعنه فرماتے بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں ایک دادے کے لئے سدس کا فیصلہ فرمایا۔

ایک میراث کا مقدمه آیا اس میں دادا بھی تھا آپ

عَلِينَةً نِي ال كے لئے ثلث يا سدس كا فيصله فر ما يا۔

### بها ب دادی کی میراث

۲۵۲۷: حضرت این ذویب فرماتے ہیں کہ آیک نائی ابو برصدیق کے پاس آئی اور ان سے اپنی میراث دلوانے کی درخواست کی۔ ابو بکر نے فرمایا: اللہ کی کآب میں تیرے لئے کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ کے رسول کی سنت میں بھی تیرے لئے کوئی حصّہ میرے علم میں نہیں۔ اس وقت واپس جلی جا یہاں تک کہ لوگوں سے پوچھا می خیرہ بن شعبہ نے لوگ ۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا می خیرہ بن شعبہ نے فرمایا: اللہ کے رسول کے پاس (خاتون) آئی تھی آپ فرمایا: اللہ کے رسول کے پاس (خاتون) آئی تھی آپ سے اس تھے اور بھی کوئی گواہ ہے؟ تو محمہ بن مسلمہ انساری ساتھ اور بھی کوئی گواہ ہے؟ تو محمہ بن مسلمہ انساری کے خرمایل جو مغیرہ بن شعبہ نے ساتھ اور بھی کوئی گواہ ہے؟ تو محمہ بن مسلمہ انساری کی کھڑے بو سے اور وہی بور وہی بور سے اور وہی بور سے اور وہی بور وہی بور وہی بور وہی

### ٣ : بَابُ مِيْرَاثِ الْجَدَّة

۲۲۲۳: حدثنا الحمد بن عموو بن السّرح المصرى النّبانا يُولُسُ عَن الن شِهَابِ حدَّمَة عَن قيصة بن فُويْب ع وحدثنا شويْدُ بُنُ سَعِيْدِ ثنا مالكُ بُنُ اس عى ابن شهابِ عَن عُضمان بُن اسْحاق بُن حوشة عى الن دُويْبِ قال جاء عَن عُضمان بُن اسْحاق بُن حوشة عى الن دُويْبِ قال جاء ت الْحدّة الى ابى بَكْرِ الصّدَيُقِ رضى الله تعالى عنه تسأله ميْراثها فقال لَها آبُو بَكُرِ مالك في كتاب الله شيئ وَمَا علمتُ لَك في سُنّة رسُول الله صلى الله عليه وسِلم علمتُ لَك في سُنّة رسُول الله صلى الله عليه وسِلم شيئًا فارُحعى حتى آسال النّاس فسال النّاس وقال المُغيرة بُن شعبة حضرتُ رسُول الله عَنْ الله السُدُسُ فقال المُغيرة أبنُ شعبة خالفه في مسلمة ابنُو سِكْم هل معك غيرك فيقام مُحمَدُ بُن مسلمة الانصاريُ فقال بئل معك غيرك فيقام مُحمَدُ بُن مسلمة الأنوساريُ فقال بئل ما قال المُغيرة أبنُ شُعبة فالفذة لها ابُو

بڭر .

شُمَ جاءَ تِ الْحَدَّةُ الْأَخْرَى مِنْ قِبَلِ الْآبِ إلى عُسَمَّر تسْأَلَهُ مِيْرَاتُهَا فَقَالَ مَالَكِ فِي كِتابِ اللَّهِ شَيْئٌ وما كَالَ اللَّهِ شَيْئٌ وما كَالَ الْفَصَاءُ الَّذِي قُصَى بِهِ إِلَّا لِغيُرِكُ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي كَالَ الْفَصَاءُ الَّذِي قُصَى بِهِ إِلَّا لِغيُرِكُ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ أَنَا بِزَائِدٍ فِي اللَّهُ مَنْ أَنِ الْجَتَمَعُتُمَا فِيهِ اللَّهُ مَنْ فَإِن الْجَتَمَعُتُمَا فِيهِ فَهُو لَهَا السَّدُمُ فَإِن الْجَتَمَعُتُمَا فِيهِ فَهُو لَهَا السَّدُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا خَلَتُ بِهِ فَهُو لَهَا

٢٢٢٥ : حـدُقنا عَبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ قَنَا مُسَلِمُ الْوَهَّابِ قَنَا مُسَلِمُ الْمُ قَنَّا مُسَلِمُ اللَّهِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انَّ رَسُول اللَّهِ عَنِيْ فَ وَرَّتُ جَدَّةً سُدُسًا

قرمائی تب ابو بکڑنے نائی کیلئے سدس کا فیصہ فرما دیا۔ پھر عمرؓ کے پاس ایک دادی آئی اور اپنی میراث ما تکی۔ آپ نے فرمایا: اللہ کی کتاب میں تیرے لئے پہلے بھی نہیں اور جو فیصلہ ہوا تھا وہ تیرے علاوہ کیلئے تھا اور میراث کے حصوں میں کوئی اضافہ نہیں کرسکتا البتہ وہی چھٹا حصہ ہا گر تم دادی اور نائی اس میں جمع ہوجا نمیں تو وہ تم دونوں میں تقسیم ہوگا اور تم میں جو بھی اکیلی ہوتو وہ اس اکیلی کا ہوگا۔ میں جو بھی اکیلی ہوتو وہ اس اکیلی کا ہوگا۔

۲۵۳۵: حفرت ابن عباس رضی التدعنها سے روایت ہے کہ انتد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو میراث میں چھٹا حقیہ ولایا۔

ضلاصة الهاب المراب المراب المراب المراب المرجدة كے وارث ہونے كى كچھ شرائط میں اور كچھ اصول وقوا عد میں۔ شرط نمبر (۱) كہ جدہ سيحد ہوجدہ فاسدہ نہ ہو كيونكہ جدہ فاسدہ ذوى الفروض ميں ئيل بلكہ ذوى الا رحام ميں ہے ہے۔ جدہ سيحد اس كو كہتے ہیں كه اس كاميت كے ساتھ رشتہ جوڑے ميں نانى درميان ميں نه آئے مثلاً نانى وادى جدہ فاسدہ اس كى ضد ہے جيے ناناكى ماں كہ اس كاميت كے ساتھ رشتہ جوڑنے ميں ناناكا واسط ہے۔

#### ۵ : بَابُ الْكَلالَةِ

٢٢٢٢ : حدَّث علِيٌّ بنُ مُحَمَّد و ابُوْ بَكْرِ ابنُ آبِي شَيْبَة ٢٢٢١: حضرت مره بن شرحبيل قرمات جي كرسيدناعمر

### دياك : كلاله كابيان

۲۷۲۲ - حضرت معدان بن الي طلحة فرماتے بين كه حضرت عمر رضى الله عنه جمعه روز خطبه كے لئے كھڑے ہوئے اور الله كى حمد وثناء كے بعد فرما يا بخدا ميں اپنے خيال ميں كلاله ہے ذيا وہ مشكل چيز اپنے بعد نہيں چيوڑ رہا اور ميں نے اللہ كے رسول صلى الله عليه وسلم ہے اس كے متعلق وريا فت كيا تھا۔ آپ نے جھے كى چيز ميں اتنى تخي نہيں فرما كى جتن كيا تھا۔ آپ نے جھے كى چيز ميں اتنى تخي نہيں فرما كى جتن كيا تھا۔ آپ نے جھے كى چيز ميں اتنى تخي نہيں فرما كى جتن كي مير ہے بيند يا ليل ميں انگلى مارى چرفر مايا: اے عمر تجھے كرميوں كى وہ آپ ہے جو سورة نساء كے آخر ميں نازل ہوئى كافى ہے۔ آخر ميں نازل ہوئى كافى ہے۔ آخر ميں نازل ہوئى كافى ہے۔ کہ حضرت مرہ بن شرحبيل فرماتے ہیں كہ سدنا عمر اللہ حضرت مرہ بن شرحبيل فرماتے ہیں كہ سدنا عمر اللہ حضرت مرہ بن شرحبيل فرماتے ہیں كہ سدنا عمر اللہ حضرت مرہ بن شرحبيل فرماتے ہیں كہ سدنا عمر

قالا ثما وكن ثما شفيان ثما عمر و بَلْ مُرَة عَلَ مُرَة الله شراحيل قال قال عُمر أين الخطاب ثلاث لان يكؤن وسواطيل قال قال عُمر أين الخطاب ثلاث لان يكؤن وسول الله عين بنه بنه أن الحث الله من الديه وما فيها الكلالة والرب والعلاقة

بن خطاب رضی القد عند نے فرہ یا تیمن باتیں القد کے رسول سلی القد علیہ وضاحت سے بیان قرم ایت تو موجھے یہ دنیا و مانہیا سے زیادہ پہند تھا ، کلالہ 'ربا اور خلافت ۔

۲۷۴ مرات جابر بن مبدالله فرات بین کهیں کہ میں بیار اور الله کے رسول عیادت کیسئے تشریف الائے۔ ابو بھر آپ کے ساتھ بھے آپ دونوں بیدل آئ اس اقت مجھ پر ہے ہوشی طاری تھی اللہ کے رسول سلی اللہ مدید وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا کچھ پائی مجھ پر ڈال تو (مجھے ہوش آگیا اور اپنے وضو کا کچھ پائی مجھ پر ڈال تو (مجھے ہوش آگیا اور) میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں کیا کروں اپنے مال کے متعلق کیے فیصد کروں! میں ایک کے سورہ نسا ایک آخر میں یہ آیت میراث میال تک کے سورہ نسا ایک آخر میں یہ آیت میراث میال کے اور کھلے کے اور کان دیکو نیورٹ کلالة

تفارصة الهي المنظم الم

# ٢ : بَابُ مِيْرَاثِ اَهْلِ الْإِسْلامِ مِنْ اَهُل الشَّيرُكِ

٢٢٢٩ : خدد ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّاحِ قَالَا شَا سُفُيانُ بُنُ عُيينَةَ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عَلِي بُنِ الْحُسيُنِ عَنُ عَلَى عَلَى عَلَى بُنِ الْحُسيُنِ عَنُ عَلَى عَلَى عَلَى الْحُسيُنِ عَنُ عَلَى عَلَى الْمُسيِّنِ عَنْ عَلَى عَلَى الْمُسيِّنِ عَنْ عَلَى اللّهِ عَمُولَ اللّهُ ا

• ٢٢٣٠ - حدَّثنا أَحُمدُ بُنُ عَمُرُو بُنِ السَّرْحِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ انْبَانا يُؤْسُلُ عَيِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلَىّ بُنِ الْمُحْسِيْنِ اللَّهُ حَدَّثَهُ انَّ عَمْرُو بُن عُثُمَان آخُبِرَهُ عَنُ اُسَامَة بُن زَيْدِ آنَهُ اللَّهُ حَدَّثَهُ انَّ عَمْرُو بُن عُثُمَان آخُبِرَهُ عَنُ اُسَامَة بُن زِيْدِ آنَهُ قَال يَا رَسُول اللَّهُ اتَثْرِلُ فَى دَارِك سَمَّكَة قَال وَهَلُ تُوك لَنا عَقِيلٌ مِنْ رَبَاع اوْ دُورِ لَنا عَقِيلٌ مِنْ رَبَاع اوْ دُورِ

وكان عقيلٌ ورث ابا طالبٍ هُو وَ طَالَتُ وَلَمُ يَدُونُ ابَا طَالَبٍ هُو وَ طَالَتُ وَلَمُ يَدُونُ وَعَقِيلٌ مِ يَدُونُ وَعَقِيلٌ وَعَقِيلٌ وَطَالَتُ كَافِرِيْنَ وَعَقِيلٌ وَطَالَتُ كَافِرِيْنَ

فكانَ عُمرُ مِنْ احلِ ذَالِكَ يَقُولُ لا يرثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرِ.

وقال أسامة قال رسول الله عَنْ لا يرتُ المُسُلمُ الله عَنْ لا يرتُ الْمُسُلمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسُلِمِ.

ا ۲۷۳ : حدّ فنا مُحَمَّدُ مُن رُمْحِ ابْبَانَا ابْن لهيئعة عن خالد من زيادِ الله المُشَيِّى بُن الصَّبَاحِ احْبَرَة عن شُعيْبِ عن ابيه عن ديادِ الله المُشَيِّى بُن الصَّبَاحِ احْبَرَة عن شُعيْبِ عن ابيه عن حدة ان رُسُول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارَث اهل مِلْتَيْس.

# باپ: کیاابلِ اسلام مشرکین کے وارث بن سکتے ہیں

۲۷۲۹: حضرت اسامه بن زیدرضی القد تعالی عندفر مات بیس کدالله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا · مسلمان کو کافر کی اور کافر کومسلمان کی میراث نہیں ملے گی۔ گی۔

۲۷۳۰ حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مکہ میں اپنے گھر تشریف لیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا عقبل نے ہمارے لئے کوئی گھریا ٹھکا نہ چھوڑ ابھی ہے؟ اور ابوطالب کے وارث عقبل اور طالب بنے شخصے اور جعفر اور علی رضی اللہ عنہما کو ابوطالب کی میراث نہیں ملی اس لئے کہ ابوطالب کی میراث نہیں ملی اس لئے کہ ابوطالب کے وقت یہ دونوں حضرات کہ ابوطالب کے انتقال کے وقت یہ دونوں حضرات مسلمان تھے اور عقبل اور طالب کا فر تھے ای لئے حضرت ممررضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ایمان والا کا فرکا وارث نہیں بنآ۔

اوراسامة قرمات بین کدالند کے رسول علیہ نے نے فرمایا: مسلمان کا فرکا اور کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ اللہ علم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو (ادبیان) دینوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو کہتے۔

<u>خااصیة الراب</u> به اس حدیث کو بخاری ومسلم نے بھی روایت کیااور کا فرتو بالا جماع مسلمان کا وارث نه بوگااورا کثر عهاء کے نز دیک مسلمان کا فرکا وارث نه ہوگا۔ا حادیث و ب جمہور کی دلیل ہیں۔

#### ) بَابُ مِيْرَاثِ الْولاءِ

۲۷۳۲ حدِّث النو بكر بن الني شنية تنا الله أسامة ثما حُسيُسٌ السُعلِمُ على عمر بن شُعيَب عن ابيه عن حده قال ترو جرباب بس خديفة ابن سعيد بن سهم أم والل بنت مغمر الجُمْحيَة فولدتْ لهُ ثَلاثةٌ تُوفَيتُ أُمُّهُمْ فورثها بنُوُها رباعًا ولاء مواليها فحرح بهم عَمْرُو نَلُ الْعاص الى الشّام قما تُوا في طاعُون عمواس فورِ ثهم عمرو وكان عضبتهم فَلَمَّا رَجِعَ عُمْرٌو بُنِ الْعَاصِ جَاءَ بِنُوْ مَعْمَرٍ يُحَاصِمُونَهُ فَيْ ولاء أختهم السي عُمر رصبي الله تعالى عُم فقال عُنْمَرُ رضى اللهُ تعالى عنه اقضى بينكم بما سمعتُ من ا وسُـوْل اللّه صلّى الله عليه وسلّم سمعتُه يقولُ ما اخرز الُولِدُ والْوالِدُ فَهُو لِعِصْبِيِّهِ مِنْ كَانِ قَالَ فَقَضِي لِنَا بِهِ وكتب لنابه كتابًا فيه شهادة عبد الرّحمن بن عوف وريد بن ثابت رضي اللهُ تعالى عنهما و آحر حتى ادّ استخلف عبد الملك ابن مروان توفي مولى لها وتوك الُفئ ديسار فبلغبى ان ذالك القضاء قد غير فحاصموا الى هشام بس اسماعيل فرفعنا الى عبد الملك فاتساه سكتاب عُمر فقال ان كُنتُ لا ان هذا من القضاء الدى لايُشكُ فيسه وما كُنْتُ ازَى انَّ الْمَر اهْل الْعَدَيْنَة بلغ هــذَا انُ يشُــكُوا فِي هذا الْقَصَاءِ فقصى لنا فِيُهِ فلمُ نزل فِيْهِ ىغدُ

### بيان: ولاء كي ميراث

۲۷۳۲: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاصیؓ فرماتے ہیں کہ رباب بن حدیفد بن سعید بن سهم نے ام واکل بنت معمر جمیه ے نکاح کیا اسکے تین بیج ہوئے ان بچول کی والدہ کا انقال ہو گیا تو تینوں ہینے زمین اور ماں کے آ زاد کردہ غلاموں کی ولاء کے وارث ہوئے۔ پھرعمرو بن عاص ان کو کے کرشام آئے بیط عون عمواس میں مر گئے تو عمر و ان کے وارث ہوئے وہ اسکے عصبہ تھے۔ جب عمرو واپس آئے تو معمر کے بیٹے اپنی بہن کی ولاء کیلئے مقدمہ لے کر حضرت عمرٌ کے باس آئے۔عمر نے فرمایا: میں تمہارے لئے وہی فیصد كروں گا جو ميں نے نبي ہے سا۔ ميں نے آپ كو بير فر ، تے سنا: جواولا دیا والد کول جائے تو وہ اسکے عصبہ کو ملے گا خواہ کوئی ہو۔عبداللہ بنعمروفر ماتے میں کے حضرت عمر ف ول و کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا اور ہمارے لئے ایک حکم نامه لکھ دیا جس میں عبدالرحمٰن بن عوف ّاور زید بن ۴ بتّ اور آیک تیسرے صاحب کی شہادت تھی۔ جب عبدالملک بن مروان خلیفہ بنا تو ام واکل کا انتقال ہو گیا اور اس نے ایک آ زاد کرده غلام اور دو بزار اشرفی تر که میں جھوزی مجھے اطلاع ملى كه عمرٌ كافيصله بعل ديا كميا بي سيمقدمه بشام بن اسمعیل کے باس لے گئے تو اس نے ہمیں عبدالملک کے یاں بھیج دیا ہم اسکے یاس حضرت عمرٌ کا لکھا ہوا فیصلہ لے كئے \_ كہنے لگا ميں مجھتا تھا كەاس فيصله ميں كسى كوشك ند ہوگا اور مجھے بید خیال نہ ہوا کہ مدینہ والول کی بیدحالت ہوگئی ہے کہ وہ اس فیصلہ میں شک کرنے لگے ہیں پھراس نے ہورے فل میں اس کا فیصلہ کر دیا پھر ہم ہی اس پر قابض رہے۔

٣٢٣٣ حدَّثنا اللهُ بكُو بُنُ ابني شَلِية وعلِيَّ بُنُ مُحمَّدِ ٣٢٣٣٠ ام المؤمنين سيره عائشہ رضي الله عنها ے

قالا ثما وَكَيْعٌ ثنا سُفَيانُ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ الْسَ الْاصْنَهَانَى عَلَى عَبْد الرَّحْمَنِ الْسَ الْاصْنَهَانَى عَلَى مُووَةً ثَلَ الزَّبِيْرِ عَنْ عَائشة اللَّهِ عَلَى مُولِي النِّي عَنْ عَائشة وقع مَلُ نَخُلَةٍ فَمَاتُ وَتَرَكُ مَالًا وَلَهُ مَولِي النِّي عَنْ عَلَوْ اللَّهِ وَلَهُ يَتُولُكُ ولَدًا ولا حميمًا فقال النَّي عَنِي اللهِ المُطوّا مِيُواتَةً وخلامَ الفَل قريته

٣٢٣٣ حدثنا ابو بكر بن ابئ شيبة نها حسين نن عمى عن رائسة على محمد بن عبد الرّخمن بن إبئ ليلى عن السحيم عن عبد الله من شداد عن بنت حمرة قال محمد السعيم عن عبد الله من شداد عن بنت حمرة قال محمد يعسى ابن ابئ ليلى وهي أحث بن شداد لامة قالت مات مؤلاى وترك ابنة فقسم رسول الله عليه ماله بيسى وبيس ابنته وجعل لى النّضف ولها بضف

روایت ہے کہ تبی صلی القد علیہ وسلم کا ایک آزاد کروہ نیام مجور کے درخت سے گر کر مرگیا اور اس نے کچھ مال بھی جھوڑ ااور نہ اس کی اولا دکھی نہ کوئی رشتہ دارتو نبی صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا 'اس کی میراث اس کے گاؤں والوں میں ہے کئی مرد کود ہے دو۔

۲۷۳۳ حضرت عبدالقد بن شدد حمزه کی بینی ہے روایت کرتے ہیں مجمد بن الی لیلی نے فرمایا کہ بیشداو کی مال شریک بہن ہیں فرماتی ہیں کہ میرا آزاد کردہ غلام مرگیا اس نے ایک بینی جیھوڑی تو القد کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے ایک بینی مجھوڑی تو القد کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے اس کا مال میرے اور اس کی بیٹی کے درمیان تقسیم فرہ یو آدھ مجھے دیا اور آدھا اے۔

خلاصة الراب الله والم الله والم الله والله والل

### ٨: بَابُ مِيْرَاثِ الْقَاتِل

٢٧٣٥ : حَدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ آنْبَآنَ اللَّيْتُ بُنُ سعُدِع الْسَحَاقَ بْنِ ابِي قَوُوة عَنِ ابْنِ شهَابٍ عَنْ خُمِيْدِ ابْنِ عَبْد الرَّحْمنِ بَن عَوْفِ عَنُ ابِي هُويُوة عَن رَسُول اللَّهُ آنَّهُ الْقاتل لا يَوت . لا عَوْفِ عَنُ ابِي هُويُوة عَنْ رَسُول اللَّهُ آنَّهُ الْقاتل لا يَوت . ٢٧٣٨ - حَدَّثنا علِي بُنُ مُحَمَّدٍ ومُحمَّدِ بُنُ يخيى قَالا ثنا عَنْ مُحمَّد اللَّه بُن مُوسى عن الْحسن بَن صالح عن مُحمَّد لس سعينه و قال مُحمَّد بُن يخيى عن عمرو بُن شعيب

### دِيابِ: قاتل كوميراث نه ملے گ

۳۷۳۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صعی اللہ طلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: قاتل کو ترکہ میں حصہ نہیں مات۔

۲۷۳۳. حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم فتح مکہ کے دن کھڑ ہے ہوئے اور فرمایا ہیوی خاوندگی دیت اور

حدثنى ابى عن حدى عند الله ابن عمرو ان رسول الله صنى الله عليه وسلم قام بوم فتح مثلة فقال المراة ترث من دينها وماله مالم يفتل من دينها وماله مالم يفتل احده ما فاه عمل المراة تمن دينها وماله مالم يفتل احده ما صاحبة فاذا قتل احده ما عمد المه يوث من دينه وماله شيئا وان قتل احده ما صاحبة عمد المه يرث من دينه وماله شيئا وإن قتل احده ما صاحبة حملاً ورث من ما ه دينه وماله شيئا وإن قتل احده ما صاحبة حطا ورث من ما ه دينه وماله من دينه .

دوسرے اور خاوند بیوی حقدار ہے۔ اور خاوند بیوی کی دیت اور دیگر اموال میں وراثت کا حقدار ہے بشرطیکہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کوئل نہ کرے اگر ان میں ہے کوئی ایک دوسرے کوئل ٹرے تو نہ دیت ان میں ہے کوئی ایک دوسرے کوئل آفل کرے تو نہ دیت میں وارث ہوگا نہ دیگر اموال میں اور اگر ان میں ہے کوئی ایک خطاء قبل کرے تو دیگر اموال میں وارث ہوگا ۔ دیت میں وارث نہ ہوگا۔

ضلاصة الهاب علا ان احادیث میں قاتل کے بارے میں قانون بیان فرمادیا کداہے مورث کا قاتل محروم رہے گا۔ نیز خاوند بیوک کی دیت میں سے وارث ہوگا اور بیوک اپنے خاوند کی دیت میں سے بھی۔

### ٩ : بَابُ ذَوى الْآرُحَام

قالا ثما وكنيخ عن سُفيان عن عبد الرّحمن ابى المحارث بن قالا ثما وكنيخ عن سُفيان عن عبد الرّحمن ابى المحارث بن عيّاه عيّاش بُس ابى ربيعة الزُّرقِي عن حكيم بن حكيم بن عبّاه نس حنيف الانصاري عن أبى أمّامة بن سهل بن حيف ان محنيف ان رخلا رمى رَجُلا بسهم فقت لمه وليس له وارث الاحال فكتب في دلك ابو عبيدة بن الحرّاح الى عمر فكتب الله عمر ان النبي عين المن عن لا وارث له و رسوله مؤلى بن لا مؤلى له والحال وارث من لا وارث له .

٢٥٣٨ : حَدَّثُنَا اللهُ لِمَكْرِ لِمُنَّ اللهُ شَيْبَة ثَنَا شَاهُ عَا ثَنَا اللهُ ثَنَا شَعْبَة حَدَّثَى لَديُلُ لَنُ حَدَّثَى لَديُلُ لَنُ مَنْ حَدَّثَى لَديُلُ لَنُ مَنْ اللهُ عَنْ عَلَي بُنِ اللهُ طَلْحة عَنْ راشد من سعُدِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَي بُنِ اللهُ طَلْحة عَنْ راشد من سعُدِ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

### بياچ: ذوى الارحام

۲۷۳۷: حفرت ابوا ما مد بن مهل بن حنیف فره تے بیل کدا کیک مرد نے دوسرے مرد پر تیر چلا یا اورائ قبل کر دیاس کا وارث صرف ایک ما موں تھا تو حضرت ابوعبید ہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب میں لکھا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے جس کا کوئی مولی نہ ہواور جس کا اورکوئی وارث ہے۔
رسول مولی جیں اس کے جس کا کوئی مولی نہ ہواور جس کا اورکوئی وارث ہے۔
دورکوئی وارث نہ ہوتو ما موں ہی اس کا وارث ہے۔
حضرت مقدام بن ابی کر بھہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دواست کے دسول صلی اللہ تعالی عنہ سے دواست کے دارش و فرمایہ: ایک مال باپ تی اولا دایک و دسرے کی وارث فرمایہ: ایک مال باپ شریک مردا ہے مال باپ شریک بھائی کا وارث نہ ہوگا صرف باپ شریک بھائی کا وارث نہ ہوگا۔

تطاصة الراب الارحام بعضهم اولى ببعض ين بحى روايت كيا اورتر ندى نے كہا كه به حديث حسن ہے اور القد تعالى فروي اولى الارحام بعضهم اولى ببعض يعنى ناطروالي دوسرے كزيادہ حقد ارجى اور بيشامل ہے ذوى الرحام كوبھى - جمبورائم فروست ہى كوئى نه بوتو ذولا رحام الرحام مولى كي نه بوتو ذولا رحام وارث مول كے اور بيمقدم ہول كے بيت المال ير۔

#### • ١: بَابُ مِيُرَاثِ الْعَصْبَةِ

• ٢٢٣ : حدّث العبّاسُ بُنُ عَبُد العطيمِ العنبرىُ ثنا عَبُدُ الرَّرُّ الْ آبَانا مُعُتمرٌ عن ابُن طاؤس عنُ ابيه عن ابُن عبّاسِ الرَّرُّ الْ آبَانا مُعُتمرٌ عن ابُن طاؤس عنُ ابيه عن ابُن عبّاسِ قسال قسال رسُولُ اللّه عَيْنَ فَ وَآقَس مُوا الْمال بيُن الهُلِ الْعرافس على كتاب اللهِ فَمَا تركبَ الْفَرائصُ فِلاَوْلى رحٰل ذكر

### باب:عصبات کی میراث

۲۷۳۹: حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهه فرماتے بیل کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرم یا: حقیق بھائی ایک و وسرے کے وارث ہول کے نہ کہ صرف باپ شریک بھائی کا وارث ہوگا نہ کہ صرف باپ شریک بھائی کا وارث ہوگا نہ کہ صرف مرف باپ شریک بھائی کا۔

۳۷ ۳۰ حضرت ابن عباس رضی القدعنهما فر ماتے بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مال ذوی اللہ وض میں تقلیم کروجن کے حضے کتاب اللہ میں ندکور بیں پھر جواس سے نیچ رہے تو وہ اس مرد کا ہے جومیت کے زیادہ قبریب ہو۔

خلاصة الراب بيل عصب عربی زبان میں بیٹھے کو سَتے ہیں۔ شریعت میں عصب اس مخص کو کہتے ہیں جو گوشت بوست میں شریک ہوجس کے عیب دار ہونے سے خاندان میں عیب لگے عصبات میں سب سے زیادہ قریب بیٹے ہوتے ہیں پھر پوتے پھر ہاپ بھر دادا۔ پھر باپ کے بیٹے بعنی میت کے بھائی پھر دادا کے بیٹے بعنی میت کے بیٹے تائے پھر باپ کے دادا کے بیٹے بعنی میت کے بیٹے تائے پھر باپ کے دادا کے بیٹے بعنی میت کے بیٹے تائے بھر باپ کے دادا کے بیٹے بعنی میت کے بیٹے تائے اور جب باپ کے بیٹے بعنی بھائی درجہ میں برابر ہوں تو ان میں سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مال اور باپ دونوں کی طرف سے میت کا بھائی ہومطلب سے کے شیقی بھائی عداتی بھائی برمقدم ہوگا۔

### دېلا**پ: جس کا کوئی وارث نه**هو

۲۷۳۱. حضرت ابن عباس رضی القد عند فرماتے ہیں کہ القد کے رسول صلی القد علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں ایک مرد کا انتقال ہو گیا اس نے کوئی وارث نہ چھوڑ اسوائے ایک غلام کے جسے وہ آزاد کر چکا تھا تو نبی صلی القد علیہ

### ا ١ : بَابُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

ا ٣٧٣ : حَدَّثْنَا اِسْمَاعِيْلُ بَنُ مُوْسَى ثَا سُفِيانُ بُنْ عُيئة عَلْ عَلَى عَدْ عَوْسَجَةَ عَنَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَحُلٌ على عَهْد رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وِسِلَم وَلَمْ يدع لهُ وارثًا إلّا عبُدًا هُوَ عَتَقَهُ فَذَفَعَ النَّبِيُّ صلَّى الله عَلَيْهِ وِسِلَم وَلَمْ يدع لهُ وارثًا إلّا عبُدًا هُوَ عَتَقَهُ فَذَفَعَ النَّبِيُّ صلَّى الله عَلَيْهِ وِسلَم

وسلم نے اس کی میراث اس آزاد کردہ غلام کو دنوا دی۔

خطاصة الراب ﷺ ﷺ غلامی میراث سے روک دیتی ہے خواہ ناقص ہویا کامل غلام جیب بھی ہومیراث پانے کی صداحیت نہیں رکھتا اس سئے کہ اس کے اندر ما لک بننے کی صفت موجود نہیں ہے حدیث ہاب کی تو جیہ بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تنبریاً میراث میں اللہ علیہ وسلم کواس میں، ختیارتیا۔
میں، ختیارتیا۔

# چاہے:عورت کوتین شخصوں کی میراث ملتی ہے

۲۷۳۲. حضرت واثله بن اسقع رضی الله تعی کی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسم نے ارشاد فرمایہ عورت کو تین شخصوں کی میراث ملتی ہے اپنے آزاد کردہ غلام کی اوراس لا وارث بیچے کی جس کی اس نے پرورش کی اوراس بیچہ کی جس کی وجہ سے فاوند سے لعان کیا۔

پائی جوانکارگروے کہ بیم میرا بچہ بیل ۱۲۵ ۳۳ تحرت ابو ہری فر اتے ہیں کہ جب آیت لعان نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمای جوعورت کسی قوم میں اس بچہ کو داخل کرے جواس قوم کانہیں ہے تو اسکا اللہ سے پچھ تعلق نہیں اور اللہ اسے ہرگز اپنی جنت میں داخل نہ فرما ئیں گے اور جومر دبھی بیہ جانتے ہوئے کہ بیمیرا بچہ ہے اپنا ہونے سے انکارکر دے تو اللہ تو لی اسے روز تی مت حجاب میں رکھیں گے کہ اسے دیدار خداوندی نصیب نہ ہوگا اور اسے تمام لوگوں کے سامنے خداوندی نصیب نہ ہوگا اور اسے تمام لوگوں کے سامنے

۳۷ ۲۷: حضرت عبدا مقد بن عمر و بن العاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی القد عدیہ وسلم نے فر ہایا `اس

رُسوا کردیں گے۔

# ١١: بَابُ تَحُوزُ الْمَرُأَةُ ثلاثَ مَوَارِيْتُ

ميراثة اليه .

قال مُحمَّدٌ بُنُ يَزِيُدَ مَارُوَى هَذَا الْحَدِيْتُ عَيْرُ هَشَامِ قَالَ مُحمَّدٌ بُنُ يَزِيُدَ مَارُوَى هَذَا الْحَدِيْتُ عَيْرُ هَشَامِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

٣٤٣٣ حدّثها ابُو بَكُو بَنُ ابِي شَيْبة ثها رايد مُن الْحَيَاب على هُوسى بن عُبيدة حدَّثني يخيى بن حزب على سعيد بن السي سعيد السمقيري عن ابي هُريْرة رضى الله تعالى عنه قال لَم سعيد السمقيري عن ابي هُريْرة رضى الله تعالى عنه قال لَم سني الله عنى الله عليه قال الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عن الله عن الله عنه اله عنه الله عنه

٣٧٣٣ : حـدَّثَنا مُحمَّدُ بُنُ يَحْيى ثَنَا عَبُدُ الْعَولِرْ بُنُ عِبُدِ اللَّهُ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ يحْيَى بُن سَعِيْدٍ عَنْ عَمُوو بُنُ شعب عَنْ ابنه عَنْ جدّه انَّ النَّبِيَّ عَلِيْقَةَ قبال تُحَفَّرُ المَرِئُ لَسِ كَا دَعُوى كَرَمَا جِهِ آدَى شجا نتا ہو يا جے جا نتا ہو خواہ ادْعَاءُ سب لا يغرفُهُ اوْ جَحْدهٔ وانْ دَقَّ اس کا سب د قِیق ہواس کا انکارکرنا کفر ہے۔

خلاصیة الراب الله الله عدیث میں لفظ'' کفر'' سے مراد ناشکری ہے پس ایس آدمی ،شکرا ہے اپنے ہو کا ان احادیث میں شخت وعیدِ سنائی گئی ہے اس شخص پر جوابنا نسب جھوٹ بنائے افسوس ہے کہ لوگ خداا وررسول سے نہیں شر ماتے بھلااس سے کیا فائدہ ہے کہ ہم اپنے حقیقی باپ یا قوم کو چھیا کر دوسری قوم میں شریک ہوں۔

#### ٣ : بَانِّ فِي ادِّعَاءِ الْوَلْدِ

٢٥٣٥ حدثنا البؤ تحريب نسا يخيى بُنُ اليمان عن المُشتى بُن اليمان عن المُشتى بُن الصَبّاح على عمرو بُن شُغيب على الله على مل حدة رضى الله تغالى عله قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ عاهر امة او حُرَّة فولدة ولدُ زنا يرث ولا نُهُ رث

٢٧٣٢ : حد ثنا مُحمَدُ بُنُ ينحيى ثا مُحمَدُ بُنُ الآبِ الدَمشُ فَيُ النَّا الْمحمَدُ بُنُ راتِيدٍ عنَ سُليَمان ابُنِ مُوسى عَنُ عَمْرو بُن شُعينيه عن ابيه عن جده رضى الله مُوسى عَنُ عَمْرو بُن شُعينيه عن ابيه عن جده رضى الله تعالى عنه انَّ رَسُول الله صلّى الله عيه وسلّم قال كُلُّ مُستلُحق اسْتُلَحق ابعُد اليه اللّذِي يُدْعى له ادْعاهُ ورثتُهُ من مُستلُحق اسْتُلَحِق بعُد اليه المَدِي يُدُعى له ادْعاهُ ورثتُهُ من المستخفة وليس له فيما قبيم قبله من الميراث شيئ وما السحة فه وليس له فيما قبيم قبله من الميراث شيئ وما ادرك من ميراث لم يقسم قله نصيبَهُ ولا يُنحقُ إداكان ابُوهُ الدِي يُعدَى له الكرة وَإِنْ كان مِن امةٍ لا يمُلكُها اوْ ابُوهُ الدِي يُعدَى له المُحلّ والْ يَوْرَثُ والْ كان الدِي الدي الدي ينه الله يقدى له المُحلّ والا يُورَثُ والْ كان الدي الدي المُحلّ من كَانُوا حُرَّةُ اوْ الله المُحلّ امة من كَانُوا حُرَّةُ اوْ الله مَا المَة من كَانُوا حُرَّةُ اوْ الله مَا المَة من كَانُوا حُرَّةُ اوْ الله المَا مَا مَا الله الله المَا مَا مَا الله المَا الله المَا المَا مَا كَانُوا حُرَّةُ اوْ الله المَا مَا مَا كَانُوا حُرَّةُ اوْ الله المَا المَا مَا كَانُوا حُرَّةُ اوْ الله المَا المَا مَن كَانُوا حُرَّةُ اوْ الله المَا الله المَا المَا مَا كَانُوا حُرَّةُ اوْ الله المَا المَا مَا كَانُوا حُرَّةُ الْ المُولُ المَةُ من كَانُوا حُرَّةُ اوْ المَا المَا المَا مَا المَا المَا المَا مَا كَانُوا حُرَّةُ اوْ الله المَا المَة من كَانُوا حُرَّةُ اوْ الله المَا المَا مَا مَا مَا المَا المَا مَا مَا المَا المَا المَا المَا المَا مَا مَا المَا المَا المَا المَا مَا مَا المَا المَا المَا المَا مَا المَا المُا المَا المَا المَا المَا المَا المُنْ المَا المُا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المُا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المُا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المُا المَا المَا المُا المَا الم

قال مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ يغَنِيُ بِذَلكَ مَا قُسم فِي الحاهليّة قَبُل الإسلام .

### بِأْبِ: بِجِهِ كَا دَعُويُ كُرِنا

۲۷۳۵. حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عند است دوایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جوکسی بائدی یا آزادعورت ہے بدکاری کر بے اس کا بچرامی ہے نہ وہ بچداس کا وارث ہوگا نہ بیاس بچدکا وارث ہوگا نہ بیاس بچدکا وارث ہوگا۔

۲۷۳۷ حضرت عبداللد بن عمرو بن عاص ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرہ یا جس بچہ کا نسب اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس سے ملایا جو نے اس طرح کہ اس کے وارث اس کے مرنے کے بعد یہ دعویٰ کریں کہ بیاس کا بچہ ہے تو آپ نے اس کے بارے میں یہ فیصد فرہ یا کہ جو بچالی با ندی ہے ہو جو بوقت صحبت اس فیصد فرہ یا کہ جو بچالی با ندی ہے ہو جو بوقت صحبت اس کی ملک تھی تو یہ بچال شخص سے بل جائے گاجس سے ان ورثہ نے اس کو ملایا اور اس ہے قبل جو میراث تقییم ہوئی اس میں اس حضہ نہ ملے گا البتہ جو میراث ابھی تقییم مرنی ہوئی اس میں اس حضہ نہ ملے گا اور جس باپ کی ملک انکار کر دیا ( کہ یہ میرا بچر نہیں ہے ) تو بچر اس اس نیس اس سے تا بت نہ ہوگا اور آگر بچالی با ندی کا اس نہ ہوگا اور آگر بچالی با ندی کا اس ناس اس سے تا بت نہ ہوگا اور آگر بچالی با ندی کا ہوجواں محض کی ملک نہیں ہے یا آزاد خورت سے ہوجی

کے ساتھ اس نے بدکاری کی تو اس بچے کا نسب بھی اس مرد سے ٹابت نہ ہوگا نہ بی بیہ بچیاس مرد کا وارث بن سکے گا اگر چہ جس مرو کی طرف اس بچد کی نسبت کی جار ہی ہے اس نے اس بچہ کا دعوی کیا ہو ( کہ یہ میرا بچہ ہے ) کیونکہ یہ بچہ ولد الزنا ہے اور عورت کے خاندان والوں کے باس رہے گا خواہ آزاد ہو ماہ ندی صدیث کے راوی محمد بن راشد کہتے ہیں کہ پہلے میراث تقسیم ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اسلام ہے قبل زمانہ جا ہلیت میں میراث تقلیم ہوئی ہو۔

#### ۔ **ب**اٰبِ جَن ولا ءِفروخت کرنے اور ہبہ ١٥ : بَابُ النَّهٰي عَنْ بَيْع الولاءِ کرنے ہے ممانعت وَعَنْ هِبَّتِهِ

٣٥٣٤ . حدَثَنَا علِيُّ بْنُ مُحمَّدٍ ثَنَا شُغَنَّةً وسُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّه بُس دَيْنَارِ عَنِ ابْسِ عُمر قَالَ مِهِي رَسُولُ اللَّه عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الله عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ کرنے ہے منع فرمایا۔ بيْع الولاء وغنَ هِبَتِه .

٣٥٣٨ : خَدَثَسًا مُنحَمَّدُ بُنُ عَبُد المُملِك ابْن ابني ٢٥٣٨ حضرت عبيدالله بن عمر رضى الله عنه فرمات بين الشوارب ثنا يُحيى بن سليم الطائفي عن غبيد الله بن عُمر قال نهى رَسُولُ اللّه عَلَيْكُ عن سُع الولاء وعن هبته مرَ نَه اور بيدكر نَه منع فرمايا -

خطاصیة الراب شل کیونکه ولابھی ایک طرح کی رشته داری ہے اس کوفر وخت کرنا اور ہبدد ونوں جا ئزنہیں جمہورا نمہ کا یہی

### ١١: بَابُ قِسُمَةِ الْمَوارِيُثِ

٩ ٣٤٣ . حدَّثُ مُحمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْبَانَا عَبْدُ اللَّهُ بْنُ لَهِيْعَة عَنْ عَقَيْلِ اللَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُخْبِرُ عَنْ عَبُدَ اللَّهُ بْنِ عُمِر رضى الله تعالى عنهُمَا انّ رسُول الله صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم قال ماكان من ميراث قسم في النجاهليّة فهو على قسمة السحاهليّة ومَاكنان من ميُراثِ ادركهُ الاسلامُ فهُو على قشمة الأسلام

٢٧ ٢٠ : حضرت ابن عمر رضي الله عنهم فرمات بين كه الله

کہ امتد کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے حق ولا وفروخت

باپ: ترکون کی تقسیم

٣٥ ٢٠ : حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنها ے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا ' جومیراث دور جا ہلیت میں تقسیم ہو چکی تو و و تقشیم جاہلیت برقرار رہے گی (اب قانو نِ اسلام کے مطابق ازسر نو اس کی تقسیم نہ ہوگی کیونکہ اس میں بہت حرج ہے) اور قانون اسلام آئے کے بعد ہرمیراث اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم ہو

# ے ا: بَابُ اذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ

• ٢٥٥ . حدَّث اهشام بُن عمّار تنا الرّبيع بُنُ بَدُرِ ثَنا ابُو الرُّنير عن جابر قبال قال رسُولُ اللَّه عَلَيْكُ اذا اسْتِهلَ الصبئ صلى عليه وورت

ا ٢٧٥ . حدَّثنا الْعَتَّاسُ مُنُ اللُّوليْدِ الدَّمشُقِيُّ ثِنَا مِرُوانُ مُنْ مُحمَدِ ثَنَا سُلَيْمانُ بُنُ بِلال حدَّثِني يحيى ابْنُ سعيد بُن المُسيّب عَنُ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ والْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَة قالا قال رسُولُ اللّه عَلَيْكُ لا يرثُ الصّبي حتى يستهلُ صارخًا قال واسْتِهُلالُهُ انُ يَبُكِيُ و يَصِيْح أَوُ يَعُطس.

خلاصية الراب يه المرابي الله و المربي علم بي علم بي الكن الربحية مرده بيدا موتووه وارث نبيل موكا ..

### ١٨: بَابُ الرَّجُل يُسُلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُل

٢٥٥٢ : حددً ثنا اللهُ بكر بُنُ الى شيَّة ثنا وكِيُعٌ عَنُ عَبُد الْعريْر بْنِ عُمرَ عَنْ عَبُد اللَّه بُن مؤهب قال سمعَتْ تَمِيْمًا الدّاري رضي اللهُ تعالى عنه يَقُولُ قُلْتُ يا رسُولِ اللّهِ صلَّى اللهُ عَليه وسِلُّم ما السَّنَّةُ فِي الرَّجْلِ مِنْ اهُلِ الْكِتابِ يُسْلِمُ على يهذى الرَّحْل قال هُو اوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ

بأب: جب نومولود مين آثار حيات مثلأ روناجِلآناوغيره معلوم ہوں تو وہ بھی وارث ہوگا

٠٤٥٠:حضرت جابرٌ فرماتے میں کداللہ کے رسول صلی التدعليه وسلم نے فرمایا: جب بچہ چلائے تو اس کا جنازہ ا دا کیا جائے اورا ہے میراث میں حقہ بھی ویا جائے ۔ ا ۲۷۵: حضرت جابر بن عبدالله اورمسور بن محزمه رضی التدعنهما فرمات بين كه الله كے رسول صلی الله عليه وسلم نے فرہ یا 'بچہ وارث نہ ہو گا یہاں تک کہ وہ چلائے اور روئے فرماتے ہیں کہ رونے سے مرادیہ سے کہ آثار حيات ظاهر ہوں مثلاً روتا' چيخا' چيمينکنا۔

با ب ایک مرد دوسرے کے ہاتھوں اسلام قبول کر ہے

۲۷۵۴ · حضرت تمیم داری رضی الله عنه فر ماتے ہیں که بیں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہل کتاب مرد دوسرے مرد کے ہاتھوں اسلام تبول كرے تواس كاكيا تھم ہے؟ فرمايا: جس كے ہاتھوں اسلام قبول کیا وہ تمام لوگوں میں اس کے زیادہ قریب ہےزندگی اورموت دونوں حالتوں میں۔

خ*لاصیة الباب 🖈 جمهور کے نز* دیک میتلم ابتداا سلام میں تھا بعد میں منسوخ ہوگیا۔

# بالتبرا الخطائخ

# عِلَيْكِ الْكِيْلِ

# جہا د کے ابوا ب

### ا: بَابُ فَصُل الُّجهَاد فِي سَبَيُّلُ اللَّهِ

٢٤٥٣ - حَدَّثنا أَبُو يَكُر بُلُ أَبِي شَيْبة ثا مُحمَّدُ بُنُ العضل عن عُمارة بن القعقاع عن الي رُرُعة عن ابي هُ رِيُسُوة رضي اللهُ تعالى عبه قال قال رسُولُ الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم اعدَّ اللَّهُ لَمَنُ خَرَجٍ فِي سِيلُه لا يُخْرِجُهُ الَّا جهادٌ في سبيلني وَأَيْسِمانٌ بِي وَتَصْدِيُقٌ برُسُلَى فَهُو عَلَى ضَامِنُ انُ أُدُحِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرْجِعَهُ إلى مَسُكّنه الّذي خرج مسُهُ نائلًا مانال مِنُ اجر أَوْ غييمة ثُمَّ قال والّذي نفسيى بيده لؤلا ان أشَقَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ما قعدتُ خلاف سَرِيَّة تَنْخُرُحُ فَيُ سَبِيُلِ النَّهِ الدَّا وَلَكِنَ لَا احدُ سَعَةً ف اختِمِلْهُمُ ولا يتجدُون سعةً فيتَبعُوسيُ ولا تطيبُ الْـ فُسُهُــمُ فَيَتَخَلَّقُونَ بَعُدى وَالَّذِي نَفُسُ مُحمَّدٍ بيده ، لَوُ ددتُ ان اعُرُو فِي سبيل الله فاقتل ثُمَّ اعُرُو فَأَقْتل تُمَّ اعْرُو فَأَقْتَل

ولي : الله كراسة ميس الرف كي

۲۷۵۳: حضرت ابو ہر رہے ، قر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ً نے فر مایا: جو شخص را ہ خدا میں نکلے اور صرف راہ خدامیں لڑنا' املنہ پر ایمان را نا اور رسولوں کی تفید بیق ہی اسکے نکلنے کا باعث بنی تو اللہ پر اسکی ضمانت ہے یا اُسے جنت میں داخل فر ہ کمنگے یا اس کو اس گھر میں واپس بھیجیں گے جس ہے وہ نکلا' جواجری غنیمت اس نے حاصل کیا اس سمیت۔ پھرفر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر مجھے اہلِ اسلام کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں را و خدا میں نکلنے والے کسی کشکر کے پیچھے ہر گز نہ بینضا کمین میرے یاس اتنی وسعت نہیں کہ سب کو سواریاں ووں اورسب میں اتنی وسعت نہیں کہ ( میں جاؤںتو) میرے ساتھ چلیس اور (اگر میں ہمیشہ جاؤں بھی پیچھے نہ بیٹھوں تو ) ائے دِلوں کواطمینان نہ ہوگا تو ہے

میرے بعد پیچیے رہیں گے ( کڑھتے رہیں گے کہ کاش ہم بھی جہاد میں شریک ہوتے )قتم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں جا ہتا ہوں کے مراہ خدا میں لڑوں پھر قتل کر دیا جاؤں پھر ( زندہ ہوکر ) لڑوں پھر قتل کر دیا جاؤں پھر لزوں پھرشہید کر دیا جاؤں۔ ٣٧٥٣ : حَدَثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِى شَيْبَة وَآمُو كُريْبِ قَالا ثَنَا عَبُدُ السَّهِ ابْنِ مُوْسَى عَلْ شَيْبَانِ عَنْ فِراسٍ عَنْ عَطَيَّة عَلْ السَّي سَعَيْد الْسُحُدُرِيّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَم قَالَ السَّمُ حَاهَدُ هَى سَيْلِ اللّه مَضْمُولٌ عَلَى الله امَّا الْ يَلْفَتَهُ الى السَّمُ حَاهَدُ هَى سَيْلِ اللّه مَضْمُولٌ عَلَى اللّه امَّا الْ يَلْفَتَهُ الى مَعْمَدِته ورخسته وامَّا الله يُسُرِجعَهُ بَاجُرٍ وغَنيْمةٍ ومثلُ السَّمُ حَلَي اللّه كَمثل الصَّائِم الْقَانِم الَّذِي لَا يَفْتُرُ حَتَى يَوْحِعُ

۲۷۵٬۰۲۵ من ۲۷۵٬۰۰۰ من من الله عند بروایت به ۲۷۵٬۰۰۰ من الله عند بروایت به که نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: را و خدا میں لڑنے والے کا الله و مددار ہے یو تو اسے اپنی بخشش و رحمت کے ساتھ واپس لوٹا ساتھ ملا لے گا اور یا اجر وغنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دے گا۔ را و خدا میں لڑنے والے کی مثال اس روز و دار کی می ہے جو قیام کرے اور سست نہ ہو یہاں تک کہ مجاہد واپس آئے۔

ضاب ہے۔ اس کی فرضت کے بارے میں جہاد کی فضیت بیان کی گئی ہے جہاد اسلام کا ایک رکن ہے جس کی فرضت متنق مدیہ ہے۔ اس کی فرضت کے بارے میں کسی کا ختاہ ف نہیں۔ نیت کے فاص ہوتے ہوئے آپر جہاد کیا تو سب مناہ معاف ہو جا تیں سوائے فرض اور حقوق العباد کے۔ جہاد کی فضیلت بہت کی احادیث میں وار دہوئی ہے ابوداؤ دنے مرفوعاً روایت کی جب دقائم ہے جب سے القدتوں نے جھے کو بھیجا ہے اور قیامت تک رہے گا یہاں تک کدمیری امت دجل سے لا ہے گہ وہر دقائم ہے جب سے القدتوں نے جھے کو بھیجا ہے اور قیامت تک رہے گا یہاں تک کدمیری امت دجل سے لا ہی اور جہاد باطل نہیں ہوگا کسی فالم کے ظلم کرنے ہے یا کسی عادل کے عدل سے اور سے بین ری میں مرفوع روایت ہے کہ جس کے پاؤں القدکی راہ میں گر دین تو القدتوں کی اس کو دوز خ پر حرام کر دی گا۔ غرض مؤمن کے لئے جہاد سے برح کی کر حرام کر دی گا اور سب مسمانوں کو میکل نصیب کرے جس کر کوئی مار میں گی دوج سے جنت میں جانے کی تو قع زیادہ ہوالقدتوں کی جباد کوچھوڑ دیا اسلام اور مسلمانوں کی جیب سے اسلام کی ترقی ہوئی تھی اور آئندہ بھی اس ہے ہوگی اور جب مسلمانوں نے جباد کوچھوڑ دیا اسلام اور مسلمانوں کی جیب خت میں واقع ہوئی اور جب مسلمانوں نے جباد کوچھوڑ دیا اسلام اور مسلمانوں کی جیب خت میں اس ہے ہوگی اور جب مسلمانوں نے جباد کوچھوڑ دیا اسلام اور مسلمانوں کی جیب خت میں واقع ہوئی اور مسلمانوں نے بیاد کوچھوڑ دیا اسلام اور مسلمانوں نے بھی کی واور سے میں بیت کہ ہوئی اور مسلمانوں نے بھی کی دولیت کے دولی کے دولیت کے دولیت کے دولیت کے دولیت کے دولیت کی دولیت کے دولیت کے

# ٢ : بَابُ فَضُلِ الْعَدُوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيْلِ الله عَزَّوَجَلَّ

٢٥٥٥ : حدَّثَنَا ابُو بَكُر بُنْ ابِيُ شَيْبَة وَعَبُدُ اللّه بُنُ سَعِيُدٍ قَالَا ثَمَا ابُو حَلَّا ابُو حَلَّا ابُو حَلَّا ابُو حَلَّا ابُو حَالَدٍ الاحْمَرُ عَنَ ابْنَ عَجُلَانَ عَنْ ابني حَارَمٍ عَنْ ابني هُريْرة قال قال رسُولُ الله عَيْنَةُ عَدُوةٌ اوْ رَوْحَةٌ فِي ابني هُريْرة قال قال رسُولُ الله عَيْنَةُ عَدُوةٌ اوْ رَوْحَةٌ فِي سَيْل الله حَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وما فيها .

٢٥٥٢ : حدّ شا هشام أنُ عمّارِ ثَنَا زكريًّا بَنُ مَنْطُورِ ثَنَا الله الله عنْ سَهُلِ بُنِ سَعُد السَّاعدِيّ قال قال رسُولُ الله عَدُوةٌ أَوْ رَوْحةٌ فَى سَبِيلِ الله حَيْرٌ مِن الدُّنَيّا وَمَا

# دیا چ:راهِ خدامیں ایک صبح اور ایک شام کی فضیلت

1200 حضرت ابو ہریرہ رضی القدعند فر ماتے ہیں کہ القد کے رسول صلی القدعدیہ وسلم نے فرمایا: راہِ خدا میں ایک صبح یا ایک شام بہتر ہے دنیا ہے اور دنیا کے تمام ساز و سالان میں میں ایک شام بہتر ہے دنیا ہے اور دنیا کے تمام ساز و

۲۷۵۴: حضرت مهل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنه فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: را و خدا میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیها سے

٢٧٥٧ . حدَّثنا نبطيرُ بْنُ عليّ الْحَهْصِمِيُّ وَمُحمَّدُ بْنُ المُشْتَى قالا حدِّثا عند الوهَّابِ النَّقَفِيُّ ثِنا خُمِيْدٌ عن انس يُن مالكِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ لَعَدُوةً أوْ رؤحةً في سبيُل الله حيرٌ من الدُّنُيا ومَا فِيُهَا

روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راہِ خدا میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔

ا ۲۷۵۷: حضرت انس بن ما لک رضی التد تعالی عند ہے

خ*لاصية الباب به جها*د كي اجميت كو واضح فره ديا كه اگر كوئي شخص ايك صبح يا ايك شام بھى جهاد جيسے ۽ بركت عمل ميں گز ارے تواس کا پیمل د نیااوراس میں جو کچھ ہےاس سب سے زیادہ بہتر ہے۔

### دِیا ہے: راہِ خدامیں کڑنے والے کو سامان فراہم کرنا

۲۷۵۸. حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کو بیا فرماتے سنا جو محض راہِ خدا میں لڑنے والے کو سامان فراہم کرے یہاں تک کہ وہ روانہ ہو جائے تو اس سامان فراہم کرنے والے کو بھی مجاہد کے برابر اجر ملتا رہے گا یہاں تک کہ مجاہراس ہے دنیا چلا جائے یا دالس نوٹ آئے۔

94 معرت زیدین خالد جہنی رضی اللہ عنہ قر ، تے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے راہ خدا میں لانے والے کوسامان فراہم کیا تو اس کو بھی غازی کے برابراجر ملے گا غازی کے اجر میں کچھ بھی م کمی کئے بغیر۔

٣ : بَابُ مَنُ جَهَزَ

٢٧٥٨ . حدَّثنا أَبُو بِكُرِ بِنُ ابِي شَيْة ثَا يُو بُسُ بُنُ مُحمَّدِ ثنا ليُتُ بَنْ سَعْدِ عَنْ يَزِيْدَ بَنِ عَبْدَ اللَّه بْنِ الْهَادِ عِن الُولِيُدِ ابْسِ الْوليد عَنْ عُتُمانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْسِ سُراقَةً عَنْ عُمر بُنِ الْحَطَّابِ رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم يَقُولُ مِنْ جَهَر غازيًا فِي اللَّهِ عَازِيًا فِي سبيل الله حتى يستقلُ كانَ لَهُ مِثُلُ آجُره حتى يمُوُتُ أَوُ

٢٥٥٩ : حدد ثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبده بن سليمان عَنْ عَبِطَاءِ عَنْ زِيْدَ بْنِ حَالِدِ الْحُهِيِّي رَضِي اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَن جَهَّزَ عَازَيًا في سبيّل اللّه كان لهُ مثلُ احَرِه مِنْ غَيْرِ الْ يُنْقُصُ مِنْ أَحْرِ الُغَادِئ شيئًا .

خلاصة الراب الله يعديث مرس بويدراوي ال كاتفه بين-

م: بَابُ فَصُلِ النَّفُقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّه تَعَالَى ﴿ إِلَّ إِلَّهِ مَراهِ صَدَامِينَ حَرَيْ كَر فَ فَضِيلت ٠٤ ٢٠ : حضرت ثوبان رضي القدعنه فرمات بين كه القد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بہترین اشرفی

• ٢٧٦ : حدَّثَنَا عِمْرانُ بُنُ مُوْسِي اللَّيْثِيُّ ثِنا حَمَادُ بُنُ رِيْدٍ ثُمَّا أَيُّوبُ عِنْ أَبِي قِلَابَةَ عِنْ ابِي أَسْمَاءِ عِنْ تُؤْمِانِ رَضِي اللَّهُ تعالى عنه قال قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسِلْم الفضلُ دينار يُنفقه على حيالِه دِينار يُنفقه على دينار يُنفقه على عيالِه دِينار يُنفقه على فرس في سبِيلِ الله وَدِينَار يُنفقه الرّجُلُ على اصحابِه فِي سيل الله

الاحداد الله عن الحليل ابن عبد الله عن الحسن عن على بي فديك عن الحليل ابن عبد الله عن الحسن عن على بي السئ طالب و ابى الدُّر دَاء وَآبِى هُويُرة وَآبِى أمامة البَّاهِلِي وعبد الله بن عمر وعبد الله بي عمرو وَجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر المحصين روضى الله تعمالى عنهم المحقم المحقين روضى الله تعمالى عنهم الله قال من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال من ارسل بنده قد في سيل الله واقام في بيته فله بكل درهم سيع مائة درهم ومن غزا في سبيل الله وائفق في وجه دلك قله بكل درهم منع مائة درهم ومن غزا في سبيل الله وائفق في وجه دلك قله بكل درهم منع مائة الله والكه يصاعف لمن يشاء

ر مال) جے مردخرج کرے وہ اشرفی ہے جواپے عیال پرخرج کرے اور وہ اشرفی ہے جورا و خداکسی گھوڑے پر خرچ کرے اور وہ اشرفی ہے جومرد را و خدا میں لڑنے والے اپنے ساتھیوں پرخرچ کرے۔

ابوامامہ بابلی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر و جابر بن ابوالدرداء ابو ہریرہ ابوامامہ بابلی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر و جابر بن عبداللہ اور عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنهم بیان کرتے بیل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے راو خدا میں خرچہ بھیجا اور خودا ہے گھر تھہرا رہا اس ہردرہم کے بد لے سامت سوورہم (کا ثواب) ملے گا اور جورا و خدا میں لڑا اور اس راہ میں خرچ کیا اس کو ہردرہم کے بد لے سامت لاکھ درہم کا ثواب منے گا بھر آ ہے سئی اللہ علیہ وسلم نے یہ آ بیت تلاوت فرمائی: '' اور اللہ دو بہندفر ما تا ہے جس کے لئے جا ہے' ۔

<u>ظامیۃ الراب</u> ﷺ سیحان اللہ! حق تعالیٰ شانہ کے پاس بہت بزے خزانے موجود میں ایک عمل پر ساٹھ لا کھرو پید کا ثواب ہے۔

### ٥ : بَابُ التَّغُلِيُظِ فِي تَرَكِ الْجَهَادِ

٢ ٢ ٢ ٢ : حدد ثنه هشام بن عمار ثنا الوَلِيَد بن مُسلم ثما يسخيى ثن الحارث الذماري عن القاسم عن ابئ أمامة عن السبي صدى الله عليه وسلم قال مَنْ لَمْ يعُزْ اوْ يجهِزْ اوْ يوفى الله سُبْحانه بقارعة قبُلْ يوْم الْقيامة

٣٧٦٣ : حدد ثنا هشام بُنُ عَمَّارِ ثنا الْوَلِيُدُ ثَمَا ابُو رافع هُو السماعيُلُ نُنْ رافع عن سُمي مؤلى ابئ سكر عن ابن صالح عن الله عنه قال رسُولُ الله صلى عن الله صلى

### باہ: جہاد حجموڑنے کی سخت وعید

۲۷ ۱۲ حضرت ابوا مامہ ہے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر و یا جس نے نہ لڑائی کی نہ سامان فراہم کیا نہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے پیچھے اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو اللہ سجانہ روز قیامت ہے جبل اس کو پخت مصیبت میں مبتلا فر ما نمیں گے۔

۲۷ ۲۷۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا، جو اللہ سے ملے الی حالت میں اس پر راہ خدا کے زخم کا کوئی نشان الله عليه وسلم من لقى الله وَليْس له الرَّ فَيُ سَبِيلِ الله مَنْ مَهُ وَلَوْ وَهُ اللهِ مَا لِيَكُ طَالَت مِن لقى الله وفيه تُلَمة .

خلاصة الباب ﷺ جہاد جیسے عظیم اسلامی رَئن میں حصد نہ لینے کا اتنا بڑا مجرم ہو گیا اس ہے معلوم ہوا کہ اگر خود جہاد نہ کر سکے تو مجاہدین کی امداد کر ہے ہتھیا راور سامان اور خری ہے۔ حدیث ۲۲ ۲۳٪ بعض علاء فرماتے ہیں کہ بیاحدیث اس بارے میں ہے کہ جس پر جہاد فرض ہواوروہ نہ کرے۔

# ٢ : بَابُ مَنُ حَبَسَهُ الْعُذُرُ عنِ ألجهادِ

٢٧١٣. حدّثنا مُحمَّدُ بُنُ الْمُثَى ثنا ابْنَ ابِيُ عدىً عن الله خمينة عن الله تعالى عنه قال لمّا رحع رسُولُ اللّه صَلَى الله عليه وسلّم من غرُوة تُبُوك وحع رسُولُ اللّه صَلّى الله عليه وسلّم من غرُوة تُبُوك فلانا من المُدينة قال انْ بِالمُدينة لَقَوْمًا ما سرْتُمُ من مسيْر ولا قبط عُتُم وَاديًا الّا كانوا معكم فيه قالُوا يا رسُول اللّه صلّى الله عليه وسلّم وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حديثه العُدُرُ .

قَالَ ابْوُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ مَاجِةَ أَوْ كُمَّا قَالَ كَتَنَّهُ لَفُظًا .

#### ہاونہ پاپ:جو(معقول)عذرکی وجہ سے جہاونہ کرسکا

ن ۲۵۱۳: حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ نبی تبوک کی لڑائی ہے واپس ہوئے جب مدینہ کے قریب پہنچ تو فرمایا: مدینہ میں پچھ لوگ ایسے ہیں کرتم جہاں بھی بینچ تو فرمایا: مدینہ میں پچھ لوگ ایسے ہیں کرتم جہاں بھی بینچ اور جووادی بھی تم نے طبی وہ اس میں ( تواب کے اعتبار ہے ) تمہارے ساتھ ہی شجے۔ صحابہ نے عرض کیا نہ استہار ہے ) تمہارے ساتھ ہی شجے۔ صحابہ نے عرض کیا فرمایا: اگر چہوہ مدینہ میں شجے انکو مجبوری نے روک لیا۔

ورسول صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا ، بلا شہد مدینہ میں پچھ مردا سے ہیں کہتم نے جو وادی بھی طبی اور جورستہ بھی ہے مردا سے ہیں کہتم نے جو وادی بھی طبی کی اور جورستہ بھی مردا سے ہیں کہتم نے جو وادی بھی طبی کی اور جورستہ بھی مردا سے ہیں کہتم نے جو وادی بھی طبی کی اور جورستہ بھی مردا سے ہیں کہتم نے جو وادی بھی طبی کی اور جورستہ بھی مردا سے جی وہ تمہار سے ساتھ اجر میں شریک رہے اس سے ک

<u> خلاصة الراب</u> شخ مطلب بيه ب كدا ً ركس يه رى وغيره ميں مبتلا ہوجائے تو ايسے مخص كو جبا د كا ثو اب ملے گا۔

چاپ:راه خدامیں مورچه میں رہنے کی فضیلت

۲۷ ۲۷: حضرت عثمان بن عفان في يوگوں كوخطبدار شاد فرمايا كہا: اے لوگو! ميں نے اللہ كے رسول سے ايك اب فَصل الرّباط فِى سَبِيل اللهِ
 سَبِيل اللهِ

٢ ٢ ٢ ٢ : حَدَّثُنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثِنَا عَبُدُ الرَّحُمَن بُنُ زَيْدِ نَى اسُلِم عَنْ آبِيُهِ عَنْ مُصْعِب بُن ثابِتِ عَنْ عَنْد اللَّهِ الرُّبِير قَالَ حَطَبَ عُثُمَانُ ابْنُ عَفَّانِ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سبعت حديثًا من رسُول الله صَلَّى اللهُ عَليْه وسِلَّم لمُ يمُعَى الْ أُحدِثُكُمْ بِهِ إِلَّا الضَّنُّ بِكُمْ و بصحابتكُمْ فليحترُ مُختارٌ لَفُسه اوُ ليدعُ سبغتُ رَسُول اللَّهِ عَلِيُّ يَقُولُ مِنْ رابط ليُلةً في سبين اللهِ سُبُحانة كانتُ كَالْفِ ليُلةَ صِيامها وقيامها

٢٤٦٧ - حددًّ ثنها يُونُدسُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهُبِ الحسرتي اللِّيثُ عَنْ زُهُرةً بُنُّ مَعْبَدٍ عَنْ ابِيِّهِ عَنْ ابسي هُـريْرة رضي اللهُ تعالى عنهُ عنُ رسُول اللّه صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلُّم قال منْ مَات مُرَابِطًا في سبيل اللَّه اجُرى عليه الجرع عمله الصَّالِح الَّذِي كان يعملُ وَاحْرَى عَلَيْه رزُقَةً وأمس مس النفشان وسعشة اللُّهُ يؤم الْقيامة اجنَّا من الْفرع .

٢٤١٨ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ اسْماعيُل ابْن سُمْرَة حَدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يَعْلَى السَّلَمِيُّ ثِنَا عُمرٌ بُنُ صَبِيْحٍ عَنُ عِبُدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَمُرِوعَنُ مَكُحُولِ عَنَّ أَبَيَّ بُنِ كَعُبِ رَضِي اللهُ تعالى عَنْه قَال قَال رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَليْه وسِلَّم لربساطُ يومُ فِي سبيُسلِ اللَّبِهِ مِنْ وراءٍ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُستَسبًا مِنَ عَيْرِ شَهُرِ رَمضَانَ أَعْظَمُ أَجُرٌ مِنْ عِبادَةِ مائة سَسَنَةٍ صيبامهَا وَقَيبامِهَا وربَاطُ يَوُم فَىُ سَبِيُلِ اللَّهِ مِنُ وراء عَوْرَة الْمُسُلِمِيْنِ مُحَتِسِنًا مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ الْحَضُلُ عِنَدَ اللَّهِ واعْطَمُ اجُرًا ( أُراهُ قَالَ ) منُ عِبائيةِ اَلْف سنةٍ صِيامها وقيامها فازُ ردُّهُ اللَّهُ إلى الحله سالمًا لمْ تُكُتبُ عَلَيْهِ سيَّتَهُ الْف سية وَتُكُتبُ لَهُ الْحَسساتُ وَيُجُرى لَهُ اجُرُ الرِّمَاطِ الى

حدیث تی اور تنہیں بیان کرنے سے مجھے کوئی چیز مانع نہ ہوئی مگرتم پر اورتمہارے ساتھیوں پر بخل ( کہ یہ حدیث سننے کے بعد سب جہاد کیلئے نکل کھڑے ہوں گے اور میرے ساتھ کوئی ندر ہے گا) سو ہر مخص کو اختیار ہے کہ کمل کرے یا نہ کرے میں نے اللہ کے رسول کو بیرفر ماتے ہ جوالتد سجانہ و تعالیٰ کی راہ میں ایک شب مور چہ میں رہے اسے ہزارروزوں اور ہزارشب بیداریوں کا اجر مے گا۔ ۲۷۶۷۰ حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو راہ خدا میں رباط کی حالت میں اس د نیا ہے گیا جوبھی عمل وہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کا اجر جاری فر ما دیں گے ( موت کی وجہ سے **موقو ف نہ ہوگا ) اور ال**لہ تعالیٰ اسکارز قبیمی ( قبراور جنت میں ) جاری فر ما دیں گے اور وہ عذابِ قبر کی آ زمائشوں سے مامون رہے گا ا در امتد تعالی روزِ قیامت اے ہرخوف و گھبراہث ہے مطمئن اٹھا ئیں گے۔

۲۷ ۲۷ حضرت الی بن کعب رضی القدعنه فر ماتے ہیں که التد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: مسلمانوں کے نا که برغیررمضان میں راہ خدامیں ایک روز ہ کارجواللہ ے تواب کی امید ہر کیا جائے سو سال کی عبادت روزوں اورشب بیداری ہے زیادہ اجر کا باعث ہے اور ماہِ رمضان میں اللہ ہے تو اب کی امید پرمسلمانوں کے ناكديرايك روزه راه خداكا رباط الله كے بال زياده فضیلت والا اور زیادہ اجر کا باعث ہے۔ ہزار برس کی عبادت روز وں اورشب بیداری ہے اگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کوسلامتی ہے گھر پہنچا دیں تو ہزار برس ( بھی زندہ رہے)اس کا گناہ نہ لکھ جائے گااوراس کیلئے نیکیاں لکھی جائیں گی اور رباط کا ٹو اب اس کوتا قیامت ملتار ہے گا۔

يؤم المقيامة

خلاصة المباب ہے ہے۔ یعنی میں نے جا ہا کہتم میر ب پاس رہو۔ ہجان القد کتنا مبارک ممل ہے کہ اتنی بڑی فضیلت اور مرتبہ رفیع عاصل ہوتا ہے۔ رباط اور مرابط ربط ہے بنا ہے جس کے اصلی معنی با ندھنے کے بیں اس وجہ ہے رباط المحیل اصطلاح بندھنے اور جنگ کی تیاری کے لئے جاتے ہیں قرآن کریم میں اس معنی کے لئے آتا ہے و مسن دہا طالہ المحیل اصطلاح قرآن و صدیت میں پیلفظ دو معنی کے لئے استعال اوا ہوالی اسلامی مرحدوں کی تھا ظت کے سئے جنگی گھوڑے اور جنگی مران کے ساتھ مسلح ربتا لازی ہے تاکدو تمن اسلامی مرحد کی طرف زخ کرنے کی جرائت نہ کرے۔ وو مرے نماز جماعت کی ایس باہدی کی جونوں چیزیں اسلام میں بڑی مقبول عبودت ہیں کی ایس باہدی کی ایس باہدی مقبول عبودت ہیں جن کے فض کل بیان فریائے ہیں۔

# ٨ : بابُ فَضُلِ الْحَرَسِ وَالتَّكْبيرِ فِى شَبيلِ اللهِ سَبيل اللهِ

٢ ٢ ٢ : حدثنا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ الْبانا عَبُدُ أَلْعَرِيْزِ بَنِ مُحمَّدِ عَنْ صَالَحِ بُنِ مُحَمَّدِ بُن وَائِدةَ عَنْ عُمر ابن عبُد الْعَزِيْرَ عَنْ عُقْبة بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَيْنَ وَحَم اللّهُ حارِس الْحَرس .

معدد المحمد المن المويد المن الرّملي الما المحمد الله المعدد الم

ا ۲۷۷ : حدَّثنا أَبُو نَكُر بْنُ أَبِي شَيِّبة ثَنَا وكَيْعٌ عَلَ أَسَامَةُ لَسَ رَيْدِهِ أَنْ رَسُول اللّه السرزيْد على سعيْدِ المُعقَبُري عَلَ ابنَ هُرِيْرة أَنْ رَسُول اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى كُلِّ شَرَفِ

چاچ: راه خدامیں چوکیداراورالله کبر کہنے کی فضیلت

۲۷۹۹: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فرمایے ، اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں لشکر کے چوکیداریں۔

• ۲۷۷۰ حضرت انس بن ما لک رضی الندعنه فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی الند علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سن: راہ خدامیں ایک شب کی پہرہ داری مرد کے اپنے گھر میں سال بھر کے روز وں اور شب بیداری ہے افضل ہے ایک سال تین سوساٹھ یوم کا اور ایک یوم ہزار سال کے برابر۔

اکے ۲۷: حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ ملیہ وسلم نے ایک مرد سے فرمایا ، میں تنہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر اونچائی پراللہ اکبر کہنے گی ۔

# ٩ : بَابُ النُّحُرُو جِ فِى النَّفِيُر النَّفِيُر

٢ ٢ ٢ ٢ حدث أنس بن مالك قال ذكر النبي صلى الذعليه الماست عن أنس بن مالك قال ذكر النبي صلى الذعليه وسلم فقال كان الحسن الناس وكان الجود الناس وكان المسجع الناس ولقد فزع اهل الممدينة ليلة فالطلقوا قبل المصوت فسند قائم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سيقهم الى العوات وهو على فرس الابئ طلحة عذي ما عليه سرع في عنده الشيف وهو يقول با أيها الناس عليه سرع في عنده الشيف وهو يقول با أيها الناس للمخر

قال حمَّادٌ وَحدَّثَنِي ثَابتُ اوَ عَيْرُهُ قال كان فرسًا لابي طلحة يُبطَّأُ فَمَا سُبق بعَد دلك الْيوْم.

٢٧٧٣ . حدَّثُمَا أَحُمدُ مُنَّ عَبْد الرَّحُمن ابْنِ بِكَارِ بْن عَبْد الرَّحُمن ابْنِ بِكَارِ بْن عَبْد السَّ المُلكِدُ السَّلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْل عَلَ ابنى صالح عن ابْن عبَّاسِ عَلَ ابنى صالح عن ابْن عبَّاسِ عَلَ اللهُ عَمْلُ عَلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣٧٧ . حدَّثنَا يَعُقُوبُ بَنُ حُميْد بَنِ كَاسِبٍ ثَمَا شَفِيالُ بَنُ عُيسَة عَنُ مُحمَّد الرَّحْمنِ مؤلى آلِ طَلْحة عَنَ عَيْسَة عَنُ مُحمَّد الرَّحْمنِ مؤلى آلِ طَلْحة عَنَ عَيْسَة عَنُ اللَّهُ عَيْسَة عَنْ اللَّهُ عَيْسَة قَلَ اللَّهُ عَيْسَة قَلْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَدُخانُ جَهَنَّم فِي حَوْفَ عَبْدِ مُسلم يَهِ خَيارٌ في سبيل الله ودُخانُ جهنَّم فِي حَوْفَ عَبْدِ مُسلم مَا حَمَد بنُ سعيد نسيويد نس يويد نن ابراهيم التَّسَتري عَن انس بن مالك قال التَّسَتري عَنْ انس بن مالك قال قال رسُولُ الله عَنْفَة من راح رؤخة في سبيل الله كان له قال رسُولُ الله عَنْفَة من راح رؤخة في سبيل الله كان له

### پاہی: جب لڑائی کاعام حکم ہوتو لڑنے کے لئے جانا

۲۷۷۲: ایک مرحبہ نبی کے تذکرہ میں حضرت اٹس بن ما لک تے فرمایا ؟ آپ سب لوگول سے زیادہ خوبصورت ' سخی اور بہ در تھےا یک شب مدینہ والے گھبرا گئے ( کہ کہیں وثمن نهآ عميا ہو ) اور آ واز کی جانب جینے گئے تو انہیں اللہ كرسول ملے -آبان سے يہلے بى آواز كى طرف يہني ہے تھے اور آ یہ ابوطلحہ کے مھوڑے کی منگی پیٹے یر سوار ہتھے۔ آ پ کی گرون میں شمشیر تھی اور فر مار ہے تھے لوگو گھبراؤ مت آپ لوگوں کو گھروں کو داپس بھیج رہے تھے۔ مچرآ بے نے اس کھوڑے کے بارے میں فرمایا: ہم نے اے سمندر ( کی طرح روال اور تیز رفتار ) پایا۔ حماد کہتے میں کہ مجھے ثابت نے یا کسی اور نے بتایا کہ ابوطلحۃ کا پیکھوڑا ملے بہت ست تھااس کے بعدوہ کس سے پیچھے نہ رہا۔ یہ ٣٧٧ : حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمای جب تم ہے جہاد میں نکلنے کو کہا جائے تو نکل

۳۷۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ' راہ خدا کا غبار اور دوزخ کا دھواں ( مجھی بھی ) مسلمان بندے کے پیٹ میں جمع نہیں ہوسکتا۔

۲۷۷۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے راہ خدا میں ایک شام لگائی اے روز قیامت اس غیار

بمثل مَا اصابهُ مِن الْعُبارِ مِسْكًا يوُم الْقيامة

### ٠ ١ : بَالُ فَضُلِ غَزُو الْبَحُرِ

٣٤٧٦: حدثنا مُحمَّدُ بَنُ رُمْحِ الْبانا اللَّبُثُ عَنْ يَحْبِى بَن سَعْبُ وعِن الْسِ بَن مَالِكِ رضى اللهُ تعالى عنه عن حالته أمّ حرام بنت ملخان رضى الله تعالى عنه انها قالت نام رسُولُ اللهِ صلَى الله عليه وسِلَم يؤمّا قريبًا منى ثُمّ اسْتَفَظ يَبْتسمُ صلَى الله عليه وسِلَم يؤمّا قريبًا منى ثُمّ اسْتَفظ يَبْتسمُ فَلُلُتُ يَا رسُولُ اللّه صلَى الله عَليه وسلَم ما اصحكك فقال ساسٌ من امّتى عُرصُوا عَلَى يزكُون طهر هد البخرِ قال ساسٌ من امّتى عُرصُوا عَلَى يزكُون طهر هد البخرِ قال ساسٌ من امّتى عُرصُوا عَلَى يزكُون طهر هد البخرِ قال فال فالله الله الله الله يَخعلنى منهم قال فلها ثمّ قال فله النّائية فقعل مثلها ثمّ قالتُ مثل قولِها فاجانها مثل جوابه الأول قالتُ فاذع الله ال يخعلنى منهم فاجانها مثل جوابه الأول قالتُ فاذع الله الله يخعلنى منهم الشام سن من الأوليس قال فحرجتُ مع روحها عبادة ابن الصامت رصى الله تعالى عنه عادية الله ما ركب الشام فقرَبت اليها دآبَةٌ لتركب فصرعتها فماتتُ تعالى عنهما فلما الصوفوا من عراتهم قهائيس فرلُوا الشام فقرَبت اليها دآبَةٌ لتركب فصرعتها فماتتُ

٢٧٧٧ : حدّث الهشامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَا بَقِيَةُ ثُنُ مُعاوِية بُن بخيى عَنْ لَيْتُ ابْنِ ابِي سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بُن عَبَادٍ عَنْ أُمَّ الدَّرْدَآء عَنْ ابى الدَّرْدَآء ان رَسُول اللَّه عَنِّيَةً قَالَ عَزُوةً فى الْمَحْر مَثْلُ عَشُر عَزُواتٍ فى الْرَ والَّذَى يَسُدرُ فى الْبِحْر كَالْمَتَسْخَطَ فِي دَمِه فَى سَيِيل اللَّهُ شُنْحَانةً

٢٧٧٨ : حدد الله بُنُ يُوسُف الجبيريُ الله وَسُلَ الجبيريُ الله وَيُسُ

### کے برابر جوا ہے لگا کستوری ملے گی۔

### دِابِ: بحری جنگ کی فضیلت

٣ ٢٧٤: حضرت ام حرام بنت ملحانٌ فرماتي بين كدا مك روز اللہ کے رسول میرے قریب ہی استراحت فرہ ہونے پھر مسكرات بوئ بيدار ہوئے۔ ميں نے عرض كيا اے اللہ کے رسول! آپ کیوں مسکرار ہے ہیں؟ فرمایا میری امت کے کچھلوگ مجھے دکھائے گئے جواس سمندر کی پشت برسوار ہو تگے بالکل ایسے جیسے بادش و تخت پر جیٹھتے ہیں (اس سے مجھے خوشی ہوئی )۔ام حرامؓ نے عرض کیا اللہ ہے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان لوگول میں شامل فرہ وے۔ آپ نے ان کیسے یہ دعا فر ، کی پھر دو ہارہ آئکھ لگ کئی پھر آ ہے نے ایسا ہی میااور ام حرامؓ نے پہلی بات دہرائی اور آ ہے کے سابقہ جواب دیا تا عرض کرنے لگیں: میرے لئے دعا شیجئے کہ اللہ مجھے بھی اس الشكريس شامل فرما دے \_ فرود تم يہديشكريس بهوگي \_اس فرماتے ہیں جب مسلمانوں نے ٹیلی بارامیر معاویہ کے ساتھ سمندری جنگ کیلئے سفر کیا تو ام حرامٌ اپنے خاوند عبادہ ک ساتھ جہاد کے لئے تکلیں جب جنگ ہے واپس ہوئے توش م میں یز اؤ ڈ الاحضرت ام حرام کے قریب جانور کیا گیا کے سوار ہوں تو اس جانور نے انہیں گراد یا اوروہ انتقال کر گئیں۔

۲۷۷۷. حضرت ابوالدردا ، رضی الله عنه نے فرمایا که الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا . دریا کی ایک جنگ خشکی کی دس جنگوں کے برابر ہے اور دریا کی سفر میں جس کا سرچکرائے وہ اس مختص کی ما نند ہے جو راہ خدامیں اینے خون میں لت بت ہو۔

۲۷۷۸. حضرت ابوا ما مدرضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکویہ فر ماتے س

منعن الأثنا مانب (حيد الهم)

بُنَ عامرِ قبال سمِعَتُ ابا أمامة يَقُولُ سمَعْتُ رسُول الله عَيْنَ عَامرِ قبال عنووة في الْبُحرِ مِثْلُ عشر غزواتٍ فِي الْرِ والدي ينسدرُ في السِحرِ كالمُتشَخط في دمه في سبيل الله سُنِحانهٔ

يفول شهيد البخر مثل شهيدى البرّ والمائد في البرّ والمائد في البخر كالمتشخط في دمه في البرّ وما بين المؤجئين كقاطع الدُّيا في طاعة الله وال الله عزّ وجلّ وكل ملك المؤت يقبض الازواح الاشهيد البخر فالله يتولّى قبض ارواحهم ويغفر لشهيد البرّ الذُّوْب كلها الا الدين ولشهيد البخر الذُّوْب والذّين.

ایک بحری جنگ دس بری جنگوں کے برابر ( باعث اجر و تو اب ) ہے اور سمندری سفر میں جس کا سر چکرائے وہ اس مخنس کی ، نند ہے جوالقد سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خون میں لت بہت ہو۔

نیز فر ، یا . بحری شہید دو بری شہیدوں کے برابر بہاور سمندری سفر میں جسکا جی متلائے وہ خشکی میں خون میں ست بت ہونے والے کی مانند ہے اور ایک موج سے دوسری موج تک جانے والا ایبا ہے جیسے طاعت خدا میں تمام ذیا قطع کرنے والا اور امقد نے ملک الموت کے ذمہ لگایا ہے کہ تمام ارواح قبض کر سے سوائے بحری شہیدوں کے کہ انجی ارواح قبض کر سے سوائے بحری شہیدوں کے کہ شہید کے مارواح قبض کرنے کے انتظام القدخود فرماتے ہیں اور بری شہید کے سارے گناہ اور قرض سے بخش دیئے جاتے ہیں سوائے قرض کے اور بری میں سوائے قرض کے اور بری شہید کے سارے گناہ اور قرض سب بخش دیئے جاتے ہیں۔ اور بحری شہید کے گناہ اور قرض سب بخش دیئے جاتے ہیں۔

### ا ١ : بَابُ ذَكُرِ الدَّيْلَمِ وَفَضَلَ قَزُويْنَ

٢٧٧٩ : حـدَّثـنـا مُـحـمَّدُ بُنُ يخيى ثنا الوَ داوَد ج وحـدُثنا مُحمَدُ بُنُ عِبُد المَلكِ الواسطيُّ ثَنَا يزيُّدُ بُلُ هارُوُن ج: وحدَّثنا على بْنُ الْمُنْدَرِ ثَا اسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُورِ كُلُّهُمْ عَنْ قَيْسِ عَنْ ابِيُ خصين عَنُ ابِي صالح عن ابي هُريُرة قال قال رسُولُ اللَّهُ لَوْ لَمُ ينق من الدُّنيا إلَّا ينوم لطو له الله عروحل حتى يملك رَحُلٌ مِنْ أَهُلِ بِيُتِي يَمُلِكُ جَبِلِ الدَّيْلِمِ وَالْقُسُطُنُطُنِيَّة .

• ٢٤٨ . حدَّث السماعيُلُ بنُ اسدِ ثنا داؤدُ بنُ الْمُحبَّر الباسا الربيع ابن صبيح وستفتخ عليكم مدينة يُقالُ لها قرُويُنْ من راسط فيها ارْمعين ليلة كان له في الحية من دهس عليه زبر جدة خضراء عليها قُبَّةُ من يناقُولَةِ حَمُرآءُ لَهَا سِيُعُونَ ٱلْفَ مَصْراعِ رَوْحَةٌ مِنَ الْحُوْرِ المعيش

دٍاب: دیلم کا تذکره اورقز وین کی فضیلت ۲۷۷۹ حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عند نے بیان فر ما یا کداللہ کے رسول صلی التدعلیہ وسلم نے ارش وفر ماید اگر ونیا کا صرف ایک ون باقی ره جائے تو اللہ (عزوجل) أے طویل فرہ دیں ۔ یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں ہے ایک مرد دیلم وقسطنطنیہ کا مالک ہو جائے۔

• ۲۷۸ : حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فر مایا: عنقریب تم ایک شبر فتح کرو گے جس کو قزوین کہا جاتا ہو گا جو اس میں جالیس شب رباط کرےاہے جنت میں سونے کا ایک ستون ملے گا اس پر مبزز برجدنگا ہوگا اس برسرخ یا قوت کا ایک تبہ ہوگا جس کےستر ہزارسونے کے چوکھٹ ہیں۔ ہر چوکھٹ پرایک بیوی ہے حور مین (موٹی آئٹھوں والی)

خلاصة الهاب المراجية المرابن جوزي في اس حديث كوموضوعات مي لكها بـ

### ١٢ : بَابُ الرَّجُل يغُزُّوُ وَلَهُ اَبُوَان

٢ ٢٧٨ : حدَّثنا ابُو يُوسُفُ مُحمَّدُ بْنُ احْمِدِ الرَّقِيُّ ثَنَّا مُحمَدُ بُنُ سَلَمة اللَّحرَّانيُّ عَنْ مُحمَّد بُنِ اسْحاقَ عَنْ مُحمّد بُن طلُحَة بُن عَبْدِ الرَّحُمْن بُن ابني بكُر الصّدَيُقِ عَنْ مُعاوِية بُن حاهمة السُّلُميّ قَالِ اتينتُ رسُولِ اللّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّى كُنْتُ اردُتُ الْجِهَادِ مَعِكِ ابْتِغِيُّ بِذَلِكِ وَخُهِ اللَّهِ وَالدَّارِ الآخرة قَالَ ويُحك احيَّةُ أُمُّك قُلْتُ بعدُ قال ارْجعُ فبرِّها ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخِرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلَّى ﴿ صِيرَهَا صَرْبُوا اورعُرضُ كَيا. اے اللَّه كرسول! مِن

# بِ بِ مرد کا جہاد کرنا حالانکہ اس کے والدين زنده بهول

ا ۲۷۸ . حضرت معاویه بن جاہمہ سلمیؓ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہواا ورعرض کیا اے ابتد کے رسول! میں نے آپ کے ساتھ جہاد میں جانے کا ارادہ کیا ہے اور میں اس جہاد میں رضا، خداوندی اور دارآ خرت کا طالب ہوں ۔فر مایا : اقسوس تیری والدہ زندہ میں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا: واپس جا کرانگی خدمت کروبه میں دوسری طرف اللهُ عليه وسستم اللي كُنتُ اؤذتُ البجهاد معك المنغِي ﴿ آ بِ كَمَاتِهِ جِهَاد مِنْ رَضَا خداوندي اور وارآ خرت كا بدلك وخهَ اللَّه والدَّارِ الْآخرة قال ويُحك احيَّةُ أُمُّك قَلْتُ نَعِمْ يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَارْجَعُ اليُّهَا فَرَهَا ثُمَّ اتيُّتُهُ مَنُ امامِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ابِّي كُنْتُ اردُت الحهاد معك ابُتعي بذلك وخمه اللَّه وَاللَّذَارِ الْآخِرِةِ قَالَ وَيُحكُ احيُّةٌ أُمُّكَ قُلْتُ معمَّ يا رسُول اللَّهِ صلَّى اللهُ عليُهِ وسلَّم قال ويُحك الُّومُ رجُلها فتهُ الْجنَّة

> حدَّثنا هرُوْلُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَمَّانُ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحْمَّدِ تَسَا جُرِيْجٌ احُرِيئُ مُحمَدُ نُنُن طَلُحة ابْن عَبْدِ اللَّه بْن عَبُد الرَّحْمِن مُن ابي بكر الصِّدِّيق عَلَ ابيَّه طلَّحَة عن مُعاوية السرحاهمة السلمي الرجاهمة اتى النبي عين فلح فلذكر

> قبال ابُوْ عَبُد اللَّهِ بُنُ مِناجَةَ هذا جاهِمَةُ بُنُ عَبَّاسٍ بُنِ مرداس السَّلمي الَّذِي عَاتب النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَوْم خُنيْنِ ٢٧٨٢ : حدَّثنا ابُو كُريُبِ مُحمَّدُ بُنُ الْعلاء ثَمَّا الْسَحَارِبِيُّ عَنْ عَطَاءَ بُنِ السَّائِبِ عَنْ ابِيْهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَـــــُــرو رَصِـــى اللهُ تَـعــالــى عَنُه قَالَ أَتَـى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّه صبنى اللهُ عبيه وسِلَّم فقال يا رسُول اللَّهِ صلَّى اللهُ عليَّه وسلم انني جئت أريبذ البحهاد معك أتتعي وخه الله والدار الاحرة ولقد اتبت وال والدي ليبكيان قال فارجع اليهما فاضحكهما كما أبْكُيْتَهُمَا .

طالب ہوں۔ فر مایا: تجھ پرافسوس ہے کیا تیری والدہ زندہ بیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اے اللہ کے رسول فرویا انکے یوس واپس جا کرانگی خدمت کرو پھر میں آپ کے سامنے ہے حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے آپ سلی القد ملیہ وسلم کی معیت میں جہاد کا اراد و کیا ہے اوراس سے میں رضا خداوندی کا اور دار آخرت کا طالب ہوں۔ فرمایا: جھھ پر افسوس ہے کیا تیری والدہ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اے اللہ کے رسول فر ایا . تجھ ہر افسوس ہے والدہ کے قدموں میں جما رہ وہیں

دوسری سند سے میں مضمون مروی ہے۔ امام این مجدرهمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بیہ جاہمہ بن عبس میں جنہوں نے جنگ حنین کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خفکی تکا اظہار ً بیاتھا۔

۲۷۸۲: حضرت عبدالله بن عمرة فرماتے ہیں که ایک مرد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے الله كرسول إمي آب كى معيت مي جهاد كاراده سے آیا ہوں۔ میرامقصود رضا الہی اور دار آخرت ہے اور جب میں آ پ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ر ہاتھ تو میرے والدین رور ہے تھے۔آپ صلی امتدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ہتم أن کے باس واپس چلے جاؤ اور انہیں ای طرح خوش کر وجیسے تم نے ان کوڑ لایا۔

لے جب آپ نے بنگ حثین کی تغیمت تقتیم فر ما کی تو ابوسفیان بن حرب صفوان بن امیا میپند بن تفسن و را قرع بن حابس رضی مقد عنهم میں ہے ہ کیہ کوسوا وٹ دیئے اورع بس بن مر داس املمی کو کم وینے اس برعباس نے فقکی کا اظہار میا اور کہا کہ آپ جس کا درجہ کم فر ہ دیں قیامت تک اس کا درجہ نبیں بڑھ سکتا اور کچھاشعار کے آپ نے بیان کران کو بھی اٹنے ہی اونٹ دے دیے۔ ( میدائر شید )

خابسة الراب المست معلوم ہوا كہ والدين كى خدمت بہت ضرورى بے خصوصاً جَبَداوركوئى تحض ان كى خدمت كرنے والا فد ہوت جب دھيں تمل بھى آ دمى ہے ساقط ہوب تا ہے بيئن جب مسم، نوب پر كفارومشر كين حملية ور بول اور معاملہ بہت بخت ہو يہ ہے وہ ہے وہ بہد وفرنس مين ہوجائے تب والدين كى اجازت كى ضرورت نہيں۔ يہ حكم دين تعليم اور تبيغ كا ہے جب فرنس كفايہ ہوتو والدين كى اجازت ہے جاتا جا ہے اور اسے گھر ميں اہل وميال كے لئے برقتم كا انتظام كركے جاتا جا ہے اور اسے گھر ميں اہل وميال كے لئے برقتم كا انتظام كركے جاتا جا ہے۔

ان حدیث ۲۷۸۲ سے مال کاحق معلوم کرنا جاہئے کہ اس کے پاؤں کے پاس جنت ہے اور ماں وب ک خدمت گزاری کوآپ نے جہادیرمقدم رکھا۔

#### ١٣ : باب النية في القتال

٣٤٨٣ : حدثنا مُحمَدُ بنُ عند اللّه لن لمير تنا ابو مُعَاوية عن الاغسم عن شقيّق عن ابئ مُوسى رصى الله تعالى عسه قال سُئل النّبيصلّى الله عليه وسلّم عن الرّخل يُقاتلُ شجاعة وبُقاتلُ حميّة ويُقاتلُ رياءً فقال رسُؤلُ اللّه صلّى الله عليه وسلّم من قاتل لتكون كلمة الله هى الغليا فهو في سيّل الله.

٢٧٨٣ : حدّ البؤ بكر نبل السي شينة النا خسين ال محمّد الله جرير بن حارم بن السحق على داؤ د بن الحصين عن عبد الرّخم ابن ابئ عُفية عن ابئ عُفية وكان مؤلى لا هل فارس قال شهدت مع السيّ يؤم أخد فصر بن رخلا من المشركين فقلت خدها منى وانا العلام الفارسي فيلمت السبّي صلى النه عليه وسلم فقال آلا قلت خدها منى وانا العلام الفارسي منى وانا العلام الانصاري.

٢٧٨٥ : حدّثنا عبدُ الرّخمن بنُ ابُراهيم تا عبدُ الله بن يريد ثا حيوة أخبر بنى ابُو هائى الله سمع ابا عند الرّخمس المخبلتى يقُولُ آنَهُ سمع عبد الله بن عمرو يقُولُ سمعتُ اللّبى عَيْنِ فَولُ سمعتُ اللّبي عَيْنِ يقُولُ ما من غارية تغزُو في سبيل الله فيصيبُوا عنيمة ثم عنيمة الا تعد حُلُوا ثلثى الجرهم قال لم يصيبُوا غنيمة ثم لهم اخرُهم

### دِابِ:قال کی نیت

۲۷۸۳ : حفرت ابو موئی فرماتے ہیں کہ نبی وریافت کیا گیا کہ مرد بہادری کے جو ہردکھانے کی نبیت سے قال کرے اور کوئی خاندانی حمیت کی وجہ تقال کرے اور لوگوں کو دکھانے کیلئے قال کرے واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جواس لئے قال کرے کریں اللہ بی کا کلمہ بلند ہوتو یہی اللہ کی راویس ہے۔

۲۷۸۳ - حضرت ابو عقبہ رضی اللہ عند جواہل فی رس کے آزاد کردہ غلام شے فرماتے ہیں کہ میں جگ احد میں نبی آزاد کردہ غلام شے فرماتے ہیں کہ میں جگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا تو میں نبی ایک مشرک مردکو ، رکر کہا ہے لیے میری طرف سے اور میں فاری لاکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ میری طرف ہے ہوئی تو فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ میری طرف ہے بوائو رمیں انصاری لاکا ہوں۔

۳۷۸۵. حضرت عبدائلہ بن عمر ورضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا، جولڑائی کرنے والی جماعت راہ خدامیں لڑے اور اسے نغیمت حاصل ہو جائے تو اسے دو تہائی اجرجد مل گیا اور اگر اسے نغیمت حاصل نہ ہوتو ان کا اجر اجرائی کی اور اہوگا۔

خلاصة الهابي الترابي التداني كريم صلى القدملية وسم في كيسى كيسى باتيل بيان فرماني بيل كه بركام مي القدتعالي كي رضا مذنظر ومن المنظر والمنظر المنظر والمنظر وا

اس صدیث ۲۷۸۵ سے معلوم ہوا کہ َ غر کے اور جابلیت کے خاندان سے فخر َ رنا ہخت معیوب ہے اور یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں تعجب ہوتا ہے ایسے یو گول پر جومسلمان ہو کہ آئی کفار ومشرکین اور نصار کی کی تقلید کرتے ہیں ان کی تہذیب ومعاشرت اپناتے ہیں اوران کی نقانی میں فخر مجھتے ہیں۔

# ٣ : بَابُ ارْتِبَاطِ الْنَحَيْلِ فِي اللهِ سَبِيلِ اللهِ صَبِيلِ اللهِ

٢ ٢ ٢ ٢ : حدَّث الدُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَة ثِنَا ابُو الاَّحُوصِ عِنْ شَيْبَة ثِنَا ابُو الاَّحُوصِ عِنْ شَيْبَة ثِنَا ابُو الاَّحُوصُ عَنْ شَيْبَ ثِنَا اللَّهِ عَنْ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَنْبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلَمِ الْحَيْرُ مَعْقُودٌ بِنُواصِي الْحَيْلِ اللَّهِ صَنْبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلَمِ الْحَيْرُ مَعْقُودٌ بِنُواصِي الْحَيْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسِلَمِ الْحَيْرُ مَعْقُودٌ بِنُواصِي الْحَيْلِ اللهِ يَوْمِ الْقَيَامِةِ

٣٤٨٠ حدثنا لمحمّدُ بَلُ رُمْحِ اثْنَامَا اللّيْثُ بَنُ سَعْدِ عَلَ سَافَعِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْتُهُ اللّه قال سافع عَلَ عَلَى عَلَى وَشُولَ اللّه عَلَيْتُهُ اللّهُ قال الحيلُ في مواصيها الْحَيْرُ الى يؤم الْقِيامة

فأمّا الَّدَى هي لهُ اجُرٌ فَالرَّجُلُ يَتَحدَهَا في سبيُلِ الله ويُعدُّها فلا تعيَّلُ شيئًا فِي بُطُوْبِها الَّا كُتِ لهُ اخرُ ولوُ رعاها في مسرح ما اكلتُ شيئًا الّا كُتِ لهُ بها اخرٌ ولوُ

# دلی نراہ خدامیں (قال کے لئے) گھوڑے پالنا

۲۷۸۲. حضرت عروہ بارقی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمیا: بھلائی قیامت تک مھوڑوں کی پیشانیوں میں باتد ھدی گئی ہے۔

۳۵۸۷ حضرت این تمررضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی مسلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔ قیامت تک گھوڑوں کی پیش نیوں میں خیرر ہے گی۔

۲۷۸۸: حضرت ابو ہر ہرہ درضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گھوڑوں کی پیٹانیوں میں قیامت تک خیر بندھی رہے گی۔ گھوڑے تمین طرح کے جیں ایک جومرہ کے لئے باعث اجر ہے اور دوسرا جومعاف ہے ( نداجر کا باعث نہ و بال کا ) اور تیسرا جومرہ ہرو ہول اور گناہ ہے۔

باعث اجروہ گھوڑا ہے جے مردراہ خدا کیلئے پالے اورای کیلئے تیار رکھے۔اس شم کے گھوڑوں کے پیٹوں میں جو چیز بھی جائے گی اس شخص کیلئے اجروثواب لکھا جائیگا اور سقساها من نهر جدار كسان لله مكَّلَ فَطُرَةٍ تُعَيِّها فِي بُطُوبها احُرِّ حتَى دكر الاخر في الوالها وارُواثها ولو اسْتَنَّتُ شَرْفًا اوْ شَرُفَيْنِ كُتِب لَهُ بِكُلِّ خُطُوةِ تَحُطُوهَا احُرٌ وامَّا الَّديُ هي لهُ سِتُرٌ فالرَّجُلُ يِتُجِدُّهَا تَكُرُّمَّا وتحملًا وَلا يَنْسى حقَّ ظُهُورها وَلطُونهَا في عُسُرهَا

وأمَّت الَّـدِيُ هـي عـليــه ورُرٌ فالديُ يتحدُّها اشُرْا وَبُطُرًا وبَدخًا ورياءً لِلنَّاسِ فدلك الَّذِي هِي عَلَيْهِ وزر .

٢٧٨٩ : حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَّارِ ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ ثَنَا اسى قبال سمِعْتُ يحيى ابْنُ أَيُّوْب يُحدَّتُ عَنُ زِيْد بْنِ ابي حبيب عَنْ عَلَيّ بُنِ رَبّاح عَنْ اللّ قَتادة الْأَلْصارِي انَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ قَالَ حَيْرُ الْحَيْنِ الْآدُهُمُ الْآقُرَ حُ الْمُحَجُّلُ الْارُسُمُ طَلَقُ الْسِدِ الْيُمْسِي فَإِنْ لَمُ يَكُنُ ادَّهِم فَكُمَيْتُ عَنِي

• ٢٧٩ : حَدَّثُنَا أَبُو بِكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَان عَنْ سِنُم بْنِ غَبُد الرَّحْمِي النَّخْعِيِّ عَنَّ ابِي زُرُعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَيْدٍ عَنْ ابْنَي هُويُرة قال كان اللَّبِي عَلَيْكُ يَكُوهُ الشَّكال من الْحَيْن

ا ٢٤٩ : حدَّثنا ابُو عُمَيْرِ عَيْسي بْنُ مُحمَّدِ الرَّمُليُّ ثَمَّا احْمَدُ سُلُ يَوْيُدُ ابْنِ رَوْحِ الدَّارِمِيُّ عَلَّ مُحَمَّد بْنِ عُقْبَة الْقاضيُّ عنُ أَبِيَّهِ عنُ حِدَهِ عَنُ تِميَّمِ الدَّارِيِّ قال سمعُتُ ﴿ سَاءَ جِورا وِحْداكِ لِيَّ كُلُورُ ايا لِي بَعِرخُو واس كَرُّكُ س

اگروہ انہیں گھاس والی زمین میں چرانے جائیگا تو جوبھی وہ کھائیں اسکے بدر اس شخص کیلئے اجراکھا جائے اور اگر وہ انہیں بہتی نہرے یانی بیائے تو ہرقطرہ جوائے پیٹوں میں ج ئے اسکے بدرہاں مخص کو اجر معے گاحتی کہ آپ نے ایکے پیٹا پ اور سید میں بھی اجر کا ذکر فر مایا اور اگریہ گھوڑ ے آیک دوميل ميں دوڑيں تو راہ ميں جوقندم پياُ تھا ئيں اسکے بدلہ اس متخص کیئے اجر لکھا ج ئے گا اور جو گھوڑ ہے مباح ہیں (نہ باعث اجر وثواب ہیں نہ باعث وہال) وہ وہ گھوڑے ہیں جنہیں مردعزت اورزینت کی غرض سے یا لے اور انکی پشت اور پیٹ کاحق تنگی اور آسانی میں نہ بھولے اور باعث عذاب و وبال وه گھوڑے ہیں جو تکتر اور غرور اور فخر و نمائش کیلئے یا لے تو یہی گھوڑے آ دمی کیلئے باعث و بال ہیں۔

۲۷۸۹ : حضرت ابو قناده انصاری رضی امتد عنه ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صبی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا بہترین گھوڑے وہ ہیں جومشکی سفید ببیثانی سفید ہتھ یا وَں اورسفید مبینی ولب ہول اور جن کا دایاں ہاتھ باقی بدن کی ، نند ہوا وراگرمشکی نہ ہوں تو اسی شکل وصورت کے کمیت گھوڑ ہے اچھے ہول ۔

• ۹۷: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی القد تع لی عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی التدعلیہ وسلم شکال محکوڑ و س کو ناپندخیال کرتے <u>تھے۔</u>

۶۷۱: حضرت تمیم دا ری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ، تے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیرفر ، تے

لے شفال جس گھوڑے کے تیمن یاؤں سفیداورا نیب ہاتی بدن کا ہم رنگ ہو۔۔ ( مبد*ار شید* )

رسُول الله سَيْنَ يَعُولُ مَنِ ارْتَبِطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله ثُمَّ وَانْهَا انْظُ مَكَرَ بِهُواتِ بِمِردان كَ بِدِله ايك يَكَلَ طِي عالج علقهٔ بِيدِه كَان لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حسنةً .

خلاصة الراب بنتا ہے اس کے مالک کواس کے عدوہ باتی گھوڑوں پر کوئی اجروثوا بنیس بلکہ ایک قتم پر تو عذاب ہے اللہ تعالی اجروثوا ب بنیس بلکہ ایک قتم پر تو عذاب ہے اللہ تعالی ایپ دین کی سربلندی کی کوشش کرنے کی تو فیق عطافرہ نے ۔ (آبین) اس حدیث: ۲۷۸۸ بیس گھوڑوں کی چار قسمیس ایپ دین کی سربلندی کی کوشش کرنے کی تو فیق عطافرہ نے ۔ (آبین) اس حدیث: ۲۷۸۸ بیس گھوڑوں کی چار قسمیس بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے بہترین گھوڑا مشکی ہے (جس کا تمام رنگ سیوہ ہو) گر ، تھے پر چھوٹا ساسفید ٹیکہ اوراو پر کے بوئٹ سفید ہوں بھروہ گھوڑا ہے کہ (پورابدن سیاہ ہونے کے ستھ ہی ) اس کے ماتھے پر سفید ٹیکہ ہو (تین) ناتگیں (پنچ سے گھٹنوں تک ) سفید ہوں۔ بس داہنا ہا تھ سفید نہ ہو (بیوسیاہ کی دوقتمیں ہوئیں ۔ لیکن اگر سیاہ نہ طفیقو سرخ و سیاہ ملا جلا سے گھٹنوں تک ) سفید ہوں۔ بس داہنا ہا تھ سفید نہ ہو (بیوسیاہ کی دوقتمیں ہوئیں ۔ دو آفھم لین سیاہ رنگ اور دو کمیت لیمی سرخ دساہ رنگ دالے میں ۔

# ١٥ : بَابُ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبُحَانَة وَتَعَالَى

٢٤٩٢ : حدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ آذَمَ ثَنَا الطَّحَاكَ بُنُ مَخْلِدِ ثَنَا الْسُحَاكَ بُنُ مَخْلِدِ ثَنَا الْسُحَادُ بُنُ يُخَامِر ثَنَا مُالِكُ بُنُ يُخَامِر ثَنَا مُعَادُ بُنُ جَبَلِ اللَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسلَّم يَقُولُ مَعْادُ بُنُ جَبَلِ اللَّه عَرُّوَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسلَم فُواقَ اللَّه عَرُّو جَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسلَم فُواقَ اللَّه عَرُو جَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسلَم فُواقَ اللَّه وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَةُ

٣٤٩٣ خَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ مُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا دَيْلَمُ بُنُ عـزُوان . ثَـما ثابتُ عنُ آنس بُنِ مالكِ قَال حضرتُ حرُبًا فقال غَبْدُ اللّهِ بُنُ رَوَاحَةً .

يا نفس الله الراك تكرهين الجنَّة احْدف بالله لَتَنْزِلَنَّهُ طابعة او لَتُكُن هنَّهُ

٣٤٩٠٠ خَدُقَ ابُو بَكْرِ بْنُ آبَى شَيْبَةَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ ثَنَا حَجُمَا وَ مُنْ عُبَيْدِ ثَنَا حَجُمَا وَ بَنْ دَيْنَا دِينَا وَ عَلَى شَهْرِ بُنِ حَجُمَا حُبُنُ دِينَا وِ عَلَى شَهْرِ بُنِ حَجُمَا وَ بُن عَبْسَةَ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْنَ فَقُلْتُ حَوْشَ عَمْرُو بُن عَبِسَةَ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْنَ فَقُلْتُ

## چاچ: الله سبحانه وتعالی کی راه میں قال کرنا

۲۷ ۹۲: حضرت معاذ بن جبل رضی التدعنه فر ، تے ہیں کہ انہوں نے التد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیے فر ماتے سن ، جو مر دِمسلم اونٹنی کے دو دھا ترنے کے وقفہ کے برابر مجمی راہِ خدا میں قال کرے اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

۳۵ ایک حفرت انس بن مالک رضی الله عنه فره تے ہیں کہ ایک جنگ جن شریک ہوا عبداللہ بن رواحہ کہہ رہ سے خط اے میر سے نفس! کیا ہیں نے تجھے نہیں ویکھا کہ تو جنت میں ج نا پسند نہیں کر رہا؟ میں شم کھا تا ہوں کہ تجھے جنگ میں اثر نا پڑے گا خوشی سے اثر سے یہ نا خوشی ہے۔ جنگ میں اثر نا پڑ سے گا خوشی سے اثر سے یہ نا خوشی سے۔ مہر و بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کون سا جہا د زیا وہ فضیلت کا

٢٤٩٥ . حدد السابشر أن أدم والحمد الل البت البجنجدري قالا ثناصفوان ابل عيسى ثا محمد من عـخلال عـل المقعقاع بن حكِيم عن الى صالح عل الى هُويُرة قال قال وسُؤلُ اللَّه عَيْنَا مَا مَنْ مَجْرُو حَ يُجرحُ فَي سبيله الاحاء يؤم القيامة ولجرحة كهينته يؤه خرح النول لَوْنُ دم والرَّيْحُ ريْحُ مسك

٢ ٢٧١ حددث مُحمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه ابْنِ نُميْرِ ثَمَا يَعْلَى نُنْ غيب حدث من اسماعيل بن أبي حالد سمعت عبد الله ئس اللي أوُفني رصبي الله تعالى عنه يقُولُ دعا رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم على ألاخزاب فقال اللهم مُرل الكتباب سيريع البحساب اهزم الاخراب اللهم اهزمهم وركركهم

٢٤٩٤ : حدَّثنا حرَّملةً بُنُ يخيى و الحمدُ لَنْ عِيْسى المصطريّان قَالًا ثنا عَبْدُ اللّه بُنُ وهُبِ حدَّثني ابُو شُريُح عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُويُحِ انْ سَهْلِ بْنِ ابِي أَمَامَةَ مَنْ سَهْلِ بْنِ حُيْفِ حَدَّثَهُ عَنْ ابِيهِ عَنْ حده أَنَّ النَّبِي عَنْ ابِيهِ عَنْ حده أَنَّ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّه الشَّهادَة بصدُق منُ قلْبه بَلَّعَهُ اللَّهُ مَسارِلُ الشُّهدَآءَ وَانْ مات على فراشه

يها رسُول اللّه ايّ الْجها د افْضلُ قال من أهُريْق دمْهُ وعُقر ﴿ باعث ٢٠ فرمايا جس مِس آ دمى كا خون سي اورگھوڑ ا زحمی ہو۔

۲۷۹۵ حضرت ابو ہر رہے ہ رضی القد عند فر ۱۰ تے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ ملیہ وسلم نے قرمایا: جوزخمی بھی راہ خدا میں وخم کھائے اورالقد کوخو ب معلوم ہے کہ کو ن ان کی راہ میں زخمی ہوا وہ روز قیامت پیش ہوگا اوراس کا زخم اس دن کی طرح ہوگا جس دن زخم لگا رنگ تو خون کا ہو گا اور خوشبو کستوری کی ہوگی۔

۲۷۹۲ - حضرت عبدالله بن الي او في رضي الله عنه فر ، ت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے گروہوں کے لئے بدوعا فرمائی ۔فرہ یا اے ابتد کتر ب ن زل فرمانے والے جلد حساب لینے والے کفار کے گروہوں کو شکست ہے ووجار فرما۔ اے اللہ! ان کو ہزیمیت وفٹکست د ہےاورانہیں ہلا کرر کھ<sup>و</sup> ہے۔

ے 92 : حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا . جوالتد تعالیٰ ہے ہے ول ہے شہادت طلب کرے اللہ تع کی اے شہدا ، کے مرتبہ پر فائز فر مائیں گے اگر چہاس کی موت اپنے بستر پر واقع ہو۔ (یعنی جا ہے طبعی موت بی مرے)۔

خ*لاصة الباب بنا مطلب بيرے ك*ه اتنى تھوزى ل مدت كے لئے جباد كرنا جنت ميں جانے كا ذريعہ ہے سجان الله جباد بہت براعمل ہےاللہ تع کی سب کوتو قیق نصیب کر دیے۔ حدیث ۹۳ :حضرت عبداللہ بن رواحہ نے متم کھائی تو اللہ تعاں نے اس کو پورا کر دیا جنا ب ابن رواحہ رضی ابقہ عنہ جنگ موتہ میں شہیر ہوئے اس جنگ میں حضرت جعفر طیا راور حضور سنی ا مقد مدییہ وسلم کے متنبنی حضرت زید بن حارث رضی امتد عنہ بھی شہید ہوئے تتے بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے تیں کہا ً مروہ المّد کے بھرو سے برقتم کھا بیٹھیں تو اللہ تعال ان وسیا کردیتے ہیں جناب ابن رواحہ بھی ایسے ہی تھے۔حدیث ۲۷۹۲ جنگ میں الند تعالی ہے دعا کرنا آئخضرت صلی الند ملیہ وسلم کی سنت ہے۔

١١: بَابُ فَضُلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ

۲۷۹۸: حدّ شدا أبُوْ بَكُر سُ ابِي شَيْدة ثنا ابن ابي عدى عن شهر بن عن الن عور عن هلال ابن ابسى زينس عن شهر بن حو شد عن الني حو شد عن الني عدى الله تعالى عده عن الني صلى الله عليه وسلم قال فُكرَ الشهداء عند البي صلى الله عليه وسلم قال فُكرَ الشهداء عند البي صلى الله عليه وسد عن فقال لا تجعث الارض من دم الشهداء حتى تبتدر و زوجته كا كاتهما ظيران اصلتا فصيليهما في براح من الارض وفي يد كن واحدة منهما حلّة خير من الدُن وما فيها

٢٧٩٩ . حدثنا هشام بن عمّارِ ثنا اسْمَاعِيلُ بن عيّاشِ حدثني بحيْرُ ابن سعِيْدٍ عن خالدِ بن معدان عن المقدام بس معديكرب رصى الله تعالى عنه عن رَسُول الله صَلَى الله عنه وسِلْم قال للشهيد عند الله ستُ خصال يعفر له الله عنه في اوّل دُفَعة من دمه ويُرى مقعده من المحنّة ويُحارُ من غداب القبر ويامن من المُقرع الآكبر ويُحدَّى خلّة الايمان ويُروى من في في سبعين انسانا من ويُرو

ابراهِ يُم الْحَرَاهِ يُم الْمُلدِ الْحَرَاهِ يُم الْمُلْحَة بُن حَرَاشِ الْمُراهِ يُم الْحَدِ اللّهِ يَقُول لَمّا قُتِلَ عَبُدُ اللّهِ بَنُ عَمْرِ وسمعتُ جابِرَ بُن عِبْد اللّهِ يَقُول لَمّا قُتِلَ عَبُدُ اللّهِ بَنُ عَمْرِ السمعتُ جابِرَ بُن عِبْد اللّهِ يَقُول لَمّا قَتِلَ عَبُدُ اللّهِ بَنُ عَمْرِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ ال

ہے: القد کی راہ میں شہر وت کی فضیلت ۲۷۹۸ . حضرت ابو ہر رہے رضی القدعنہ سے روایت ہے سرین صلاحی سام سے میں میں میں

کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہداء کا ذکر ہوا تو آپ نے فرہ یا بھی سوکھتی آپ نے فرہ یا بھی سوکھتی ہوگئیں کہ اس کی دو بیویاں جلدی سے اس کے پاس آتی ہیں گویا وہ دائیاں ہیں جن کا شیرخوار بچہ گم ہوگیا ہو کسی ویرانہ میں (اتن شفقت اور محبت ہے بیش آتی میں) ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک جوڑا ہوتا ہے جودنی وہ فیہا سے بہتر ہے۔

1929 - حفرت مقدام بن معدیکرب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرماید ، شہید کو اللہ کے ہاں چھ فضیلتیں متی ہیں اسکا خون نظیتے ہی اسکی بخشش کردی جاتی ہے۔ اسے جنت میں اسکا ٹھکا نہ دکھا دیا جاتا ہے۔ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے 'روز حشر کی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہ تا ہے ایمان کا جوڑا پہنایا جائے گا' اسے ایمان کا جوڑا پہنایا جائے گا' بڑی آئھوں والی گوری حور سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا اور اسکے رشتہ داروں میں سے ستر افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول ہوگی۔

۱۸۰۰ حضرت جابر بن عبدالتد فرهتے بیں کہ جنگ اُحد کے روز جب عبداللہ بن عمر و بن حرام شہید ہوئے تو اللہ کے روز جب عبداللہ بن عمر و بن حرام شہید ہوئے تو اللہ عز وجل رسول نے فره یو: اے جابر میں مجھے نہ بتاؤں کہ اللہ عز وجل نے تمہ رے والد سے کیا کہا ؟ میں نے عرض کیا: ضرور بتا ہے۔ فره یو: اللہ نے کسی سے بھی بغیر حجاب کے گفتگونہیں بتا ہے۔ فره یو: اللہ نے کسی سے بھی بغیر حجاب کے گفتگونہیں فره نی اور تمہارے والد سے بغیر حجاب کے گفتگو فره ائی فره یو: اللہ سے میر سے سامنے اپنی تمن وَل کا اظہار کر اللہ اسے میر سے سامنے اپنی تمن وَل کا اظہار کر میں بختے عط کرونگا' تو تمہارے والد نے عرض کیا' ا

قَالَ يَارَبُ فَالِبَلِغُ مِنْ وَرَائِنَى فَالْمِلَ اللَّهُ عَزَوَحَلَّ هَذَهُ الآية ولا تسخسبسَ السين قُتسلُوا في سبيْلِ اللَّه المُواتا الآية كُلُها

الاغدمش عن عبد الله بن مُرَّة عن مَسُرُوقِ عن عبد الله الاغدمش عن عبد الله رضى الله تعالى عنه في قوله ولا تحسين الذين قَتلُوا في سبئل الله أمَواتا بل احمياة عند ربهم يُرْزَقُون ، قال أمّا إنّا سبئل الله أمَواتا بل احمياة عند ربهم يُرْزَقُون ، قال أمّا إنّا سالنا عن ذلك فقال أرْوَاحهم كطير حُصْر تسرخ في المحنة في ايّها شاء ث ثُم تاوي الى قاديل مُعلقة بالعرش في المحنة في ايّها شاء ث ثُم تاوي المع عليهم رئك اطلاعة في الله شأتم قالُوا ربّنا وماذا بسالك ونحن نسرخ في المحنة في أيّها شأنا فلم أن ترد آرواحا في الحسادما من ال يسالُوا قالُوا نسالُك أن ترد آرواحا في الحسادما الله المنالك في سبيلك فلما راى لا يُسَالُون الله الله في سبيلك فلما راى لا يُسَالُون الله في سبيلك فلما راى لا يُسَالُون الله ذلك ثركوًا .

میرے اللہ! جمھے زندہ کر دیجئے تاکہ میں دوہارہ آپ کی خاطر شہید ہوجاؤں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بیہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ یہاں آنے کے بعد کوئی واپس دنیا میں نہ جائیگا تو تمہارے والد نے عرض کیں: اے میرے رب جولوگ دنیا میں میرے بیچھے رہ گئے انکومیری حالت بہنچا دیجئے۔اس پرالقد عز وجل نے بیآ یت نازل فرمائی ''جولوگ را و خدا میں شہید کرد ہے جا کیں ان کو ہرگز مردہ مت ہجھنا''۔

 ۱۸۰۱ - حضرت عبدالله بن مسعودٌ ارشاد خداوندی ﴿ولا تىخسىن الدين قَتلُوا . . ﴾ جولوگ راوخدا مى شهيد كرويئے جائيں انہيں برگز مروہ خيال مت كرنا بلكہ وہ زندہ ہیں اینے ربّ کے پاس رزق ویئے جاتے ہیں''۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں غور سے سنوہم نے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو آب نے فرمایا ، شہداء کی روحیں سبر یرندوں کی مانند جنت میں جہاں جاہتی ہیں چرتی پھرتی ہیں پھررات کوعرش ہے معلق قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ ایک باروه ای حالت میں تھیں کہ انتدرتِ العزت ان کی طرف خوب متوجه ہوئے اور فرمایا مجھ سے جو حامو ما تگ بوان روحوں نے عرض کیا اے ہمارے پروردگار! ہم آپ ہے کیا مائليس حالاتك بم جنت ميس جهال حامتي ميس چرتي پُعرتي میں۔ جب انہوں نے بیدد یکھا کہ کچھ مائلے بغیرانہیں چھوڑ ا نہ جائے گا (اور ، کیے بغیر کوئی جارہ نہیں) تو عرض کیا ہم آب سے بیسوال کرتی ہیں کہ ہم (روحوں کو) ہارے جسموں میں داخل کر کے دو ہارہ د نیا جھیج دیں تا کہ پھر آ پ کی راہ میں لذت شہا دت ہے مشمتع ہوں جب ابتد نے دیکھا کہ انگی صرف یہی خواہش ہے (جو قانون خداوندی کے لحاظ ہے بوری نبیں کی جاسکتی ) تو انکواُ کے حال پر جھوڑ دیا۔

٢٨٠٢ حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ بشَارٍ وَاحْمَدُ ابْنُ ابْرَاهِيْهِ السَّوْرَقِيُّ وِيشَرُ بُنُ آدَمَ قَالُوا ثنا صَفُوانُ بُنُ عَيْسى انْبانا مُحمَّدُ ابْنُ عَجُلانَ عِن الْقَعُقَاعِ بُن حكيْمٍ عَنُ ابي صَالِحٍ مُن ابي هُريُرة قَال قال وسُولُ اللّه عَيْقَ مَا يجدُ الشَّهِيْدُ مِن الْقَتُل الْا كما يجدُ احدُكُمُ مِن الْقَرُضَة

۲۸۰۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شہید کو بوقت شہادت اتن خفیف ( ہلکی ) سی تکلیف ہوتی ہے جتنی تمہیں چیونٹی کے کاشنے نے۔

#### ١ : بابُ ما يُرْجى فِيْهِ الشَّهادةُ

ابن النفسيس عن عبد الله بن غبد الله بن جابر بن عبر النفسيس عن عبد الله بن غبد الله بن جابر بن عبر وضى الله تعالى عسه عن ابنه عن جده أنه مرص فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يغوذه فقال قائل من الهله ال كنا لسر جوا الاتكون وفائه قتل شهادة في سيل الله فقال رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم الله على الل

٢٨٠٣ : حدَّث المُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ ابى الشَّوارِب ثنا عَبْدُ الْعُربُو بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا شَهِيلٌ عَنْ ابِيْهِ عَنْ الشَّوارِب ثنا عَبْدُ الْعُربُو بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا شَهِيلٌ عَنْ ابِيْهِ عَنْ الشَّ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ قَالُ اللهُ عَلَيْلٌ مَنْ قُتِلُ فَي سَبِيلُ

#### باپ : درجات شهادت کابیان

۲۸۰۳: حضرت جابر بن منتیک سے روایت ہے کہ وہ بہار

ہوئے تو نی عمیادت کیلے تشریف لائے تو گھر والوں میں سے کی نے عرض کیا ہمیں بیدامید تھی کہ بیدراہ خدا میں شہادت حاصل کر کے اس دنیا ہے جا کیں گے تو اللہ کے رسول نے فر ہایا ۔ اگر راہ خدا میں کٹ مرنا ہی شہادت ہوتو میری اُمت میں شہید بہت کم رہ جا کیتے ۔ راہ خدا میں کٹ مرنا (اعلیٰ درجہ کی) شہادت ہے طاعون سے مرنے والا میں شہید ہے حمل کے بعد زیم میں مرنے والی عورت بھی شہید ہے نافی میں ڈوب کر مر جانا جل جانا اور ذات بھی شہید ہے نافی میں ڈوب کر مر جانا جل جانا اور ذات البحب (پہلی کے ورم) میں مرجانا بھی شہادت ہے۔ البحب (پہلی کے ورم) میں مرجانا بھی شہادت ہے۔ کہ نی نے فرمایا: تم آپی میں شہید کے بھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: راہ خدا میں کٹ مرنے (والے) کو فرمایا: تب تو فرمایا: تب تو میں شہید کے جوراہ خدا میں کٹ مرنے (والے) کو فرمایا: تب تو میں کٹ مرنے (والے) کو فرمایا: تب تو میں کٹ مرنے واراہ خدا میں کٹ مرنے میں کٹ مرنے میں کٹ مرنے واراہ میں کٹ مرنے میں کٹ مرنے میں کٹ مرنے واراہ میں کٹ مرنے میں کٹ مرنے

اللَّهِ فَهُو شَهِيْدٌ وَمِنُ مَاتَ فِي سَيْلَ اللَّهِ فَهُو شَهِيُدٌ والْمَسُطُون شَهِيْدٌ والمَطْعُون شَهِيُدٌ قال سُهِيْلٌ والحَربى عُبيْدُ اللّه بُنُ مُقْسَم عَنُ ابى صالحٍ وزاد فيه والُغرِقُ شَهِيُدٌ

میں طبعی موت مرجائے وہ بھی شہید ہے اور جو بین کے عارضہ (اسہال ورم جگرو غیرہ) میں مرجائے وہ بھی شہید ہے اور جو اسپید ہے اور جو طاعون میں مرے وہ بھی شہید ہے دوسری سند میں سے اضافہ ہے کہ پانی میں ڈوب کرمرجا تا بھی شہادت ہے۔

<u> خلاصیة الراب مهروانسوی</u> آگ میں جل مرمرنا بینی ان سب لوگوں کوشهبید کا نثواب اور درجہ سے گامیکن ان کوشس دید جائے گااور کفن بھی نیا پہنایا جائے گا۔

#### ١٨: بابُ السِّلاح

٣٨٠٥ : حدّثنا هشامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُويَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا ثَنَا مالكُ بْنُ اسسِ حدَّثنى الرُّهُوىُ عَنْ الس بْنِ مالكِ انْ النَّى سَيِّيَةِ دحل مكّة يؤم القتُح وعلى راسه المعفر

٢ ٠ ٢٠ : حدث هشام ئن سوّارِ ثنا سُفِال بَلْ غيية عل يَزيْدَ بَن خصيفة عل السّائِب بَن يزِيْدَ الْ شآء اللّهُ تعالى انَّ السّيَ شَيْعَةً على اخذ درُغيُن كَانَّهُ ظاهر بيُهُما

٢٨٠٥ حدث عسل عسد الرَّحُمن بن ابراهيم الدَمشُقَى ثَا الوليد بن مسلم ثنا الاوزاعي حدثنى سليمان ابل حيب قال دَحلناعلى ابن أمامة فراَى في سيُوفنا شيئا من حيلة في شيوفنا شيئا من حيلة في شيوفنا شيئا من حيلة في شيوفنا شيئا من حيلة من فقصب وقال فتح الفتوح قوم ما كان حيدة شيوفهم من الدَّه والفقة ولكن الانك والحديد والعلابي.

قَالَ ابُو الْحسِي الْقطَّانُ الْعلامِيُّ الْعصبُ

٢٨٠٨ . حدث ابنو كريب قنا ابل الصلت على ابن ابي النقل على ابن ابي النقاد عن ابن عباس انَّ النقاد عن ابن عباس انَّ رسنول السنة صلى الله عليه وسلم تنقل سيفة ذالفقار يؤمَ بدر

٢٨٠٩ حدث أسماعل السهوة البانا
 وكشع عن سفيان عن ابنى السحق عن ابى الحليل عن على
 ابن الى طالب قال كان المغيرة بن شعة ادا عرا مع السى

#### بإب: ہتھیار باندھنا

۵۰ ۲۸. حفرت انس بن ما لک رضی القدعنہ ہے روایت
 ہوئے تو آپ کے سرمبارک پرخود تھا۔

۲۹: حفرت سائب بن یز پدرضی اللہ عنہ ہے روایت
 بی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اُصد کے دن وو زر بین او پر تلے پہنیں۔

2004: حضرت سیمان بن حبیب فرات بیل که بم حضرت ابوالام کی خدمت بیل حاضر بوت انہوں نے بماری ملواروں پر چاندی کا کچھز بور دیکھا تو ناراض ہوئے اور فرمایا: تم سے بہلوں نے بہت کی فتوحات کیل انکی تدواروں بیل سونے یا چاندی کا زیور نہ تھا ابت سیسہ کو ہے تدواروں بیل سونے یا چاندی کا زیور نہ تھا ابت سیسہ کو ہے اور علانی لیمن اونٹ کے پھے یا چڑے کا زیور ہوتا تھا۔

۲۸ - ۸۰ . حضرت ابن عباس رضی القدعنهما ہے روایت ہے کہ تبی صلی القد علیہ وسلم نے اپنی ذوالفقار نامی تکوار جنگ بدر کے دن بطورانع م عطافر مائی (حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو)۔

۲۸۰۹: حفرت کی سے روایت ہے کہ مغیرہ بن شعبہ جب
نی کی معیت میں جنگ کرتے تو اپنے ساتھ نیز ہ لے
جاتے جب واپس آتے تو وہ نیز ہ پھینک دیتے تا کہ کوئی

أصلى اللهُ عليه وسلم حمل مَعَهُ رُمْحًا فادا رجع طرح رُمُحهُ حتَى يُحملُ لهُ فقال لَهُ علِيٌّ لاذَّكُونَ ذالِك لِرسُول اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسِلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ فَإِنَّكَ إِنْ فعلُت لَهُ تُرُفعُ صَالَّةُ

• ٢٨١ حدَّثُما مُحمَّدُ بُنِّ إِسْمَاعِيْلِ ابْنِ سَمَّرَةَ أَلْبَانَ غَبِيُسَدُ اللَّهَ بُنْ مُؤْسَى عَنْ اشْعَتْ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبُدِهِ اللَّهِ ابْس بشير عنُ اسى واشِد عن علِي قَال كانت بيد وسُولِ الله صلى الله عليه وسِلَّم قوس عربيَّة فراى رجلا بيدِه قوس فارسيّةً فقال ماهذه الْقها وعليْكُمُ بهذه و اشباهها ورماح الْقَنا قالَهُما يريُدُ اللَّهُ لَكُمُ بهما في الدِّيْنِ ويُمكِّنُ لَكُمُ في

ان کیلئے اُٹھا مائے ( کہشا ید گر گیا ہواسلئے مالک تک پہنچا دول ) اس برملیؓ نے ان ہے کہا کہ میں میہ بات اللہ کے رسول سے ضرور ذکر کروں گا تو کہنے لگے: ایبا نہ کر ن اس لئے کہ اگرتم نے اپیا کیا تو کوئی گمشدہ چیز ( مالک کو پنجانے کے لئے ) نہیں اٹھائی جائے گی۔

۲۸۱۰: حضرت ملیؓ ہے روایت ہے کداللہ کے رسول کے وست مبارک میں عربی کمان تھی۔ آپ نے ویکھا کہ ایک مرد کے ہاتھ میں فاری کمان ہے تو فر مایا. یہ کیا ہے؟ ا ہے بھینک دواورتم اس ( عربی کمان ) کواور اس جیسی کم نول کو ہی استعال کیا کر واور نیز وں کواسلئے کہ انہی کے ذریعہ اللہ تمہارے دین میں اضافہ فرمائے گا اور حمہیں ( انہی کے ذریعہ ) شہروں میں عزت عطافر مائے گا۔

خ*لاصة الباب الماسيمة منعفو: لوے كاخود بوتا ہے جومر پر بب*نا جاتا ہے اسے تكوار ہے بچاؤ ہوتا ہے۔ غلابي أونث كا پٹھا ( نیمنی چمژا )۔ تسفُیعَیلُ. ہے مراد ہے انعام ہے بینی وہ چیز جوا مام سی مجاہد کو حصہ ہے زیاد ودے اس سعی وکوشش اور بہاور ی کےصد میں۔ ذوالفقار پیکوارعاص بن امبیا کی تھی جو بدر کے دن مارا سیاتھ ،ل ننیمت میں آنخضرت صبی القدعلیہ وسلم کے یاس آئی اور آیٹ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔

#### ١ الرَّمُي فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٢٨١١ . حــدَثَـنا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبة ثنا يزيُدُ بُنُ هارُوْن انْبانا هشامُ الدُّسْتوانِيُّ عَنْ يحيي بُنِ اللِّي كثيرِعن اللِّي شيبة عَنُ اسِي كَثِيْرِ عَنِ ابِي سَلَّامِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ الْ الْارْزِقِ عَنْ عُقُبة بُس عبامِس الْبِحُهِسَى رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ السِّي ا صلَى اللهُ عليهِ وسلُّم قال انَّ اللَّه لَيُدْخِلُ بِالسُّهُمِ الْوَاحِدِ الثَّلاثةُ الْحِنَّةَ صانعَةً يحتسبُ فِي صنْعته الْخِيْرِ والرَّامي به والْسُمَسَدُ به وقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم ازْمُوا - كرواورتمباري تيراندازي كرنا مجھے زيادہ بيند ہے تمہاري وازُ كَلِنُوا وَانَ تَوْهُوا احَبُّ النَّى مِنُ انْ تَوْكِبُوا وَكُلُّ مَا يِلْهُوا ﴿ نِيرَهُ بِازَى ﷺ وَارْ وَكُلُّ اور

#### ولياب: راه خدامين تيراندازي

الم حضرت عقبہ بن عامر جہی ہے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا الله تعالی ایک تیرک بدوات تین هخصول کو جنت میں واخله عطا فرماتے ہیں ایک تیر بنانے والا جو نیک نیتی اور تواب کی امید سے تیر بنائے اور دوسرا تیر پھینکنے والا اور تیسرا تیرانداز کی مدد کرنے والا ( أے اٹھا کر دینے والا ) اور اللہ کے رسوائے نے فر مایا تیراندازی کرواورسوار ہوکر نیز ہ بازی

به الْمَرْءُ الْمُسْدِمُ بِاطلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِه وَتاديْمهُ ورسهُ ومُلا فَضُول ہے سوائے اسکے کہ وہ تیرو کم ن سے کھیلے (اس عَنَهُ امْرَاتَهُ فَانَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ ... دور میں اسکا متباول جدید ہتھیار مثلاً بندوق' پستول'

٢٨١٢: حَدَّقَتَ يُونَسُ بَنُ عَبُدِ ٱلاعْلَى الْمَعَلَى اللَّه بَنُ عَبُدِ وَهُبِ اَخْبَرْنِي عَمُرُو ابْنُ الْتَعَارِثِ عَنْ سُلِيَمَان مُنِ عَبُدِ الرَّحْمِن عَنْ عَمُرو الرَّخْمِسِ الْقُرُشِيَّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمِن عَنْ عَمُرو الرَّخْمِسِ الْقُرُشِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمِن عَنْ عَمُرو الرَّخْمِسِ الْقُرُشِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمِن عَنْ عَمُرو الرَّخْمِسِ الْقُرُشِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمِن عَنْ عَمُرو بنن عَبِسة قَالَ سِيمِعْتُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْتُ يَقُولُ مِنْ رَمَى الْعَدُو الله عَلَيْتُ مِنْ الله عَلَيْتُ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَيْتُ الله عَلَى الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله المَعْلَى الله عَلَى الله المَلْهُ الله الله المَلْكُولُ الله الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى المَالِي الله الله المُعْلَى المُعْلَى المَالِمُ الله المُعْلَى الله المُعْلَى المُ

٣٨ ١٣ - حَدَّثَمَا يُؤنَسُ بُنُ عَبْدِ الْآعَلَى انْبَانَا عَبْدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ آخَرَنِى عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابِى على الْهمدايي وَهُبِ آخَرَنِى عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابِى على الْهمدايي الله سمعت رسُولُ الله عَلَيْ المَنْبِ وَآعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتطعتُهُ مَنْ قُوةِ اللّهِ عَلَيْ المَنْبِ وَآعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتطعتُهُ مَنْ قُوةِ اللّه فَإِنّ اللّه قَوْة الرّمُي ثَلات مَرَّاتٍ .

٣ ٢٨١ : حَدَّثُنَا حَرُمَلَة بُنُ يَحْنِى الْمِصُرِيُّ آنَبَاما عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ آخُبِرَنِى ثَنُ لَهِ يُعَةَ عَنُ عُثُمَان ابْنِ بعِيْمِ الرُّعَيْنِي بَنُ وَهُبِ آخُبِرَنِى ثَنُ لَهِ يُعَةَ عَنُ عُثُمَان ابْنِ بعِيْمِ الرُّعَيُنِي عَنِ السَمْعِ عُقْبَة بُنِ عامر الْجُهِبِي عَنِ السَمْعِ عُقْبَة بُنِ عامر الْجُهِبِي عَنْ السَمْعَ عُقْبَة بُنِ عامر الْجُهِبِي يَعْدُولُ مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمُى ثُمَّ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمُى ثُمَّ يَعَلَّمُ الرَّمُى ثُمَّ يَعَلَّمُ الرَّمُى ثُمَّ مَرْكَة فَقَدُ عَصَانِي .

٢٨ ١٥ : حَدَّ أَنسَا مُ حَدَّ مُن يَحْيى ثَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ آلْبَانَا سُعْدَانُ عَلَى الْعَالِيةِ سُعْدَانُ عَلَى الْعَالِيةِ مَن إِيادِ بُنِ الْحُصين عل ابى الْعَالِيةِ عَد ابْن عبَّاسٍ قَال مَرَّ البِّي عَيْنَةٍ بِسَفَرٍ يَرْمُون فَقَال رَمْيًا بِنَى عَبْلِيةٍ بِسَفَرٍ يَرْمُون فَقَال رَمْيًا بِنَى عَبْلِيةٍ بِسَفَرٍ يَرْمُون فَقَال رَمْيًا بِنَى إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ ابَاكُمُ كَان رَامِيًا

فضول ہے سوائے اسکے کہ وہ تیر و کمان سے کھیلے (اس دور میں اسکا متباول جدید ہتھیار مثلاً بندوق پہتول کو کارشکوف اور ٹینک توپ وغیرہ) اور اپنے گھوڑے کو سکھائے (اس پر سواری کرے نیزہ بازی کرے یہ دونوں کھیل جہاد وقال میں ممر و معاون ہیں) اور یہ کہ مروا پی اہدیہ کے کھیلے یہ تینوں کھیل حق اور در مت ہیں۔ مروا پی اہدیہ کے کھیلے یہ تینوں کھیل حق اور در مت ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرہ تے ہوئے سنا جو دشمن کو تیر مارے اور اس کا تیر دشمن تک پہنچ پھر دشمن کو گھ یہ تہ گے اس کا تیر دشمن تک پہنچ پھر دشمن کو گھ یہ تہ گے اس کا تیر دشمن تک بہنچ پھر دشمن کو گے یہ تہ گے اس کا تیر دشمن تک بہنچ کے کر دشمن کو گے یہ تہ گے اس کا تیر دشمن تک بہنچ کے کر دشمن کو گے یہ تہ گے اس کا تیر دشمن تک بہنچ کے کر دائر کرنے کے برابر اجر ملتا مار نے والے کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔

الله تعالى عنه مرجنى رضى الله تعالى عنه فرمات عقبه بن عامر جبنى رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه بين في الله كرسول صلى الله عليه ومهم كو منبر برية فرمات من ((واعد أوا للهم ما المنطعة من فوق من منوقوت معمراد تيراندازى ( كينكن ) منتفين باريمي فرمايا -

۲۸۱۴ : حفرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تف کی عنہ بیان فرماتے جیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شادفر ، تے ہوئے سنا: جس نے تیراندازی سیصی اور پھراسے (بغیر کسی عذر کے) ترک کر دیا اس نے میری نافر ، نی کی۔

۲۸۱۵: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ نبی ایک جماعت کے قریب ہے گزرے جو تیرا ندازی کررہی تھی تو آپ نے فرمایا . اے اولا دِ اسمعیل خوب تیرا ندازی کروتمہارے جدا مجد (اساعیل ) بھی تیرا نداز تھے۔ خلاصہ الراب ہے ہے۔ اس حدیث میں تین کھیل ایسے بیان کے گئے ہیں جو لغواور بیکا رئیں پہلے دونوں کھیلوں ہیں جہاد کی تربیت اور مشق حاصل کرتا ہے اور تیسرا کھیل بھی با واسط جہاد کے لئے ہا گریوں سے طاعب کرے گا توا اور دہوگی اس کی نسل بڑھے گی اور جہاد کے لئے افرادی قوت حاصل ہوگی کیونکہ مسلمان جنے زیادہ بوں گیا تناہی اسلام کا نفع ہے اس کئے ہر مسلمان کو بجا ہم ہونا چاہئے نبی کر بیم صلی القد علیہ دسلم نے فر بایا کہا کہ عورتوں سے نکاح کرو جوا پے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور بنجے زیادہ جنے والیا ہوں بے شک میں تمہاری وجد سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ حدیث ۲۸۱۳ وہ کیسا مسلمان ہے کہ تغییر اسلام تو ہر مسلمان کو تیرا ندازی سکھنے کی ترغیب دیں اور وہ سکھی کھائی کو بے پروائی کر کے جعلا دے ۔ حضورصلی القد علیہ وسلم نے بیارشاد بھی فر بایا ہے کہ (مسلمانی) تیرا ندازی بھی کیا کر واور شہرواری بھی اور تیرا ندازی بھی شہرواری ہے بھی زیادہ وہ بد ہے اور جس نے تیرا ندازی سکھنے کے بعد اسے بتو جبی کر کے چھوڑ دیا تو ایک ہڑی نعت وقت اس کا سکھنا زیادہ پہند بدہ ہوگا۔ حد بہ نا اور بھائی اسلام کو شکار کا بہت شوق تھا اور ہن ہی ایک اور تیں ایلی ایک جیا سے السلام کو شکار کا بہت شوق تھا اور ہن ہی ایک اور تیں اور بہا در بتھ تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو بھی تیرا ندازی کرنے کی اس طرح سے ترغیب دی کہ سے اور بہا در بتھ تو آ آ بائی بیشہ ہاں کو فوٹ اور تعید اللہ اور جسند الیا وہ بدد کی اس طرح سے ترغیب دی کہ سے تہرا نداز کی کرنے کی اس طرح سے ترغیب دی کہ سے تہرا نداز کی کرنے کی اس طرح سے ترغیب دی کہ سے تو بینا می تو تھوٹا جینڈ ااور وہ صفید تھا۔ اس کا میٹ ہیں جس کہ وقت کو تکروں کا ترتیب دینا اور جھنڈ سے بنا نامستجب ہو تا ہے کہ ما کم وقت کو تکھروں کا ترتیب دینا اور جھنڈ سے بنا نامستجب ہے۔

#### ٠٠ : بَابُ الرَّايَاتِ وَالْاَلُوِيَةِ

٢ ١ ٢٨ : خدلشنا أبُوْ بسكر بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا أَبُوُ بِنكُرِ بُنُ عَيْاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْحَارِث بْنُ حَسَان رَضِى اللهُ تُعَالَىٰ عَيْه قَال قَدِعَتِ الْمَدِيْنَة فَرَ آيَتُ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسِلَّمِ عَيْه قَال قَدِعَتِ الْمَدِيْنَة فَرَ آيَتُ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسِلَّمِ عَنه قَال قَدِعَتِ الْمَدِيْنَة فَرَ آيَتُ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسِلَمِ قَال مَا عَلَى الْمِنْبَرِ وَبِلال قَائِمُ بِيُن يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا واذَا واية سُوداء فَقُلَتُ مَن هَذَا قَالُوا هَذَا عَمْرُو ابْنُ الْعَاصِ قَدِم مَن هَذَا قَالُوا هَذَا عَمْرُو ابْنُ الْعَاصِ قَدِم مَنُ عَزَاةٍ

٢٨١: حدث فنا المتحسّل بُنُ عَلِى المتحدّل وَعَبْدَةُ بُنُ عبد
 ٢٨١: حضرت جابر بن عبد الله وَمَنا شريْت عن عمّاد الدُّعني عن روايت ب كوفت مكد كروز جب ني كريم صلى الله عاليه الله قال فها يخيى بُنُ ادَم فَنَا شريْت عن عمّاد الدُّعني عن روايت ب كوفت مكد كروز جب ني كريم صلى الله عليه البى المؤبير عن حابر بن عبد الله آن النبي عَنَا فَهُ وَعَلَم مُكَةً وَسَم مكه من واقل بوت اس وقت آب كا حجمدُ اسفيد يؤم الْفَتُح وَلِوَاءُ هُ أَبْيَ طُن .

٢٨١٨: حَدَّثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِسْحَاقَ الْوَاسطى النَّاقِدُ ثَنَا
 يحيى بُنُ السُحق عَنْ يزيْدَ بُنِ حيَّانَ سمِعْتُ آبَا مجُلَزٍ يُحدِّثُ

## بِ إِن عَلَمُونِ اور حَجِينَدُ ون كابيان

۱۸۱۲: حضرت حارث بن حسان رضی الله عند فرماتے بین کہ جس مدینہ حاضر ہوا تو دیکھا کہ بی صلی الله علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں اور سیدنا بلال آپ کے سامنے کموار گردن جس لاکائے کھڑے ہوئے اور ایک سیاہ جسندا بھی دیکھا تو جس کون جیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ کہ مرو بن عاص ہیں جو جنگ سے واپس ہوئے ہیں۔ کہ عمرو بن عاص ہیں جو جنگ سے واپس ہوئے ہیں۔ کہ عمرو بن عاص ہیں جو جنگ سے واپس ہوئے ہیں۔ کہ الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح کمہ کے روز جب نبی کر بم صلی الله علیہ روایت ہے کہ فتح کمہ سے روز جب نبی کر بم صلی الله علیہ وسیم کمہ میں داخل ہوئے اس وقت آپ کا حبضد اسفید وسیم کمہ میں داخل ہوئے اس وقت آپ کا حبضد اسفید

۲۸۱۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حجنڈ اسیا ہ اور عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَايَة رَسُولِ اللَّهِ كَانتُ سؤداء وَلِوَاؤُهُ ابْيضَ. ﴿ حَجْوِتًا حَجْنَدُ اسفيد جوتا تَحَابَ

ضلاصة الراب به اكثر ائمه كرام جيها ، م ، لك وشافعي وابو يوسف اور محدٌ كنز ديك جنگ مي ريشي كير ايبننا جائز ب كونكه تلوار ريشم كومشكل سے كافتی ہے۔ ا ، م ابوحنيفه في احتياط كوفحوظ ركھا ہے اور فر ، تے ہیں كه خالص ريشم كا كپڑا ببنن مكروہ ہے جنگ ميں اس ريشي كيڑے ہے مارورت دفع ہو جاتی ہے جس كا تا ، ريشم ہواور بانا سوت ہو۔ حريراور ديبان ميں بيفرق ہے كہ دياج خالص ريشم كا ہوتا ہے اور حرير ميں ريشم ملا ہوتا ہے۔

## ٢١: بَابُ لُبُسِ الْحَرِيُرِ وَالدِّبُيَاجِ فِي الْحَرُبِ

۲۸۱۹: خدد تنا أبُو بكر بن ابئ شيئة ثا عبد الرَّحِيْمِ بن سُلِيمة ثا عبد الرَّحِيْمِ بن سُلِيمان عن حجَّاجٍ عَن ابئ عُمر مؤلى اسْمَاءَ بِنْتِ ابئ سُلِيمان عن حجَّاجٍ عَن ابئ عُمر مؤلى اسْمَاءَ بِنْتِ ابئ بنكر اللَّهَا أَخْرَجَتُ جُبَّةُ مُزَرَّرَةً بالدِّيْبَا ع. فقَالَتُ كَانَ النَّبِي عَلَيْكَ يَلُسُ هذِهِ إِذَا لَقِيَ الْعُدُوَّ

۲۸۲۰: حدثنا آبُو بَكُرِ مَنُ آبِي شيئة ثنا حفْصُ بَنُ غِيَاتٍ عَنْ عاصِمِ ٱلآخُول عن ابِي عُثمان عَنْ عُمر آنَّه كَان يَنهى عَنْ عاصِمِ ٱلآخُول عن ابِي عُثمان عَنْ عُمر آنَّه كَان يَنهى عَن الْحَريُرِ والدِّيْبَاح: الله مَا كَانَ هكذا ثُمَّ اشارَ بِإصْبَعِه ثُمَّ الثَّانِيةِ ثُمَّ الثَّالَةِ يُسَمِّ الوَّابِعَةِ وَقَالَ كَان رسُولُ الله عَلَيْنَةً بِنُهَ الوَّابِعَةِ وَقَالَ كَان رسُولُ الله عَلَيْنَةً بِنُهَ الوَّابِعَةِ وَقَالَ كَان رسُولُ الله عَلَيْنَةً بِنُهَانا عَنهُ.

#### ٢٢ : بَابُ لَبُسِ الْعَمَائِمِ فِي الْحَرُّبِ

ا ۲۸۲ : حدد أنسا أبُو بَكُو بَنُ ابِى شَيْبة ثنا ابُو أَسَامة عَنُ مُساوِرِ حَدْثَثِ مَعْ أَبِيهِ قَالَ مُساوِرِ حَدْثَثِ مَ مَعُو بُنُ عَمُو و بُنِ حُرِيْتُ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانِي آنْظُرُ إلى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءٌ قَدُ ازْحى طَرُفَيْهَا بَيْنَ كَتَفَيْهِ .

٢٨٢٢ : حــ لَـُنَـنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة فَمَا وَكَيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْه عِمَامَةٌ سُوْدَاءُ .

## دپاپ : جنگ میں دیباج وحربر (ریشی لباس) بہننا

۲۸۱۹: حضرت اساء بنت ابی بکر رضی الله عنها نے رکیشی گھنڈیوں والا ایک جبہ نکالا اور فر مایا کہ نی صلی الله علیہ وسلم جب دشمن سے مقابلہ فر ماتے تو سے جبہ زیب تن فرماتے۔

۲۸۲۰ : حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ریشم ہے منع فرماتے سے محمّع فرماتے سے محمّع فرماتے سے محمّع فرماتے سے محمّ روانگی کی بقدر کنارے میں لگا ہوتو اس سے ممانعت نہیں فرماتے شے اور آپ (رضی الله عنه) نے فرمایا که نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سمیں ریشم سے روکا کرتے ہے۔

## دپائ : جنگ میں عمامہ بہننا

۲۸۲۱-حضرت عمر و بن حریث رضی القد عند فرماتے ہیں۔
مویا میں اب بھی و کھے رہا ہوں اللہ کے رسول کی طرف
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سریر سیاہ عمامہ ہے اور اس کے
دونوں کناروں کو آپ صلی القد علیہ وسلم اپنے موثد ھوں
کے درمیان لڑکائے ہوئے ہیں۔

۲۸۲۲: حفرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم (فتح کے موقع پر ) جب مکہ دا خلہ ہوئے تو آپ کے مربر سیاہ ممامہ تھا۔ خلاصة الراب مه عمامه باندهن نبي كريم صلى القدعليه وسلم كى سنت اوراس كى فضيلت بهت احاديث مين آئى باور عمامه مين شمله لا الله على القدعليه وسلم كى سنت اوراس كى فضيلت بهت احاديث مين آئى باته تك جي مين شمله لا كانا بهتر باور بهتر بيه كه شمله بينه كى طرف لا كان اوراس كى مقدار جارانگل سے ليكرايك باته تك جي حضور صلى القدعليه وسلم سفيدا وركا لير مگ كاعمامه باند صفته في -

## ٢٣ : بَابُ الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزُوِ

## دِياْتِ : جنگ ميں خريد و فروخت

۱۸۴۳: حضرت خارجہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے ویکھا ایک مردمیرے والدسے پوچھ رہا ہے کہ ایک مرد جنگ مجھی کرتا ہے اور خرید وفروخت بھی اور جنگوں میں تجارت بھی کرتا ہے تو میرے والد نے اس سے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں تھے ہم خرید و فروخت کرتے رہے آ ہے ہمیں ویکھتے رہے اور آ پ فروخت کرتے رہے آ ہے ہمیں ویکھتے رہے اور آ پ نے ہمیں منع نہ فرمایا۔

خلاصة الراب اله النا ما ديث سے ثابت ہوا كہ جہاد كے سفر ميں خريد وفر وخت اور تجارت كرنا جائز ہے۔

## ۲۳ : بَابُ تَشْيِيُعِ الْغُزَاةِ وَ وَدَاعِهِمُ

٣٨٢٣ : حدَّثُنَا جَعُفرُ بُنُ مُسَافِرٍ ثَنَا أَبُو دَاؤِد ثَنَا ابُو الْالسُود لِنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنُ زَبَّانَ بُى فَالْدِ عَنَ سَهُلِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ انسِي عَنُ آبِيُهِ عَنُ رَسُولَ اللّهِ عَيَّاتُهُ قَالَ لَانُ أُشَيِّع بُنِ انسِي عَنُ آبِيهُ عَنُ رَسُولَ اللّهِ عَيَّاتُهُ قَالَ لَانُ أُشَيِّع بُنِ انسِي عَنُ آبِيهُ عَنُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى زَحُلِه عَدُوةً أَوْ رَوْحَةً مُ مَحَاهِدًا فَى سَبِيلِ اللّهِ فَاكُفّهُ عَلَى زَحُلِه عَدُوةً أَوْ رَوْحَةً احتَّا إِلَيْ مِنَ اللّهُ لَيَا وَمَا فِيهًا .

٢٨٢٥ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْمَلِيعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنُ مُؤسى بُنِ وَرُدَانَ عَنُ ابْسُ لَهِيُعَةً عَنِ الْحَسَنِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنُ مُؤسى بُنِ وَرُدَانَ عَنُ ابْسُ فَهُ مُؤسَى بُنِ وَرُدَانَ عَنُ ابْسُ فَرِيرَةَ قَالَ السَّتَوُدَعُكَ ابِي هُرِيرَةَ قَالَ السَّتَوُدَعُكَ اللّهِ عَنْقَطَةً فَقَالَ السَّتَوُدَعُكَ اللّهِ عَنْقَطَةً فَقَالَ السَّتَوُدَعُكَ اللّهُ اللّهِ عَنْقَطَةً فَقَالَ السَّتَوُدَعُكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْقَالَ السَّتَوُدَعُكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْقَالَ السَّتَوُدَعُكَ اللّهُ ا

٣٨٣١ : حدد ثَنَا عَبَّادُ بُلُ الْوَلِيْدِ ثَنَا حَبَّانُ بُنُ هِلَالٍ ثَنَا ابْنُ مُحدِيثِ : ٣٨٣٧ أَنُ ابْنُ عَرَدُ الْوَعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مُحدِيثِ مِن ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مُحدِيثِ مِن ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ

## دياب : غازيون كوالوداع كهنااور

#### رخصىت كرثا

۲۸۲۴: حضرت معاذبن انس رضی الله عنه سے روایت بے کداللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میں راہِ خدا میں لڑنے والے کورخصت کروں اسے اس کی زین فر ماوار کراؤں صبح یا شام یہ جھے دنیا و مافیہا سے زیاوہ محبوب ہے۔

۲۸۲۵ محضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رخصت کرتے وقت ریکھات فریائے ، '' میں مجھے اللہ کی امان میں ویتا ہوں میں کا مانتیں ضائع نہیں ہوتیں ۔

۲۸۲۷: حفزت ابن عمر رضی التدعنهما فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی القد علیہ وسلم جب کشکروں کو رخصت کرتے رسُولُ اللّه عَلَيْتُهُ إِذَا الشُّحْصُ السُّرايَا يَقُولُ للشَّاحِصِ ﴿ تَوْجَائِهُ وَالْمُ سِي قَرَا رَيْنَ أمانت اور السُتوْدِعُ اللَّهُ دِيْنِكَ وَامَانِتُكَ وَحُواتِيْمِ عَمَلَكَ . ﴿ الْحَالَ كَا فَاتَّمُهُ اللَّهُ كَمِيرُ وكرتا بهول .

خلاصیة الراب جلت معلوم ہوا کہ بید چیزیں حفاظت کے قابل میں کیونکہ سے بہت قیمتی ہیں دین امانت اور خاتمہ بالخیر دنیا ہ آ خرت میں یمی چیزیں کام آنے والی ہیں اور باتی بھی رہیں گ ۔

#### ٢٥: بَابُ السَّرَايَا

٢٨٢٧ : حدَّثَنا هِشامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَدُ الْملكِ مُحمَّدٌ الصُّعابِيُّ ثَنَا أَبُو سَلِّمَةَ الْعَامِلِيُّ عَنِ ابْنِ شهابٍ عَنُ آسَ بُنِ مَالِكِ انَّ رِسُولِ اللَّهِ عَلِيقَةً قَالَ لِاكْتُم بِنَ الْحَوْلِ الْخُزَاعِي يَا أَكُنْمُ اغُزُ مَعِ غَيْرِ قُوْمِكِ يَحُسُنُ خُلُقُك وتَكُرُمُ عَلَى رُفقالك يَمَا الْكُفَّمُ خَيْرُ الرُّفْقَاءِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ الشَّرايَا أَرْبَعُ مَانَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ ارْبَعَةُ آلَافٍ وَلَنْ يُغَلِّبِ اثْنَا عَشرِ ٱلْفًا

٢٨٢٨ : حَدَّثُنا مُحَمَّدُ بُنَّ بَشَّارٍ ثنا أَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا سُفِّيانُ عَنْ ابِي إِسْحُق عَنِ الْسِراءِ بْنِ عِارَبِ قِالِ مِتَحَدَّثُ الَّ أصحاب رَسُول اللهِ عَلَيْكُ كَانُوا يؤم بَدْرِ ثَلاثة مائةَ وَبضُعَة غشىر غىلىي عبدَّة أَصُحَابِ طَالُوُتَ مَلْ جارِ معهُ النَّهرَ ومَا خار معة الَّا مُوْمِنَّ .

٢٨٢٩ . حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِيُ شَيْبَة ثَنَا زِيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنِ ابْنِ لَهِيُعَة اخْبَرَنِي يزِيْدُ بُنُ آبِي حبيب عن لَهِيْعَة بُنِ عُقُبة قَالَ سمعتُ أَبَا الْوَرُد صَاحِبَ النَّبِيَ صلَّى اللهُ عَليْه وَسَلُّم يَقُولُ ايُّناكُمُ وَالسُّويَّةَ الَّتِي انْ لَقِيتُ قرَّتُ وَإِنْ

#### چاپ :سرايا

٢٨٢٧ : حضرت انس بن ما لک ﷺ ہے روایت ہے كہ اللہ کے رسول کے احم بن جون خزاعی سے فر مایا: اے احم اپنی قوم کے علاوہ کسی اور قوم کے ساتھ مل کر جنگ کر' تیرے اخلاق سنور جائمیں گے اور تو اینے رفقاء پرمہر بان ہوجائے گا۔اے اکتم ابہترین رفقاء جار ہیں بہترین سریہ عارسوافراد میں اور بہترین کشکر جار بزارافراد میں اور بارہ ہزار مجاہد تعداد کی کی وجہ ہے ہرگز مغلوب نہ ہول گے۔ ۲۸۲۸: حضرت براء بن عاز ب رضی التدعنه فر ماتے ہیں کہ ہم میں یہ بات ہوتی تھی کہ جنگ بدر میں اللہ کے ر سول کے صحابہ کی تعدا و تنمن سو دس سے پچھے زائد تھی جتنی طالوت کے ان ساتھیوں کی تعداد تھی جونہر ہے گزر گئے اور طالوت کے ساتھ صرف اہلِ ایمان ہی گز رے۔ ۲۸۲۹ : صحالي رسول حضرت ابو ورد رضي الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں کہ ایسے سریہ ہے بچو کہ اگر دعمن ہے سامنا ہوتو را وفرار اختیار کرے اور اگر ننیمت ہاتھ گلے تو

ت*ظاصبة الباب* 🌣 سبحان القد! پیچھے مسلمان ایسے تھے کہ ہار ہ ہزاران میں ہے کبھی کسی دشمن ہے مغلوب نہیں ہو سکتے تھے

چوری اور خیانت کرے۔

٢٦ : بَابُ الْآكُلِ فِي قُدُورِ الْمُشْرِكِيْنَ • ٢٨٣٠ : حَدَّنْهَ اللهُ وَهُكُو بُنُ آبِي شيبة وعَلَى بُنُ مُعَمَّد - ٢٨٣٠ : حضرت حلب رضى الله عند قرمات بين كه ش

با چاہیے:مشرکوں کی دیگوں میں کھانا

قَالَا ثَنَا وَكُنِعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنُ قَبِيُصَةً بُن هُلُهِ عَنْ قَبِيُصَةً بُن هُلُهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الل

المم : حدَّثَنا علِى بَن مُحمَّد ثنا آبُو أَسَامة حدَّثِنى آبُو فَرُومة بَن رُويْمِ اللَّهُ مَى عَن فَرُومة بَن رُويْمِ اللَّهُ مَى عَن اللهُ تَعالَى عَنه قَالَ وَلقية و كَلَمة البَّي ثغلبة النُّحْسَنِي رضِي اللهُ تَعالَى عَنه قَالَ وَلقية و كَلَمة قَالَ اتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عليه وسِلّم فَسَالتُهُ فَقُلْتُ قَالَ اتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَليْهِ وسِلّم فَسَالتُهُ فَقُلْتُ يَا رسُولَ اللّهِ صلّى اللهُ عَليْهِ وسِلّم فَسَالتُهُ فَقُلْتُ فَال اللهِ صلّى اللهُ عَليْهِ وسِلّم فَدُورُ المُشْرِكِينَ يَا رسُولَ اللّهِ صلّى اللهُ عَليْهِ وسِلّم فَدُورُ المُشْرِكِينَ فَا رسُولَ اللّهِ صلّى اللهُ عَليْهِ وسِلّم فَدُورُ المُشْرِكِينَ فَا رسُولُ اللّهِ صلّى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وسِلّم فَدُورُ المُشْرِكِينَ فَلَا اللّهُ عَلْمُ عَنْهَا قَلْتُ فَإِن اجْتَجْنا إلَيْهَا قَلْمُ سَعَلَاهُ وَمُعَا حَسَا ثُمَّ اطْبَحُوا فَيْهَا قُلْتُ وَالْ وَرَحْضُوهُا رَحْضًا حسَا ثُمَّ اطْبَحُوا فَيَعا قَالَ فَارُحضُوهُا رَحْضًا حسَا ثُمَّ اطْبَحُوا فَيْ اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلْمُ اللّهُ وَرُحضُوهُا وَحُضًا حسَا ثُمَّ اطْبَحُوا فَيْهَا وَكُلُوا .

نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصاری کے کھانے کے متعلق دریا فت کیا تو آپ نے فرہ یا متیرے ول میں کوئی ضعان پیدا نہ کرے تو اس میں نصرانیوں کی مشابہت اختیار کرنے لگا؟

الا الله النه الونغبر هنى الله عنه فرمات بي كه مي الله عنه النه كرسول صلى الله عليه وسلم كى خدمت مي حاضر موا اور مي في آپ سے دريافت كيا اے الله كے رسول مشركيين كى ديكوں ميں جم كھانا تياركرتے ہيں۔ رسول مشركيين كى ديكوں ميں كھانا تياركرتے ہيں۔ آپ نے فرمايا: مشركيين كى ديكوں ميں كھانا مت تياركيا كرو ميں في واوراس كے مواوراس كے سواكوئى جارہ نه ہوتو؟ فرمايا انہيں اچھى طرح ما نجھ لو پھر كھانا تياركرواوركھالو۔

خلاصة الراب ﷺ علامه طبی فرماتے ہیں کہ آپ نے ان برتنوں میں پکانے ہے منع کیا اس کئے کہ وہ ان میں سور کا میں سور کا تے تھے اورشراب پیتے تھے۔ ابوداؤ دمیں ہے کہ ہم اہل کتاب کے پڑوی ہیں وہ اپنی ہانڈیوں میں سور پکاتے ہیں اور ایسے برتنوں میں شراب پیتے ہیں الی آخرہ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جولوگ اپنے برتنوں میں نجاستوں کا استعال کرتے ہیں جیسے مردار کھانے والے اورشراب پینے والے اگر چے مسلمان ہی ہوں ان کے برتنوں کا استعال جائز نہیں اور جو کھانا ان کے برتنوں میں پکا ہواس کا کھانا درست نہیں۔

## ٢٧: بَابُ الْإِسْتِعَانَةِ بِالْمُشُرِكِيْنَ

٢٨٣٢ : حدَّثَ مَنَ ابُوْ بَكُرِ بُنُ ابِى شَيْبَةَ وَعلِى بُنُ مُحمَّدِ قَالَا ثَنَا مَالِكُ بُنُ انس عنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يزِيَّد عَنُ دِيْنَادٍ عنْ عُرْوَمَةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً إِنَّا لا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكِ .

قَالَ عَلِينَ فِي حَدِيْتِه غَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيْد أَوْ زِيْدٍ .

خلاصة الراب يه المحصيح مسلم ميں حضرت ابو ہريرہ رضى انقد عنه ہے مروى ہے كدا يك مشرك نے آئخضرت صلى انقد عليه وسلم كے جہاد كا قصد كير آب نے فرمايا واپس ہو جاميں مشرك كى مدنہيں جا ہتا جب وہ اسلام لايا تو اس ہے مددلى۔

## ہائی : شرک کرنے والوں سے جنگ میں مددلینا

۲۸۳۲ : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی بین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمای : ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے۔

كباب الجبباد مست*انین ماهیه* (جهد دوم)

#### ٢٨ : بابُ الْخَدِيْعَةِ فِي الْحَرْبِ

٣٨٣٣ - حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُد اللَّهِ ابْن نُميْرِ ثنا يُؤنُّسُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ مُحمَد ابُنِ أَسُحَاقَ عَنْ يَزِيْدُ لُن رُومان عَنْ عَائِشَةَ انَّ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ الْحَرُبُ خُدُعةً

٢٨٣٣ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُكِ اللَّهِ ابْنِ نُميْرِ ثنا يُونُسُ بُنُ بُكَيُرِ عَنْ مِنْطُرِ بُنِ مَيْمُون عَنْ عِكْرِمة عن ابُن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِينَا قَالَ الْحَرُبُ خُدُعَةً.

دپاپ : لژائی میں دشمن کومغالطه میں ڈالنا ۲۸۳۳ حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی صلی التدعلیه وسلم نے ارشا دفر مایا: لڑائی تو مکر وفریب

۲۸۳۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنگ تو دھو کہ اور قریب ہے۔

خلاصة الراب به برايبا مراور حيله كرنا ورست بجس كى وجه سے كفار ومشركين كا نقصان ہومثلا ان كے سامنے ت بھا گن تا کہوہ تعاقب کریں پھران کو ہلا کت کے مقام پر لے جانا ای طرح اور تدبیریں ہیں وہ سب جائز ہیں۔

جِاْتِ :لڑائی میں مقابلہ کے لئے دعوت ٢٩ : بَابُ الْمُبَارَزَةِ

#### وَ السَّلَبُ

٢٨٣٥ : حــ دُثنا يخيّى بُنُ حَكِيْمٍ وحفُص بُنُ عَمْرِو قَالَا ثناعَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهْدِي ح: وحدَّثسا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ أَنْبَأَنَا وَكَيْعٌ قَالَا ثَنَا سُفِّيَانُ عَنُ ابِي هَاسْمِ الرُّمَّانِيِّي قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهُ هُو يَحْيَى بُنُ ٱلْاَسُودُ عَنَ ابِي مَجَلَزُ عَنَّ قَيْس بُس عُبادٍ قال سمِعْتُ أَبَا ذُرٌّ يُقُسمُ لنزلتُ هذهِ ٱلآيةُ فِي هَوُلاءِ الرَّهُطِ السِّتةِ يَوْم بَدْرِ هذان خصمان احتضمُوا فَيْ رَبِهِمْ إِلَى قُولُهُ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ فِي حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ الْـمُـطَّلِبِ وَعِلِيَّ بُنِ ابِي طَالِبٍ وَعُبَيْدة بْنِ الْحَارِثُ وَعُبَيْدة بُنِ رِبِيُعَةً وليُدِ بُنِ عُتُبَة اخْتَصَمُوا فِي الْخُجِحِ يَوْمَ بِدُرٍ . ٢٨٣٢ · حَـدُّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وكَيْعٌ ثنا ابُو الْعُمَيُسِ وَعِكْرَمَةَ ابُنُ عَمَّارِ عَنْ إِيَاسٍ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيْهِ قَـالَ بَازَزُتُ رِجُلًا فَقَتَلُتُهُ فَنَقَلَنِي رِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٢٨٣٠ : حدثنا مُحمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبانا سُفَيانُ بْنُ عُبَيْنَةً ٢٨٣٥ : حضرت الوقادة رضى الله عند عدوايت عيك

وسِلَّم سلَّهُ.

#### د ینااورسامان کا بیان

۲۸۳۵ : حفرت ابوذ رضی الله تعالی عندقتم کھا کر فرماتے بیل کدآ بہت میاد کہ: ﴿ هندان حسف مان اختصموا فِي رَبِهِم ﴾ \_ ﴿ إِنَّ اللَّه يَفْعَلُ ما یُسرِیسُدُ ﴾ تک ان چھ افراد کے بارے میں نازل ہو کی جو جنگ بدر کے دن لڑے ۔سید ناحمز ہ بن عبدالمطلب' سيد نا على بن ابي طالب اورسيد نا عبيده بن حارث بن عبدالمطلب (رضى الله تعالى عنهم ابلِ اسلام كى طرف ے ) اور عتبہ بن رہید شیبہ بن رہید اور ولید بن عتبہ ( کفار کی طرف ہے )۔

۲۸۳۲: حضرت سلمه بن اکوع رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرد کودعوت مقابلہ دی چھر اس کوفتل بھی کر دیا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا سامان بطور انعام عطافر مایا۔

عَنْ يَسْخِينَ بْنِ سَعِيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيْرِ ابْنِ ٱفْلَحَ عَنُ أَبِي مُحمَّدِ مُولِي أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ انَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ نَفَلُهُ سَلَبَ قَتِيُلَ قَتَلَهُ يَوْمَ خُنَيُنٍ .

٢٨٣٨ : حَدَّتُسَا عَلِينَ بُنُ مُنحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا أَبُو مَالِكِ الْاشْجَعِيْ عَلْ نُعَيْمِ بُنِ ابِي هِنْدِ عِنِ ابْنِ سَمُرَة بُن جندُ دُبِ عن ابيه قَال قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مَنْ قَسَل فلهُ الشلب

الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے جنگ حنین کے روز انہیں ایک مقتول کا سامان بطور انعام دیا جس کو انہوں نے ہی مردار کیا تھا۔

۲۸۳۸: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ابتد کے رسول صلی ابتد علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا : جو تحسی کوقتل کرے اس مقتول کا سامان قتل کرتے والے کو

خلاصة الرباب ألا إن احاديث من مبارزت يعني مقابله كے وقت يكارنا ثابت بوا اورمشرك مقتول كے كبڑے ہتھيا ر اورسواری کے بارے میں امام کوا ختیارہ جب جا ہے جنگ میں لوگوں کورغبت ولانے کے لئے کہددے کہ جوکوئی مسلمان سمی مشرک کو مارے اس کا سامان وہی لے حنفیداور مالکید کے نز دیک بیتھم دائمی نہیں ہے۔

## ٣٠ : بَابُ الْغَارَةِ وَالْبَيَاتِ وَقَتُلِ النِّسَاءِ وَالصِّبُيَان

٢٨٣٩ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شِيبَةَ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْسةَ عِن الزُّحُويَ عَنْ عُبيُدِ اللَّه بُن عَبُد اللَّهِ عَن ابُن عَبَّاسِ قِبَالَ ثَنِيا النصَّعَبُ بُنُ جَثَّامَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ سُسْسَلَ السُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمٍ عَنُ أَهُلَ الدَّارِ مِن الْمُشُرِكِيُنَ يُبَيِّشُونَ فَيَصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قَالَ هُمُ

• ٢٨٣ : حَدَّثُنَا مُحمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ آنْبَأَنَا وَكِيْعٌ عَنُ ع كُرِمةً بُنِ عَمَّادِ عَنْ إِيَاسِ بَنِ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ رَضِى اللهُ تُعَالَى عَنَّهُ عَنَّ أَبِيِّهِ قَالَ غَزَوُنَا مَعَ أَبِي بَكُرٍ هُوَاذِنَ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صِلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وِسِلَّمِ فَسَأَتَيُنَا مَاءً لِبَنِيُ فزَارَةَ فَعَرَّسُسَا حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبُحِ شَنَّاهَا عَلَيْهِمُ غارة فاتنيا أهل ماء فَبَيْتُنَاهُمْ فَقَتَلُناهُمْ بَسْعَةُ أَوْ سَنَعَةَ الكِكُوسِ والول يربحى راتول رات حمله كرك تويا أبيات

## چاپ :رات کوحمله کرنا (شب خون مارنا) اورعورتوں اور بچوں کوتل کرنے کا تھم

۲۸ ۲۹: حضرت صعب بن جثامه رضی الله عند قرمات بیل کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلِ الدار کے مشرکین پر شب خون مارنے کے متعلق یو چھا گیا کہ اس میں تو عورتنیں اور بیچ بھی مارے جائمیں گے فرمایا: بیعورتیں اور بیج بھی مشرکین ہی کے ہیں (بعنی ایسی صورت میں ان کُونل کرنا جائز ہے کیونکہ قصد اُنہیں )

۲۸ ۴۰: حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه قر ماتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں ہم نے حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه كي معيت ميں جُنگ كي ہم بنو فزارہ کے ایک کنوئیں پر پہنچے ہم نے رات وہیں پڑاؤ و الاصبح کے قریب ہم نے ان پرشب خون مارا تو ہم نے سات گھرانوں کولل کیا۔

ا ٢٨٣ : حدَّثُمَا يَحيى بُنُ حكيْمٍ ثَا غُثُمانُ بُنُ عُمر الا مالک بن اس عَنُ نافِع عن ابْل عُمر الّ الّبي عَلَيْكُ راى امرالة مقُتولة في بغض الطريق فنهى عن قتل النساء والصّبيان .

٢٨٣٢ : حدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابلَى شَيْبَة ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفَيَانُ عنُ ابئ الزِّنَادِ عَن الْمُرقَّع بُنِ عَبْد اللَّه ابُنِ صَيْفَى عَنْ حسطلة الكاتب قال غزؤنا مع رسول الله عَلَيْكَ فيمرَوُنا على امراةٍ مَقْتُولَةٍ قدِ اجْتَمع عليْهَا النَّاسُ فافرجُوا لهُ فَقَالَ مَا كَانْتُ هَذِه تُقَاتِلُ فِيهُمْ يُقَاتِلُ ثُمَّ قَالَ لَرَجُلِ انْطَلِقُ إلى حالد بْنِ الْولِيْدِ فَقُلُ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُؤَلِّكُ يَامُرُكَ يَقُولُ لا تَقُتُلنَّ ذُرَيَّةً وَلا عَسِيْقًا .

حدَّثنا أَبُو بَكُرٍ بُنُ ابِي شَيْبة ثنا الْمَغيْرةُ بُنُ عَبُد الرَّحُمن عن ابئ الزِّناد عن المُرقِّع عن جده رباح بن الرَّبيع عن النبي عليه نحوه .

اس ۲۸ : حضرت این عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رستہ میں قتل کی ہونی عورت دیکھی تو عورتوں اور بچوں ک<mark>وئل</mark> کرنے ہے منع فر ما

۲۸ ۴۲: حضرت حظله کا تب رضی الله عنه فر ماتے ہیں که ہم نے اللہ کے رسول صلی القدعلیہ وسلم کی معیت میں جنگ کی ہمارا گزر ایک عورت سے ہوا جو قل کی گئی تھی لوگ اس کے گر دجمع ہتھے ( آپ پہنچے تو ) لوگوں نے آپ کے لئے جگہ کھول وی۔آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیلژنے والوں کے ساتھ شریک ہوکرلز اگی تونہیں کرتی تھی پھرا یک مرد ہے فر مایا: خالد بن ولید کے یاس جاؤ اور اس ہے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمهمیں پیچکم دیتے ہیں کہ بچوں'عورتوں اور مزود رول کو برگزفل مت کرو۔

خ*لاصیة الباب ﷺ سبحان الله! ہمارے ن*ی پاک صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات کتنی عمد ہ اور بہترین ہیں کہ خدا تعالی ک ب غیوں کےضعفاء کی بھی بہت رعایت رکھی گئی ہے۔

## ا ٣ : يَابُ التَّحُرِيُقِ بِارُضِ الْعَدُوّ

٢٨٣٣ : حـدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلِ ابْنِ سَمُرة ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ صَالَحَ بُنِ ابِي الْآخُصَرِ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرُوة ابْنِ الزُّسُر عنُ أسامَةَ انْنِ زَيْدٍ قَالَ بَعْشَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَتُهُ إِلَى قَرُية يُقالُ لَهَا أَيْنِي فَقَالَ ائْتَ أَبْنِي صِبَاحًا ثُمَّ حَرَّقٌ .

٣٨٣٣ : حددً ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ انْبادا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنُ تنافِع عن ابن عُمَر رضِي اللهُ تعالى عنهما الرسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْمِ حَرَّقَ نَحُلَ بني النَّصَيْرِ وَقطع وهي الْسُويُرةُ فَامُولَ اللَّهُ عَزَّوَجُلُّ مَا قَطَعُتُمْ مِنْ لَيْسَةِ أَوْ تَوْكُتُمُوهَا ﴿ بَارِكُ مِينَ اللّهُ عَزُّوجُلُّ مَا قَطَعُتُمْ مِنْ لَيْسَةِ أَوْ تَوْكُتُمُوهَا ﴿ بَارِكُ مِينَ اللّهُ عَزُّوجُلُّ مَا قَطَعُتُمْ مِنْ لَيْسَةِ أَوْ تَوْكُتُمُوهَا ﴿ بَارِكُ مِينَ اللّهُ عَزُّوجُلُّ مِنْ آييت ﴿ مَهِ رَكُمْ نَا زَلَّ قائمة ، ألاية

## چاپ : رحمن کے علاقہ میں آگ لگانا

۲۸ ۴۳ . حضرت اسامه بن زیدرضی الله تعالی عنه فر ۱۰ ت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابنی نامی ' کہتی کی طرف بھیجا اور فر مایا مہیج سوہرِ ابنی جا کر آ گ رگا

۲۸ ۴۴ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بضیر کے تھجور ک درخت کانے اور جلائے بورہ (نامی باغ) میں ای قرما فَي: ﴿ مَا قَطَعْتُمُ مِنَ لِينَةِ أَوْ تَرَكَّتُمُوْهَا قَائِمةً . . . ﴾ 
> فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِيُ لُؤَيِّ حَرِيُقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ

۲۸ ۳۵ : حفرت ابن عمر رضی التدعنها سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بنونضیر کے تھجور کے باغوں کو آگو اگر اللہ اللہ علیہ وسلم ناور درخت کا نے اور اس بارے میں مسلمانوں کے شاعر (حضرت حسان بن ثابت ) نے یہ شعر کہا سوآ سان ہو گیا بنولوی (قریش) کے سرداروں کے سیائے بویرہ میں آگ نگانا جوآگ وہاں اڑر بی ہے۔

ضراصة الرائي الله مطلب ميه كدومال كولوكول كوجلاد عن البدية عم ابتداء اسلام مين ہوگا بھر آپ نے آگ سے جلانامنع فرمادیا۔ جلانامنع فرمادیا۔

#### ٣٢: بَابُ فِدَاءِ الْآسَارِي

#### ٣٣: بَابُ مَا اَحُرَزَ الْعَدَوُّ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ الْمُسْلِمُوْنَ

٣٨٣٠ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُعلِرٍ عَنُ عُبَدُ اللَّهِ بُنُ نُعلِرٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ مَافِعِ عِنِ ابْنِ عُمَر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مَافِعِ عِنِ ابْنِ عُمَر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ ذُهِبَتُ فَسُرِسٌ لِهُ فَاحِدَهَا الْعَدُو فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

## چاپ : قید یون کوفدیدد کے کر چھڑانا

۲۸۲۲ حضرت سلہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ اللہ کے مہد مبارک ہیں ہم نے ابو بکر کی معیت ہیں ہوازن سے جنگ کی۔ابو بکر نے جھے بطور انعام بنوفزارہ کی ایک لڑی دی جو بیل الزی تھی اس نے کی ایک لڑی دی جو عرب کی حسین وجمیل لڑی تھی اس نے بیتن پہن رکھی تھی میں نے اسکا کیڑا بھی نہ کھولا تھا کہ مدینہ پہنچا تو نی جھے بازار ہیں سلے فرمایا: تیرا باب بزرگ تھا (کہ تھے کی کریم اولا وہلی) بیلڑی جھے وید سے۔ میں نے والڑی آپ کو ہم کردی۔آپ نے اسکا جھے وید سے۔ میں نے وہ لڑی آپ کو ہم کردی۔آپ نے اسکا جھے ویا اورا سکے وہ لڑی آپ کو ہم کردی۔آپ نے اسے جھے ویل والے۔

چاپ :جو مال دشمن اینے علاقہ میں محفوظ کر لے پھر مسلمانوں کو دُشمن پرغلبہ حاصل ہوجائے م

۲۸ ۳۷: حفزت ابن عمر رضی التدعنهما فرماتے ہیں کہ ان کا ایک محدث ابدک گیا دخمن نے اسے مکٹر لیا پھرمسلما نوں کو دشمنوں پر غلبہ ہوا تو وہ گھوڑ اان کو ( ابن عمر رضی القدعنهما ) کو واپس دے دیا گیا اور یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ

عليه وسلم كى حيات طيبه مين ہوا۔

فرماتے ہیں کہ انکا ایک غلام بھا گ کرروم چلا گیا پھر جب مسلمانوں کورومیوں پر غلبہ حاصل ہوا تو خالد بن ولید ؓ نے وہ غلام ان کو واپس دے دیا بیاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا۔ قىال واسق عَبُدٌ لَهُ فلحقَ بِالرُّوْمَ فَطهر عَلَيْهِمُ الْمُسُلمُونَ فَرَدُهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بُنُ الُولِيَّدُ بِعُد وفاة رسُول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسلَّم .

خلاصة الراب الله المين فرجب با ام ش فعى كا اور بعض دوسرے حضرات كا كه كفار غلبہ ہے مسلمانوں كى كى چيز كے ما لك تبييں ہوتے اور جب وہ مسلمانوں كے ہاتھ گئے تو وہ مالك قديم اس كولے لے گاليكن امام ابو صفيفہ اور امام ، لك فرماتے ہيں كه اگر مسلمان بركا فرغالب آ جائيں يا مسلمان ہجرت كر كے چلے آئيں اور ان كے مال وجائيدا و پر كفار قابض ہوجائيں تو بيا موالى كا فروں كے ممل قضہ كے بعد انہى كے ، لك ہوجاتے ہيں ان كى دليل سور وحشركى آيت له له فقو ا الم مهاجوين ان كے دمسلك كى دليل دوسرى احاديث ہيں جو ابوداؤ دھيں ہے۔ حديث باب امام ابو حنيفة كے مسلك كے خلاف نہيں بلك مؤيد ہے۔

#### ٣٣ : بَابُ الْغُلُولِ

۲۸۳۸ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ آنَبَآنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدِ عَنَ يَحْيى ابْنِ صَعْدِ عَنَ مُحَمَّد بُنِ يَحْيى ابْنِ حَان عَنِ ابْن ابْنِي عُمُرة عَنْ رَيْد ابْن خَالِدِ الْجُهَبِّي رَضِى اللهُ تعالى عَنْهُ ابِي عُمُرة عَنْ رَيْد ابْن خَالِدِ الْجُهَبِّي رَضِى اللهُ تعالى عَنْهُ قَال تُولِقِي رَجُلٌ مِنُ الشَّجَعَ بِخَيْرٍ فَقَالَ البِّي صلى اللهُ عَليْه وسِلَم صَلَّى اللهُ عَليْه وسِلَم صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسِلَم صَلَّى اللهُ عَلَى صَاحِبِكُمُ فَانْكُو النَّاسُ ذلك وتَغَيَّرَتُ لَهُ وَجُوهُهُمُ فَلَمُ ارْآى ذَالِكَ قَالَ إنَّ صَاحِبُكُمْ عَلَّ فِي مَالِي اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٣ ٣٨٣ : حَدَّفَ الْمِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفَيَالُ بُلُ عُينَةً عَلُ عَمْدِو ابْنِ دِينَادٍ عَنُ سَالِم بُنِ ابِى الْجَعْد عَنُ عِبْد اللّهِ بُنِ عَمْدِو ابْنِ دِينَادٍ عَنُ سَالِم بُنِ ابِى الْجَعْد عَنُ عِبْد اللّهِ بُنِ عَمْدِو قال كَانَ عَلَى ثَقَلِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم رحُلٌ يُقَالُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم يُقَالُ النّبِي صَلّى اللهُ عليْهِ وسِلْم هُو فِي النّادِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَوْجَدُوا عَلَيْهِ كساءً أَوْ عَبَاء قُ قَدْ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ كساءً أَوْ عَبَاء قُ قَدْ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ كساءً أَوْ عَبَاء قُ قَدْ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ كساءً أَوْ عَبَاء قُ قَدْ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ كساءً أَوْ عَبَاء قُ قَدْ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ كساءً أَوْ عَبَاء قُ

## چاْ بال غنيمت ميں خيانت

۲۸ ۲۸ : حضرت زید بن خالد جهی فرماتے بیں کہ ایک انجی مرو خیبر میں انقال کر گیا تو بی نے فرمایا : اپنے ماتھی کا جنازہ خود بی پڑھلا ۔ لوگوں نے اے محسوس کیا اورائے چہرے متغیر ہو گئے (پریشانی کی وجہ ہے کہ ہیں ہمارے متعلق بھی آپ یہ نہ فرما دیں آپ نے انگی ہمارے متعلق بھی آپ یہ نہ فرما دیں آپ نے انگی اس ساتھی نے داو خدا میں مال غیمت میں خیانت کی۔ ہر بیشانی و ورکر نے کیلئے اصل وجہ بتائی ) فرمایا: تمہر رب کا ساتھی نے راو خدا میں مال غیمت میں خیانت کی۔ ۲۸ ۲۹ : حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب کا نگہبان کر کرہ نامی ایک مرد تھا جب وہ فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد تھا جب وہ فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جرم کیا ) انہیں اس پرایک عبایا چا در دیکھی جواس نے کیا جرم کیا ) انہیں اس پرایک عبایا چا در دیکھی جواس نے کا کیا جرم کیا ) انہیں اس پرایک عبایا چا در دیکھی جواس نے مال غیمت میں سے چرائی تھی۔

نهاميدا جها د

٢٨٥٠ : حدَّلْتَ علِي بَنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُو اُساعَةَ عَنْ اَبِي سنانِ عِنْ يَعْلَى بُنِ شَدَّادٍ عَنْ عُبادَةَ ابْنِ سنانِ عِنْ يَعْلَى بُنِ شَدَّادٍ عَنْ عُبادَةَ ابْنِ الشَّامِتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عليْهِ وِسِلَّم الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عليْهِ وِسِلَّم يومَ حُنيُنِ اللّى جنب بَعِيْرٍ مِنَ المُقَاسِمِ ثُمَّ تُنَاوَلَ شَيْنًا مِن الْمَقَاسِمِ ثُمَّ تُنَاوَلَ شَيْنًا مِن الْمَقَاسِمِ ثُمَّ تُنَاوَلَ شَيْنًا مِن الْمَعَيْدِ ثُمُ اللّهُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الصَّعِيْدِ ثُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۲۸۵۰: حضرت عبادہ بن صامت قرماتے ہیں کہ جنگ حنین کے روز اللہ کے رسول نے ہمیں غنیمت کے ایک اونٹ کی روز اللہ کے رسول نے ہمیں غنیمت کے ایک اونٹ کی پاس نماز پڑھائی پھراس اونٹ ہیں ہے چھالیا وہ ایک بال تھا۔ آپ نے اے اپنی دو الگیوں کے درمیان رکھا۔ پھر فرمایا: اے لوگو! یہ تمہارے غنائم کاحقہ ہے ایک دھا کہ اورسوئی اوراس سے زیادہ یااس ہے کم جو کہ یہ ہوجع کرواؤ اسلئے کہ مالی غنیمت میں چوری چور کی پور کی کیا ہے دو آپ مت عار رسوائی اورعذاب کا باعث ہوگی۔

ضاصة الراب مثل غرض به ہاں فره ان کی که عام چوری بھی سخت گناہ ہے لیکن مال غنیمت کے مال کی چوری کرنا اور زیادہ گناہ ہے کیونکہ غنیمت کا مال عام مسلمانوں کا ہے تو گویا اس نے تمام مسمانوں کی چوری کی۔

#### ٣٥ : بَابُ النَّفُلِ

ا ٢٨٥ : حدَّقَ مَا الْوُ بَكُو بُلُ ابِي شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ زَيْدِ بُنِ جَابِرِ عَنَّ مَكُحُولٍ عَنْ زَيْد بُن جَابِرِ عَنَّ مَكَالِيَّةٍ نَفْل زَيْد بُن حَارِيَةَ عَنْ حَبِيْب بُنِ مُسْلَمَة أَنَّ النَّبِي عَلَيْتُهُ نَفْل النَّكُ بَعُد الْخُمُس.

٣٨٥٢ : حدَّقَا عَلَى بَنُ مُحَمَّدِ فَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنَ عَبُدِ الرَّحْمِنِ ابْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ عَنْ سُلْيُمَان بَنِ مُوسى عَبُدِ الرَّحْمِنِ ابْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ عَنْ سُلْيُمَان بَنِ مُوسى عَنْ مَحْمُولِ عَنْ آبِئُ سُلَّامٍ الْاعْرَجِ عَنْ آبِئُ أَمَامَةً عَنْ عَنْ مَحْمُولٍ عَنْ آبِئُ سُلَّامٍ الْاعْرَجِ عَنْ آبِئُ أَمَامَةً عَنْ عَبُنُ مَحْمُولٍ عَنْ آبِئُ سُلَّامٍ الْاعْرَجِ عَنْ آبِئُ أَمَامَةً عَنْ عَبُ مَحْمُولُ اللَّهُ عَنْ أَبِئُ أَمَامَةً عَنْ عَبُولِ عَنْ آبِئِ الطَّامِتِ آنَ النَّبِي عَنْ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ عَلَى الْبَدَاة الرُّبُعَ وَفِي الرَّامُ وَفِي النَّهُ اللَّهُ عَلَى الْبَدَاة الرُّبُعَ وَفِي الرَّامُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْبَدَاة الرُّبُعَ وَفِي الرَّامُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَامَة الرَّبُعَ وَفِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَامِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ فِي الْمُعَامِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلِ اللَّهُ الْمُلْعُولُ عَلَى الْمُعَامِلِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيمُ الْعُرَامُ الْعُلُولُ الْمُعَامِلَ الْعَلَامُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُعَامِلُ الْعُلُولُ الْمُعَلِيمُ اللْعُلُولُ الْمُعَلِيمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْمُعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِيمُ الْمُعِلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللْعُلُولُ الْمُعُلِيمُ اللَّهُ الْمُعُلِيمُ اللْعُلُولُ الْمُعُلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللْمُعُلِيمُ اللْعُلُولُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعُلِيمُ الْمُعُلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعُلِيمُ الْمُعُلِيمُ اللْمُعِلَى الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعُلِيمُ الْمُعُلِيمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِيمُ اللْمُعُلِيمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ ا

٢٨٥٣ : حدَّثَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا آبُو الْحُسيُنِ آنَا رَجَاءُ بُنُ أَبِي الْحُسيُنِ آنَا رَجَاءُ بُنُ أَبِي اللَّهِ عَنْ جَدِه قَالَ لَا بَنُ أَبِي اللَّهِ عَنْ جَدِه قَالَ لَا يَعْدَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

قَال رجَاءٌ فَسمِعَتُ سُلَيُمانُ بُنُ مُوْسى يَقُولُ له حـدَّنني مَكُحُولٌ عَنْ حبِيْبِ ابْس مَسْلمةَ أَنُ النَّبِيَ صلَّى

#### چاپ :انعام دينا

ا ۲۸۵: حضرت حبیب بن مسلمه رضی الله عند سے روایت ہیں ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے شمس کے بعد تہائی میں سے انعام بھی دیا۔

۲۸۵۲: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جاتے وقت چوتھائی (حضد) میں سے انعام کا وعدہ فرمایا اور واپسی میں تہائی میں سے انعام کا وعدہ فرمایا۔

۲۸۵۳: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص نے فرمایا کہ الله کے رسول کے بعد کوئی انعام نہیں مسلمانوں کے طاقتور کنروروں کو واپس کریں گے (بعنی مال غنیمت بیس سب برابرشر یک ہوئی کی رجاء کہتے ہیں کہ بیس نے سلیمان بن کھول کو بیفر ماتے سنا کہ جھے کھول نے صبیب بن مسلمہ ہے روایت کر کے بید حدیث سنائی کہ شروع جنگ میں جاتے روایت کر کے بید حدیث سنائی کہ شروع جنگ میں جاتے

اللهُ عليه وسلم منقل في البَدَاةِ الرُّبُعُ وحين قفل الثُّلُث - جوئ يَوْتَعَالَى عَنِيمت اورواليسي مي (جنك كي ضرورت بهوكي فقال عَمْرٌ أَحِدَثُكَ عَنْ ابِي عَنْ جَدِّي وَتُحدِّثُني عَنْ مگخۇل .

تو) تہائی غنیمت انعام وینے کا وعدہ فرمایا: تو عمرو نے کہا کہ میں تمہیں اپنے باپ داواے روایت کر کے سنار ہا ہول ادرتم مجھے کھول کے روایت کر کے سنار ہے ہو۔

خلاصية الراب الله الله الله عليه وسلى الله عليه وسلم سے تابت ہے تو بالا تفاق سب ائمه كے مزو يك انعام دينا جائز ہے۔ بالغنيمت كالقسيم ٣٦ : بَابُ قِسُمَةِ الْغَنَائِم

۳۵ ۲۸ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ ٣٨٥٣ : حَدَّثُ مَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعاوِيَةً عَنْ عُبَيْد التدكے رسول صلى الله عليه وسلم نے خيبر کے دن گھڑ سوار اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ٱللَّهُمْ کونٹین حضے اور پیادہ کوایک حضہ دیا۔ لِلْفَرْسِ سَهُمَانِ وَلِلرِّجُلِ سَهُمٌ .

خلاصة الراب يهيه امام شافعي اورصاحبين كنز ديك تبن حصيرار كے اور ايك حصه پيدل كا بـ ١٠ م ابوطنيف كے نز دیک گھوڑ سوار کے دوجھے ہیں دلیل وہ احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے سوار کے لئے دوحصہ مقرر فرمائے ۔امام صاحب کےمتدل ا حادیث ابوداؤ دُ طبرانی ابن الی شیبہ۔حدیث باب کی تو جیہا مام صاحب کے نز دیک بیے ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصے بطریق وجوب کے دیتے اورایک حصہ بطریق انعام۔ کیونکہ روایات کے مطابق تطبیق اولی ہے بہنسیت کسی روایت کو باطل قرار دینے کے۔

## ٣٠ : بَابُ الْعَبِيْدِ وَالنِّسَاءِ يَشُهَدُونَ مَعَ المُسُلِمِينَ

٢٨٥٥ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدِ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ زَيْدٍ بُنِ مُهَاجِرٍ بُنِ قُنْقُذٍ .

قَالَ سَمِعُتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ وَكِيْعٌ كَانَ لَا يَاكُلُ اللَّحُمْ ءَ قَالَ غَزُوتُ مَعْ مَوُلَاى يَوْم حَيْسَرَ وَانَا مَـمُـلُـوُكُ فَلَمْ يَقْسِمُ لِيُ مِنَ الْغَنِيُمَةِ وَأَعْطِيْتُ مِنْ حُرُثِيَ المُمَتاع سَيُفًا وَكُنْتُ أَجُرُّهُ إِذَا تَقَلَّدُتُهُ .

٢٨٥٢ : حَـدُّتُـنَا ٱبُوُ يَكُرِ بُنُ ٱبِى مَنُ كَفر باللَّه اغُزُوْا وَلَا تَعْدِرُوا وَلَا شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّجِيْمِ قَالَتُ ابنُ سُلَيْمان عَن يان قراتى بين كرمي في الله كرمول صلى الله عليه

ہے جہ :غلام اور عور تنیں جومسلمانوں کے ساتھ جنگ میںشریک ہوں

٢٨٥٥ : حضرت أني للحم (جو كوشت نهيس كهات يته ) کے غلام عمیر کہتے ہیں کہ میں نے اینے آقا کے ساتھ جنگ خیبر میں شرکت کی اس وفت میں غلام تھا اس لئے مجھے غنیمت میں مستقل حضہ نہ ملا البتہ گرے پڑے سا مان میں ہے مجھے ایک تلوار ملی تھی جب میں تلوار باندھتا تو وہ ز مین پیھسٹی تھی۔

۲۸۵۱ : حفرت ام عطید انصار بدرضی الله تعالی عنها

لِ شایدانبوں نے کمول کوضعیف خیال کیا حالانکہ وہ ثقتہ میں اوراس حدیث کواہل علم نے صحیح قرار دیا۔ (*عبدالرشید*)

عِشامِ عنَ حفَصةِ بِنُتِ سِيُرِيُن عنَ أُمَّ عَطِيَّةَ الْآنُصارِيَّةِ قالَتُ عَزُوتُ مَعَ رسُولِ اللهِ عَلِيَّةَ سَبُعَ عَزُواتِ اَخُلَفُهُمْ قالَتُ عَزُوتُ مَعَ رسُولِ اللهِ عَلِيَّةَ سَبُعَ عَزُواتٍ اَخُلَفُهُمْ فِى رِحَالِهِمْ وَاصَنعُ لَهُمُ الطَّعَامَ واُدَادِى الْجَرْحَى وَاقُومُ عَلَى الْمَرُضى.

وسلم کے ساتھ سات لڑائیوں میں شرکت کی ۔ میں ان کے خیموں میں ان کے پیچھے رہتی' ان کے لئے کھانا تیار کرتی زخیوں کا علاج کرتی اور بیاروں کا خیال رکھتی۔

<u> خلاصة الراب</u> على جمهورائمه كرامٌ كاليمي مسلك ہے كه مال غنيمت ميں غلام عورت ذمن اور بيچ كوحصه نبيس ملے گا البتة امام وقت اپنی مرضی وافتیار ہے جو چاہے دے سكتا ہے۔

#### ٣٨ : بَابُ وَصِيَّةِ الْإِمَام

٢٨٥٠ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَ الْخَلَالُ ثَنَا آبُو أَسَامَةُ حَدَّثَنَى عَطِيْهُ بُنُ الْحَارِثِ آبُو رَوُفِ الْهَمُدَائِي حَدَّثَنِي آبُو الْعَرِيْفِ عَبَيْدُ اللّه بُنُ حَلِيُفَةً عَنْ صَفُوانَ بُن عَسَّالِ قَالَ الْعَرِيْفِ عُبَيْدُ اللّه بُنُ حَلِيُفَةً عَنْ صَفُوانَ بُن عَسَّالٍ قَالَ الْعَرِيْفِ عُبَيْدُ اللّهِ عَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَنْفَالًا اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ سِيْرُوا بِاسْمِ اللّهِ وَفِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ سِيْرُوا بِاسْمِ اللّهِ وَفِي سَبِيتِهِ فَقَالَ سِيرُوا والا تَمْنُلُوا ولا تَعْبِرُوا وَلا سَبِيلًا اللّهِ قَاتِلُوا مِنْ كَفَرَ بِاللّهِ وَلا تَمْنُلُوا ولا تَعْبِرُوا وَلا تَمُنُلُوا ولا تَعْبِرُوا وَلا تَمُنْلُوا ولا تَعْبِرُوا وَلا تَمْنُلُوا ولا تَعْبِرُوا وَلا اللّهِ وَلا تَمْنُلُوا ولا تَعْبِرُوا وَلا اللّهِ وَلا تَمْنُلُوا ولا تَعْبِرُوا وَلا اللّهِ وَلا تَمْنُلُوا ولا تَعْبِرُوا وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا تَمْنُلُوا ولا تَعْبِرُوا وَلا اللّهِ وَلا تَمْنُلُوا ولا تَعْبِرُوا وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا تَمُنْكُوا ولا تَعْبُرُوا وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

#### باب : حاکم کی طرف ہے وصیت

۲۸ ۵۷: حضرت صفوان بن عسال رضی القد تعالی عنه بیان فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے میں کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم لے کر میں ایک سریہ میں بھیجا تو ارشاد فرمایا: الله کا نام لے کر چلواور راہ الله میں لڑو' اُن لوگوں سے جو الله کے منکر بیں اور مثلہ مت بناؤ ( دشمن کی صورت مت بگاڑو) بد عہدی نہ کرداور بچوں کوئل مت کرو۔

۲۸۵۸: حفزت بریرہ سے دوایت ہے کہ نی کریم جب کہ خص کو بردارمقر دفر ماتے کی حصے (الشکر) کا تو اُس کو اِنِی ذات کے لیے اللہ سے ڈرنے کی وضیت فرماتے اللہ عوری وضیت فرماتے اور جو دیگر مسلمان اُن کے ہمراہ ہوتے اُن سے نیک سلوک کرنے کی ( تلقین کرتے ) اور آپ فرماتے: جہاد کرواللہ کا نام لے کراور جواللہ عزوجل کو شد مانے اُس سلوک کرواور عہد مت تو ڈ واور چوری نہ کرنا اور مشلہ سے ممانعت فرماتے اور بچوں کو مت مارواور جب مشلہ سے ممانعت فرماتے اور بچوں کو مت مارواور جب مشلہ سے ممانعت فرماتے اور بچوں کو مت مارواور جب میں سات بروہ راضی وسلام کی طرف پھران میں سے جس بات بروہ راضی ہوں اُس کو مان لے اور ان کو ستانے سے ڈک جا۔ ہوں اُس کو مان لے اور ان کو ستانے سے ڈک جا۔ ہوں اُس کو مان لے اور ان کو ستانے سے ڈک جا۔

قاخُبِرُهُمُ اللهِ الّذِي يَجُونُون كَاعُوابِ الْمُسْلِمِين يَحْرَى عَلَيْهِمُ اللهِ الّذِي يَجُرِي عَلَى الْمُوْمِنِينَ ولا يَكُون لَهُمْ فِي الْفَسَيْءِ وَالْعَبِيمَة شَيْلًى إِلَّا اَنْ يُجاهِدُوا مِع الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمُ الْبُوا اَنْ يَلَحُلُوا فِي الْإِسْلامِ فَسَلْهُمُ اعْطاءَ الْجِزْيَة فَإِنْ هُمُ الْبُوا اللهِ الْجَوْرَة فَإِنْ هُمُ الْوا فَاسْتَعِنَ بِاللّهِ فَعَلَمُ وَالْفَا فَاللّهِمُ وَكُفّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمُ الْوا فَاسْتَعِنَ بِاللّهِ عَلَيْهِمُ وَقَاتِلُهُمْ وَإِنْ حَاصَرت جَصِنّا فَارادُوك ان تَجْعَلُ لَهُمْ دَمَّة اللّهِ ولا عليهم دَمَّة اللّهِ ولا عَلَيْهُمْ وَالْ فَهُمْ ذَمَّة اللّهِ ولا فَمَّة نَبِيك قَلا تَجْعَلُ لَهُمْ دَمَّة اللّهِ ولا فَمَّة نَبِيكَ وَدَمَّة اللّهِ وَدَمَّة اللّهِ وَدَمَّة اللّهِ وَدَمَّة اللّهِ وَدَمَّة اللّهِ وَالْحَرْلُ الْحَمْ اللّهُ فَلا تُحْمُولُوا وَمُعَمِّ اللّهُ فَلا تُحْمُولُوا وَمُعَمَّ اللّهُ فَلا تُحْرَلُ لَهُمْ عَلَى حُكُم اللّه فَلا تُعْرَلُهُمْ عَلَى حُكُمُ اللّه فَلا تُعْرَلُهُمْ عَلَى حُكُم كُلُولُ لا تَعْرَلُهُمْ عَلَى اللّهُ فَلا تُعْرَلُهُمْ عَلَى اللّهُ فَلا تُعْرَلُهُمْ عَلَى حُكُم كُولُ اللّهُ فَلا تَعْرَلُهُمْ عَلَى اللّهُ فَلا تَعْرَلُهُمْ عَلَى اللّهُ فَلا تَعْرَلُهُمْ عَلَى اللّهُ وَلَاكُ لا تَلْرَى اللّهُ فَلا تَعْرَلُهُمْ عَلَى حُكُم اللّهُ فَلا تَعْرَلُهُمْ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ وَلَاكُ لا تَلْرَى اللّهُ فَلَا اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ فَلَا تُعْرَلُهُمْ عَلَى حُكُمِك فَاللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ فَاللّهُ وَلَاكُ لا تَلْرَى اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَالَ عَلَقَمةُ فَحَدَّثُتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَبَال فَقَالَ حَدَّثَنِي مَثَلَ مُسَلَمُ بُنُ هَيُن مَعْلَ مَثَلَ مُسَلَمُ بُنُ هَيُن مَعْلَ مَثَلَ مُسَلَمُ بُنُ هَيُن مَعْلَ مَثَلَ النَّبِي مَثْلَ ذَلك.

دے اور اگروہ مان لیں تو رکارہ اُن ( کو تکلیف دینے ) ے کیکن کہدان ہے کدایے ملک سے مسمانوں کے ملک میں ہجرت کر کے آجا کمیں اوران سے بیان کرد ہے کہاگر وہ ہجرت کرلیں گے تو جوفوا کدمہا جرین کومیسر آئے وہ اُن کو بھی آئیں گے اور جوسر ائیں ( قصور کے بدلے ) مہاجرین کوملتی ہیں وہ اُنہیں بھی ملیں گی اور اگر وہ بجرت سے انکاری ہوں تو ان کا تھم گنوار دیباتی مسلمانول جبيها ہوگا اورالٹد کا تھم جومؤ منوں پر جاری ہوتا ہے اُن پر ( بھی ) جاری ہوگا اور ان کولوٹ کے مال میں اوراس مال میں جو بلا جنگ کا فروں سے ہاتھ آئے کچھ میسر نه آئے گا ممراس حالت میں جب وہ جہاد کریں مسلمانوں کے ساتھ مگروہ اسلام لانے ہے انکار کریں توان ے کہہ جزیہ دینے کے لیے۔ اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہوجا کمیں تو مان جااور اُن ( کوتل کرنے ) ہے بازرہ۔اگر وہ جزید دینے ہے بھی انکار کریں تو القدعز وجل ہے مدد طلب کر اور اُن ہے جنگ کر اور جب تو تمی قلعہ کا

محاصرہ کرے پھر قلعہ والے تجھ سے کہیں کہ تو اُن کوانتداوراس کے رسول ( عَلَیْظَةً ) کا ذید و نے تو مت ذید و التداور رسول ( عَلِیْظَةً ) کا بلکہ اپنا اپنے باپ کا اور اپنے ساتھیوں کا ذید دے۔ اس لیے کہ اگر تم نے اپنا ذید یا اپنے باپ واوول کا ذید تو ژوالا تو یہ اِس سے آسان ہے کہ تم اللہ اور رسول ( عَلِیْظَةً ) کا ذید تو ژواورا گرتو کی قلعہ کا عاصرہ کرلے پھر قلعہ والے یہ چا بیس کہ اللہ کے تھم پر وہ قلعہ سے نکل آسمیں سے تو اس شرط پر اُن کومت نکال بلکہ اپنے تھم پر نکال ۔ اِس لیے کہ تو ( ہرگز ) نہیں جان سکتا کہ اللہ کے تھم پر اُن کے بارے میں چل سے گایا نہیں۔ ،

علقمہ نے کہا: میں نے بیرصدیث مقاتل بن حبان سے بیان کی ٔ انہوں نے مجھ سے مسلم بن میضم سے انہوں نے نعمان بن مقرن سے ٔ انہوں نے نبی کریم صلی انتدعلیہ وسلم سے ایسی ہی صدیث نقش کی ۔

ضلاصة الراب الله الم الووی نے فرمایا اس حدیث سے کی ہدایات حاصل ہو کمی: (۱) مال ننیمت اور مال نے میں دیات والوں کا کوئی حصہ نہیں جواسلام لانے کے بعدا ہے ہی وطن میں رے بشرطیکہ وہ جہاو میں شریک نہوں۔(۲) کا فر سے جزید لین درست ہے خواہ عربی ہویا مجمی کتا لی یا غیرکت بی ۔ امام ابوطنیفہ کے نزدیک مشرکین عرب سے جزیہ نہیں لیا جائے گا محسال مالا میں ماقتل کئے حاکم اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جزیہ نیس لیا جائے گا مگر اہل کتاب سے عرب ہوں یا مجم۔

#### ٣٩ : بَابُ طَاعَةِ الْإِمَام

٢٨٥٩ : حدَّقَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالا فَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا ٱلْاَعْمَشُ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنُ ابِى هُرَيُرَةَ قَالا فَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا ٱلْاَعْمَشُ عَنْ أبِى صَالِحٍ عَنُ ابِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنُ أَطَاعَنِى فَقَدُ أَطَاعَ اللهِ وَمَنْ عَضَائِي فَقَدُ أَطَاعَ اللهِ وَمَنْ عَضَائِي فَقَدُ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَضَى اللهُ وَمَنْ أَطَاع ٱلإِمَامُ فَقَدُ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَضَائِي فَقَدُ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَضَى الإمامُ فَقَدُ عَصَى اللهُ وَمَنْ أَطَاع الإِمَامُ فَقَدُ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَضَائِي .

• ٢٨٦٠ : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَارٍ وَ اَبُو بِشْرٍ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ قَالَا ثَنَا يحيى بَنُ سَعِيدٍ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى اَبُو التَّيَّاحِ عَنُ آنسِ بَنِ مالكِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اسْمِعُوا وَ اَطِيعُوا وَ إِن اسْتُعْمل عَلَيْكُمْ عَبَدٌ حَبَشِى كَانٌ وَاسة وبيبَةً .

البَحَرَّاحِ عَلَّ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَتْ سَمِعُتُ الْبَحَرَّاحِ عَلَّ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَتْ سَمِعُتُ الْبَحَرُاحِ عَلَّ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَتْ سَمِعُتُ رَسُول الله عَيْنِ فَالَتْ مَا أَمْر عَلَيْكُمْ عَبُدَ حَبَشِى مُجَدَّعُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ عَبُدَ حَبَشِى مُجَدَّعُ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ عَبُدَ حَبَشِى مُجَدَّعُ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

## چاپ:امیرکی اطاعت

۲۸۵۹: حضرت ابو ہریر قفر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی یقینا اس نے اللہ کی اطاعت کی یقینا اس کے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری تافر مانی کی یقینا اس نے اللہ کی نافر مانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اور جس نے (جائز امور میں) امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی ۔ میں) امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی ۔ ۲۸۹: حضرت اس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سنو اور اطاعت کر واگر چے جبئی غلام جس کا سر شمش کی ما ندج چوٹا اطاعت کر واگر چے جبئی غلام جس کا سر شمش کی ما ندج چوٹا ہوا ور اسے تمہا راامیر بنا دیا جائے۔

۲۸۱۱: حفرت ام حقین فرماتی بین بین بین سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: اگرتم پرجبٹی نکفا غلام امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی بات سنواور مانو جب تک وہ اللہ کی تاب کے مطابق تمہاری قیادت کرے۔ تک وہ اللہ کی تاب کے مطابق تمہاری قیادت کرے۔ ۲۸۲۲: حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ ایک بارر بنہ ہ بہنچ تو نماز قائم ہو چکی تھی اور ایک غلام امامت کروار ہا تھاکی نے کہا ہی ابو ذرتشریف لے آئے تو غلام بیتھے بہنے لگا حضرت ابو ذرتشریف لے آئے تو غلام بیتھے بہنے لگا حضرت ابو ذر نے فرمایا میرے بیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے وصیت فرمائی کہ بین سنوں اور اطاعت کروں نے جھے وصیت فرمائی کہ بین سنوں اور اطاعت کروں اگر چا میر حبثی غلام ہونکھا اور کن کٹا۔

<u>ظامسة الراب</u> الله المام كى اطاعت فرض به بشرطيكه شريعت كے خلاف تهم فدوے اگر شريعت كے خلاف تهم فدوے اگر شريعت كے خلاف تهم ديتو لا طلباعة لـ مسخسلوق فسى معصية السخساليق : كى وجه سے اس كى اطاعت نہيں كى جائے گو۔ حديث ٢٨٦٠ مطلب بير ہے كہ امير المؤمنين كے تهم سے اگر كى لشكر كا سالا رحبثى جھوٹے سروالا بھى بنايا جائے تو بھى امام كے تهم كى اطاعت فرض ہوگى۔،

#### • ٣٠ : بَابُ لَا طَاعَةَ فِي مَعُصِيَةِ اللَّهِ

٢٨٦٣ : حَدَّثُمَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا يَزِيَدُ نَنُ هَارُوْنَ ثُنَّا مُحَمَّدُ يُنُ عَمُرٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ بُنِ ثُويَانَ عَنْ أَبِي سَعِيُدِ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يَعَتُ عَلُقَمَة بْنِ مُجَرِّزٍ عَلى بَعْثِ وَآنَا فِيهِمُ فَلَمَّا النَّهِي إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ اوْ كَانَ بِبَعْض الطُّرِيْقِ اسْتَاذَنَّتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيُشِ فَأَذِنَ لَهُمُ وامَّزَ عَلَيْهِمُ عَبُد اللَّهِ بُنَ حُذَافَةُ ابُنِ قَيْسِ السَّهُمِيُّ فَكُنْتُ فِيُمَنُّ عَزَا مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطُّرِيُقِ أَوْ قَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا أَوْ لِيُصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ وَكَانَتُ فِيْهِ دُعَابَةً ، النيس لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ والطَّاعَةُ قَالُوا بلي قال فَمَا الَّا سامركم بشيئ إلَّا صَنعَتُ مُوهُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ فَإِنِّي أَعُومُ عَلَيْكُمُ إِلَّا تَوَاثِبُتُمُ فِي هَلِهِ النَّارِ فَقَامَ نَاسٌ فَتحجُّزُوا فَلَمَّا ظَنْ أَنَّهُمْ وَإِثْبُونَ قَالَ آمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَانَّمَا كُنْتُ امْزُحُ مَعَكُمُ فَلَمَّا قَدِمُنَا ذَكُرُوا ذَلِكَ للنَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةُ مَنَ آمَرَكُمْ مِنْهُمْ مِمْعَصِيةِ اللَّهِ قَلا تُطِيعُونُ.

٢٨٦٣ : حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ ثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ عُبَيِّدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حِ: وَحَدَّثَمَا مُحَمَّدٌ بُنُ الصَّبَّاحِ وَسُويُهُ بُنُ سِعِيبُهِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ قَرِما تبرداري لا زم ہے (طبعًا) پنديده اور ناپنديده الْمَكُيُّ عِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَر انَّ رُسُولً اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ عَلَى الْمَرَّء الْمُسُلِمِ الطَّاعَةُ فِيُمَا آحَبُّ أَوْ كُرِهَ الَّا أَنَّ يُؤْمَرُ بِمِعُصِيةٍ فَإِذًا أَمِرَ بِمَعْصِيَّةٍ فَلَا سَمْعِ وَلَا طَاعَةً .

دیا ہے: اللہ کی نافر مانی کر کے کسی کی اط عت درست نبیں ۲۸۶۳: حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے علقمہ بن مجز زکوایک کشکر کا امیر مقرر فر مایا میں بھی اس کشکر میں تھا۔ جب جنگ کے آخری مقام پر بہنچے یا ابھی رستہ میں ہی تھے کہ تشکر میں سے سی او کو ل نے ان سے اجازت جاہی انہوں نے ان کو اجازت و ہے دی اورعبداللہ بن حذا فیہ بن قیس سہمی کوان کا امیر مقرر کر دیا تو میں بھی ان لوگوں میں تھا' جنہوں نے عبداللہ بن حذا فہ کے ساتھ مل کر جنگ کی راستہ میں پچھے لوگوں نے آ گ روشن کی تا کہ بیش حاصل کریں یا کچھ بنائيں تو عبداللہ نے کہا اور وہ ظریف الطبع تخص تھے کیا تم پرمیری بات سننالا زمنہیں؟ کہنے لگے کیوںنہیں بلکہ لا زم ہے کہنے گئے تو پھرتمہیں جس چیز کا بھی تھم دوں کرو ك كين لك جي بال- كين لك مين مهين قطعي تمكم ويتا ہوں کہ اس آگ میں کود جاؤ اس پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کمریا ندھنے لگے جب انہیں گمان ہوا کہ بیتو واقعی كودنے لكے بين تو كہنے لكے اسے آ بكوروكو كيونكه مين تو تم سے مزاح کرر ہاتھا۔ جب ہم واپس آئے تو بچھنے نی سے اس کا تذکرہ کیا تورسول اللہ نے فر مایا: اگر تہمیں کوئی اللہ کی نافر مانی کا تھم دے تو اسکی بات مت مانو۔ ۲۸ ۲۳ : حضرت این عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مردمسلم پر اموريس الله بيكه اسے نافر مانى كائتكم ديا جائے لهذا جب نا فرمانی اورمعصیت کا تھم دیا جائے تو ندسننا ہے اور ند

طاعت وفر ما نیر داری \_

٠٢٨٢٥ حدد تساسويد بن سعيد تنايخيي بن سليم ح وحدثنا هشاهُ بُنُ عمَّارِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشِ تسا عند الله نن عُسُمان بن حُثيم عن القاسم الله عند الرَّحْمَل بْل عَبْد اللَّه بْل مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيَّه عَنْ حَدَّه عَبْد اللَّه نُ مَسْغُوْدٍ أَنَ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ سَيْنِي أَمُوْرَكُمُ بِعُدَى رَحَالُ يُطْفِئُون السُّنَة ويعملُون بالبدعة ويُؤخِّرُون الصّلوة عن مواقيْتها فقُلْتُ يا رسُولَ الله انُ ادْرَكْتُهُمُ كيف افعلُ قال تسنالني يائل أم عند كيف تفعل لا طاعة لمن عصى الله .

۲۸ ۲۵ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا . میرے بعد تمہر رے امور کے متولی ( حاتم ) ایسے مرد ہوں ئے جو ( جراغ ) سنت کو بجھا ٹین گے اور بدعت پر مل کریں گے اورنم زکواینے وقتوں ہے مؤخر کریں گے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر میں ان ہو گوں ( کے زیانہ ) کو یا بول تو کیا کروں فر مایا اے ابن ام عبد تم مجھ ہے یوچھ رہے ہو کہ کیا کروں جو مخص امتد کی نا فر مانی کر ۔۔اس کی کو بی اطاعت نہیں ۔

خ*الصیة الهایب جنگ مطلب میسیے که جہال ال*تد تعالی کی نافر مانی ہوتی ہود ہاے مخبوق کی فر ماں بر داری کر نانا جائز ہے اور حرام ہےلبذاا گرکوئی چیرمرشد یا کوئی استاذیا والدین ، جائز کام کااصرار کہ یں مثلا داڑھی کمتر انے کو کہتے ہوں یارشوت ہے کو یا سود کھانے یا اورکسی نا جا مُزّ کا م کاتھم کرتے ہوں تو ان کی اطاعت کڑنا حرام ہے بیا جا ویشمبار کہ جباد کے اواب میں ل کی گئی ہیں قومعنی مد ہوگا کہ جہا دہیں ایسینے امیراشکر کی احا عت فرض ہے لیکن امیر خالق کی ، فر مانی والے احکام جاری کرے تو اطاعت نہیں کرنی جبیہ کہ عبداللہ نے آم ک میں کود نے کا تئم دیا تو بیضم خلاف شاجت تھا اً سرچے انہوں نے از راہ ظرافت وخوش طبعی کے حکم دیالیکن حضورصلی القدملیہ وسلم نے بیقصہ سن کرییا رشاد فریا کہ خالق کی معصیت میں تمسی مخلوق ک اطاعت تبين

#### ا ٣ : بَابُ الْبَيْعَةِ

٢٨٦٦ حدّثناعيليُّ بُنُ مُحمّدِ ثماعيُدُ اللّه بْلُ ادريسس عن مُحمَد نن استحماق ويتحمي نن سعيد وغبيُّـدُ اللَّهِ ابْنُ عُمرَ وابْنُ عَجُلانِ عَنْ عُبادَة ابْنِ الْوليْدِ بْن غياصة بس النصيامت عن ابيّه عنْ غيادة ابن الصّابِت قال سايعًا رسُول الله سَلِيَةُ عَلَى السَّمْع والطَّاعَة في الْعُسُر واليئسر والمستشبط والمتحرة والآثرة علينا واذكا لبارع الامُر الحلة وانْ مقُول الْحقّ حنيمُما كُمّا لا نخاف في الله ﴿ جول كَرْضَ تَهِين كَ اور الله كَ يار ع بين كل ملامت

#### بإب: بيعت كابيان

۲۸ ۲۸ حضرت عباد ه بن صامت فرمات بيل كه بهم نے رسول الندسلي الند مليه وسلم كي بيعت كي سننے اور مائنے پر تنگی اور آسانی میں خوشی اور پریشانی میں اوراس حالت کہ ہم حکومت کے اہل اور لائق شخص ہے حکومت کے ہارے میں جھٹڑا نہ کریں گے اور اس پر کہ ہم جہاں بھی كرنے والے كى ملامت سے ندؤ ريں گ۔ معيد بن عبد العزير التنوحي عن ربيعة بن زيد عن آبئ سعيد بن عبد العزير التنوحي عن ربيعة بن زيد عن آبئ افريس المحولابي عن ابنئ مسلم قال حدّثيل العبيب الامين ر أمّا هو التي فعبيب وامّا هو عندى فامين عوف بن مالك الاشجعي قال كتا عند التي صلى الله عليه وسلم مالك الاشجعي قال كتا عند التي صلى الله عليه وسلم سبعة او تسانية او تسعة فقال آلا تبايعون وسؤل الله فسطما الديسا فقال قائل يا وسؤل الله وصلى الله عليه واسلم وسلم الديمة عليه المنافقة ا

٢٨٦٨ - حة الساعلى المن المحمد المناوكية الشغبة عن عسّاب مؤلى المؤلّ والسبعات السن المن مالك يقول المايعة المسوف السوف السنول الله عن المنطقة على السنمع والطاعة فقال فيما استطعتم المسطعتم المستطعتم المحمد المانا اللّيث المن سفد عن المن المراب المنت المن المن المنا اللّيث المن سفد عن المن المن المنا اللّيث المن على الله على المنه والمن الله على المنه على الله على المنه على الله عليه وسلم الله على المهجرة والم يشغو الله على الله عليه وسلم الله عند فحاء سَيّدة أو المن الله عليه وسلم الله عند فحاء سَيّدة أو المن الله عليه المنا الله عند الله عليه المنا الله عنه الله عليه وسلم الله عبد المنا المن الله عليه المنا الله عنه الله عليه وسلم الله عبد المنا المنا المنا المنا الله عليه وسلم الله عبد المنا المنا

۲۸۶۷: حضرت ابومسلم کہتے ہیں کہ مجھے میرے بسندیدہ اور میرے نز دیک امانتدار مخص سیدناعوف بن مالک انجعی نے بتایا که ہم سات آتھ یا نو افراد نبی کی خدمت میں عاضر تھے آپ نے فرمایا بتم بیعت نہیں کرتے ہم نے اپنے ہاتھ بیعت كيليخ بردهائ توايك في عرض كيا الالاك رسول بهم آب کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اب آپ ہے کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا: اس بات بر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ک ' کسی کو اِس کے ساتھ شریک نے تھہراؤ گئے یا نچوں تمازوں کو قائم کرو گے سنوادر مانو گے اور ایک بات آ ہتہ ہے فر مائی کہ لوگول ہے کسی چیز کا بھی سوال نہ کرو گے۔ فرماتے ہیں میں نے اس جماعت میں ایک مختص کو دیکھا کہ کوڑا (سواری ے ) گر گیا تو اس نے کس سے بھی بیانہ کہا کہ یہ مجھے اٹھا دو۔ ۲۸ ۲۸: حضرت انس رضی الله عنه فر مات بین که جم ب رسول التدصلی التدعلیہ وسلم ہے بیعت کی ہننے اور ، ننے پر تو آپ نے فر مایا: جہال تک تمہاری استطاعت ہو۔ ۲۸۶۹، حضرت جا برحقر ، تے ہیں کہ ایک ملام نے بی ک خدمت میں حاضر ہو کر بجرت کی بیعت کر لی۔ نبی کو یہ معلوم نه تفاكه وه نلام ب يحراك آقاسكي تلاش من آي اتو نمیؓ نے فرہ یا :اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو چہ نجیہ آپ نے اسے دو ساہ فام غلاموں کے عوض خرید لیا بھر اس کے بعد کسی ہے آ پ اس وقت تک بیعت نہ فر مات جب تك يو چون ليخ كه كياوه غلام ٢٠

ضلاصة الراب من به كرام كر من من من الله عليه وسلم كے دست مبارك پر جو بيعت ك اس كو پورا بھى كيا ہے۔ حضرات سى به كرام كى شائق كى جارے بيل كى ہے خوف نبيل كھاتے تھے اور نہ كى ملامت كركى ملامت سے ڈرتے ۔ حدیث ۲۸۲۱ : سجان اللہ! سى به رضوان اللہ يہم اجمعين كيسى او نجى تو حيدوالے تھے كہ كوڑ الفوائے كے لئے كى سے درو واستعانت نبيل كرتے تھے ۔ نيز احاد ناث نبويہ سے بيعت طريقت كا جواز بھى معموم ہوا كہ مشائخ وصوفيا ، كرام جو سے مدد واستعانت نبيل كرتے تھے ۔ نيز احاد ناث بويہ سے بيعت طريقت كا جواز بھى معموم ہوا كہ مشائخ وصوفيا ، كرام جو

بیعت کراتے ہیں اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ بیعت کرنے والا گنا ہوں سے تائب ہوکر آئند وعز م مقم کریے کہ گنا ونہیں کروں گااورا بے شیخ اور مرشد ہے اصداح کرائے رہجی مسنون ہے۔

#### ٣٢ : بَابُ الْوَفَاء بِالْبِيُعَةِ

واخمه بن ساب قائوا ثنا ابنو معاوية عن الاعمش عن ابن واخمه بن ساب قائوا ثنا ابنو معاوية عن الاعمش عن ابن صالح عن ابن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلالة لا يحكمه الله ولا ينظر اليهم عدات النم رخل على فضل ماء بالهلاة يضغه من ابن السيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العضر فحلف بالله لاحذها بكذا وكذا فصدة وهو على غير دلك ورجل بايع امامًا لا يسابغة الا لذئيًا قال اعطاه منها وهي له وان لم يعطه منها لم يسابغة الا لذئيًا قال اعطاه منها وهي له وان لم يعطه منها لم يسابغة الا لذئيًا قال اعطاه منها وهي له وان لم يعطه منها لم

ا ۱۸۵۰ حد تسا ابُو بِكُرِ بَلُ ابِي شَيْدة ثنا عَدُ اللّه بَلْ افْيُسَ عَلْ حسر بُنِ فَراتٍ عَنْ ابِيهُ عَلْ ابِي حازم عَنْ ابِي افْيُسَ عَلْ حسر بُنِ فراتٍ عَنْ ابِيهُ عَلْ ابِي حازم عَنْ ابِي افْيُسَ فَلْ ابْنُ اللّهُ عَلَيْكَ إِنَّ بِنِي اسْرائيلَ كانتُ فَسُوسُهُمُ الْبِياوُ هُمْ كُلُما ذَهَب نبي وَآنَهُ لِيُس كائلٌ بعُدى بي فَيْكُمُ

قَالُوا فِما يَكُونُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ تَكُونُ خُلَفَاءُ فِيكُفُرُوا فَالُولَ فَالْاوَّلِ فَالْاوَّلِ فَالْاوَّلِ فَالْلَوْلِ فَالْلَوْلُ فَاللّهُ فَالْمُنْ فَاللّهُ فَاللّ

#### باب: بيعت يوري كرنا

• ۲۸۷ • حضرت ابو ہر رہے افر اتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تین شخص ایسے ہیں کہاللہ تعالیٰ ان سے کلام نہ فر ، نمیں ئے نہانگی طرف نظر (رحمت) فرمائمیں گے اور انکو دروناک عذاب ہوگا۔ایک وہمر دجس کے پاس بے آب گیاہ صحرامیں ضرورت ہےزائد یائی ہواور وہ مسافر کو یانی نہ دیئے دوسرے وہ مرد جوعصر کے بعد کوئی چیز فروخت کرے اور بیشم اٹھائے كه بخدايس نے اسے اسے ميں خريدا ب (اس مم كى وجه ے )خریداراسکوسیاسمجھ لے حالا نکیہ وہ سیانیہ ہو' تیسرے وہ مرد جوکسی امام ( حکمران ماامیر ) سے بیعت کرے آگی بیعت محض دنیا کی خاطر ہو کہ اگرامام اسکو پچھددیناردے دیے تو بیعت یوری کرے اورا گروینارندوے تو بیعت یوری ندکرے۔ ۲۸۷۱. حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بن اسرائيل مين انبياء (عليهم السلام) نظام حكومت سنجالتے تھے اور میرے بعد تم میں کوئی نبی نہیں آئےگا۔

سحابہ نے عرض کیا :اے القد کے رسول! پھر کیا ،وگا؟ فر مایا: خلفا ، ہو نگے اور بہت ہو جا کینگے ۔ صحابہ نے کہ ، ایسے میں ہم کیا طرز تمل اپنا ٹیں؟ فر مایا: پہلے کی بیعت پوری کرو پھر اسکے بعد والے (ہر خلیفہ کے بعد جسکی بیعت ہو جائے اسکو خلیفہ ہجھو) اپنا فر یصنہ (اطاعت و فر ما نبر داری) ادا کرو جو اُنکا فریضہ ہے (خیر خوائی عدل وانصاف اور اقامت کرو جو اُنکا فریضہ ہے (خیر خوائی عدل وانصاف اور اقامت دیں) اسکے بارے میں اللہ انہی ہے سوال کریے گے۔

٢٨٠٢ - حدَّثنا مُحمَّدُ بُلْ عَبُد اللَّهُ بُن يُمِيرُ تِنا الو الوليُّد تاشَعَة ج وحدثنا مُحمَدُ بَلُ بِشَارِ ثِنَا السَّ بِنَي عَدَى عَلَ شُعُة عن الاعدمة عن اللي واللاعل عن عند الله قال قال رسُولُ اللَّه سَيْنَة يُنفَصَ لَكُلَّ عادر لواءً يؤم الْفيامة فيقالُ هذه عدرة فلان

٣٨٤٣ حدَّثنا عمران بُنْ مُؤسى اللَّيْتِيُّ ثَا حمَّاذُ بُنُّ رِيُدٍ أنسادا على لل ويد لل جذعال عن ابي بصوة عن ابي سعيد المُحَدِّرِي قِبَالِ قَالِ رَسُولُ اللَّهِ صَلِيلَةً آلِهِ الله يُستحثُ لكُلَ عادر لواءً يؤه القيامة بقذر عذرته

۲۸۷۴ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تع لی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ ابتد کے رسول صلی ابتد عدیہ وسلم نے ارش د فرمایا ہر دغا باز کے لئے روز قیامت ایک حجندا گاڑا ج ہے گا اور کہا جائے گا کہ بیفلال کی دغایازی ( کاملم )

۲۸۷۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر مات بین کہ امتد کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا غور ہے۔ سنو ہر دغا باز کی دغا بازی کی بفترر روز قیامت ایک حجمنڈا گاڑاجائے گا۔

ت*ظامسة الهوب على مطلب بيرے كه بيعت الله تعالى ك*ر رضا 'خوشنودي ئے سئے كى جائے دنيا كَ يونی غرض چيش نظر نه ہولی جائے۔

#### ٣٣ : باب بيعة البِّساء

٣٨٧٠٠ حدَّثنا الوُ لكُر نُنُ الني شيُّبة ثنا سُفيَان لَلُ عُييُنة الله سلمنع مُنحلِمَادُ بُسُ الْلَمُنْكِدِرِ قَالَ سَلَعْتُ أَمَيْمَةً سُت رُقينقة تنفُولُ حنك النبي صلى الله عليه وسلم في مشبوة سايعة فقال لنا فيما استطعتن واطقتن الني لا أصافخ

٣٩٤٦ حدثنا الحمد بل عمرونس المسرح السطوى ثبا عَبُدُ اللَّهُ بُنُ وَهُبِ قَالَ الْحِيرِينِي يُؤنِّسُ عِن ابن شهابِ الحسريني غيرورة بس الرُّيشِر انّ عائشة رؤح النبي صنّى اللهُ عليه وسلّم قالت كانت المُومناتُ ادا هاحرَن الي رسُول اللُّه صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم يُمُتحنَّ يَقُولُ اللَّه يا ايُّها النَّبِيُّ اذا حاءك المُؤمناتُ ، يُنايعُنك لع الاية قالتُ عانشةُ فيمسَ اقبرْبها من المُؤْمِناتِ فقد اقرّ بالمخية فكان رسُؤل الله صلى الله عنيه وسلم ادا افرزن بدلك من قؤلهنّ

## بأب عورتوں کی بیعت کا بیان

٧ . ٢٨ . حضرت اميمه بنت رقيقة رضى التدعنها فرماتي ہیں کہ میں چندعورتوں کے ساتھ بیعت عمرنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہولی تو آ پ نے ہمیں فر، یا · بفقدر طاقت و استطاعت اطاعت کرو میں عورتوں ہے مصافحہ نبیں کرتا۔

١٠٢٨٧٥ م المؤمنين سيره عا بَنشه رضي القدعنها فر ، تي بير کہ ایمان والی عورتیں جب ججرت کر کے بارگاہ نبوی میں بہنچتیں تو ان کی آ زمائش کی جاتی 'اس آیت مبار کہ ے'' جب تیرے پاس مؤمن عورتیل آئیں بیعت کرنے کے واسطے ''ستیدہ عائشڈ قرماتی ہیں کہ جوکوئی مؤمن عورت اس آیت کے مطابق اقراری ہوئی تو نبی كريمٌ أن ہے فرماتے . بس جاؤ! مِس تم ہے بیعت لے چکا۔ (اور ہاں!) نہیں!اللہ کی تسم عنبی کریم صلی ابلہ ہیہ فال رسُولُ اللّه صلّى الله عليه وسلّم الطلقُ فقد مايعُتكن - وسلم في بهي كرورت كوباتح ثبين لكاي صرف آب أن ے بیعت کرتے زبانِ مہارک ہے۔ حضرت ما نَشّہ نے کہا امتد کی تشم انبی نے عورتوں ہے اقرار نہیں لیا مگرانہی با توں کا جن کا التدعز وجل نے تعم دیا اور ندآ ہے کی ہتھیلی سسى مورت كى مشيلى سے جھوكى اور جب آ پ أن سے بیت لیتے تو فرمات میں نے تم سے بیعت لے لی۔ (بس فقظ) يبي بات كيتے۔ لا والله ما مسَتُ يَدُ ورَسُولَ اللّه صلّى اللهُ عَلَيْه وسلّم يد امرابة قبطُ غَيْر انَّهُ يُبايعُهُنَّ بِالْكِلامِ . قَالَتُ عَانِشَةَ وِاللَّهِ مَا احد رسُول الله صلى الله عليه وسلم على النساء الا ما امرهٔ اللّهُ ولا مسّتُ كفُّ رسُول اللّه صلّى الله عليه وسلّم كَفَ الْمُسرِلَةِ قَسَطُ وكِسَالَ يَشُولُ لَهُنَ اذَا احْدَعَلَيْهِنَ قَدْ بايعتكن كلامًا

ت*خالصة الهاب الله المورتول سے بیعت لینے کا بیا*ن ہے سیستام دول کی بیعت میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ اربیعت کی جاتی ہے جیہا کہ بھی احادیث میں موجود ہے سیکن عورتوں کی بیعت صرف زبانی کا می ہوتی ہے۔م شد کا اپنی مرید نی کو ہاتھ لگا ن<sup>ح</sup>رام و ، ب نز ہے تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی فر ماتے ہیں کہ جو ہیر اپنی مرید نیوں سے برد وٹبیں کرتا ان کواپئر سائٹ بغیر پرده کے بھ تا ہے وہ پیرمر بیتبیں بلک کا 'کتیا ہیں۔اعاذنا الله من شرک معصیتک وعقابک.

#### . ٣٣ : بَابُ السُّبقِ وَالرُّهَان

٢٨٧٧ : حَـدُثنا ابُو بِكُرِ بُنُ ابِي شِيّبة ومُحَمّدُ بُلُ يحيى قالا ثنا يريِّذُ بُنُ هارُوْنِ الْمَانَا سُفِيانُ بُنُ حُسِينِ عِي الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدَ ابْسَ الْمُسَيَّبَ عَنْ ابِي هُرِيُزَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادُخل فرسًا بَيُن فرسيُنِ وهُو لا يامنُ أنُ يسَبق فليُس بقِمار ومن ادُحل فرسًا بيُن فرسيْس وهُو يامنُ انْ يسُق فَهُو

٢٨٧٨ . حدَّثها على بُنْ مُحمَّدِ ثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بُنُ نُميْرِ عَنْ غَيْد اللّه عن الله عن الله عَمر قال ضمّر رسُولُ اللّه عَيْثُ الْحَيْلُ فِكَانَ يُرْسِلُ الْتَي ضُمِّرتُ مِنَ الْحَفْياء الى ثُنيَّة الوداع والتي لم تُنضمّر من ثية الوداع الى مسحدسي

٢٨٧٨ . حدَّثها النَّوْ منكُو مُنُ ابني شيَّية ثَنَا عبُدةً بُنُ سُليِّمان ٢٨٧٨ حضرت ابو بريره رضى التدعنه سے روايت ب

## بإب: گھوڑ دوڑ کا بیان

٢٨٧٦ حضرت ابو بريرة فرمات مين كدائلة كرسول في فر مایا جس نے دو گھوڑوں کے درمیان گھوڑا داخل کیا اور اسکواطمینان نبیں کہ اسکا گھوڑا آ گےنکل ( کر جیت) ج نیگا ( بلکہ چھے رہ کر ہار جانے کا اندیشہ بھی ہے اور جیتنے کی امید بھی ) تو یہ انہیں اور جس نے دوگھوڑوں کے درمیان گھوڑا واخل کیا اوراہے اطمینان ہے کہاسکا گھوڑا آ گےنگل ( کر جیت) جائیگا (اور ہارنے کا اندیشنہیں ہے) توبیہ جواہے۔ ۲۸۷۷ . حضرت ابن عمر رضى التدعنهما فرمات بيس كه رسول التدنسلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی تضمیر<sup>ا</sup> کی ۔ آ یشخصم کئے ہوئے گھوڑ وں کو حفیا ، سے ثلیۃ ابودا گ تک دوڑاتے اور جن کی تضمیر نہیں کی گئی انہیں ثنیة الوداع ہے متجد بنوزرین تک دوڑاتے۔

ے تضمیر یہ ہے کے محوزوں کو توب کھلا یو جائے جب و وہ و نے ہوجا میں قوان فاجارہ کہتے کم کردیا جائے اورانہیں کوٹھ کی بیس بند کردیا جائے ور ن پر جول ذار وی جائے تا کے انہیں پیوندآ ہے بیوزآ ہے ہے و گھوز ہے بلکے ہو کر خوب دوز تے ہیں۔ از میدار شرید )

عن مُحمّد ابْن عمْرِو عن ابى الحكم مؤلى سى لنب عن كم الله ك رسول صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا اسی فسریُرہ قال قال رَسُولُ اللَّه ﷺ لا سنق الَّا فنی خُفُ ﴿ آ کے بر ہے کی شرِط کرنا صرف اونٹ یا گھوڑ ہے میں اؤ حافر

خلاصة الباب الله الله الله الكي شرط الرائيك طرف عنه مولين مال تماش بين دينا قبول كريس توجا زُنه يا کوئی اور خص سی ایک کے جیتنے پرانعام دے دے قر جائزے اوراگر دونوں طرف سے ہوتو جواہو گا جوحرام ہے۔

## ڊاب : وُستمن کے علاقوں میں قر آ ن لے جانے ہے ممانعت

٣٥ : بَابُ النَّهُي آنُ يُسَافِرَ بِالْقُرُانِ اِلٰي أَرُضِ الْعَدُوَ

٢٨٧٩ - حدَّثنا احْمَدُ بُنُ سنانِ وَابُوُ عُمرِ قالا ثَاعِبُدُ الرَّحْمِن بُلُ مَهُدي عَنْ مَالك بُنِ السِّ عَنْ مَافِع عَنِ ابُنِ عُمر انَّ رسُؤلِ اللَّه عَيْثَةَ نهى انَّ يُسَافِر بِالْقُرُ آنِ الى ارْض العدُو مُخافة انْ ينالهُ الْعَدُوُّ

• ٢٨٨ حدَّثها مُحمَّدُ بْنُ رُمُح أَسُانَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ عَنْ سافع عن ابن عُمر عن رسُولِ اللّهِ عَيْسَةُ اللّهُ كان ينهى ال يُسافرَ بِالْقُرُآنِ التي أَرْضِ الْعِدُوِّ مِخَافَةَ الْ يِباللهُ الْعِدُوُّ

۲۸۷۹ . حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علاقہ میں قرآن لے جانے ہے منع فر مایا۔ اس خوف سے کہ رحمن اس کو حاصل کر لے (پھراس کی ہے احتر امی اور تو بین کا مرتکب ہو )۔ • ۲۸۸: حضرت ابن عمر رضی التدعنهما ہے روایت ہے کہ التد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وشمن کے علاقہ میں قرآن لے جانے ہے منع فرماتے تھے اس خوف ہے کہ دعمن قر آن کوحاصل کر لے (پھراس کی تو بین کر ہے )۔

خلاصیة الباب الله امام ما مک اور علاء کی ایک جماعت نے مطبق دارا محرب میں قرآن کریم لے جانے سے منع کیا ہے۔ امام ابوصنیفہ اور دوسرے علا ۔فر ماتے ہیں ۔اگر برزالشکرے جس کے تباہ ہونے کا ڈرنہیں تو قر آن یاک نے جانا نھیک ہے مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تو بین نہ ہو رہیمی تو بین ہے کہ قرآن یا ک کوساتھ لیے جائین وہاں مسلمانوں کو تفست ہو ج ئے اور شرکین قرآن یاک کی تو بین کریں تو یہ نے جانے والے گن وگار ہول گے۔

## ولي جمس كي تقسيم

٣٦ : بَابُ قِسْمَةِ الْخُمُس

ا ۲۸۸: سعید بن میتب سے مروی ہے کہ جبیر بن مطعم نے اُن سے بیان کیا کہ وہ اور حضرت عثمانٌ نبی کی خدمت میں تشریف فر ما ہوئے اور کہنے لگے اس بارے

ا ٢٨٨ : حدَّثنا يُؤنَّسُ بُنُ عبُدِ الْآعُلَى ثنا ايُّوبُ بُنُ سُويْدِ عَنْ يُؤنِّنُ بِن يريُّدُ عَن ابُنِ شهابٍ عَنْ سعيد بُن الْمُسيَّب انٌ حُيُر بْن مُطَّعِمِ اخْبِرَةِ أَنَّهُ جاء هُوَ وَ عُثُمالُ بُنُ عَفَالِ الَّي رسُول اللَّه صلى اللهُ عَليْه وسنَّم يُكلِّمانه فينما قبسَم من مين جوآب ئے تيبركا مال غنيمت تقسيم كيا تھا بى باشم و بى خُدُم سِ حَيْسِ لِبَيْنُ هَاشِم وبين الْمُطّلب فقالا قسمت مطلب مين اوركم، كرآب أن جورب بها يُون بن باشم

اور بنی مطلب کو ویا حالانکہ ہماری اور بنی مطلب کی قرابت بن ہاشم سے برابر ہے۔ نبی نے فرمایا میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کوایک ہی سمجھتا ہوں۔

لا حُواننا بَنى الْمُطَّلِب وقَرَابِتُنَا وَاحَدَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْه وِسلَمِ الْمَا ازَى بِنِي هَاشِمٍ وبِنِي الْمُطَّلِب شَيْنًا واحدًا

## مال غنيمت كاخمس

اصطلاح شریعت میں غیر مسلموں ہے جو مال جنگ و قبال اور قبر و غیرہ ہے ذریعہ ص سل ہوا ہی کو غیرہ ت کئی ہیں اور جو صلح ورضا مندی سے حاصل ہو جیسے جزیہ و فراج وغیرہ اس کو فے کہا جاتا ہے مال غیرہ ت کئی گر عتیم کا طریقہ اللہ تعدید کی میں بیان فر مایا کر فنس مال غیرہ ت کا اللہ تعدید کی کے اور آپ گر این کر یم میں بیان فر مایا کر فنس مال کین اور مسافر و سے واسطے ہے اس میں اللہ تعدید کرت کے ہے ہے باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا حصر آپ کی حیات مبارکہ میں تھا جس کو آپ اپنی ضروریات از واج مطہرات اور اصحاب باقی رسول اللہ علیہ و سلم کا حصر آپ کی حیات مبارکہ میں تھا جس کو آپ اپنی ضروریات از واج مطہرات اور اصحاب صفہ و غیرہ پر فرج کر حرتے ہے آپ کی وفات کے بعدید حصہ فود بخو دخم ہوگیا کیونکہ آپ کے بعد کوئی رسول و نبی نہیں اب فودی القربی اور مسافر رہ گئے تو ذوی القربی کا حق سب اور فقراء کا حق شمنیت میں دوسرے مصارف یعنی ذور رسول میں مسافر سے مقدم ہے اس میں کوئی اختما فرنہیں ۔ اس میں دوقول ہیں بعض کے نزدیکہ ختم ہوگیا ہے اور بعض کے نزدیکہ بی تھے۔ ذوی القربی کی تعین خود رسول انتفسی اللہ علیہ و سلم کی نہیں ان اسلم میں بھی ہو ہا شم سے اگر فیبیں ہوئے ۔ اور بوعبر شمل آس کے ستم کو اولاد ہیں امیم عبر شمس کا بینا تھا لیکن ان لوگوں کی بنو ہا شم سے بھی نہیں بی اس کے حضور صلی اللہ علیہ و سلم میں میں دوار میں اللہ علیہ و سلم کو اللہ میں میں کو جو کہ ذو القربی ہے کو اس شمس میں سے نہیں دی اور فرمایا کہ مین مطلم ہو جو کہ ذو القربی ہے کو اس شمس میں سے نہیں دیا ور فرمایا کہ مین مطلم ہو جو کہ ذو القربی ہے کو اس شمس میں سے نہیں دیا ور فرمایا کہ کہ خور مطلم ہو ہو کہ ذو القربی ہیں جو سام سے نہیں دیا ور فرمایا کہ مؤم مطلم ہو ہو کہ ذو القربی ہیں جو سام سے نہیں دیا ور فرمایا کہ مؤم مطلم ہو ہو کہ ذو القربی ہو جو کہ ذو القربی ہو کہ کو اس میں سے نہیں دیا ور فرمایا کہ مؤم مطلم ہو ہو کہ دو القربی سے بیں دیا ور فرمایا کہ مؤم کے دور کو اس میں سے نہیں دیا ور فرمایا کہ مؤم کو خوکہ ذو القربی ہیں جو ہو کہ دور القربی ہوں سے نہیں دیا ور فرمایا کہ کی میں سے نہیں دیا ور فرمایا کہ مورکہ کی کی مورکہ کو القربی ہوں کی کہ میں سے نہیں ۔

سن ازن ماهبه (عبد ۱۰۰۰) هم من کتاب المناسک هم من کتاب المناسک

## بالتمالخ المنا

# 

## ا: بابُ الْمُحرُورُ ج الى الْحجّ

٢٨٨٢ . حدثنا هشاه نل عمار وانو مُضعب الرُّهُرى وسُولِي وسُولِي السُّمَّة والوُا ثنا مالكُ بل اس على سُميَّ مولى ابني سكر سُ عبد الرَّحُم على ابني صابح الشمان على ابني هريره ان رسُولُ الله عَلَيْتُهُ قال السَّمرُ قطعة من العداب بناسط احدكُم نومه وطعامه و شرابه ودا قضى احدكُم نومه وطعامه و شرابه ودا قضى احدكم بهمته من سعره فليُعجل الرُّحُوع الى اهله

حدثنا يغفّون بل حُميّد بن كاسبِ ثنا عبد العريو بن محمّد على سُهيل على اليه عن اللي هولوة على البيّ بنخوه محمّد عن البيّ بنخوه المحمّد وعمْرُو ابل علد الله قالا ثم وكبيّ ثنا السماعيل الو السرائيل على فصيل بن عمّو و عس سعيد بن خير على ان عبّاس على المصل او احدِهما على الاحروق ال قال وسؤل الله الشيئة من اداد المحمّ على الاحروق ال قال وسؤل الله الشيئة من اداد المحمّ على الاحروق الموض المريض ولصل الصالة وتغرض المحاجة

## باب جے کے لئے سفر کرنا

۲۸۸۲ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ب کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، سفر ملہ ب کا ایک ککڑا ہے مسافر کے آ رام اور کھانے پینے ہیں رکاوٹ بنرآ ہے۔ تم ہیں ہے کوئی جب اپنے سفر کا مقصود حاصل کر لے (اور ضرورت بوری ہوج کے) تو اپنے سے واپس آنے ہیں جلدی کرے۔

و وسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

۲۸۸۳ حضرت ابن عبس رضی القد عنهما اینے بھائی حضرت فضل سے یا وہ حضرت این عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ طبیہ وسلم نے قرب یا جس کا جج کا ارادہ ہوتو وہ جلدی کرے اس لئے کہ کہی کوئی بیار پڑ جاتا ہے یا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یہ کوئی فیر سے اس کے کہ کوئی جیز گم ہو جاتی ہے یہ کوئی ضرورت بیش آ جاتی ہے۔

خابسة الهاب والهاب الهاب مدیث ۲۸۸۲ مطلب بدیج که بدا ضرورت سفر کی مشقت اتفانا در سبت نہیں اور بدیمی ثابت : وا کر سفر نن کا ہویا جہا دکا کام پورا : و نے کے بعد جدد اپنے وطن یا شہر کولوٹنا چاہئے اس میں مسافر کو بھی آ رام ہا اور گھ و اور کو بھی راحت ملتی ہے۔ حدیث ۲۸۸۳ نیک عمل کا دراوہ ہوتو اس کو جدد انبی م بھی وینا چاہئے مہا واید واقعات پیش آب نیں اور وہ نن نہ کر سکے ایک حدیث میں بلا مذر تج میں تا خیر کرنے ہروعید شدید وارد ہوئی ہے۔

## ٢: بَابُ فَرُضِ الْحَجِّ

٢٨٨٣ . حِدَّتُ مَا مُنحَمَّدُ بُنُ عَبُد اللَّهُ بُن نُمِيْرٍ وَعَلِيُّ بُنْ مُحمَدِ قالا ثنا مُصُور بُنُ وزدان ثنا عليُّ بُنُ عِبُد اللاغلي عَنُ اللَّهِ عَنْ الي اللَّحْتري عَنْ عَلَيْ قَالَ لَمَا نَزَلْتُ ﴿ وَلِلَّهُ عَلَى السَّاسِ حَبُّ النَّيْتِ مِن اسْتِطَاعِ اللَّهِ سَبِيلًا ) قَالُوا يَا رسُول اللهِ عَيْنَا اللَّهِ عَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْنَا عَلَا عَلَا عَلَّمُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَيْنَا عَلَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّهُ عَلَيْنَا عَلَّهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَامُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَا عَلَامُ عَلَيْنَا عَلَامُ عَلَيْنَا عَلَامُ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَامُ عَلَيْنَا عَلَامُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَامُ عَلَيْنَا عَلَّا عَلَامُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَامُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَامِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَامُ عَلَيْنَا عَلَامُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَّا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّا عَلَامُ عَلَّا عَلَامُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّا عَلَانُوا عَلَيْنَا عَلَامِعُ عَلَيْنَا عَلَّا عَلَيْنَا عَلَّا عَلَامُ عَلَّا عَلَامُ عَلَّا عَلَامِع مُحَلِّ عَمَامٌ \* فَيَقَالَ لا وَلَوْ قُلْتُ نَعْمُ لُوحِيثُ فَتَرَلْتُ ( يَايُّهَا الدين امرُوا لا تسالُوا عَلُ اشْيَاء انْ تُند لَكُمْ تسُوْكُمْ)

٣٨٨٥ . حيدُثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُد اللَّهِ اللَّهِ الْنَيْرِ ثنا مُحمَّدُ نَسُ اللَّي عُبِيلِه عِلْ اللَّه عِلْ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ سُفِّيان عِلْ انسس بُن مالكِ قال قالُوا يا رسُول الله الْحَجِّ فِي كُلُّ عام قَالَ لَوْ قُلْتُ نَعِمُ لُوحِيتُ وَلَوْ وَحِيتُ لَمْ تَقُولُوا بِهَا وَلَوْ لَمْ تقوموا بها غذبتن

٢٨٨٦ - حددثما يعَقُون بن ابراهيم الدورقي تا يريد لن البُراهِيْمِ الْنَامَا سُفْيَالَ لَنُ تُحْسَيْنَ عَنِ الرُّهُويَ عَنُ الى سَنَانَ عن ابن عبّاسِ أن الافرع لل حابس سال اللَّبَي سَيَّ فقال يَا رَسُوْلَ اللَّهَ الْحَجُّ فَيْ كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحْدَةً قَالَ بَلُ مَرَّةً واجذة فنم استطاع فتطوع

: خارصة الهاب جهر تني كرمان ك غرض يد ي كه بلاضر ورت سوال مرنامنع به يونكه سوال ب مرجيز كلول مربيان کر دی جاتی ہے۔ بغیر سوال کے مجمل دیتی ہے اور مجمل میں بڑی گنجائش رہتی ہے۔اً مرسائل کے سوال کے جواب میں حضور آ فره دیتے که باں! ہرسال حج فرض ہے تو ہرسال حج فرض ہوتا و امت محدید ہی صاحبہ انصلو ۃ وانسلام کوئٹنی تکلیف ہو تی۔

## ٣ : بَابُ فَضُلِ الْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ

٣٨٨٠ رحدَّث ابُوْ بِكُر بُنُ ابِي شِيبَة ثِنا سُفِيانَ مُنْ عُييُسة عَنْ عَاصِمٍ بُنِي غُيِّد اللَّهِ عَنْ عَبُد اللَّهِ بْنِ عَامْرِ عَنْ ابِيْهِ عَنْ

پاپ: فرضيت ِ عج

١٨٨٨: حضرت على فرمات بين كدجب آيت: ﴿ ولسك على السّاس حبُّ البينة ﴿ تَازَلَ بُولَى تَوْلِعُصْ صَحَابِهِ نے عرض یو ای کیا ہر سال مج کرنا ہوگا؟ آپ خاموش رہے انہوں نے پھرعرض کیا جرسال؟ آپ نے فرمایہ نہیں اور اكر مين كهه ديتا" بإل برسال" تو مرسال حج واجب موجاتا اس يربية يت نازل بوئي.''اے الل ايمان!تم مت سوال کروای چیزوں کے بارے میں کداگر وہتم پر طاہر کر دی ب نمر توتم كوافي ناكيس.''

۲۸۸۵ حضرت انس بن ما لک فرماتے میں کہ بعض و ٔ وں نے عمض کیا اے اللہ کے رسول حج ہرسال کرنا ہوگا۔فر مایا اگر میں کہہ دول''جی'' تو واجب ہو جائے گا اورا گر ہرس ل حج واجب ہو جائے تو تم اے قائم نہ کرسکو اورا گرتم اے قائم نہ کرسکوتو حمہیں عذاب دیا جائے۔ ۲۸۸۷ حفرت ابن عیاس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ اقریب بن جالب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ے یو جھا اے اللہ کے رسول حج ہرسال ہے یا صرف ایک بار ۔ فر ، یا جہیں صرف ایک و رہے جس کو بار بار کی استطاعت حاصل ہوتو و انفی حج کرے۔

بإب: حج اورعمره کی فضیلت

۲۸۸۷ · حضرت عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول انتد صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: پے در پے مج اور

عُمر عن البِّي عَلِيلَةٌ قَالَ تَاسِعُوا بين الْحِجُ والْعُمَرة قالَ المناسعة بيسلهما تمهي الفقر والذُّنون كما سُفي الْكَيْرُ حبث المحديد

حدَّثَنا ابُوْ بِكُرِ مُنَّ ابِي شَيْبَة ثَنا مُحَمَّدُ بُنَّ بِشُرِ ثَا عُبِيدُ اللَّه بَنْ عُمرَ عنْ عاصبِم بْن عُبَيْد اللَّه عَنْ عنْد اللَّه سُ عامرٍ بْن ربيُعة عنُ ابيُه عَنْ عُمر بُنِ الْحَطَّابِ عِنِ النَّبِيُّ لَحُوهُ

٢٨٨٨ : حدَّثنا الوَّ مُصْعِبِ ثنا مالكُ اللَّ السِّ علْ سَمى مؤلى ابئى بىڭىر بن عَبْدِ الرَّحْمنِ عن ابئ صالِح السَّمَان عن اسى هُويُرة انَّ السِّي عَلَيْكُ قَالَ الْعُمُوةُ الى الْعُمُرة كَفَارةُ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمُثُرُورُ لِيُسَ لَهُ حَرآءَ الَّا

٢٨٨٩ : حدَّثنا ابُوُ بِكُرِ بْنُ ابِي شَيْبة ثنا وكَيْعٌ عَنْ مَسْعِرِ وسُـفُيانُ عنُ منصُوْرٍ عَنُ ابِي حازم عن أبي هُريُرة قال قال رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ مِنْ حَجَّ هذا الَّبِيْتَ فَلَمُ يَرُفُتُ وَلَمْ يَفُسُقُ رجع كما ولدَّتهُ أُمُّهُ .

عمرہ کرو کیونکہ ہے در ہے حج وعمرہ کرنا ناداری اور ا گن ہوں کوا سے ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی تو ہے کے میل کو حتم کردی ہے۔

۔ دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

۲۸۸۸ · حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی التدعیبہ وسلم نے ارش دفر مایا . ایک عمر ہ ے دوسرے عمرہ تک جتنے گناہ ہوں عمرہ ان کا کفارہ بن ج تا ہے اور مقبول حج کا کوئی بدلہ مبیں سوائے جنت

۲۸۸۹. حضرت ابو ہر ہر ہ رضی القد عنہ فر ماتے ہیں کہ القد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو اس گھر کا حج کرے اور اس دوران بد گوئی و بدعملی نه کرے وہ گن ہول ہے پاک ہو کر ایسے واپس ہوتا ہے جیسا ( گنا ہول ہے یاک) پیدا ہوا۔

خطاصیة الراب علا هج وعمرہ ہے گنا ہوں کی مغفرت اور وطنی یا تیز گی کے علاوہ اس حدیث میں خود اس و نیو کا بڑا فائدہ میہ بتایا گیا ہے کہ اس سے تنگدی وور بوکر فار ن سان کی نعت میسر ہوجاتی ہے تجربہ کرنے والوں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ ہے در ہے جج اور عمر کرنے سے ان کی تنگدی خوشحالی میں تبدیل ہوئی بیمضمون بہت سے سی برام سے متعدد سندوں کے ساتھ منقول ہے۔ صدیث ۴۸۸۸ تج مبرور کی مرادمیں کوئی اقوال بیں (۱) جو حج خدا تعالی کی ہارگاہ میں قبوں ہو۔(۲) جس حج میں کوئی گن ہ سرز دنہ ہو ہو۔ (۳) جو حج نئی م آ داب وشرا کط کے ساتھ کیا جائے۔ (۴) اس حج کے بعد جاتی کے اندر تبدیلی آ جائے کہ توجہ الی امتدحاصل ہوا ورعبادت کا شوق ہوجائے اور حج سے پہلے ً منا ہوں کو بالکلیہ ترک کروےا ہیے حج کی جزاجنت ہی ہے۔

پاپ: کې وه پرسوار ببوکر حج کرنا

٣ : بَابُ الْحَجّ عَلَى الرَّحُلِ ٢٨٩٠ : حدَّثنا عَلَيْ بَنْ مُحمَّدِ ثَنَا وَكَنِعٌ عَلَى الرَّئِعِ لَي ٢٨٩٠ : حفرت السَّ بَن ما لكن قرمات بي كدني في صيح عن يزيد بن ابان عن الس بن مالك قال حج النبئ صلى الله عليه وسلم على رخل رث وقطيفة تساوى اربعة دراهم او لا تساوى ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا شمعة

الا ۱۳۹۹ . حداثات الدو بشر بسكر بن حلف قا ابن ابى عدى عن داؤد بن آبى جند عن ابى المعالمية عن ابى عباس رصى الله تعالى عنهما قال كمّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم بَيْنَ مَكّة والمهدينة فمرز نا بواد فقال ائ واد هذا قالوا وادى الآزرق قال كاتى انظر الى مؤسى صلّى الله عليه وسلّم فذا وادى الآزرق قال كاتى انظر الى مؤسى صلّى الله عليه وسلّم فذاكسر من طول شغسره شيئا الا يخصف فا ذاؤؤد ، واضعا اصبعيه فى أذنيه له خوار الى الله بالتله بالتلهية مارًا بهدا الوادى قال ثم سرنا حتى اتبنا عدى شيئة فقال أن ثبية هذه قالوا ثبية هرشى الله من شالوا المناه على نافة خمراء على غالمة بالتله بالتله بالتله وحظام ناقته خلية مارًا بهذا الوادى ما من على نافة خمراء على على خالة من المناه على نافة خمراء عليه بناه من وحظام ناقته خلية مارًا بهذا الوادى ما

پرانے کیاوہ پرسوار ہوکر جج کیااورایک جا در میں جو جار در ہم کی ہوگی یا آئی قیمت کی بھی شابید نہ ہو (بیا ظہر ر بخز و تو اضع کیلئے تق ) پھر آپ نے فر مایا: اے اللہ میں حج کرتا ہوں جس میں دکھا وااورشہرت طبی نہیں۔

خلاصة الرب بيلا إلى حديث معلوم ہوا كہ تج ميں زيب و زينت اختيار كرنا 'اعلى درجه كالباس زيب تن كرنا 'عمد ه منتم كى ( ضرورت سے زائد ) سوارى ركھنا سنت كے فعاف ہے جج ميں تو بند ه كوتو اضع وائلسارى كے ساتھا ہے ، مك كے حضور جانا جا ہے جيسا كہ نبى كريم صلى امتدعليه وسلم نے اپنے مبارك اسو هٔ حسنہ كے ساتھ كركے دكھايا۔اس واسطے امت كو تحكم ہے كہ دوجا دروں ميں رہے خوشبولگانا اور بال ٹھيك كرانا سب منع ہے۔

## ۵ : بَابُ فَضُلِ دُعَاءِ الْحَاجِ پاپ فَضُلِ دُعَاءِ الْحَاجِ

۲۸ ۹۲: حظرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: حج کرنے واللہ کے رسول صلی القد کے وفد ہیں اگر اللہ سے دعا مائٹلیں تو القد قبول فرما کمیں اور اگر اللہ سے بخشش طلب

٢٨٩٢ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِر الْحِزامِیُ ثَنَا صَالِحُ بُنُ عِبْدِ اللّهِ ابْنِ صَالِحٍ بَنِی عَامِرِ حَدَّتَنی يَعَقُوبُ بُنُ يَحْیی بُنِ عِبْدِ اللّهِ ابْنِ صَالِحٍ بَنِی عَامِرِ حَدَّتَنی يَعَقُوبُ بُنُ يَحْیی بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُن الزُّبَيْرِ عَنْ ابِی صالِحِ السَّمَّان عَنْ آبِی عَبْدِ بْنِ عَبْد اللّهِ بُنِ الزُّبِيْرِ عَنْ ابِی صالِحِ السَّمَّان عَنْ آبِی هُريْرة عنْ رسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ آنَهُ قَالَ الْحُجَاحُ والْعُمَّارُ وَفَدُ هُريْرة عنْ رسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ آنَهُ قَالَ الْحُجَاحُ والْعُمَّارُ وَفَدُ

اللَّهُ الْ دَعُولُ اجابِهُمْ و ال اسْتَعُفرُ وَلَا عَفر لَهُمْ

٢٨٩٣ - حدّ تسا مُحمَدُ بُنُ طريْفِ ثنا عمر ال بُنُ غيينة عِنْ عَطَاءِ بُنِ السّائبِ عَنْ مُحاهِدٌ عَلَيْ اللّه عَمْلُ عَلَيْ اللّه عَمْلُ عَلَيْ اللّه والْحَاخُ عُسمر عَنِ النّه والْحَاخُ واللّه عَمْلُ الله والْحَاخُ واللّه عَمْدُ وقدُ اللّه دعاهُمُ فاجابُوهُ وسالُوهُ فاغطاهُمُ

٣٨٩٣. حدّثنا ابُو بَكُر سُ ابِي شَيْدة شا وكيعٌ عن سُفيان عن عن عن سُفيان عن عاصم ابن عُبيد اللهِ عن سالم عن ابن عُمر عن عُمر الله عن سالم عن ابن عُمر عن عُمر الله الله الله الله الله الله عليه وسلَّم في العُمرة فادن له وقال له يَا أُحيَّ الله ركنا في شيئ من دُعانك والا تُسَنا

كدا يريد بن هارون عن عبد المملك بن الى شليمة وكية على شفيان السي سليمان الله بن المملك بن الى سليمان الله بن السي سليمان الله بن المريد المملك بن الله بن عبد الله بن صفوان ابن عبد الله بن صفوان قال وكانت تخته ابتة ابى الدّرداء رضى الله تعالى عنه فاتاهما فوحد أم الدّرداء ولم يحد ابا الدّرداء فقالت له يريد الحج العام قال نعم قالت فادع الله لنا فقالت له يريد الحج العام قال نعم قالت فادع الله لنا بعير فان النبي صلى الله عند راسه ملك يُومَن الممرء مستجابة الحيه يظهر العيب عند راسه ملك يُومَن على فعائه كلما ذعا له يحير قال آمين ولك بمثله قال تعالى عنه وحد رضى الله تعالى عنه وحد الى المرداء رضى الله تعالى عنه وحد ثنى عي البي صلى الله عنه وسلم بمثل دلك.

کریں تو اللہ ان کی یخشش فر ہ دیں ۔

۳۸۹۳ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ بی اللہ ہے ۔ اوالا اور عمرہ اللہ اللہ کے وقد بیں انہیں اللہ نے برایا تو بید گئے اور انہوں نے والا اللہ کے وقد بیں انہیں اللہ نے برایا تو بید گئے اور انہوں نے اللہ سے ما نگا تو اللہ نے ان کوعطا فرہ یا۔ ۱۹۸۳ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرہ کی اجازت جب کہ انہوں نے بی سلی اللہ عنہ سے مرہ کی اجازت طلب انہوں نے بی سلی اللہ علیہ وسلم سے مرہ کی اجازت طلب کی تو آپ نے ان کو اجازت مرحمت فرہ وی اور ان کی قرمایا: اے میرے بیارے بیارے بھائی ہمیں ابنی کچھ وے میں شریک کر لیز اور ہمیں بھوا مت دین۔ میں شریک کر لیز اور ہمیں بھوا مت دین۔

۲۸۹۵ - حفرت مفوان بن عبدالقد بن صفوان جن کناح میں حفرت ابوالدرداء رضی المتدعند کی صحبر ادی تھیں وہ اُن کے بیال اور کی بیال سے وہاں اتم درداء نے ان سے کہا جم اس سال ابوالدرداء کوئیس بیایہ ۔ اتم درداء نے ان سے کہا جم اس سال حج کو جان چاہتے ہو؟ صفوان نے کہا ، ہاں! اتم درداء نے کہا بیاں! اتم درداء نے کہا اللہ وہ مارے لیے بہتری کی وُ عاکرناس سے کہا تحضرت سلی اللہ وہ مارے لیے بہتری کی وُ عاکرناس سے کہ آئے خضرت سلی اللہ وہ مارے نے کہا اللہ وہ مارے کے بیاس کی اللہ وہ مارے بیاس کی دعا کے وقت آ میں کہتا ہے جو اس کی دعا کے وقت آ میں کہتا ہے جو اس کی دعا کے وقت آ میں کہتا ہے جو اس کی دعا کرتا ہے وہ آ میں کہتا ہے جو اس کی دعا کرتا ہے وہ آ میں کہتا ہے جو اس کی دعا کرتا ہے وہ آ میں کہتا ہے اور کہت ہے تیرے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے وہ آ میں کہتا ہے اور کہت ہے تیرے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے وہ آ میں کہتا ہے اس کہا: پھر میں بازار کی طرف گیں 'وہاں ابوالدرداء سے ۔ کہا: پھر میں بازار کی طرف گیں 'وہاں ابوالدرداء سے ۔ کہا: پھر میں بازار کی طرف گیں 'وہاں ابوالدرداء سے ۔ انہوں نے بھی نبی سے ایک بی صدیت بیان کی ۔

<u>خلاصیۃ الراب</u> ہے۔ اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ اسلم کی کمال تو اضع اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کامل فضیلت ٹابت ہو کی کہ مجبوب رب کا نئات نے بنے لئے وعا کرنے کی بن سے درخو ست کی نیز اس حدیث سے یہ بھی ٹابت ہوا کہ افضل مفضول سے دعا کی درخواست کرسکتا ہے۔

#### ٢ : بَاكُ مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ

٢٨٩٢ . حدَّثها هشامُ نُنُ عمَّارِ ثَنَا مِرُوالُ بُنُ مُعاوِية ح وحدد ثما على ابُنْ مُحمَّدٍ وعُمرُ بُنُ عبُد اللَّه قَالَا ثما وكينعٌ تنما الراهيم لل يريد المكنى عن مُحمّد بلُ عبّادٍ بل جعمر السمخرومي عن ابن عمر قال قاه رحل الي اللبي صلى الله عليَّه وسلَّم فقال يا رسُول اللَّه فما الْحاحُ قال الشَّعثُ

وقام آخرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَا الْحَجُّ قَالَ العَجُّ وَالنَّتِّ قال وكيُعُ يعْمَى بالُعِجَ الْعِحِيْجِ بالتَّلْبِيةِ وِالنَّجُ بِخُرُ الْلَّذِنِ ٢٨٩٧ . حدَّث السويْدُ بُنَّ سعيْدٍ ثنا هشاءُ بُنَّ سُليَمان الْقُرشيُّ عن الله خريْح قال واحربيْهِ ايُضًا عن الله عطاء عل عكرمة على ابن عباس ال رسول الله عليه قال الرّادُ والرَّاحِلةُ يعُمَّى قُولَةُ ﴿ مِنِ اسْتِطَاعِ اللَّهِ سَيُّلًا ﴾

# باب کوئی چیز حج واجب کردی ہے؟

۲۸ ۹۲ · حضرت ابن ممر رضی التدعنهما فر ماتے ہیں کہ نبی صلی القدعلیه وسلم کی خدمت میں ایک مرد کھڑا ہوا اور عرض كيا اے الله كے رسول! كولى چيز جج كو واجب كر و بن ہے؟ آپ نے فرمایا: توشہ اور سواری۔ پھر اس نے کبا یا رسول اللہ ! حاجی کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے فر ، یا . بلھر ہے ہا بوں والا 'خوشبو ہے مبرا۔ ایک اور مخص كَثِرُ البُوا اور بولا: يا رسول اللّهُ! حج كيا ہے؟ آپ نے فره یا بیک بیکار نا اورخون بہانا ( یعنی قربانی کرنا)۔

۲۸۹۷ حضرت ابن عبرس رضی الله عنهما ہے روایت ہے كدالتدك رسول صلى الله عليه وسلم في قرمايا كه استطاع النه سبنلا کا مطلب ہے کہ آ دمی کے یاس توشہ اور سواري ہو ۔

خلابسیة الهاب الله استطاعت سے مراد ہے کہ کھانا اور سواری کا خرچداور جینے دن جج میں گزار ہے جائیں گے اتنی مدت بیوی بچوں کا خرچ اور ر ہائش کا انتظام ہوتو حج فرض ہوگیہ۔

## ٤٠ بَابُ الْمَرُاةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيَّ

٢٨٩٨ حددثنا على بُنُ مُحمَدِثنا الاعْمشُ عنَ الى صلح عن الى سعيد قال قال رسُولُ اللَّه عَلَيْكُ لا تُسَافرُ المسرالة سبفر ثلاثة ايَّام فصاعدًا الله مع ابيُّها او احيُّها او ابسها او روجها او دى ملحرم

٢٨٩٩ . حدَّثما ابُو بكر بُلُ ابيُ شيبةَ ثَنَا شبابةُ عن ابْنِ دنْب عنْ سعيُدِ الْمُقبَرِى عن ابِئ هُونِرة انَ السَّى حَيْلِيَّةٍ قال لا يسحلُ لامُراْةِ تُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَوْمِ الْاحرِ انْ تُسافر مسيَّرة ـ يؤم واحد ليُس لها دُوْحُرْمةِ

• ٢٩٠٠ حددثا هشامُ بُنْ عمّار ثبا شُعيْتُ بُنُ اسْحاق ثنا

## باب:عورت کابغیرولی کے مج کرنا

۲۸۹۸ حضرت ابوسعید رضی الله عنه قریاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تین ہوم یا اس ہے زیادہ کا سفر نہ کرے الا میہ کہ اس کا والعہ یا بھ ٹی یا بیٹایا خاوندیا اورکوئی محرم ساتھ ہو۔

۲۸۹۹: حضرت ابو ہریرہ رضی القد عندے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جوعورت الله اور بوم آ خرت پر ایمان رکھے اس کے بنتے بغیرمحرم کے ایک ون کی مسافت سفر کرنا حل ل نہیں ہے۔

۲۹۰۰ معنرت ابن عباس رضی القدعنبی فر ماتے ہیں کہ

ابْنُ حُرِيْجِ حَدَّثِنِيَ عَمْرُو بُنُ دِيْبَارِ انَهُ سَمَعَ ابَا مَعْبِدُ وَمَوْلَى الْسَيِّ عَمْرُو بُنُ دِيْبَارِ انَهُ سَمَعَ ابَا مَعْبِدُ وَمَوْلَى السَّيِّ عَنْفَيْقَةً السَّلِ عَبَاسٍ قال جاء اغرابي الى السِّي عَنْفَيْقَةً قال قال النَّي كُنِيْبَتُ فِي عَزُوة كذا وكذا وامراتي حاجَّةً قال فارُحة مَعْفًا

ایک دیباتی نبی صلی القد علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلال لڑائی میں میرا نام بھی لکھا گیا ہے جبکہ میری ہوی جج کے لئے جانا چاہتی ہے آپ نے فرمایا اواپس چلے جاؤ (اور جج کرو) اس کے ساتھ۔

خلاصة الراب ملا مطلب بد ب كورت بغيرمحرم كے سفرند كرے اكبيے سفر كرنا ياكس غيرمحرم كے ما تھ سفر پر ب نا اللہ عبد امام ابو صنيف كے نز ديك تين دن يا اللہ سے زائد سفر بغيرمحرم كے نا جائز ہے بعض علاء كے نز ديك فاج احد ديث كى بناء پرمطلق سفر بغيرمحرم كے حرام ہے عد مد طبى نے قاضى عياض ہے نقل كيا ہے كد ملاء كرام كا اتفاق ہے كہ عورت كے لئے سفر حج اور عمرے كے واسطے بغيرمحرم كے جان جائز نہيں ابت جمرت بغيرمحرم كے بھى كرسكتى ہے كيونكہ دارالحرب ميں اللہ كے لئے تفریم ما حرام ہے۔

#### ٨ : بَابُ الْحجُّ جهادُ النّساء

1 • 1 • 1 : حدّثنا ابُو بَكُر بُلُ الى شينة تا مُحمَدُ بُنُ فُضيُلِ عنُ حيب نُنِ الى عَمْرة عنْ عائشة بنت طلحة عَنْ عائِشة قالتُ يا رسُولَ اللّه على النساء جهادٌ قال بعمُ عَلَيْهِنَّ جهادٌ لا قِتال فِيلِ الْحجُّ والْعُمْرةُ

٢٩٠٢ : حَدَثَمَا ابُوْ بِكُر بُسُ ابِي شَيْمَة نَمَا وَكَيْعٌ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْفَضُلِ الْحُدَّابِي عَنُ ابِي حَفْدٍ عَنَ أُمَّ سلمة قالتُ قال رَسُولُ اللَّهِ عَنِي الْحَجِّ جَهَادُ كُلُ صَعِيفٍ

## باب: ج كرناعورتول كے لئے جہاد ب

۱۹۰۱. حضرت عائشہ رضی القدعنہا نے عرض کیا اے اللہ کے دسول کیا عور توں کے ذمہ جہاد کرنا ہے؟ فرمایا جی عور توں کے ذمہ جہاد کرنا ہے؟ فرمایا جہاد ہے جس میں لڑائی بالکل نہیں لیعنی جج اور عمر ہ۔

۲۹۰۲: حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرماتی بین که الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنا ہر ناتوال کا جہاد ہے۔

<u>خلاصیة الراب ہے۔</u> خلاصیة الراب ہے۔ جہا دفر مایا ہے۔

## باب:میت کی جانب ہے جج کرنا

۲۹۰۳: حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے سنا کہ ایک مرد کہد رہا ہے کہ لبیک شبر مہ کی طرف سے تو اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا . شبر مہ کون ہے؟ کہنے لگا میرا رشتہ دار ہے فر مایا . کبھی تم نے خود (اپنے لئے) جج کیا کہنے لگا نہیں فر مایا بھر یہ جج

#### ٩ : بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيَّتِ

٣٩٠٣ : خدَّ ثَنَا مُتَحَمَّدُ مِنْ عَبْد اللّه اسْ نُميْرِ ثنا عَبْدة مِنْ سُعِيْدِ أَعَنُ عَنْ عَنْ اللّه اسْ نُميْرِ ثنا عَبْدة مِنْ سُعِيْد مِن اللّه عَنْ سَعِيْد مِن اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّمُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَل

على للمسك ثُمَّ حُجَّعَ عَلَ شُيْرُمة

٣٩٠٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُلُ عَبْد الْاعْلَى الصَّعَابِيُّ ثَمَّا عَبْدُ الْاعْلَى الصَّعَابِيُّ ثَمَّا عَبُدُ الرَّرُّ اقْ الْبَانَا سُفَيَانُ التَّوْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيُد بُسِ الْاصْبَمَ عَسِ ابُس عَبَّاسٍ قال حاء رجُلِّ الى البَّي سَيَّاتَ فَى الْسَيْ عَيَّاتُهُ فَسِ ابْسَ عَبَّاسٍ قال حاء رجُلُّ الى البَّي سَيَّاتُ فَى اللَّهُ تَرِدُهُ فَقَال الحَمُّ عَنْ ابَيْكَ عَلَ لَمْ تَرِدُهُ حَيْرًا لَمْ تَرِدُهُ شَرًّا

٢٩٠٥ : حدثسا هشام بن عمار نما الوليد بن مسلم نما غشمان بن عطاء عن ابنه عن ابى الغوث بن حصين (رجل عشمان بن عطاء عن ابنه عن ابنى على الغوث بن حصين (رجل مس الفرع) الله السنفتى النبى على عن حجة كات على ابنه مات ولم يحج قال اللهى على خج عن ابنك وقال السن على الندر يقضى عنه السن عنه

ا پی طرف ہے کر واور شہر مہ کی طرف سے جج پھر کرنا۔

۲۹۰۳ حضرت ابن عبس فرماتے ہیں کدایک مرد نبی صلی
القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا میں اپنے
والد کی طرف ہے جج کرلوں؟ فرمایہ جی ہاں اپنے والد
کی طرف ہے جج کرلواس لئے کدا گرتم اس کی بھلائی میں
اضافہ نہ کر سکے تو شرمیں بھی اضافہ بیں کروگے۔

۲۹۰۵. قبیله فرع کے ایک مرد ابوالغوث بن حقیمی سے
روایت ہے کہ انہول نے تب سے دریافت کیا کہ ان کے
والد کے ذمہ جج تھا ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جج نہ کر
سکے۔ نبی نے فر مایا: اپنے والد کی طرف ہے جج کرلواور
نبی سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: ای طرح نذر کے روز ہے
اس کی طرف سے قضاء کئے جا کتے ہیں۔
سب

فلاصة الراب المحالات المحدیث ہے تا بت ہوا کہ دوسرے آدی کی طرف ہے نائب بن کر جج کرنا درست ہے ابت و اس میں اختلاف ہے کہ جج بدل کے لئے پہلے کرنا فرض ہے یا نہیں۔ اوس شفی واحمہ کا ند بہ بیہ ہے کہ تج بدل وہ کر ہے جس نے پہلے فرضی جج کیا ہو ورنہ جج بدل جا تز نہیں۔ اوام ابوضیفہ اور اوس موسلان توری کا بیا ند بہ ہا کہ اگر کسی سے پہلے فرضی جج کیا ہو ورنہ جج بدل نائب بن کرسکتا ہے۔ حدیث ۲۹۰۵ باپ کے احمانات بینے پر بہت ہوتے ہیں اس نے بہلے جے نہ کیا ہو کہ کہ اور احادیث میں النے اولا دکوچا ہے نیک ایک تسم کا حسن سلوک ہے قرآن کریم اور احادیث میں ال باپ کے ساتھ بھلائی کا بہت تھم ہے۔ اس کی طرف ہے جج و عمرے کرنا بھی حسن سلوک ہے اور اگر انہوں نے جج فرض نہیں کیا تو اولا دان کی طرف جج و عمرے کرائے ابت نماز وروزہ میں ان کی نیابت درست نہیں۔ معمولی تی بات بھی الیک زبان سے نہ نکا لے جس سے ان کو تکلیف ہوجتی کہ کس کے وں باپ کوگالی دینے کی اجازت نہیں کہ وہ جواباس کے ماں باپ کوگالی دینے کی اجازت نہیں کہ وہ جواباس کے ماں باپ کوگالی دینے کی اجازت نہیں کہ وہ جواباس کے ماں باپ کوگالی دینے کی اجازت نہیں کہ وہ جواباس کے ماں باپ کوگالی دینے کی اجازت نہیں کہ وہ جواباس کے ماں باپ کوگالی دینے کی اجازت نہیں کہ وہ جواباس کے ماں باپ کوگالی دے گاتو گویا کہ کاس نے خودا ہے ماں باپ کوگالی دینے کی اجازت نہیں کہ وہ جواباس کے ماں باپ کوگالی دیں ج

دلب : زندہ کی طرف سے مج کرنا جب اس

#### میں ہمت ندر ہے

۲۹۰۶ · حضرت ابورزین عقیلی رضی الله عند ہے روایت ہے کہ و ہ نبی صلی الله ملیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے

## • ا : بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ إِذَا

#### لَمُ يَسُتَطِعُ

٢٩٠١: حدَثْما آبُو بكر بُسُ ابئ شيبة وعنُ عَلِيّ بُنِ مُ ١٩٠٨ مَح مَدِ قَالا ثَمَا وَكَيْعٌ عِنْ شُعْبة عن النَّعْمان بْسِ سالم عن

عسم و بُس اوْسٍ عنُ ابى رزيُسِ الْعُقيْلِيِّ أَنَهُ أَتَى السَّى عَلَيْتُهُ فقال يا رسُولُ الله انَ ابى شيعٌ كينُرٌ لا يستطيعُ الْحجَ ولا الْعُمُرة وَلا الظَّعُن قال خَجَّ عنُ ابيك واعْتمرُ

١٩٠٨ حدثنا مُحمَدُ بَنُ عَبُدِ اللّهِ بَنِ نَمِيْرِ لَمَا ابُؤ حالدِ الاحمرُ ثنا مُحمَدُ مَنُ كُويَبِ عَنَ ابيه عَنِ ابي عبّاسِ رضى اللهُ تعالى عَنْهُما قال المُحريق حُصيْنُ بُنُ عَوْفِ قال قُلْتُ يا رسُول الله عَنْهُما قال المُحريق حُصيْنُ بُنُ عَوْفِ قال قُلْتُ يا رسُول الله اصلى الله عليه وسلم ان ابئ ادركه الحجُ والا يستعطيعُ ان يخمع أن يخعُ الله مُعَنْرِطًا فصمت ساعة ثُمَّ يشكل الله حَعْمَ ابيكَ .

9 • 9 ؟ : حدد المسلم عبد الرَّحَمن مَنُ ابُراهيم الدَمشُقى ثنا الوليدُ بَلُ مُسُدم ال الاوُرْعِيُ عَبِ الزَّهُرِى عَلَ سُيمان بُن بسارٍ عَلَ ابْن عَبَّاسٍ عَلُ احيهِ الْفَصُلِ آنَّهُ كال ردُف رسُول اللَهِ عَنَيْهُ عَداة السَّحرِ فَاتتُهُ امْرأةٌ مِلْ حَثْعَم فقالتُ يا رسُول اللَه عَنِيْهُ عَداة السَّحرِ فَاتتُهُ امْرأةٌ مِلْ حَثْعَم فقالتُ يا رسُول اللَه الله فريُنطنة اللَّه فِي الْحَجِ على عباده ادُركت ابى اللَه الله فريُنطنة اللَّه فِي الْحَجِ على عباده ادُركت ابى شيئحًا كَبُرُ الا يستنطيعُ آنَ يَرُكب افَاحُجُ عَدُ قال نعمُ فإنهُ لو كال على ابيك دين قضيته

اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے والد بہت اللہ اور عمرہ کی ہمت نہیں سوار بھی نہیں ہو کئے ۔فر مایا اپنے والد کی طرف سے جج اور عمرہ کر و۔

کیتے ۔فر مایا اپنے والد کی طرف سے جج اور عمرہ کر و۔

۲۹۰۷ · حفرت عبداللہ بن عباس رفنی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قبیلہ فعم کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسم کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کرنے گئی۔ اے اللہ کے رسول میرے والد بہت معمر ہیں ان پر حج فرض ہو چکا ہے ورا تھرنے اپنے بغدوں کے ذمہ فرش فرہ یا ہے اور اب وہ اس کی اوا گیگ کی استطاعت نہیں رکھتے ۔ تو کیا اب وہ اس کی اوا گیگ کی استطاعت نہیں رکھتے ۔ تو کیا میراان کی طرف سے نج کرنا ان کے لئے کائی ہو جائے گائی ہو گائ

نے عرض کیا اے امتد کے رسول! میرے والد کے ذیب

حج آ چکا مگر اس میں طاقت نہیں الا بیاکہ یامان کی رسی

کے ساتھ باندھ دیئے جائیں۔ بین کرآ ب چند معے خاموش

رہے بھر فر مایا ، حج کرایے والد کی طرف ہے۔اس صدیث کی

سند میں خمر بن کریب منکر اکد بیٹ اور ضعیف ہے۔

19.9 حضرت فضل بن عب س فر ماتے ہیں کہ وہ یوم نحر کی صبح رسول التدصلی اللہ علیہ وسم کے ساتھ سوار ہے آ ب کے پاس قبید بختم کی ایک خاتون آئی اور عرض کیا اے اللہ کے پاس قبید بختم کی ایک خاتون آئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے والد پر اس بڑھا ہے میں جج فرض ہوا کہ وہ سوار بھی نہیں ہو سکتے کیا جمی ان کی طرف ہے جم کر سکتی ہوں فر مایا جی ہاں کیونکہ اگر تمہارے والد کے ذمہ قرض ہوتا تو تم اس کی اوا نیگی کر سکتی تھی۔

خلاصة الراب الله المراج الم الموصنيفة اوراه م احمد اورا كثر فقها وكرام كا مديث ٢٩٠٩: مطلب بيه جم المراح قرض اور حقوق العبود جوه ل باب پر بيل ان كوادا كرة ضرورى ہے اس طرح حقوق العديم كه وه الله كا قبرض كه جس طرح قرض اور حقوق العديم كه وه الله كا قبرض

## باب تابالغ كاجح كرنا

• ۲۹۱۰ حضرت جابر بن عبدائقد رضی القد عند فرماتے ہیں کہ ایک خیات نے بیں کہ ایک خیاتون نے نبی صلی القد علیہ وسلم کے سرمنے اپنے بیچے کو اٹھا کر بوچھا اے القد کے رسول اس کا تج ہو جائے گا فرمایا: بی ہاں اور تواب شہبیں ملے گا۔

• ٢٩١٠ حدث على بن مُحمّد ومُحمّد بن طويفِ قالا حدث الو مُعاوية حَدَّثى مُحمّد بن سُوقة عن مُحمّد بن المُنكدر عن جابر بن عند الله قال رفعت امرائة صبيًا لها الى المبي عَنِينَ في حجة فقالت يا رسُول الله الهداحة قال بعمُ ولك الجرُ

ا ا : بَابُ حَجَ الْصَّبِيَ

<u>خلاصیۃ المیاب ہے۔</u> اس صدیث سے بچے کے ٹی کافیج ہونا معلوم ہوا بلکہ برقسم کی مبادت سنچے کی طرف سے تیج ہوا ہ ان عبادات کا ثواب کال باپ اور دوسرے ولی کوملتا ہے۔

# ١ : بَابُ النَّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ تُهلُّ بَالْحَجَ

سالشَـحرـة مُحمَد بُن اني بكر قاتي ابو بَكُر السَيَّ عَلَيْكُ

فاخبره فامرة وسُؤلُ اللّه عَلِينَهُ انْ يَامُوهَا انْ تَعْتَسَلُ ثُمَّ

تُهلّ بالحبِّج وتنضيع ما يضعُ النّاسُ الّا أنّها لا تطوّف

٣٩١٣ : خدت اغدى بُنُ مُحمّدِ ثنا يلحيى ابْنُ آدم عنَّ سُفَيان عنْ حعُور نُن مُحمّدِ عن ابيه عل حابرِ قال نُفِستُ الله عل حابرِ قال نُفِستُ الله الله عن ابنى بكرٍ فارُسلتُ الى

## باب :حیض ونفاس والی عورت مج کا احرام بانده عمق ہے

۲۹۱۱ ام انمو بمنین سیده عائش فرماتی بین که حضرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها کو شجره ( و الحلیفه ) بین نفاس ، آنے لگا تو رسول الله عنها لله علیه وسلم نے سید نا ابو بکر سے فرمایا کہ ان ہے کہوشش کرلیس اوراحرام باندھ لیس۔ فرمایا کہ ان ہے کہوشش کرلیس اوراحرام باندھ لیس۔ ۲۹۱۲ حضرت ابو بکررضی الله عنه الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کے ساتھ حج کے لئے نگلے ان کی ابدیہ حضرت اساء بنت عمیس ان کے ساتھ حیس ۔ شجرة ( و والحدیفه ) میں ان کے بال محمد بن ابی بکرکی ولا دت ہوئی تو حضرت ابو بکر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ ب کواطلاع میں ان کے بال محمد بن ابی بکرکی ولا دت ہوئی تو حضرت ابو بکر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ ب کواطلاع دی آ ب نے فرمایا کہ اساء ہے کہوشس کر لے پھر جج کا احرام باندھ لے اور تمام و ہا فعال کرے جو حاجی کرتے ہیں البتہ بہت الله کا طواف نہ کرے۔

۲۹۱۳ حضرت جابر رضی القد عنه فرماتے ہیں کہ حضرت اسا، بنت ممیس کو محمد بن ابی بمرکی ولا دت کے بعد نفاس آیا انہوں نے نبی مسلی القد ملیہ وسلم کو پیغام بھیج کرمسئلہ السي صلى الله عليه وسلم فامرها ال تعتسل وتنظم دريافت كيا-آب فرمايا عسل كر اوركير 6 لنگوٹ باندھ لےاوراحرام باندھ لے۔

بئوب وتهل خ*طاصیة البایب الله الرعورت کواحرام باندھنے کے بعد حیض یا نفاس آج ئے تو سارے من سک جج کرستی ہے سوا* عوا **ف کے کہ وہ یا ک ہونے اور عسل کے بعد کرے گی**۔

#### ١٣ : بَابُ مَوَاقِيُتِ أَهُلِ الْإِفَاقِ

٣ ١ ٢٩ : حدَّثنا المؤ مُضعب ثنا مالكُ الله الس عن باقع عن ابْن عُمر انَّ رسُول الله قال يُهلُّ اهُلُ الْمدينة من ذي المحليمة و الهل الشام من الحخفة والهل بخدٍ من قرَّن فقال عبد الله امَّا هذه الثَّلاثة فقد سمعتها من رسول الله صلَّى اللهُ عليُه وسنَّم وبلعنيُّ انَّ رسُول الله صلَّى الله عليهِ وسَمَّم قال ويُهلُّ الْهُلُّ الْيَمَنُّ مِنْ يَلُمَلُمُ

٣٩١٨ : حـدُثناعلِيُّ بُنْ مُحمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا الْرِاهِيُمُ نُنُ ينزيد عن ابي الزُّبير عن حابر قال حطسا رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسعَّم فقال مُهلِّ الهل المديَّنة من دى الْحليفة و مُهلَ اهْلِ الشَّامِ مِن الْحَخِفةِ ومُهلُّ اهْلِ الْيَصِ مِنْ يسلملم ومُهلُ اهُل نَحْدِ مِنْ قَرُن ومُهلُ اهُلِ الْمَشْرِق مِنْ ا دات عرُقِ ثُمَّ اقبل بوجُهم لُلافيق ثُمَّ قبال اللَّهُمَ اقبلُ تقنونهم

## باب: آ فاقی کی میقات کابیان

۲۹۱۳ حضرت ابن عمر رضی القدعنهما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ، احرام باندھیں اہل مدینہ ذ والحليفه ہے اور اہل شام حجفہ ہے اور اہل نحد قرن ہے حضرت عبداللَّهُ فرمات میں کہ یہ تمین تو میں نے خود اللہ کے رسول سے سنیں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابتد کے رسول نے فر مایا اہل بین میسم سے احرام با ندھیں ۔ ۲۹۱۵: حضرت جا بر عفر ماتے میں که رسول التد تعلی اللہ عليه وسلم نے ہميں خطبه ارشاد فريايا اس ميں فريايا ابل مدینہ کے لئے احرام ہاندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ ہے اور اہل شام کے لئے حجفہ ہے اور اہل یمن کے لئے یکمهم ہے اور بل نحید کے لئے قرن ہے اور اہل مشرق کے لئے ذ ات عرق ہے پھرفر مایا اے اللہ ان کے قلوب کو ( ایمان واعمال صاحه کی طرف ) متوجه فر مادے۔

خلاصیة الهاب علی میقات اس مقام کو کتب میں جہال عاجی کواحرام و ندھنا ضروری ہے اور بغیر احرم کے اس سے آ گے بڑھنا ؛ جائز ہے۔اس حدیث میں میقا تو ساکا ذکر ہے۔

#### و البيان احرام كابيان

۲۹۱۲ ` سنت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول التدسلی القد علیہ وسلم نے جب رکاب میں یاؤں ذ والحديف كے ماس۔

#### ١٢ : بابُ الإحرام

٢ ٩ ١ ٢ : حَـدَثُنَا مُحْرِزُ بُلُ سِلْمَةَ الْعَدِينُ ثِنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بُلُ مُحمَدِ الدَراورُ ديُّ حدَّثي عَبِيلُ اللَّهِ بْنُ عُمر عن نافع عن ابس غمر انّ رسُولَ اللّه عَلِينَة كان ادا ادْحل رخلهٔ في الْغرُز ﴿ رَكُمَا اورسواري سيرهي مُوكَّى تُو آ بِ في لبيك يكار المسجد واسْتُوتْ به راحلتُهُ اهلَ منْ عند مسْحد ذي الْحُلِقة .

٤ ٢ ٩ ٦ : حَدَّثُنا عَبُدُ الرَّحْمِن بَنُ إِبْرِاهِيْمِ الدَّمِثُقَى ثنا الوليلة بُنُ مُسُلم وعُمرُ ابْلُ عَلْد الْوَحِيْد قَالا ثَنَا الْاوْزاعِيُّ عن أيُّوب بُس مُوسى عن عبد اللَّه بُن عُبيُد بْس عُميْر عن شاسب النَّابِي عن انس بن مالك قال الَّي عند ثقنات باقة رسُول اللَّه عَنُّكُ عَسْد الشَّحرة فلمَّا اسْتوتْ به قائمة قال لَيْكَ بِغُمْرةٍ وحجّةٍ معًا وذالك فِي حجّة الوداع.

۲۹۱۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے میں ك تتجره ( ذ والحليفه ) مين مين رسول التدسلي القدمليه وسلم کی او نمنی کے باس تھا۔ جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو آ یا نے فر مایا: اے اللہ میں آ یا کی بارگاہ میں جج اور ممرہ کی بیت وقت نیت کر کے حاضر ہوں اور یہ ججۃ الوداع كاموقع تقا\_

خلاصة الهاب ٢٠٠ الفل مدے كه نمازكے بعد تلبيد بن ھے ليكن اكر بَجھ دير بعد ياسواري برسوار ہونے كے بعد تىبىيە يۇھاتىبىھى كوئى حرى نېيىر ـ

#### ١٥: بَابُ التَّلُبيةِ

٢٩١٨ : حدَّثنا عليُّ بُنُّ مُحمَّدٍ ثَنا ابُوْ مُعاوِية وابُوْ أسامة وعند الله مَنُ مُمِير عنُ عُبيد الله بن عُمر عن مافع عن ابن عُمر قال تلقَّفُتُ التَّلْبية مِنْ رسُول اللَّهُ مَنْ وهُو يقُولُ لتَيْك اللَّهُمَّ لِتَيْك لِبِّيك لِأَسْرِيْك لِكَ لِتَيْك انْ البحمد والنفعمة لك والمُلكُ لا شريْك لك قال وكان الن عُمر يريُّهُ فيُها ليُّك لبِّيك وسعديك والنحير في يديك لبيك والرغنا اليك والعمل

٩ ٢٩ : حدَّثنا زيدُ مُن احْرَم ثَنَا مُوْمَّلُ بُنُ اسْمَاعِيلُ ثنا سُفيانُ عَنْ جَعَفُر بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اللَّهِ عَنْ حَابِرِ قَالَ كَانْتُ تَلْبِيةً رسُولُ اللَّهُ لَيْكَ اللَّهُمْ لِيَبْكَ لا شريْكَ لك لبَّيْك انَّ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَةُ لَكِ وَالْمُلْكِ لا شُرِيْكِ لَك.

• ٢٩٢٠ : حدَّث اللَّهُ مِكْرِ بُنُ ابِي شَيْعَةً وَعَلَى بُنُ مُحمَّدٍ قالا ثنا وكيِّع ثنا عبُدُ الْعزيْز بُنُ عبُد اللَّه بْنِ ابي سلمةَ عَنْ عبُد اللَّه بُن الْفضل عَنِ اللاغرج عن ابني هُويُوة ال رسُؤل اللَّهُ وَإِنَّا فَى تَلْبَيْتُهِ لِئِيكِ اللَّهُ الْحَقَّ لَبَيْكِ .

٢٩٢١ : حَدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثنا اسْمَاعِيُلُ بُنُ عَيَّاشِ ثنا غَمْرِهُ النَّ عَزِيَّةِ الْالْمُصَارِئُ عَنَّ ابنَ حَارِمٍ عَنْ سَهُلُ لَنَّ

#### بإب: تلبيه كابيان

۲۹۱۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ میں نے تبییہ رسول القد سکی اللہ علیہ وسلم ہے سیکھی۔ آپ فر ما ر ب تھے لینک السفہ آئیک لینک لا شریک لك لَتَنك ان المحمد والسَّعْمة لك والمُلك لا شهه بنک لک حضرت ابن عمر رضی الله عنه مزید به بهجی يرصح لتنك لتنك وسغديك والحنز في يديك التَّيْك والرَّغْبأُ اليُّك والْعَملُ.

۲۹۱۹: حضرت جابر رضی التد تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا: لینک اللَّهُم لَيْك لا شريْك لك لتَّيْك ان الْحَمْد والنَّعُمة لك والمُنك لا شريك لك.

۲۹۲۰ حضرت ابو ہر برہ و منی اللہ تعالی عنہ بیان فر، تے بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبيه مين ريجي ارشا دميار كه فرما يا كه: لبَّنِك السه السحقَ

۲۹۲۱ : حضرت شهل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنه بیان فرهائے میں جو (تخص مجمی ) تلبیہ کہنے والہ تعبیہ کہنا

سغد السّاعدي عن رسُول اللّهِ عَلَيْكُ قال ما من ملك يُلتى اللا لبسى ما عن يمينه وشماله مِن ححرِ او شجرِ او مدرِ حتّى تنقطع الارُضْ من ههُما وههُما .

#### ١١: بَابُ رَفَعِ الصَّوْت بالتَّلْبِيةِ

٢٩٢٢ حدَثا ابُو بَكُر بُنُ ابني شَيْبة تِهَ سُفِيانُ مُنْ عُيينة عَنْ عَبْد الله بْن اليُ بَكُو عَنْ عَبْد الْملك بْن ابي بكر ابْن علىد الرَّحْمَن بُس الْحَاوِث بُن هشام حدّثهُ عن حلّاد بُن السّائب عن أبيه عَنُ انَ النَّبِي سَيْكَةً قَالَ اتبابِي حَبْرَ اليُّلْ هامريني انْ امْر اصْحَابِي انْ يرْفَعُوا اصُواتِهُمْ بِالْاهْلالِ .

الاعُمال اقصلُ قال الْعَجُّ والثَّجُ

٢٩٢٣ - حدثها على بن مُحمّد شا وكيعٌ ثمّا سُفيانُ عن عَبْد اللَّه بُن ابِي لبيدٍ عن المُطَّلِبِ بن عبُد الله بن حنطب عنْ حَلَاد بُنِ السَّائبِ عَنْ زَيْدِ بُن حالد الْجَهِنِّي قال قال رسُولُ اللَّهُ حاء مي جِبْرائِيلُ فقال يَا مُحمَّدُ مُرُ اصحابُك فليرُفعُوا اصُواتهُمُ بالتَّلبية فانَّها مِنْ شعارِ الْححَ

٢٩٢٣ . حدَّتنا إِنْراهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحراميُّ ويعُقُونُ بُنْ حُميْدِ ابْنُ كَاسِبِ قال ثنا ابْنُ ابِي فُديْكِ عن الصَّحاك بْسِ غُشْمَانِ عَنْ مُحمَّدِ ابْنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْن يرْبُوع عن سى بكر الصَديْقِ انْ دَسُول اللّه سَيْسَةُ سُنل ائ

مردوں کے لئے حکم ہے کہ او تچی آ واز ہے مبیہ پڑھیں اور حنفیہ کے نز دیک تمبیہ پڑھ نا خلاصة البوب الم وا جب ہے اس کے ترک پر دم واجب ہے ورامام مالک ئے نز دیک بھی دم واجب ہوتا ہے۔ بہتہ امام شافعی کے نز دیک تبييه سنت ہے عورت تبيية ہتر پڑھے۔

#### ١ : بَابُ الظِّلالِ اللَّمُحُرِمِ

٣٩٢٥ . حدَّثنا إنواهيُّمْ بَنُ الْمُسُدِّرِ الْحراميُّ ثبا عَبُدُ اللَّهُ لْـنُ تـافـع وعبُـدُ الـلُّـه لَنُ وَهُبٍ وَمُحَمَّدُ لَنُ فَلِيْحٍ قَالُوا ثنا

ہے تو اس کے دائیں یائیں زمین کے دوتوں کناروں تک سب پھر' درخت اور ڈھیے بھی ( اُس کے ساتھ ) تلبيه كہتے ہيں۔

## چاپ : لبيك يكاركركبن

۲۹۲۲ حضرت سائب رضی الله تعالی عنه بیان فر اتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فره یا: میرے یاس جبرتیل علیہ السلام آئے اور مجھے حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو تلبیہ بلند آ واز ہے کہنے کا

۲۹۲۳ : حضرت زید بن خالد جهنی رضی الله عنه فر مات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا میرے یاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرہ یا اے محمر اینے ساتھیوں کو بیند آ واز ہے تبییہ کہنے کا حکم دو کیونکہ تبییہ جج کاشعار(اورنشانی)ہے۔

· ۲۹۲۴ : حضرت ابو بمر صدیق رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللّه علیہ وسلم ہے یو جھا گیا که( دورانِ حج ) کون ساعمل سب زیاد ه فضیلت وا ۱ ہے؟ارشاد فرہ یا: یکار کر لبیک کہن اور قربانی کا خون

بِ جو شخص محرم ہو

۲۹۲۵ : حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تع کی عنه بیان فر ماتے ہیں کدائلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد عاصم بنُ عُمر ابنُ حفص عن عاصم بنُ عُمَر ابنُ حفصٍ عنَ عناصتم بُس عبُند اللَّه بُنِ عامر بْس وبيُّعة عن حابر بُن عبُد اللَّه قبال قبال رسُولُ اللَّهُ ما منَّ مُحْرِم بضيح للَّه يَوْمَهُ يُلْتِي حَتَّى تعيب الشَّمْسُ الَّا غابتُ بذُّنُوبِه فعاد كذا كما ولدنَّهُ أُمُّهُ

#### ١٨ : بَابُ الْطِيبِ عَنْدُ الْإِحْرَام

٢٩٢٦ . حــدُثنا ابُوْ بكُرِ بُنُ ابيُ شيبة ثَنا سُفيانُ بْنُ عُييْسة وحـــدُثـــا مُــحمَدُ بُنُ رُفح البانا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدِ حَمَيْعًا عَنْ عَبْدَ الرِّحْمِنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ ابِيُّهِ عَنْ عَائْشَةَ انَّهَا قَالَتْ طَيَّبُتُ رِسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ لِإِخْرِامِهِ قَبْلِ الْ يُحْرِمِ ولحلَّةِ قَبُل الُ يُفيض قال سَفْيالُ بِيدِي هَاتَيْنَ

٢٩٢٥ حدثه على بُن مُحمّد ثنا الاعمش عن ابي الصحى عن مسروق عن عائشة قالت كأتى انظر الى وسُص الطَّيُبِ فَي مَفَارَقِ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْتُهُ وَهُو يُلِّتِي . ٢٩٢٨ : حددثنا السماعيّلُ بُنْ مُؤسى ثَنا شريْكُ عَنْ ابني استحاق عن الانسود عن عائشة قالتُ كاني ارى وبيص

الطَّيْبِ فِي مَفْرِق رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْتُكُهُ بِعُدَ ثَلَاثَةٍ وَهُو مُخرِمٌ

٩ : بَابُ مَا يَلْبَسُ المُحُرمُ مِنَ الثَيابِ

عَنْ عَبُدُ اللَّهُ ابْنَ عُمرَ أَنَّ رَخُلًا سَالَ النَّبِيَّ مَنْكُمُ مَا يَلُبُسُ المُخرِمُ من النِّيابِ فقال دِسُولُ اللّه عَلِيكَ لا يلبسُ الْفُمُص ﴿ كَرْمُمْ كُونَ مِا بِإِسْ بِهِن سَكْنَا بِإِنّ اللّه حَدْ اللّه حَدْ اللّه عَلَيْكَ لا يلبسُ الْفُمُص ﴿ كَرْمُولُ صَلَّى ولا العمائم ولا الشواويلات ولا البرايس ولا المحفاف الآ - التدعلية وسلم في قيص عمامة شلوارثو في اورموزه ته

فر مایا جومحرم بھی رضاء اللی کے لئے ون بھر تلیبیہ کہتا رہے یہاں تک کے سورج غروب ہوتو سورج اس کے گنا ہوں کو لے کرغروب ہوگا اور وہ ( گنہوں ہے ) ایسا ( باک صاف ) ہو جائے گا جیسا اسکو اُسکی والدہ نے جنا تھا۔

باب: احرام ہے بل خوشبو کا استعال ۲۹۲۷ حضرت ما نَشَدُ قر، تی ہیں کہ احرام ہے قبل احرام کے بئے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوخوشبو لگانی اور جب احرام کھولا اس وقت طواف اضافہ ہے قبل بھی میں نے خوشبولگائی۔مفیان کی روایت میں ہے کہ میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سےخوشبولگائی۔ ٢٩٢٧: حضرت ما نشه رضي القدعنها فرماتي مين كه تلبيه كہتے ہوئے اللہ كے رسول صلى اللہ عليه وسلم كى ما تك ميں خوشبوکی چک اب بھی میری نگاہول کے سامنے ہے۔

۲۹۲۸ ام المؤمنین سیده عائشهٔ فره تی بین که احرام کے تبین روز بعد رسول التد صلی الله ملیه وسلم کی ما تگ میں خوشبوکی چیک اب بھی نگاہوں کے سامنے ہے۔

خلاصية الرب ٢٠٠ ووران احرام خوشبواگانا ما جا ئز ہے البته احرام ہے قبل خوشبواگا ما درست ہے جبیہا كه حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقة بیان فرہ رہی ہیں کیکن فقہ ،کرام نے اسکی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک خوشبولگا نا مکروہ ہے جس کا اثر احرام کے بعد ہاتی رہے۔ یہ ندہب امام مالک وشافعیٰ کا ہے اور امام ابو صنیفہ تو یہاں تک فرماتے ہیں جس خوشبو کا اشر احرام کے بعد ہاتی رہے تو فدیددینا واجب ہے۔

باب: محرم کون سالباس پیمن سکتا ہے؟ ۲۹۲۹ · حضرت عبدالتد بن عمر رضی التدعنهما ہے روایت ہے کہ ایک مرد نے نمی صلی القدعلیہ دسلم سے دریا فت کیا

ان لا يبحد سغيلين فيليبلس خُفيَن وليقطغهما السفل من ﴿ يَهِيُّ البِنتَهُ أَكُرْ جُوبَتْ نَهُلِينَ تَو موز ب يُهن لے اور انہيں الكغييس ولا تلبسوا من النّياب شينا مسّمه الزّعفرال او

> الله بن ديبار عن عبد الله الن عُمر أنَّهُ قال بهي رسُولُ اللَّهُ ان يلبس المُمْخرمُ ثُوبًا مَصْبُوعًا بُورْسِ اوْ رغفران

٠٠ : بَابُ السَرَاوِيُلِ وَالْخُفَيْنِ للمُحُرِمِ إِذَا

لَمْ يَجِدُ إِزَارًا أَوُ نَعُلَيْن

تَسَا سُفِّيانُ لَنُ عُييُمة عن عمرو لن ديار عن حابر بن زيد

الى الشَّغَشاء عن ائس عبَّاس قال سمعتُ البِّي عينهُ

يحُطُبُ قِبال هشبامٌ على المنبر فقال من لم يحدُ ازارًا

وقال هشامٌ في حديثه فليلبس سراويل الا ال يفقد .

٢٩٣٢ : حدَّثنا ابُو مُصْعِبِ ثَنَا مالكُ ابْنُ السِ عَنْ يَافَعِ

وعبنُ عَبْد اللَّهَ ابْنِ دَيْنَارِ عَنِ انْسَ عُمَرِ انَّ رَسُولَ اللَّهَ قَالَ مَنَّ

لمُ بِجِدُ بِعُلِينِ فِلْيِلْسِنُ خُفَّيْنِ وَلَيَقُطِعُهُما اسفل مِن الْكَعُبِينِ

فلبنس سراويل ومل لم يجذ نغليل فليلبش خفين

•۲۹۳۰ حضرت ابن عمر رضی اللد تعالی عنهما بیان فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول تسلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو و رس اور زعفران ہے رنگا ہوا کپڑ ایپننے ہے منع فر مایا۔

، پاؤں کی پشت پرائھری ہوئی مٹری سے کاٹ لے اور کوئی

بھی ایسا کپڑانہ ہنے جسے زعفران یا درس کلی ہوئی ہو۔

خلاصة الهاب الله علاء في كها ب كرجن جيز ول كاس حديث ميل ذكر بيم مم كے لئے ان كا يبننا نا جائز ہے۔

## بإب محرم كوتهبندند ملي تو يا نجامه يهن لے اور جوتا نہ ملے تو موز ہ پہن لے

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومنبر پر خطبہ ارشا وفر ماتے سنا۔ آپ نے پیجھ فر مایا: جس کے پاس از ار ( لنگی ) نہ ہوتو و ہشلوار پہن لےاورجس کے پاس جو تے نہ ہوں تو و ہموز ہے پہن لے۔

نے فرمایا: جس کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزے یہن لے کیکن موزے تخنوں کے پنچے سے کاٹ ہے۔

خااسة الهاب ٢٠ ائمدَرام كالى طريّ فدنب اور تمل ب كه سلي بوت كيزي يبننامحرم كے لئے جائز تبين -

## ١٦ : بابُ التَوَقِّيُ فِي الإحرام

٣٩٣٣ حدَّثنا البوركر لنَّ ابني شَيْبة تَبَاعَلُمُ اللَّهُ مُنَّ ادُريْس عَلْ مُحمَّد بْنِ اسْحَاق عَلْ يَحْبِي بِن عَبَّاد بْن عَبُد اللَّه بُن الزُّميُر عن ابيَّه عنَّ اسْماء سُب ابي بكر رضى اللهُ تعالى عنها قالت حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كُنا بالعرج تزلّنا فجنس رسُولُ الله صلى

۲۹۳۱ . حضرت این عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ

۲۹۳۲ حضرت این عمرٌے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ّ

باحرام میں ان امورے بچنا جا ہے ۲۹۳۳ حضرت اساء بنت ابی بکرٌفر ماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ ً ك ساته فكل جب عرج ( نامي جكه ) يبنيح تو رسول الله بين گئے۔سیدہ عائشہ جمی آپ کے ساتھ ہی جیٹے گئیں اور میں ابوبكر كے ساتھ بيٹھ كئي اس سفر ميں ہمارا اور حضرت ابو بكر كا اونت ایک ہی تھا جو حضرت ابوبکر کے غلام کے باس تھ

(کیونکہ تینوں باری باری سوار ہوتے تھے) اتنے ہیں ندام آیا تواس کے پاس اونٹ نہ تھا۔ حضرت ابو بکڑنے اس سے کہا تمہارا اونٹ کہاں؟ کہنے لگارات ہیں گم ہوگیا۔ حضرت ابو بکڑنے فرہ یا تمہارے پاس ایک ہی اونٹ تھا وہ بھی گم کردیا (حالا نکہ ایک اونٹ کی حفاظت قطعاً دشوار نہیں) اور حضرت ابو بکڑاس نلام کو مارنے لگے اور رسول اللہ فرمانے لگے کہاس محرم کود کھوکیا کررہا ہے۔

خلاصیة الراب منطق الله علیه وسلی الله علیه وسلم کا مقصدیه تقا که احرام کی حالت میں لڑائی جھگزا کرنا اور مارپیٹ ترن سبمنع ہے قرآن کریم کا ارش دے ﷺ فلا دفٹ ولا فسوق ولا حدال فی المحج ﷺ. ﴿

## ٢٢: بَابُ الْمُحْوِمِ يغُسِلُ رأْسَهُ بِأَنْ الْمُحْوِمِ يغُسِلُ رأْسَهُ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْوِمِ يغُسِلُ رأْسَهُ

فارسلنى بن عبّاس الى أبى آيُوب الانصاري السائلة عن ذلك فوجدته يعتسل بين القرنين وهو يستتر خوب فسلمت عليه فقال من هذا ؟ قُلْتُ انا عبد الله بن خيب ارسلنى اليك عبد الله بن عبّاس رضى الله تعالى عبه السائك كيف كان رسول الله صلى الله تعالى وسلم يعسل راسة وهو مُخرم قال فوضع ابو ايُوب يذه على القوب فطأطأة حتى بذا لي راسة ثم حرك راسة يعشل به اصبت فصت على راسه ثم حرك راسة بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رايته صلى الله عليه وسلم يعفل

# 

کا مقام ابواء میں اختلہ ف ہوا۔ حضرت عبدالقد بن عباسؓ فے فر مایا کہ محرم اپنا سر دھوسکتا ہے اور حضرت مسورؓ نے فر مایا کہ محرم اپنا سرنہیں دھوسکتا۔

آخرابن عب س نے جھے ابوابوب انصاری ہے کے درمیان کیڑ انگا کرخسل کررہے ہیں۔ ہیں۔ ہیں نے سلام کیا تو فرمانے کیڈوالگا کرخسل کررہے ہیں۔ ہیں۔ ہیں نے سلام کیا تو فرمانے لگے کون ہو؟ میں نے عرض کی عبداللہ بن خین ہوں 'جھے عبداللہ بن عباس نے بھیجا ہے تا کہ آپ سے در یافت کروں کہ نی بحالت احرام سر کسے دھوتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ ابوابوب نے کیڑے پر جوآ ڑتھا ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں کہ ابوابوب نے کیڑے پر جوآ ڑتھا ہاتھ رکھ کر فرمانے کیا یہاں تک کہ جھے انکا سردکھائی دینے لگا پھر جو آرمی آب پر پی ٹی ڈالواس نے سریر پائی ڈالواس نے سریر پائی ڈالواس نے سریر پائی ڈالواس نے سریر پائی ڈالواس نے باتھوں سے سرملا اور آگے ہیں کہ ایک کہ جھے انگا سریکھائی دینے کے خرا ما بیانی ڈالواس نے سریر پائی ڈالواس نے بی ٹوابیا بی کرتے دیکھا۔

<u>خالصة الهاب منتا احرام کی حالت میں خوشبو دار چیز سے سراور دازهی کو دھونا جائز نہیں بیکد صاف پانی سے</u> دھوئے۔

## ٢٣٠ : بابُ المُحْرِمَةِ تسُدِلُ الثَّوُب على وَجُهِهَا

۲۹۳۵ حدثنا ابنو بگر بن ابنی شنبه ثنا مُحمَدُ بن فَضیُلِ عَنْ يَرِیْد بَنِ ابنی ریادِ عَنْ مُجاهدِ عَنْ عَانشة قَالَتْ کُمّا مِعِ النّبی ﷺ و تنحیل مُحرِمُون فادا لقبنا الرّاکث اسدلُها ثیانیا من فوق رُهُ وُسنا فادا حاوزیا رفعیاها

#### ٢٣ : بَابُ الشَّرُطِ فِي الْحَجَ

٢٩٣٧ - حدث المحمد من عبد الله ابن شير ثا الى ت وحدث الله من أمير ثنا عبد الله من أمير ثنا عبد الله من أمير ثنا عند الله بن الربير عن عند الله بن الربير عن حدث وقال لا ادرى السماء بنت ابنى بكر او شعدى بنت عبد عوف ، ال وسول الله سي المناه من المحت عبد الله طلب فقال ما يمنعك يا عمتاه من الحق ، فقالت الا المردة سقيمة والا احاف الحبس قال فاخرمى واشتوطى ال محلك حيث خبلت

٣٩٣٧ . حدثنا ابُوْ بِكُو بُنُ ابنى شيبة ثنا مُحمَدُ بُنَ فُصيْلِ وَ وَكَيْنَعٌ عِنْ هَشَاعَة قَالَتُ وَ وَكَيْنَعٌ عِنْ هَشَاعَ قَالَتُ اللّه عَنْ هَشَاعَة قَالَتُ دحل عَنَى رَسُولُ اللّه عَيْنَ فَعَلَى وَالنَا شَاكِيةٌ فَقَالَ امَا تُريِّد بُن الْحَحْ الْعَامَ قُلُتُ ابْنَى لَعَلَيْلَةٌ يَا رَسُولُ اللّه وَقَالَ اللّه وَقَالَ حَحَى الْحَحْ الْعَامَ قُلُتُ ابْنَى لَعَلَيْلَةٌ يَا رَسُولُ اللّه وقالَ حَحَى

## دِ آبِ :احرام والى عورت اپنے چېره كے سامنے كپٹر الٹكائے

1: ۲۹۳۵ مین سیدہ عائشہ رضی القد عنہا فر ماتی ہیں ہم بحالت احرام رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب کوئی سوار ملتا تو ہم سر کے اوپر سے کپڑ ب چروں کے سامنے کرلیتیں جب ہم آ گے گز رج تے تو ہم سر کے باری رہ تے تو ہم سر کے باری سامنے کرلیتیں جب ہم آ گے گز رج تے تو ہم سر کے باری سامنے کرلیتیں جب ہم آ گے گز رج تے تو ہم سر کے باری ہا ہے ہیں ۔

د وسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

<u>خالصه الهاب ملاسم من عورت کو حالت احرام میں مند کھلا رکھنا چاہنے البتہ اگرلکڑیاں وغیرہ یا ندھ کرچھجے سابنا کرکٹر امنہ</u> پر دیکا دے بشرطیکہ کپڑامنہ پرنہ لگے تو جا کڑنے۔

#### باب: ج میں شرط لگانا

۲۹۳۲ رسول القد صلى القد عديد وسلم ضباعه بنت عبدالمطلب كے پاس تشريف لے گئے اور فر ما يا پھوپيھى جان آپ كو جج ہے كيا بات ما نع ہے۔ فر مائے لگيں ميں بيار عورت ہوں مجھے خدشہ ہے كه در ميان بيارى كى دجہ ہے رہ نہ و كو أور فر مايا احرام بو أس (اور جج پورانه كرسكوں) آپ نے فر مايا احرام باند ھانوا وربي شرط تھ ہر الوكہ جہاں ميں رہ جو أس (بيارى كى وجہ ہے آگے نہ جو سكوں) وہى مير ہے حلال ہونے كى وجہ ہے آگے نہ جو سكوں) وہى مير ہے حلال ہونے (اور احرام خم كرنے) كى جگہ ہوگى۔

۲۹۳۷ · حضرت ضباعة فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں کہ اللہ کے رسول میں کے اللہ کے اسال میں کے اللہ کے اسال میں کیارتھی فرمایا اسال میں اللہ کے کہارا وہ نہیں ؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں بیار ہوں۔ فرمایا ، حج کیلئے چلوا وراحرام میں

وقُولَىٰ محلَّىٰ حَيْثُ تَحْبَسُنَى .

یوں کہو کہ جہاں آپ مجھے روک لیں (بیار ہو جاؤں) و ہیں حلال ہوکراحرام ختم کر دونگی \_

۲۹۳۸ - حضرت ابن عباس رضی التدعنهما فرماتے ہیں کہ حضرت ضباعة بنت زبیر بن عبدالمطلب رضی القدعنها الله کشرت ضباعة بنت زبیر بن عبدالمطلب رضی القدعنها الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اورعرض کیا میں بیارعورت ہوں اور میرا حج کا اراوہ ہے تو میں کیسے احرام با ندھوں ۔ فرمایا: احرام با ندھنے میں یہ شرط کر ہو کہ جہاں مجھے آ ب (القد تعالی) روک دیں و بیں احرام کھول دوں گی۔

خلاصة الهاب ہے۔ ہی معلوم ہوا کہ جس طرح دیمن کی وجہ ہے احصار ہوتا ہے اسی طرح مرض کی وجہ ہے احصار ہوتا ہے اور احصار کا تقدید ہے کہ اگر وہ مفرو بالحج ہے تو ایک بکری اور احصار کا تھم یہ ہے کہ اگر وہ مفرو بالحج ہے تو ایک بکری اور قارن ہے تو دو بکر یاں حرم بھیج دے جواس کی طرف ہے ذئح کی جائیں جب وہ ذئح ہوجا ئیں تو یہ طلال ہو جائے گا اور دم احصار حرم میں ذنح کرنا ضروری ہے۔

#### ٢٥ : بَابُ دُخُولِ الْحَرْمِ

٢٩٣٩ : حدَّثَمَا النو كريْبِ ثنا اسْمَاعِيْلُ بُنْ صبيْحِ ثنا في مُساركُ نس حسّان النو عبد الله عن عَطَاء بي عبّاس قال كانت الائبياء تذخل الحرم مشاة حُفاة ويطؤفؤن بالبيت ويفضؤن المناسك خفاة مُشاة .

#### ٢٦ : بَابُ دُخُولُ مَكَّةَ

٢٩٣٠ - حدثنا على بن مُحمَّد ثنا الله مُعاوية ثنا عُبيَدُ الله مُعَاوية ثنا عُبيَدُ اللّه مُعَافِية ثنا عُبيَدُ اللّه مُنافِع عن ابن عُمر انَ رسُول الله مَنْفَقَهُ كان يدخُ لَ مكة مِن الشّنيّة المُعُلّيا وَإِذَا خُرِج حرج من الشّبيّة الشّفليُ

٢٩٣١ : حدثنا على بن مُحمَّد ثنا الْعُمَريُ عن نافع عن الله عن

## چاه جرم میں داخل ہونا

۲۹۳۹: حضرت عطاء بن عباس فرماتے ہیں کدانبیاءحرم میں بر ہندسر برہند بیا ( ننگے سر' ننگے پیر ) داخل ہوئے اور بیت القد کا طواف اور دیگر مناسک کی ادائیگی بھی برہند سر برہند یا کرتے۔

#### چاپ: مکه میں دخول

۲۹۳۰ حضرت ابن عمر رضی الله تعانی عنبها سے روایت ہے کہ آ ب نبی سلی الله علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے تھے بلندی ( ذی طوی والی طرف ) کی راہ سے اور جب نکلتے تو نشیب ہے۔

۲۹۳۱ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم مکہ میں دن میں داخل ہوئے۔

٣٩٢٣ حدَّث الْمُحمَّدُ بُلُ يَحْيِي ثَا عَنْدُ الرَّزَاقِ الْبَالِا مُعْتَمَرُ عِن الرُّهُرِيِّ عِنْ عِنيِّ بِنِ الْحُسِيْنِ عِنْ عِمْرُو بْنِ غُشَمان عن أسامة بن زيد قال قُلْتُ يا رسُولُ الله ابن تنزلُ عدا ودالك في حجَّته قال وهل ترك لما عقيلُ منزلًا ثُمَّ قَالَا سَحْنُ نَازِلُونَ عَدًا بِحَيْفِ بِنِي كِنَامَةً ﴿ يَعُنَّى الْمُحصِّب ﴾ حَيْثُ قاسمتُ قُريُشٌ على الْكُفُر ، وذالك الله بني كنامة حالفت فريشاعل بنى هاشم ان لا ياكخوهم ولا كه بوباشم عند كاح كري سه ندخريد وقروخت امام يُبايعُوُهُمْ قال معُمرٌ قال الزُّهُرِيُّ والْحِيْفُ الواديُ

۲۹۳۲ : حضرت اسامه بن زیر سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیوا ہے اللہ کے رسول آپکل کہوں پڑاؤ ڈامیں گے اور بید حج کا موقع تھا۔ فرمایا عقبل نے ہمارے کئے کوئی منزل حچوڑی بھی ہے؟ پھر فرمایا کل ہم خیف بی كن نەلىغىنى محصب مىں يراؤ ۋالىس گے۔ جہال قريش ئے کفریرشم کھائی تھی یعنی ہو کنانہ نے قرایش ہے حلف بیا تھا ز ہری نے فر مایا کہ خیف وا دی کو کہتے ہیں۔

<u>خلاصية الميوب المياس سے معلوم بوا كەمسمان كافر كاوارث نبيس بوتا كيونكه اختلاف دين واختارف دارين وراثت</u> سے ماتع ہوتے میں تحقیل اور طالب دونوں مکہ میں حالت گفر میں تھے اور حصرت جعفرٌ وہی مدینہ میں ان کے والد ابوط سب کفر کی حاست میں فوت ہوئے تھے تو طالب وعقیل دونوں نے جائیدا دیج ڈالی تھی۔

#### ٢٥ : بَابُ اسْتِلام الْحجر

٣٩٣٣ : حدَّثنا أَبُو بِكُر بْنُ ابِي شَيْنة وعليُّ نُنُ مُحمَّدِ قَالَا تُسَا اللَّوْ مُعَاوِيَّة ثَنِنا عَاصِمُ ٱلْاحُولُ عَنْ عَبُد اللَّه يُن سرحس قال وايت الاصيلع عسم بن الحطاب يُقبَل الحجر ويقؤل إنى لأقتلك واني لاغلم الكحجر لا تعضر ولا تلفع وَلولا انِّي رايت رسُول الله عَنْ يُقْتُلُك ماقتكنك

٣٩٣٣ - حدة ثب سُويَة بُنُ سعيَّدٍ ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّارِيُّ غن الس خيليم عن سبعيد بن جبيرقال سمعت بن عباس رضى الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى اللهُ عبيبه وسبلُم لياتينُ هذا البحجرُ يوم القيامة وله عَيْسان يُنْصِرُ بِهِما وَلِسانٌ يُنطقُ بِهِ يَشْهِدُ عِنِي مِنْ يَسْتِلْمُهُ بحق

٣٩٣٥ حددُث عَدينُ لُنُ مُسحمَدِ ، ثنا خالي يغلي عنَ مُسحدَمَد بُن عَوُن عَنُ مَافِع عَنِ ابْن عُمر قال اسْتَفْس رَسُولُ

#### بِأَبِ: حجراسود كااستلام

۲۹۴۳: حضرت عبدالله بن سرجس کہتے ہیں کہ میں نے و یکھا حضرت عمر بن خطاب رضی امتد عنه حجر اسود کو بوسه دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں مجھے بوسہ دے ر ہا ہوں حالا نکہ مجھے معلوم ہے کہ تو پھر ہے' نقصہ ان تبیں پہنچا سکتا اوراگر میں نے رسول امتدکو تجھے چو متے نہ دیکھ ہوتا تو میں (ہرًیز ) تجھے نہ پومتا۔

۳۹۳٬۲۹ حضرت ابن عباس رضی التدعنهما فر ماتے ہیں کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے فر مایا: پیر پیخم (حجر اسود ) روز قیامت آئے گا اور اس کی دو آئکھیں ہوں گی جن ہے دیکھے گا اور زبان ہوگی جس ہے گفتگو کرے گا جس نے بھی اس کوحق کے ساتھ جو، ہوگا اس کے متعلق شہادت وے گا۔

۲۹۴۵ : حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فرمات بيل كه رسول الله صلى ابتدعليه وسلم نے حجر اسود کی طرف منه کمیا ٢٩٣٢ . حدَّث الحمد بن عمرو بن السَرْح المصرى ثنا عند الله بن وهب اخرى يُؤنس عن ابن شهاب عن سالم بن عند الله عن ابنه قال لم يكن رَسُولُ الله عَلَيْ يَسْتلمُ من ازكان البيد الله الرّحَن الاسود والدى يليه من نحود ور المحمدين

اور اپنے ہونٹ اس ہر رکھ کر دہرِ تک روتے رہے پھر متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عندرور ہے ہیں تو فر مایا اے عمریہاں آئسو بہائے جانتے ہیں۔

۲۹۳۲: حضرت عبدالقدین عمر رضی القدعنها فره تے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیت اللہ کے کونوں ہیں ہے کے سوائے حجراسود کے سوائے حجراسود کے جواس کے ساتھ ہے بنو حج کے گھروں کی طرف (یعنی رکن بیمانی)۔

شكاصة الراب المجاهدة الراب و كيل حضرت عمر رضى القدعند پر و وعقيدة تو حيد پر كتنے پخة تھے اور لوگوں كو اس طرح سمجھا ديا كه اگر آنخضرت سلى القد عليه وسلم نے جمرا سود كونه چو ما ہوتا تو ہم بھى نه چو متے كيونكه الله تعالى كے سوا كوئى نفع ونقصان كاما لكن ہيں ہے۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جوقبروں اور مزارات كوچو متے ہيں اور ان سے سوال كر كوئى نفع ونقصان كاما لكن ہيں ہے۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جوقبروں اور مزارات كوچو متے ہيں اور ان سے سوال كر كوئم نفع ونقصان كاما وي بوسد و بناكس حديث سے ثابت نہيں۔ حديث ہم الله بتم موحدين جوج ح كرام كے حق ميں گوا بى نہيں و سے گاكيونكه شرك كى حالت ميں كوئى عبادت قبول نہيں ۔

#### ٢٨ : بَابُ مَن اسْتَلَمَ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِهِ

٢٩٣٤ . حدَّ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ ابْن نُميْرِ ثَنَا يُؤنُسُ بُنُ لَكُيْرِ ثَنَا مُحمَّدُ بُنَ الشَّحَاقَ عَنْ مُحمَّد بُن جَعُفر بُنِ الزُّبِيْرِ عَنْ عَنْ عُبِيد اللَّهِ بُن ابنى تؤرِعنُ صَفِيّة بنت شيئة رضِى اللهُ عَنْ عَنْ عُبِيد اللَّهِ مِنَ ابنى تؤرِعنُ صَفِيّة بنت شيئة رضِى اللهُ تعالى عنها قَالَتُ لَمّا اطُمانٌ رَسُولُ اللَّه صلّى اللهُ عليه وسلّم عنه الله عليه الله عليه الرُّكن بسلم عنه الله تُعَمَّد وعل الْكُعُبة فوحد فِيْها حَمَّامة بسمخ جن بيده ثُمَّ دحل الْكُعُبة فوحد فِيْها حَمَامة عيدان فكسرها ثمَّم قام على باب الْكُعُبة فرمى بِها وأنا عَيْدان فكسرها ثمَّم قام على باب الْكُعُبة فرمى بِها وأنا المُنْ أَنْ

٢٩٣٨ حدَثْثَ الحَسمَدُ بُنْ عَمْرُو بُنِ السَّرُحِ الْبَالَاعِبُدُ اللَّه بُنْ وهُبِ عَنْ يُؤنُس عِن ابْنِ شهَابٍ عَنْ غَبَيْدِ اللَّهِ ابْن

چاہہ: حجراسود کا استلام حیمٹری ہے کرنا

۲۹۴۷: حفرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فتح کمہ کے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تو آپ نے اپنے اونٹ پرطواف کیا آپ ججراسود کا استلام اس ججڑی ہے کرتے تھے جو آپ کے دست مبارک میں تھی۔ پھر آپ کعبہ کے اندر تشریف لیے گئے تو دیکھا کہ لکڑیوں ہے بنا ہوا کبوتر ہے آپ نے اے تو ڈااور کعبہ کے دروازہ پر کھڑے ہوکر باہر پھینک دروازہ پر کھڑے ہوکر باہر پھینک دیا میں بیسارا منظرد کھے رہی تھی۔

۲۹۳۸ : حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنب بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ججة الوواع

الوداع على بعير بشتلم الزخل بمخحي

٢٩٣٩ حدَثَماعليُّ بنُ مُحمَّدِ ثَارِكَيْعُ ج وحدَثَمَا هديّةُ بْلُ عَبْد الوهَابِ ثِنا الْعَصْلُ بُلْ مُؤسى فالا تنا معرُّوفَ بُنُ حَرَبُورُ الْمَكَيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابا الطُّفيْنِ عَامِر بْنِ واثلة قال رايتُ اللَّي مَنْ اللَّهُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ على راحلته يستعم الزُّكُ بمخحنه ويُقَبِّلُ المُحُحن

عند المنه عن ابن عبّاسِ إنّ اللَّهِي عَلَيْتُ طباف في حجّة ﴿ كَمُوقِع بِرَاوَنْ بِرِسُوار بُوكُر طواف كيا أور آب صلى القدعليه وسلم ايك حجرري سے حجر اسود كا استلام كرر ہے

٢٩٣٩ : حضرت ابوطفيل ما مربن واثله رضى الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ رسول انتد صلی انتد ملیہ وسلم اپنی سواری پرسوار ہو کر بیت امتد کا طواف کر رہے بیں اور اپنی راتھی ہے حجر اسود کا استلام کر رہے ہیں اور رائھی کو چوم رہے ہیں۔

خ*لاصة الباب الله على طواف كرتے وقت جب بھی حجر اسود كے قريب ہے ً مزر* بي تو اس كو بوسد دينا سنت ہے۔طواف کے بعد انتلام حجر اسود سنت ہے اور دور کعت نماز واجب ہے۔ اگر بوسہ نہ دے سکے تو ہاتھ لگا کر اس کو چوم اور اگر ہاتھ نہ مگ سکے تو چیئری وغیر و کا اشارہ اس طرف کر لے حجراسود کے علاوہ باقی ارکان کا اشا، موسنون نہیں ہے۔

#### . ٢٩ : بَابُ الرَّمُلِ خَوُلِ الْبَيْت

• ٢٩٥٠ : حدَّثَنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ثنا احْمَدُ بُنْ بِسُلِر ج: وحدته عليُّ ابْلُ مُحمَّدِ ثنا مُحمَّدُ بْنُ عُبيُد قالا ثنا عُبيُّدُ الله ابْنُ عُمر عنَّ بافع عَن ابِّي عُمر رضى اللهُ تعالى عنَّهُما ان رسُول الله صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم كان ادا طاف مالْبيُّت البطُّواف اللاوُّل رمُل ثَلاثةً ومشبي اربعةً من الُحجر الي الحجوء

#### وكان ابُنُ غُمر يفُعلُهُ

٢٩٥١ حـدُثُماعليُّ بُنُ مُحمَدِثنا ابُوُ الْحُسيْنِ الْعُكُليُّ عل مالك ثن الس عنْ حففر بْن مُحمَّدٍ عن ابنِه عن حابر انَ اللَّبِيِّ ﷺ ومل من البحكر الي الجلحر ثلاثا ومشي

عبُ هشام ائن سعدٍ عن ريد بن اسلم عن ابيه قال سمعت

بابیت اللہ کے گر دطواف میں رمل کر نا • ۲۹۵ : حضرت ابن عمر رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ جب نی صلی الله علیه وسلم بیت الله کا پهلاطواف ( طواف قدوم) کرتے تو تین چکروں میں رمل کرتے (پہلوانوں اور سیاہیوں کی طرح کندھے ہلا کرتیز تیز صے ) اور باتی جار چکرول میں عام انداز ہے جیتے حجر اسود ہے حجراسو د تک ایک چکر ہوتا اور خو دحضرت ابن عمر

۲۹۵۱: حضرت جابر رضی الله عند ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ عدیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک تین چکروں میں رمل کیا اور جار چکروں میں عام انداز ہے

رضی امتدعنہما بھی ایسا بی کرتے تھے۔

۲۹۵۲؛ حضرت عمر رضی القدعنه نے فر مایا که اب ان دو رملوں کا کیا مقصد؟ جبکہ اللہ تعالی نے اسلام کو توت عط غهمر يقُولْ فيه المرّملان ألان؟ وقدُ اطّا اللَّهُ ألانسلامَ ومفَى ﴿ فرما دِي اوركفرا وركا فرول كوَّتم كرديا الله كي فتم جم جوممل الحُفر واهدة وايُمُ إلِلَّهِ مَاندعُ شيئًا كُنَّا بفعلُهُ على عهد رسول الله عليه

> ٢٩٥٣ . حدَّثْسا مُحمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرُّرَاقِ انْبَانَا مغمرٌ عل ابني خيئم عَلُ ابي الطُّعيُل عن ابن عبَّاس قال قال البي عَنْ الله الصحالة حيل ارادُوا ذُخُول مكة في عُمُرته بغد الْحُديْنيَة أَنْ قَوْمَكُمُ عِدًا سِيرُونِكُمُ فَلَيرُوْنَكُمُ خُلُدًا ، هلمها دحلوا المسجد استلموا الركن ورملوا والسي سي معهَّمَ حتَى اذا بلعُوا الرُّكُنِ الْيَمانِيَ الي الرُّكُنِ وثُمَّ رملُوا حتَى سلغُوَا الرُّكن اليمانيّ ثُمَّ مشوا الى الرُّكل الاسود فقعل دلك ثلاث مرّاتٍ ثُمَّ مشى الاربع

رسول التدسلي التدعليه وسلم عے عبد مبارك ميں كيا كرتے تھان میں ہے ایک عمل بھی نہ ترک کریں گے۔

۲۹۵۳ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ سی بہ کرام صلح مدیبہ ہے اگلے سال جب عمرہ کرنے کے الئے مکہ میں داخل ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیں فر ، یا . کل تمہاری قو متمہیں دیکھے گی وہتمہیں چست اور توانا دیکھے۔ چنانچہ جب محابہ متحد حرام میں داخل ہونے تو حجر اسود کا استام کیا اور مل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صح بہ کے ساتھ ہی تھے جب رکن بمانی کے قریب س<u>نج</u> تو \_

تخلاصة الهاب الها الداحاديث مين رال كاحم بيان كيا كيا ي الدي كدفر ادوز كرموند هے ملاتے بوئے جناجيے بہا دراور طاقت ور آ دمی چلتے ہیں ہےا بتدائی تین چکروں میں کرتے ہیں اس کا سبب حدیث کی کتابوں میں ندکور ہے۔

#### بأب: اضطباع كابيان

۳ ۲۹۵۰ حضرت یعلی ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم في اضطباع كر كيطواف كيا-

قبیصہ کہتے ہیں کہ آپ ایک جاور اوڑھے

#### ٣٠: باب الإضطباع

٣٩٥٣ حدّثها لمحمّدُ بْنْ يَحْيِي تْنَا مُحمَّدُ بْنُ يُؤسُّف وقبيصة قالا ثنا سُفيان عن ابن جُريْج عن عند الحميد عن ابْن يعلى بْسِ أُميّة عَنْ ابِيّه يعلى الَّ السِّيّ طاف مُضَطّبها قَالَ قَبَيْصَةُ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ .

خلاصة الباب ٢٦ اضطباع ميہ ہے كہ جا دركو دائيں بغل كے ينج سے تر اركر بائيں كند ھے پر ڈال دے اور دايال کندهانگا کردے۔

## ا ٣ : بَابُ الطَّوَافِ بالُحَجَر

٣٩٥٥ - حدَّث ابُوْ بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَة ثَمَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ مُوسى ثنا شُفَيانُ عن اشعت بُن ابي الشّغثاء عن الاسود

بِإنِ : حطيم كوطواف ميں شامل كرنا ( يعني حطیم سے باہرطواف کرنا)

۲۹۵۵ ام انمؤمنین سیدہ عائشہ قرماتی میں کہ میں 🚅 رسول التدحلي التدعليه وسلم يصحطيم كيمتعلق دريا فت كميا

فروی نیے بیت اللہ کا حصد ہے میں نے عرض کیا پھر لوگوں نے اے بیت اللہ میں داخل کیول نہ کیا فرمایا ان کے پاس (حلال مال میں ہے) خرچہ نہ تھا میں نے عرض کیا کہ پھر بیت اللہ کا درواز وا تنا او نیجا کیول رکھا کہ سٹر حی کے بغیر چڑ ھانہیں جا سکتا۔ فرمایا: یہ بھی تمہاری قوم نے ای لئے کیا تا کہ جسے چ ہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے خاہیں اندر جانے دیں اور اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا (یعنی نومسلم نہ ہوتی) اور یہ ڈرنہ زمانہ کفر قریب نہ ہوتا (یعنی نومسلم نہ ہوتی) اور یہ ڈرنہ

ہوتا کہان کے دِل وُور نہ بھو جا 'میں تو میں اس بات پرغور کرتا کہ کی میں تبدیلی لا وُں اس میں' پھر میں جو کمی ہے وہ پوری کروں اوراس کا درواز ہ زمین پرکرویتا۔

فطاصة الراب ملاح ومرى روایات میں آتا ہے كه حضور نے فروی كه میرا ول جاہتا ہے كه میں كعبة اللہ كه دو درواز ہے بنا تا ایک مشرق کی جانب اور دوسراغر لی جانب لیکن فتنہ کے ڈرسے ایسا نہ كیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایسا تغییر كیا تھا لیكن آپ كی شہادت كے جد جى جى بن یوسف نے اسے پہلی حاست پر كر دیا اور ابھی تك و ب بی ہے۔

#### ٣٢ : بَابُ فَصْلِ الطَّوَافِ

٢٩٥١ : حدّ ثن الفُصيُل عن مُحَمَّدٍ ثنا مُحَمَّدُ مَنَ الْفُصيُل عن الْعَلَاء بُن عُمَر رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قال سَمِعُتُ رسُول الله صلَّى الله عليهِ وسلَّم يَقُولُ من طاف بالبَيْتِ وصلَّى ركَعَيْن كان كَعِنْق رَقْبَةٍ

٢٩٥٥ . حدثنا هشام بُنُ عمّارِ ثَبًا إسماعِيلُ بُنُ عَيَاشٍ ثنا خَمسُدُ اسُ ابي سَويَة قَالَ سَعِعْتُ ابْنُ هِشَامٍ يسُالُ عَطَاء بُنَ ابي رَبَاحٍ عَن الرُّكُن الْيَمانِي وهُوَ يطُوفُ بالْبيت فَقالَ عطاء عطاءٌ حدثنى أبُو هُويَا أَيمَانِي وهُو يطُوفُ بالبيت فَقالَ عطاءً حدثنى أبُو هُويَا أَنِهَ وَضِى اللهُ تعالى عنه انَّ النَبيَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال وَكل بِه سَبُعُون معكَا فعن قالَ النَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال وَكل بِه سَبُعُون معكَا فعن قالَ اللهُ عَلَيه وَالْعَافِية فِي الدُّني والاحرة وبَنا النَّه مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَافِية فِي الدُّني والاحرة وبَنا النَّالِ النَّا فِي الدُّنيَ احسَدةً وَقِي الاَحْرَةِ حسَدةً وَقِنا عداب النَّالِ النَّالِ المُحمَّدِ مَا فَالُولُ المَالِي اللهُ وَلَيْ الْاحِرة قَالَ يَا ابا مُحمَّدِ مَا اللهُ وَالْعَافِية فَي اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالَوْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُ اللهُ ال

#### چاہے:طواف کی فضیلت

۲۹۵۲: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کو بیفر ، تے سنا: جو ہیت اللہ کا طواف کرے اور دوگا نہ ادا کرے اس کا بیہ عمل ایک غلام آڑا وکرنے کے برابر ہوگا۔

۲۹۵۷ حضرت ابن بشام نے عطاء بن الى رباح برکن يمانی کے بارے بيں ہو چھا جبكہ وہ بيت الله كاطواف كرر به تقية فرمانے گے جھے سے ابو بريرة نے بيصديث بيان كى كه بي نے فره بي : ركن يمانى پرستر فرشتے مقرر بيل جو بھى يمالى : كي نے فره بي : ركن يمانى پرستر فرشتے مقرر بيل جو بھى يمالى : الله في الله في الله في و الاحوة ديسا الله في الله

بىلىغك فى هىذا الرُّكنِ الاسود ؟ فقال عطاءٌ حدَّثنيَ ابُوَ هُ رَيْرَةَ انَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ ف اوضه فائما يُفاوض يد الرَّحُمنِ . قال لهُ النُّ هشام يَا ابا مُحمَدِ فَالطُّوَّافَ ؟ قَالَ عَظَاءُ حَدَّثُنَّي آبُوُّ هُرِيْرِةَ رَضَى اللَّهُ تعالى عنه انَّهُ سمع النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليَّهِ وسلَّم يقُولُ من طاف بالبَيْت سبْغا ولا يتكلُّم الَّا بسُبُحان اللَّه والْحَمَدُ لِلَّهُ ولا المنه الله اللَّمة واللَّمة أكَّرُ ولا حوَّل ولا قُوْة اللَّا باللَّمة مُحيتُ عَنَّهُ عَشْرُ سَيِّئَاتِ وَكُتِبتُ لَهُ عَشُرُ حَسَنَاتِ وَرُفِع لَهُ بها عشيريةٌ درجاتِ ومن طاف فتكلّم وهُو فني تلك الخيرُ ولا حوْل ولا قُوْة الّا باللّه! يرْحَة رَجَاسَكَ

اسود کے بارے میں کیامعلوم ہوا؟ عطائے فر مایا کہ او ہر مرہ نے مجھے بیرحدیث سنائی کہ انہوں نے رسول التدسلی التدملیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ جو حجر اسود کو چھوئے گوی<u>ا</u> وہ القد کا ہاتھ حچور ہاہے۔تو ابن بشام نے عرض کیااے ابو محم طواف کے متعلق بھی فرمائے۔عطاءفرمانے لگے کہ ابو ہرمرہٌ نے مجھے یہ صدیث سنائی کہانہوں نے نبی کو میفر ماتے سنا جو ہیت اللہ کے گروسات چکر لگائے اور اس دوران کوئی گفتگو نہ کرے صرف شيدحان اللَّه والْحَمَّدُ للَّه ولا الله الَّا اللَّهُ واللَّهُ

الحال خاص في الرَّحْمة بوخلَيْك كخائض الماء بوجليُّه ﴿ وَسِ قَطَا مَينِ مِنَا وَيَ جِا مَينٍ كَي اورا سَكَ لِنَ وَسَيكِيا لِ لَكُص جائیں گی اوراس طواف کی بدولت اسکے دی در ہے بلند کر و نئے جائیں گے اور جس نے طواف کیا اور طواف کرتے ہوئے با تیں بھی کیس تو وہ اپنے دونوں یا وُل کے ساتھ رحمت میں گھسا جیسے یا نی میں آ دمی کے یا وُل ڈوب جاتے ہیں۔ خ*ااصة الريب الله طواف مثل نمازے ہے ليكن طواف ميں* بات كر نا جائز ہے بہتر يمبى ہے كہ باتيں ندكرے۔ابن بشام نے تو حضرت عطامے دینی مسئلہ یو حصاتھا میتو بالا تفاق مہاح ہوا حنفیہ کے نز دیک طواف کے لئے وضوشر طاور واجب نہیں ہو وضو کی شرط لگانے سے ایک مطلق کومقید کرنا ما زم آتا ہے۔ امام شافعی کے نز دیک وضوشرط ہے۔ اس میں تفصیل ہے حنفیہ ک نز دیک طواف قدوم بوضوکیا تو اس پرصدقه کرنا ہے اور بہتر ہے کہ طواف دوبارہ کرے امام شافعی کے نز دیک طواف ہی نہ ہوا اورا اً مرطواف قد وم جنابت کی حالت میں کیا تو بمری دینا واجب ہے کیونکہ طواف میں تقص آ عمیا اورا گرطواف زیارت ب وضوکیا تو اس پربھی بکری ویناوا جب ہوگاا ورا گرطواف زیارت جنابت کی حالت میں نیا تو بدنہ واجب ہوگا۔

#### ٣٣ : بَابُ الرَّكَعَتَيْن بَعُدَ الطَّوَافِ

٢٩٥٨ : حَدَثَتَ الْهُو لَكُو بُنُ الِي شَيْبَةَ ثَمَّا ابُو أَسَامَةً عَنِ ابُس جُولِيج عِنْ كَثِير ابْن كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِب بْن ابِي وَاعْةَ السَّهُ مِنَ ابِي عِنْ ابِيُه عِن الْمُطُّلِبِ قَالَ دَايُتُ دَسُولَ الله عَلِينَةُ اذَا فرغ من سبعه جاء حتى اذَا حاذى بالرُّكُن فيصلى ركعتين فني حباشية المطاف وليس بينة وبيس الطُوَاف احدٌ .

قال ابن ماحة هدا بمكَّة حاصَة

۔ دیائی :طواف کے بعددوگا نہادا کرنا

۲۹۵۸: حضرت مطلب رضی القد عنه فر مات بین که میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ديكھا كه آب جب سات چکروں ہے فارغ ہوئے تو حجر اسود کے قریب آئے اور مطاف کے کنارے دو رکعتیں ادا کیں اس و قت آ پ کے اور طواف کرنے والوں کے درمیان کو ٹی آ ژندهمی - اه م ابن مجه فر ماتے ہیں که بغیرستر و کے نماز ادا کرنا مکه کی خصوصیت ہے۔

٢٩٥٩ حَدَّثَنَا عَلَيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمُرُو ابْلُ عَبُد اللَّهُ قَالَا ثما وكَيْعٌ عَنْ مُحمَّدِ نُنُ ثَالِتِ الْعَبْدِيَ عَنْ عَمْرُو ابْنِ دِيْبَار عس ابْن عُمْر انَّ رسُول الله عَيْنَةُ قَدِم قطاف بالْبيت سبُعًا ثُمَّ صلى ركَعتيْس ( قال وكيُّعٌ يعْنيُ عِنْد الْمقام ) ثُمَّ حر ح

• ٢٩ ٢٠ : حَدَّثَنَا الْعَنَّاسُ بُلْ عُثَمَانَ الدَّمشْقَيُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُلُ مُسُلِم عَن مالكِ بُن أنسِ عن جَعَفر سُ مُحمّدِ عَنُ ابيّه عنُ جارٍ رضى اللهُ تَعالى عَنْهُ اللَّهُ قال لمَّا فرع رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليُه وسُلَّم منْ طواف البُّت اتى مقام السراهيسم فقسال عُسمسرُ يسا رسُولَ الله هذا مقامُ اليُسا ائراهيمُ الَّدِي قَالِ اللَّهُ سُبُحانَهُ: واتَّحَدُوا من مقام إبُراهِيم

قال الوليد فقلت لما لك هكذا قرأها

و اتَّحَدُوا مِنْ مِقَامِ إِبْرَاهِيِّمَ مُصِنِّي ؟ قَالَ بَعِمُ ا

<u> خلاصیة الهاب ﷺ بینی حرم میں نمازی کے سامنے سے گزرنے میں مضا کقینیں باقی جگد پرنمازی کے سامنے سے ٹررز</u>

#### ٣٣ : بابُ الْمَرِيْضِ يَطُوُفُ راكِبًا

٢٩٩١ : حَدَّثُمَا ابُوْ بَكُرِ بُنْ اَبِيِّ شَيْبَة تَنَا مُعَلِّي بُنُ مَنْصُوْرٍ ے و حدد ثب السحقُ بُنُ مُنْصُورٍ وَاحْمَدُ ابْنُ سِمَانِ قَالَا ثِنَا عَسْدُ الرَّحْمِنِ ابْنُ مَهْدِئَ قَالَا ثِنَا مَالَكُ بُنُ أَسِسِ عَنُ مُحمَّد بُنِ عَبُد الرَّحْمن ابْن بوفلِ عنْ عُرُوة عنَّ رينت عنْ أُمْ سَـلَهُمْ اللَّهِ عَرَضَتُ فَأَمَرُهَا رَسُولُ اللَّهُ الْ تَطُوُفُ مِنْ ورآء السّاس وهيي راكِيةٌ قالَتُ فَراْيُتُ رَسُوُلِ اللَّهُ يُصلِّي الى الْسُتِ وهُوَ يَقْرَاءُ والطُّؤْرِ وَكَتَابِ مَسْطُورٍ.

قَالَ ابْنُ مَاحَةَ هَذَا حَدَيْثُ ابِي بَكُرِ

۲۹۵۹ حضرت این عمر رضی التدعنهما ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی التدعلیہ وسلم تشریف مائے اور بیت اللہ کے گرد سات چکر لگائے چھر دو رکعتیں اوا کیں (وکیع کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پاس دوگانہ ادا کیا) کچر صنعاء کی طرف نکلے۔

۲۹۹۰ : حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللّهُ ببت اللّه کے طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم میں آئے۔حضرت عمرؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول رہے ہمارے والدا براہیم کامقام ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرمایا ہے: ﴿ وَاتَّسِحِدُوا مِس مِفَّاهِ ابُسو اهِيْسَمَ مُصنَّى ﴾ ( كه مقام ابرا بيم كونما زكي حبَّك بناؤ) حدیث کے راوی ولید کہتے ہیں میں نے اینے استاذ ما لك كري كه. و اتَّ حددُوا من مقام انسراهيم مصلی! (خاء کے کسرہ کے ساتھ ) پڑھاتھ۔ فرمایاجی ہاں۔

منع اور بخت گناہ ہے۔ ووگا نہ نما زطواف کے بعد حنفیہ کے نز دیک واجب ہے لیکن جہاں بھی جگہ ہے ادا کر لے۔ بان: بیارسوار ہوکر طواف کرسکتا ہے

۲۹۶۱: حضرت ام سمه رضی الله عنها فر ماتی بین که و ۵ بیار ہو تمکی تو رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محکم فرمایا کہ موار ہو کرلوگوں کے چیچے سے طواف کریں۔ فرماتی ہیں پھر میں نے ویکھا کہ رسول ائتد سکی اللہ عدیہ وسلم بیت الله کی طرف منه کر کے نما زادا کرر ہے ہیں اور أس مين سوره والسطُّور وكتباب منسطُور حل وت فرما رہے ہیں۔

## ٣٥ : بَابُ الْمُلْتَزِمُ

٢٩ ٢٢ : حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ يَحْيى ثَمَا عَبُدُ الرُّزَّاق قال سبمغتُ المُثَنَّى مَنُ الصَّبَاحِ يقُولُ حَدَّثَتِي عَمُرُو مِن شُعَيْبِ عَنُ اللَّهِ بُنِ عَمُرِهِ قَالَ طُفُتُ مَعِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِهِ فَلَمَّا فرَغُنَا مِنَ السُّبُعِ رَكَعُنا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ آلَا تَتَعَوَّدُ بِاللَّهِ منَ السَّارِ ! قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكُن ثُمَّ قَامَ بَيُسَ الْحِجُر وَالْبَابِ فَالْصِق صَدُرَهُ وَيَدَيُهُ وَحَدَهُ الَّهِ مُنَّمَّ قَالَ هَكَذَا رَايُتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وسلم يُفْعَلُ

## ٣٦ : بَابُ الْحَائِضِ تَقُضِى الْمَنَاسِكَ الَّا الطَّوَافَ

٢٩ ٩٣ . حددَثَنا ابُوْ بكُر بُنُ ابِي شَيْبة وعَلَى بُنُ مُحمّدِ قَالَا نُسَا سُفُيانُ بُلُ عُيَيْنة عنُ عَبُد الرَّحُمنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عنُ ابيه عنُ عائشَةَ قالتُ حرجُها مع رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ لا نرى إلَّا الْحِجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسِرُفَ اوْ قَرِيْنَا مِنْ سَرِفَ حَضْتُ فدحل علَى رسُول الله صلَّى اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ وَأَمَّا ابُكَى قَالَ مِالَكِ ٱنْفَسْتِ ؟ قُلُتُ نَعَمْ قَالَ انَّ هَذَا ٱمُرِّ كَتَبُهُ اللَّهِ عَلَى بِأَاتِ آدُمَ فَاقْضِي الْمَاسِكَ كُلُّهَا غَيْرِ أَنْ لَا تَطُوُّفِي بالَبَيْتِ .

عَنْ نسائه بالْبَقر .

#### ٣٠ : بَابُ الْإِفْرَادِ بِالْحَجّ

٢٩ ٢٣ - حـدُّثنا هِشَامُ بُنُ عَـمَّارِ وَ أَبُوُ مُصُعِبِ قَالا ثَبَا مالكُ بُنُ الس حَدَّثي عَبُدُ الرَّحُمِ بُنُ الْقاسم عن الله

#### بِ بِ اللَّهِ المتزم كابيان

٢٩٦٢ : حفرت شعيب كتب بين كه مين في حفرت عبداللہ بن عمروا کے ساتھ طواف کیا جب ہم سات چکروں سے فارغ ہوئے تو ہم نے کعبہ کے پیچھے دوگا نہ ادا کیا میں نے عرض کیا ۔ فر ماتے ہیں پھر حضرت عبداللہ بن عمر چلے اور حجر اسود کا استلام کیا پھر حجر اسود اور ہا ب کعبہ کے درمیان کھڑ ہے ہوئے اور اپنا سینداور دونوں ہاتھ اور رخساراس کے ساتھ چمٹا دیئے پھر فر مایا کہ میں نے رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کوا یہے ہی کرتے ویکھا۔

## الله على المنطواف كے علاوہ باقی مناسک حج ادا کر ہے

۲۹۶۳ . سيده عا ئشه رضي الله عنها فرماتي بين جم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تكليس جارا حج بى كاارادہ تھا جب مقام سرف یا اس کے قریب مینیج تو مجھے حیض آنے لگا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم میرے یاس تشریف لائے تو میں رور ہی تھی ۔ فر ہ یا تنہیں کیا ہوا کیا حیض آ ر ہا ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں بیامراللہ تعالی نے آ دم کی بیٹیوں کے لئے مقدر فریا دیا ہے ( یعنی اختیاری تہیں ہے اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ) تم تمام فالتُ وَضَحْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الركان اداكروالبنة بيت الله كاطواف مت كروفر ما تَى بين کہ رسول القدصلی القدعلیہ دسلم نے اپنی از واج مطہرات ک طرف ہے گائے قربان کی۔

#### دِياب : جج مفرد كابيان

مه ۲۹۶۸. ام المؤمنین سیدہ عاشق کے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعلية وسلم نے حج مفر دكيا۔ الهاب الهنا مك.

عن عانشة انّ رسُول اللّه عَنْيَكُ افْرِد الْحَجِّ .

٢٩٦٥ حققا أبُو مُضعب ثنا مالكُ الله السرعل الي الإسود مُحمَد بْن عَبْد الرَّحُمن بْنِ بُوقِل وكان بِتِيما في حاجر غُرُوة بُنِ الزُّسِيرِ عَنْ عَانِسَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينِ انَّ رَسُولِ اللَّهَ افْرِدِ الْحِجِّ ٢٩٦٧ حدثناهشامُ بُنْ عَسَارٍ ثَنَاعِبُدُ الْعَرِيْرَ المدّراورُديُّ وحاتمُ بُنُ السُماعيُل عنْ جغفر نُل مُحمَّدِ عنْ ابنيه عن حابرِ انَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَاتُهُ الْهُرِدِ الْحَجِّ .

٢٩ ٢٠ : حدَّث عشامُ بُنُّ عمَّارِ ثنا القاسمُ بُنُّ عبُد اللَّه العمريُ عن مُحمّد بن المُكدر عن حابر الرسول الله عَيْثَةً وابا بكُرِ وغمر وعُثمان افردُوا الْححَ .

جج مفردیہ ہے کہ صرف جج کی نیت سے احرام ہ ندھے۔ ٢٩٦٥ : أم المؤمنين حضرت عائشه رضى الله عنها ـ

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجم مفر د

۲۹۲۱ حضرت جابر رضی اللہ تعالی تعالی سنے نے روایت ہے کدرسول القد صلی القد علیہ وسلم نے حج مفرد

۲۹۶۷ حضرت جابر رضی التدعنه فر ماتے ہیں که رسول التدصكي الثدعليه وسلم اورحضرات ابوبكر وعمر وعثان رضى ا متدعمنهم نے حج مفرد کیا۔

خلاصیة الهاب الله عنه اقسام پرجیه (۱) افراد (۲) تمتع (۳) قران به افراد تو بدے که صرف هج کی نیت کر ہے اورا حرام باندھے۔قران میرے کہ جج اور مم ہ وونوں ایک نیت کے ساتھ کرے۔ حمتع میرے کہ میقات ہے ممرہ کا احرام ہا ندھا جائے اور عمرہ کے افعال ادا َسر کے احرام کھول دیا جائے۔اور آٹھویں تاریخ آپو جج کا احرام باندھا جائے اور • ا ذ واحجهُ ورمی اور قربانی کے بعد احرام کھول دیا جائے۔

#### ٣٨ : بَابُ مَنُ قَرَنَ الْحَجَّ والْعُمُرَةَ

٢٩٦٨ حدَّثا بضرَّ بُنُ على الْجهُصميُّ ثا عَنْدُ الْاعْلَى ئى عبىد ألاغىسى تىسا يىخىيى ئۇ ابىي اسىحاق عۇ انس ابى مالكِ قال حرجُما مع رسُولِ اللّه عَنْ الى مكّة فسمعُتُهُ يقُوْلُ لَبَيْكَ غُمْرَةً وحَحَةً

٢٩٢٩ : حدَّثنا نَصُرُ بْنُ عَلَى ثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ثِنَا حُمِيدٌ على الس الله الله عَلَيْتُهُ قال لَبُيك العُمْرةِ وحجَةِ .

· ۲۹۷ · حددثا المؤ لكر بُلُ الى شينة وهشامُ بُنُ عمّار قالا ثنا سُفِيانُ مَنْ عُييُنة عن عبُدة ابن ابني لَبابة قال سمعَتُ اب وانبل شقيُق بُن سلمة يقُولُ سمعَتُ الصُّبي (رضي اللهُ تعالى عنه ، ن مغيدٍ يقُولُ كُنْتُ رحُلًا مضوابيًا فالسلُّمَتُ ﴿ أُورِ عَمْرُهُ وَوْلِ كَا أَكْمُهَا ا بلال كريِّ لنتيك بغنوة

## بإب: حج اورعمره میں قران کرنا

۲۹۲۸ حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فره \_ ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ کے کی طرف نکلے میں نے آپ صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے سنا لبنیک غضرہ وحعَّةً يعني آپ نے جج قران کيا۔

۲۹۲۹ حضرت انس رضی الله عنه فر مات بین که نبی صلی التدعليه وملم نے قرمایا لبّنک بعُمُرةِ وحخة \_

• ۲۹۷: حضرت عبی بن معبد کہتے ہیں کہ میں نصرانی تھا پھر میں نے اسدام قبول کیا اور حج اورعمرہ دونوں کا احرام ہوندھا۔ سلمان بن ربیداورزید بن صوحان نے مجھے قادسید میں ٹ

فاله للن اللحق والمعمرة فسمعين سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وانا أجل بهما جميعا سالقادسية فقالا لهدا اضل من معيره فكانما حملا على خبلا بكلمتهما فقد من عدى عمر بن الحطاب فذكرت دلك له فاقس عليهما قلامهما أثم اقبل على فقال هديت لسنة السي صلى الله عليه وسلم هديت لسنة السي

قال هشام في حديثه قال شقيق فكيئر ما ذهنت اله ومسروق مسالة عنه

حدَثنا على بُلُ مُحمَدِثنا وكينعٌ وانو مُعاوية وحالى يعلى قالوا ثنا الاعْمشُ عن شقيق عن الصّبيّ بُنِ معبدِ قال كُنتُ حديث عهدِ بعضرانيَّةٍ فاسلمتُ فلم الله ان اجتهد فاهللتُ بالُححَ والْعُمْرة فدكر بحوة

ا ٣٩٤ : حدّ تساعلى بُنُ مُحمّدِ ثا حجَاجٌ عن الْحس بُس سغد عن ابُن عبُّاسٍ قال احْرىي ابُؤ طلُحة الْرسُول الله عَنِينَةُ قَرِن الْحجّ والْعُمُرة

وحے بہ کہتے ) ساتو کہنے گے یہ توا ہے اوئٹ سے بڑھ کر میر ہے اوپر گراہ اور نادان ہے انہوں نے یہ بات کہہ کر میر ہے اوپر پہاڑلا ددیا بھر میں حضرت میں خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہ باٹ لا ددیا بھر میں حضرت میں خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہ بات عرض کی ۔ حضرت میں ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ہوئے اور ان کو ملامت کی بھر میر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تہاری نبی کی سنت کی طرف رہنمائی کردی گئی تمہاری نبی کی سنت کی طرف رہنمائی کردی گئی تمہاری نبی کی سنت کی طرف رہنمائی کردی گئی تمہاری نبی کی سنت کی طرف رہنمائی دی گئی۔

شقیق کہتے ہیں کہ میں اور مسروق بہت مرتبہ گئے اور مبسی سے بیا حدیث یوچھی۔

حضرت میں بن معبد فرمات ہیں کہ میں نصرانیت کوچھوڑ کرنیا نیا مسلمان ہوا تھا میں نے کوشش میں کوتا ہی نبیس کی اور میں جج اور ممرہ دونوں کا اکتھا احرام باندھ آگے ای طرح بیان کیا جیسے پہلی حدیث میں گزرا۔
آگے ای طرح بیان کیا جیسے پہلی حدیث میں گزرا۔
1921 حضرت این عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطلی نے ججے بتایا کہ رسول اللہ نے ججے اور عمرہ کا ایک سماتھ احرام باندھ کرجے قران کیا۔

خلاصة الراب بيران حفيہ كے نزويك في قران انفل باسك بعد تمثق انفل به بحران كے بعد افراد كا درجب انفل ہونے ميں كيونكة المخضرت صلى الله عليه وسم كا ارشاد به كه آل محرتم في وعمره كا احرام ايك بى ساتھ باندھو۔ نيز اس ميں ايك بى احرام كے ساتھ دوعيا دتيں ادا ہوتى بيں اور احرام بھى بہت دنوں تك ربتا به جس ميں مشقت زيادہ ب امام شافعى كے نزديك افراد افضل ب اور امام ، مك احمد كنزديك تمتي افضل ب اختلاف كا منش ور اصل آلخضرت سلى الله عليه وسلى كے في ميں روايات كا اختلاف ہ ب د چنا نچ متعدد دروايات ميں ہے كہ آپ نے فقط في كا احرام باندھا اور بخش دوايات ميں ہے كہ آپ كا آب تو زائد اور بخش دوايات ميں ہے كہ آپ كو تا ہے كہ آپ تو زائد اور بيث سے تا بت ہوتا ہے كہ آپ تو زائد اور ور بيت ميں جمع كى صورت ميہ كہ آپ ناول في كا حرام باندھا تھا بعدہ عمرہ كو في ميں وافل كرايا تھا كيونكه اور يث ميں جمع كى صورت ميہ كہ آپ ناول في كا حرام باندھا تھا بعدہ عمرہ كو في ميں وافل كرايا تھا كيونكه ابل عرب موسم في ميں عمرہ كرنے كو كان عظيم تصور كرتے تھے۔

تماب انمتامك تنازمت ويحبه ترميله أأسا

#### ٣٩ : بَابُ طُوَافِ الْقَارِن

٢٩٧٢ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنْ عَبُد اللَّهِ بُن نُميُرِ ثَنا يَحْيَى بُنُ حاربُ الْمُحارِبِيُ ثِنَا ابِي عَنُ غَيْلان بْنِ جامع عَنُ لَيْتٍ عَنْ عبطاءٍ و طاؤسٍ ومُحاهِدِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عُمر وابُن عبَّسَاسِ انَّ رسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُهُ لَـمُ يَسَطُّفُ هُـو وَاصْحَابُهُ لَعُمُرَتِهِمُ وَحَجَّتِهِمْ حِينَ قَدِمُوا إِلَّا طَوَافًا واحدًا .

٣٩٤٣ - حَدَّثُنَا هَنَّادُ اثنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَنَيْهَ بُنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَشْعَتْ عَنَّ ابِي الزُّبُيْرِ عَنَّ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ طَافَ لِلُحجِّ والْعُمُرةِ طَوَاقًا وَاحِدًا .

٣٩٧٣ : حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَـمًا إِ ثَنَا مُسُلَمُ بُنُ حَالِدٍ الرِّنُ بِحِيُّ : ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عِنُ نافِعٍ عِي ابْنِ عُمَر آنَّهُ قدم قبارتنا فطاف بالبيئت سبعًا وَسعَى بيُنَ الصّفا والْمَرُوةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ .

٣٩٧٥ : حدَّثنا مُحُرِزُ بُنَّ سَلَمَة ثنا عَبُدُ الْعَرِيْرِ بُنَّ مُحمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمِرِ انَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ أَحُرَمَ بِالْحَجِّ وِالْعُمُرةَ كَفِي لَهُمَا طواف وَاحدٌ وَلَـمُ يَـجلُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَهُ ويحلَ منْهُمَا

چاہی: مج قران کرنے والے کا طواف

۲۹۷۲: حضرات جابر بن عبداللهٔ 'ابن عمر اور ابن عباس رضی الله عنهم ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم اورآ پ صلی امتدعلیہ سلم کے صیبہ (رضی امتد تعال عنہم ) مکہ آئے تو حج اور عمرہ کے لئے سب نے ایک ہی طواف کیا۔

۲۹۷۳: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فر ، تے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے لئے ایک ہی طواف کیا۔

۳۹۷ : حضرت این عمر رضی انتدعنهما حج قر ان کا احرام باندھ کرآئے توبیت اللہ کے گروسات چکر لگائے اور صفا ومروہ کے درمیان سعی کی پھر فرمایا کدرسول اللہ نے ایب بی کیا۔

۲۹۷۵. حضرت این عمر رضی الله عنبم سے روایت ہے کہ رسول الندصلي التُدعليه وسلم نے فرمايا: جو حج اور عمره كا احرام باندھے تو دونوں کے لئے ایک ہی طواف کافی ہے اور وہ جب تک حج پورا نہ کر لے حلال نہ ہوگا اور حج کے بعد حج اور عمرہ دونوں کے احرام سے حلال ہوگا۔

تطاصة الراب الله به احاديث امام ما لك وشائعي كامتدل بين ان كنز ديك قارن پرايك طواف اورايك على ب حنفیہ کے نز دیک میسے عمر ہ کے لئے پھر حج کے ہئے ایک ایک طواف اور ایک ایک سعی واجب ہے حنفیہ کی دیس وہ حدیث جس میں حضرت عمر فاروق رضی امتدعنہ نے صبی بن معید ہے فر ما یا تھا دیت لسنیة نبیک کرتو اینے ہی صلی امتدعهیہ وسلم کی سنت کی ہدایت دیا گیا ہے۔اس کی تا سُید دیگر روایات ہے بھی ہوتی ہے۔

## • ٣ : بَابُ التَّمَتُّع بِالْعُمُرَة إِلَى الْحَجَ

٢٩٧١ : حدَّثنا اللهُ بكُر بُلُ اللَّي شَيِّبة مُحمَّدُ لَلُ مُصُعِب ج وحدثنا عند الرَّحْمن مُنُ الراهنيه الدّمشُقيُّ ( يغني من ﴿ بِكُمِينَ فِي رسول اللَّه عليه وسمم عن أو والحجد

## دياب : حج تمتع كابيان

۲۹۷۲ . حضرت عمر بن خطاب رضی القد عنه ہے مروی

دى الدحد قد ولم يَنهُ عنهُ رسُولُ الله عَيْنَ له مَنْ يُنولُ مُسَجُّهُ لَم يَنُولُ مُسْجُهُ في الله عَنْ الله عَنْنَ الله عَنْ الله عَنْنَا لَهُ الله عَنْنَا لَهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَا مُعْمَالُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عِلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ قَالَ فَيْ ذَالَكَ بِعُدَ رَحُلٌ بِرَأْيِهِ مَاشَاءَ أَنْ يَقُولُ دُحِيْمًا ﴾ ثَنَا الوليدُ بُنْ مُسْلِم قَالَا ثَنَا الْآوْزَاعِيُّ حَدَّثِنِي يحيي ابْنُ أَبِي كَلْيُو حَدَّثُسَى عِكُومَةُ قَالَ حَدَّثْنِي بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثْنِي عُمرُ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ وَهُو بالعقيس اتنانى آت من ربى فقال صل في هذا الوادي المُمارك وقُل عُمُرةً فِي حجَّةٍ.

> ٢٩٧٧ : حدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بُنُ مُحمَّدٍ قَالَ ثَنا وَكَيْعٌ عَنُ مِسُعِرٍ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُن مَيْسرَة عَنْ طاؤس عَنُ سُرَاقَةَ بُن جُعَشُمِ قَالَ قَامِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ حطيبًا فِي هذا الوادِي فَقَالِ آلا إِنَّ الْعُمْرِةُ قَدْ دَحلتُ في الُخجّ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

> ٢٩٧٨ : حدَّثنسا عَلِيُّ بُنُ مُسَحَّمُدٍ فَنَمَا أَبُو أُسَامَةً عَن الْحُرَيْرِي عَنْ أَبِي الْعَلاءِ يَزِيْدَ بُنِ الشِّجِّيُرِ عَنْ أَجِيْبِهِ مُطَرُف بُنن عبُدِ اللَّهِ بن الشِّبَحِيْرِ قَالَ قَالَ لِي عِمْرانُ ابْنُ المحصيل الله أحَدِثُك حدِيثًا لَعلَّ اللَّهُ انْ يَنْفَعَك بِهِ بَعُد الْيؤم اعْلَمُ انْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَدِ اعْتَمَرَ طَائِفَةٌ مِنْ اهْلِه فِي

٣٩٧٩ : حدَّثُمَا ابُوْ بِكُر بُنُ ابِي شَيْبة ومُحمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قىالا ئىسا ئىحى مَدْ بُنْ جَعُفرِح: وَحَدَّثْسَا نَصُرُ بُنْ عَلَى المحهد عن المحكم عن المحهد عن المحكم عن عُمَازَة بْنِ عُمِيْرِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُوْسَى ٱلاشْعَرِيُّ عَنْ ابني مُوْسى الاشْعرِيِّ اللَّهُ كَانَ يُنفُتِي بِالْمُتَّعَةِ فَقال رَجُلُّ رُویدک بغص فُتیاک فَانک لا تَدُری مَا احدث آمِیرُ کے بعد عرر سے اور اُن سے او چھا 'انہوں نے کہ: من الْمُوْمِنِيُن فِي النِّسُكِ بِعُدَكِ

نہ قرآن میں اس کا نشخ أترالیکن ایک شخص نے اپنی رائے سے جو جا ہا اس بارے میں کہا۔ آپ فر ، تے تھے ا جب كم عقق ميں تھے كه ميرے ياس ايك آنے والا ( فرشتہ ) آیا میرے ربّ کے ہاں ہے اور کہانماز پڑھو اس مبارک وا دی میں اور کہدعمرہ ہے جج میں ۔ بیہ بات و حیم یعنی عبدالرحمٰن بن ابراہیم دمشقی کی ہے۔

٢٩٧٧: حضرت سراقيه بن بعثم رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے اس وا دی میں کھڑے ہو کرخطبہ ارشا وفر مایا اس (خطبہ ) میں ارشا و فرمایا اغور سے سنو عمرہ مج میں داخل ہو گیا تا روز

۲۹۷۸: حضرت مطرف بن عبدالله صخير فرماتے بيں كه حضرت عمران بن حصين رضى الله عند في محص فر مايا كه میں تمہیں حدیث ساتا ہوں شاید القد تعالیٰ آج کے بعد حمہیں اس حدیث کے ذریعہ نفع عطا فرمائیں۔ جان لو کہ رسول انتد سلی انتدعایہ وسلم کے چند گھر والوں نے ذی الحجہ کے دس دنو ل میں عمر ہ کیا۔

۲۹۷۹. حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه حج تمتع کے جواز کا فتوی دید کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا اینے بعض فتو ہے جھوڑ دیجئے ۔آپ کو شاید معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین (عمرٌ) نے آپ کی لاعلمی میں جج کے بارے ہیں نے احکام جاری کیے ہیں۔ابوموسیٰ نے کہا: ہیں اس جا نتا ہوں کہ تتع نبی اور آپ کے اصحاب نے کیا ہے لیکن حتى لقيَّتُهُ بَعُدُ فَسُأَلَتُهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلَمْتُ إِنَّ رَسُولَ ﴿ مُجْهِ بِرَامِعُومِ مِوا كَهُ لُوكٌ عُورَتُولَ سِي جِماع كريل بيبو

اللَّهُ فعلهُ واصْحابُهُ ولكنَّى كرهْتُ انْ يطلُّوا بِهِنَّ مُغْرِسينِي -تخت الاراك ثم يروخون بالحج تقطر راء وسهم

#### ا ٣ : بَابُ فُسخ الْحجَ

• ٢٩٨٠ : حدِّث عَلْدُ الرَّحْمِن بْلُ ابراهيْم الدَّمشْقيُّ تنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعيُّ عن عطاء عن حابر بن عبد الله رصى الله تعالى عنه قال الهلكا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا لخلطة بغمرة فقد ما مكَّة لارُبع ليَّال خلوْن منْ ذي الْحجَّة قلمَا طُفًّا بالْبيُّت وسنغبسا بين الصفا والمروة امريا وشؤل الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها غمرة وأن يحل الي الساء فقلنا ما بلسما للس بلسا وبين عرفة الاحمش فنحرُ لح اللها ومـداكيـرْمـا تَقْطُرُ مَيًّا؟ فقال رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليسه وسلمه اتنى لابركم واضدفكم ولؤلا الهذى لاخللت

فقال سُراقةً بْنُ مالكِ أَمُتْعَتَّما هده لعاما هذا امْ لابد " فقال لابل لابد ألابد

عنُ يحيى بْنُ سعيْدِ عنْ عُمْرة عنْ عانشة قالتُ حرجًا مع رسُول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لحمْس بقين من دى الْقَعْدة لَاثُرى الَّا الْحَجُّ حَتَّى ادا قَدَمُنا وَدُنُونا امر وَسُولُ اللُّه صلَّى اللهُ عليُه وسلَّم منْ لمُ يكُنُّ معهُ هدَّى انْ يحلُّ فحلَ السَّاسُ كُلُّهُمُ الَّا مِنْ كان معهُ هذي فلمَا كان يؤمُّ السّنخو دُخل عليّها بلخم بَقَرٍ فقيل دمع رسُولُ الله عَيْنَ ﴿ قَريب تَشْرِيفَ لائعَ كُاكُ كَا كُوشت لي بهوئ صحابٌ

٢٩٨٢ : حدَّثا مُحمَّدُ ابْنُ الصَّبَّاحِ ثُمَّا ابُوْ مِكُو لَلْ عِيَّاشِ ٢٩٨٣ : حضرت براء بن عازبٌ قرمات بين كدالقد ك

## کے درخت کے سائے میں پھر حج کو جا نمیں اور اُن کے سروں ہے( تا حال ) یائی ٹیک رہا ہو۔ باب: مج كااحرام فنخ كرنا

۲۹۸۰: حضرت جاہر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ ہم نے ہی کے ساتھ صرف جج کا احرام باندھا' عمر ہے کواس میں شامل نہیں کیا پھر ہم مکہ مکر مہ میں پہنچے جب ذاحجہ کی ع رراتیں گزرچگیں تب ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور سعی کر لی صفا و مرو ہ میں تو نبی نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اس احرام ٌوعمره ميں بدل ژاليس اور حلال ہو کرا چي ٻيو يوں ہے صحبت کرلیں ۔ ہم نے عرض کیا کہ اب عرفہ میں صرف یا کچ دن باقی میں تو ہم عرفات کواس حال میں تکلیں گے کہ بماری شرمگا ہول ہے منی ٹیک رہی ہوگی ؟ تی نے فر مایا. ے شک میں تم سب ہے زیادہ یا رسااور سیا ہوں اور اگر میرے ساتھ مدی نہ ہوتی تو میں بھی احرام کھول ؛ ایتا۔

سراقہ بن مالک نے اس وقت عرض کیا کہ بیہ متعہ جمارے اس سال کے لیے ہے یہ جمیشہ کیلئے؟ آپ ً نے فر مایا نہیں! (بلکہ) ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔

۲۹۸۱:حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ ہم نی کے ساتھ نکلے جب ذیقعدہ کے یا مج دن باتی تھے ہماری سبت کچھ نگھی ماسوا مج کے۔ جب ہم مکہ پہنچے یا مکہ کے نز دیک تو آپ نے حکم دیا کہ جس کے ساتھ میری نہ ہووہ اپنا احرام کھول ڈ الے۔سب لوگوں نے احرام کھول ڈ الامگر جن کے ساتھ مذی تھی انہوں نے ایسا نہ کیا۔ جب یوم الخر کا دن ہوا تو آ یے ہمارے نے کہاں گائے بی نے اپنی بیبوں کے لیے ذریح کی۔

عن الى استحاق عن الرآء بي عادب رضى الله تعالى عنه قسال حرح على السول الله صلى الله على وسلم واضحائه فاخرمنا بالخج فلما قدمنا مكه قال الجعلوا حضت كم غمرة فقال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قذ اخرما بالحج فكيف بالحعلها غمرة قال الطؤوا ما المركم به فاقعلوا فردوا عليه القول فعصب فالطلق ثم ما المركم به فاقعلوا فردوا عليه القول فعصب فالطلق ثم دحل على عائشة رضى الله تعالى علها عضان ، فرات العصب في وجهه فقالت من أعضياك الاغصية الله قال رصلى الله غليه وسلم) ومالى الاغصب واما المرافر افرا فلا أتبغ

٢٩٨٣ . حدد البنا المن خوي الحين المن منطور بن عبد الرحس عن أمّه الباسا المن خوي الحيزي منطور بن عبد الرحس عن أمّه صعية عن السمآء منت اللي بكر قالت حرجا مع دسول الله صلى الله عليه وسلم منحرمين فقال البي صلى الله عليه وسلم من كان معة هذى فليقم على اخرامه ومن للم يكن معه هذى فليتحلل قالت وللم يكن معي هدى يكن معه هذى فليتحلل قالت وللم يكن معي هدى وحنت الى الزبير فقال قومى عنى فقلت الخشي النابي وحنت الى الزبير فقال قومى عنى فقلت الخشي النابي

رسول اور آپ کے سحابہ ہورے پاس تشریف لائ تو ہم نے فنی کا احرام ہاندھا جب ہم مکہ پنچ تو آپ نے فراید این فراید این فراید این فراید کے رسول اہم نے فج کا احرام ہاندھا تھا۔ اب ہم اے ممرہ کیے بنا میں فر مایا و کھتے ہو کہ جو تھم میں تمہیں ویتا جاؤں کرتے بنا میں فر مایا و کھتے ہو کہ جو تھم میں تمہیں ویتا جاؤں کرتے جاؤ۔ لوگول نے آپ کی اس ہات کو قبول نہ کی تو آپ ناراض ہو کر چل و نے پھر فصد کی حالت میں عائش کے پاس ناراض ہو کر چل و نے پھر فصد کی حالت میں عائش کے پاس آئے انہوں نے آپ کے چرہ انور پر فصد کے آٹار د کھے کہا کہ جس نے آپ کو فصد دلایا اللہ اسے فصد دلائے۔ کہا کہ جس نے آپ کو فصد دلایا اللہ اسے فصد دلائے۔ فرمایا: مجھے فصد کیوں نہ آئے جبکہ میں ایک بات کا حکم دے رہا ہوں اور میراحکم مانانہیں جارہا۔

۲۹۸۳ حضرت اساء بنت الى بكر رضى القدعنى فر الى يس كه بهم القد كے رسول صلى القد عليه وسلم كے ساتھ احرام باغدھ كر نكلے اس كے بعد نبى صلى القد عليه وسلم نے فر مايا:

جس كے پاس مبرى بوتو وہ اپنے احرام پر قائم رہ اور بس كے پاس مبرى نہ بوتو وہ احرام ختم كرد نے فر ماتى ہيں كہ مير ك پاس مبرى نہ تھى اس لئے ميں نے احرام ختم كر و باغد ميں من احرام ختم كر و باغد ميں نہ و بئے وہ اطال نہ ہوئے وہ باور زبير كے پاس مبرى تھى اس لئے وہ طال نہ ہوئے ميں نے اجرام ختم كر کہ بہنے اور زبير كے پاس مبرى تھى اس لئے وہ طال نہ ہوئے الى تہ ہوئے الى الى تو زبير كے باس آئى تو زبير كے باس الى تو ميں نے كہا: كيا آئى وہ سے آئھ جا وَ اتو ميں نے كہا: كيا آئى وہ سے آئے ہوئے الى الى بات كاؤ رہے كہمن آ ب پرغلبہ پالوں گا۔

<u>خلاصیة الراب</u> میلا اه م ابوحنیفهٔ اه م مالک اورا مام شافعی رحمهم الله نتیوں حضرات فرماتے ہیں کہ جج کومنے کرنا جا کزنہیں البتہ میقات سے صرف عمرہ کی نبیت کرنا اور پھر آٹھے ؤوا مجبہ کو جج کا احرام با ندھنا یہ جائز ہے اس حدیث کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ تمتع تیا مت تک جائز ہے لیکن جج کو فنٹے کر کے عمرہ بنانا یہ اس سال کے لئے خاص تھا۔ حدیث ۲۹۸۳ حضور صلی الله علیہ وسلم کے فرمان کو قبول ندکرنا اللہ تعالی اوراس کی رسوں کی نارانعش کا سبب بن جاتی ہے۔

#### ٣٢ : بَابُ مَنْ قَالَ كَانَ فَسَخُ الْحَجِّ لَهُمْ خَاصَّةً

٢٩٨٣: حدد ثسا اللو مُصَعِبِ ثنا عبدُ الْعَويُزِ بَنُ مُحَمَّدِ السَّرَاورُدِيُ عن ربيعة بَسِ ابِيُ عَبْدِ الرَّحْم عن الْحرثِ السَّرَاورُدِيُ عن ربيعة بَسِ ابِيُ عَبْدِ الرَّحْم عن الْحرثِ البَّسِ بلالِ بُنِ الْسَحَارِث عَنَ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رسُولَ اللَّهِ الْسَرِ بلالِ بُنِ الْسَحَارِث عَنَ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رسُولَ اللَّهِ اللهُ عَلَى الْعُمُرةِ لَنَا حَاصَة ؟ الله للنَّاس عَامَة ؟ أَوْ للنَّاس عَامَة ؟ في الْعُمُرةِ لَنَا حَاصَة ؟ الله للنَّاس عَامَة ؟ في الْعُمُرةِ لَنَا حَاصَة ؟ الله للنَّاس عَامَة ؟ في الْعُمُرةِ لَنَا حَاصَة ؟ الله للنَّاس عَامَة ؟ في الله بلُ لنا خاصَة

٢٩٨٥ : حدَّلْنَا علِى بُنُ مُحَمَّدِ ثما ابُو مُعَاوِيَةَ عَيِ
الْاعْمَاشِ عَنْ إِبْرَاهِيْم التَّيْمِيِّ عَنْ ابيه عَنْ ابي ذرَّ قَالَ
كانتِ الْمُتُعَةُ لِاصْحَابِ مُحَمَّدِ صلى الله عليُه وسَلَّم
خاصَة.

#### ٣٣ : بَابُ السَّعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوقِ

٣٩٨٦ : حدَّث البُو بِكُو بَنُ آبِي شَيبة ثنا ابُو اُسَافة عَنُ هَسُام بُن عُرُوة رضى الله تعالى عنه قال انحرنى ابئ قَالَ قَلُتُ لعائشة رضى الله تعالى عنها ما ارى على جُناحا الله الطوّاف بَيْن الصّفا والمُمْوَةِ قالَتُ انَ الله بِقُولُ إِنَّ الصّفا والْمَوْةِ قالَتُ انَ الله بِقُولُ إِنَّ الصّفا والْمَوْقِةِ قالَتُ انَ الله بِقُولُ إِنَّ الصّفا والْمَوْقةِ قالَتُ انَ الله بِقُولُ إِنَّ الصّفا والْمَوْقةِ قالَتُ انَ الله بِقُولُ لِنَ الصّفاع والْمَوْقة فَمَنْ حَجُ الْبَيْت اوعتمر قلا حُناح عليه الله يطوق بهما ، ولو كان كما تقُولُ لكان (قلا عليه الله يطوق بهما ) إنّما أنول هذا في ناسٍ من حساح عليه الله العلوا الله الله الله الله أن يطوقو أو المُولِ الله عنوا الله عنوا الله عنوا الله الله الله الله الله عليه الله عنوا الله فلعمرى! بين الصّفا والمُورُوة فَلَمَّ الله عنوا حجَ من له يطف بين الصّفا والمُورِة .

## ہاہے: اُن لوگوں کا بیان جن کا مؤقف ہے کہ حج کا ضخ کرنا خاص تھا

۲۹۸ میں میں کے دسول بنا جارت فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بنا ہے جج ختم کر کے عمرہ شروع کرنا ہماری خصوصیت ہے؟ یا سب نوگوں کے سے اسکا عمومی تھم ہے؟ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہیں بلکہ بیصرف ہماری خصوصیت ہے۔

۲۹۸۵: حضرت ہوال بن حارث ہے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا. یا رسول القد! کیا جج کا فنخ کرنا اور عمرہ کر لینا خاص ہمارے لیے ہے یا سب کے لیے عام ہے؟ آیٹ نے فرمایا: نہیں! ہمارے لیے خاص ہے۔

#### باچ:صفامروه کی سعی

۲۹۸۲: حضرت عروہ رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا میں اپنے لئے اس میں کہ میں اپنے گئی انتہ عنہا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کروں۔ فرمانے گئیں اللہ تعالی کاارشاد ہے: ﴿انّ المصفا والمعروہ مِن شعانو اللّه ﴾ (بلاشبہ صفااور مروہ اللہ کے شع ترمیں ہے ہیں تو جو بیت اللہ کا ج کرے یا عمرہ کرے اس پر پچھ گناہ ہیں کہ وہ النہ کا ج کرے یا عمرہ کرے اس پر پچھ فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ عزوج کی نشانیوں میں سے فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ عزوج کی نشانیوں میں سے نہیں سعی کرنے میں اگر تو جیسا سمجھتا ہے بعینہ ویں ہوتا تو اللہ تعین ویں ہوتا تو اور یہ آ یت پچھ انصار یول کے متعلق انری جب وہ لیک اور یہ آ یت پچھ انصار یول کے متعلق انری جب وہ لیک

ہوتاستی کرنا صفااور مروہ میں۔ جب وہ نی کے ساتھ جج کیلئے آئے تو انہوں نے اسکا ذکر کیا'ای وقت الله عزوجل نے بيآيت نازل فرمائی اورتشم ہے میری عمر کی کہ القداس کا حج پورانہ کرے گا جوسعی نہ کرے صفااور مروہ کے در میان۔

٢٩٨٧ : حددُ ثب أبُوْ بِكُو بُنُ ابِيُ شِيْبَةَ وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ٢٩٨٧ صفيه بنت شيبهام ولدشيبه يروايت كرتي بين قالا ثَنَا وكيُعٌ ثنا هشامٌ الدُّسُتُوائِيُّ عَنْ بُديُل بُن ميُسرةَ عَنْ صفيَّة بسُت شيبَة عن أمّ وله شيبة قالتُ رَأيتُ رسُول الله مَيْنَةً يَسُعِي بَيُنَ الصَّفا وَالْمَرُوَّةَ وَهُو يَقُولُ لَا يُقَطُّعُ الإبطخ إلَّا شدًّا

> ٢٩٨٨ : حـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُّ مُحَمَّدٍ وعَمُرُو بُنُ عَبُد اللَّهِ قَالا ثنا وكِينع ثنا أبى عن غطاء بن السَّابِ عَل كَثِير ابن جُـمُهَانَ عِنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ ٱسُغُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ فَقَدُ زَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يسْسعى وإنْ أَمْشِ فَقَدُ زَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ يُمُثِينُ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ .

#### ٣٣ : بَابُ الْعُمُوَةِ

٢٩٨٩ : حدَّثنا هِشامُ بُنُ عَمَّادِ ثَنَا الْحَسنُ بُنُ يحيى الْخُشَبَى : قَنَا عُمَرُ بُنُ قَيْسِ آخُبَرَنِي طَلْحَةُ بُنُ يُحْيِي عَنْ عهه استحاق بْنِ طَلْحَةَ عَنُ طَلُحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱنَّهُ سَمِع رسُول الله عَلَيْتُهُ يَقُولُ الْحَجُّ جَهَادٌ والْعُمُرَةُ تَطَوُّعُ.

• ٢٩٩ : حدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُد اللَّهِ ابُنِ مُمَيْرِ ثَنَا يَعُلَى ثَمَا اسْسماعيُسلُ سبعِعَتُ عَبُدِ اللَّهِ بُن ابِي اَوُفِي يَقُولُ كُنَّا مِع رسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنَ اعْتَمَر فَطَاف وَطُفُنا معهُ وصلَى وصلَّيُهَا معهُ وكُنَّا نَسْتُراهُ مِنْ اَهُلِ مَكُهُ لَا يُصِيِّبُهُ

که ام ولد شیبہ نے کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعی کرتے ہے صفا اور مروہ کے درمیان اور ارشاد فرہ نے جاتے: ابھے (مقام) کو طے نہ کیا جائے مگر دوڑ کر۔

۲۹۸۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ اگر میں صفاء مردہ کے درمیان دوڑوں تو میں نے اللہ کے رسول کو دوڑتے بھی دیکھا ہے اور اگر میں (عام رفتار ے) چلوں تو تیں نے اللہ کے رسول کو چلتے ہوئے بھی د یکھا ہے اور میں تو عمر رسیدہ بڈھا ہوں۔

#### چاه عره کابیان

٢٩٨٩ · حضرت طلحه بن عبيد الله رضى الله تعالى عنه س روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدارشا دمبار که فر ماتے سنا کہ حج جہاد ہے اور عمرہ تفل ہے۔

۲۹۹۰: حضرت عبدالله بن او في فرمات بيل كه نبي في جب عمرہ کیا 'ہم آ ی کے ساتھ تھے۔ آ ی نے طواف کیا تو ہم نے آپ کے ساتھ ہی طواف کیا 'آپ نے نماز اوا کی تو ہم نے آپ کے ساتھ ہی نماز اداکی اور ہم (آٹر بن کر) آپ کو ابل مكه يوشيده ركمة تص كدكوني آب كوايذاءند ببنجاسكه

صفا مروہ کی سعی متا سک حج میں ہے ہاس کی مشروعیت میں اختلاف ہے۔امام ما لک و شافعیؓ فر ، تے ہیں کہ سعی فرض ہے اور حج کا رکن ہے جس طرح احرام رکن ہے۔ امام ابوحنیفہ فر ماتے ہیں سعی واجب ہے ا در ترک ہے دم وینا پڑتا ہے۔ حدیث ۲۹۸۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنبر کا مطلب سے ہے کہ دوڑیا اور معمولی حیال چینا د ونو ں طرح درست ہے۔

#### ٣٥ : بابُ الْعُمُرةِ فَى رَمَضَان

ثما وكيُعٌ ثنا سُفيانُ عنُ بيان وجابرٌ عن النَّعبيَ عن وهب بن حنبس قال قال رسُولُ اللّه عُمُرة في رمصان تعدل ححّة ٢٩٩٢ : حدثنا مُحمَّدُ بُنُ الصَّنَّاحِ ثنا سُفِّيانٌ - وحدثنا على نسل مُحمّد وعمرو بن عبد الله قالا تنا وكنع جميعًا عن داؤد بُن ينزيد الزَعافري عن الشّغبيّ عن هرم ل حُسِشِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عُمُرةٌ في رمضان تعدلُ حجَّةً. ٢٩٩٣ . حدثنا جُبَارةً بَنُ الْمُعَلِّسِ ثِنَا ابْرَاهِيْمُ سُ عُتُمان عن اللي السحاق عِن الاسُود بُن يزيُّد عن اللي معقل على السَّى ﷺ قال عُمْرةٌ فَى رَمْضَانَ تَغُدلُ حَجَهُ

٣٩٩٣ . حدَّثنا عليُّ بُنُ مُحمَّدٍ ثنا ابْوُ مُعاوِيةً عن حجّاح عَـنْ عَـطاءِ عَنِ ابْنِ عَنَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَمْرَةٌ عى رمضان تعُدلُ ححّةً .

٢٩٩٥ : حدَّثسا النوُ سكَّر بْنُ ابني شيِّية ثنا الحمدُ لَنْ عَبُد الْمَلَكِ بُن واقدِ ثنا عُنيُدُ اللَّه بُن عَمْرِو عَنْ عَنْد الْكَرِيْمِ عَنْ عطاءِ عن حامر الله النبي عُمُرة في رمضان تغدل حخة

#### ٣٦ : بابُ الْعُمْرَةِ فَى ذَى الْقَعْدة

٢٩٩٢ . حددتنا عُثُمانُ بْنُ اللَّي شَيْبة ثبا يحيي بْنُ ركريًّا بْنِ ابِيْ رائدة عن ابْنِ ابِي لَيُلة عنْ عطاءٍ عن ابْنِ عنَّاسِ قال لَمْ يَغْتُمُو رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ الَّا فَي ذَى الْقَعْدَة

٣٩٩٤ و حدَّثنا النو بكر بن الى شيبة ثنا عبد الله نن تمير عس الاغمش عن مُحاهدٍ عنُ حبيبٍ عنْ عُرُوة عن عائشة قَالَتُ لَمُ يَعْتَمَوْ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عُمْرَةُ الَّا فَي دى الْقَعْدَةِ .

## - دِ آب: رمضان میں ممرہ کی فضیلت

۲۹۹۱ حضرت وہب بن حبش رضی القدعنہ فرمات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مرمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔

۲۹۹۲ حضرت برم بن حبش رضی الله تعالی عد بیان فرماتے ہیں کہ املہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: رمضان السبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر

۲۹۹۳ : حضرت ابومعقل رضی الندعنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا رمضان میں عمرہ حج کے برابرے۔

۲۹۹۳: حضرت ابن عباس رضی القدعنهما فر ماتے ہیں کہ ائتد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کرمضان میں عمرہ حج کے برابرہے۔

۲۹۹۵ حضرت جابر رضی القد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی ائتد علیہ وسلم نے ارش د فر ، یا رمضا ن میں عمرہ کچ کے برابر ہے۔

خلاصة الماب الله احاديث عابت بوتات كرم وسنت عواجب نبيل حفيه كايمي فدبب عد

#### - ب**آ**ب: ذی قعده می*س عمره*

۲۹۹۲ حضرت ابن عباس رضی القدعنهما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وی قعدہ میںعمرہ کیا ۔

٢٩٩٤: حضرت عا نَشْهُ صعد يقية رضي الله تعالى عنها فرياتي میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ذی قعدہ میں عمرہ کیا۔ خلاصة الهابي المراب المحروا في شكل وصورت كے لحاظ ہے ايك ہى جي ۔ فرق صرف يہ ہے كہ حج كا مبارك و مانہ اوراس كا سااجتاع اور جوم عاشقان عمرے ميں نہيں ہوتا مگر جب عمرہ و و رمضان ميں ہوگا تو حج كے مبارك ز مانے كا بدل تو يہ ماہ مبارك ہو گيا اور اجتماعہ صالحين كا بدل ان كا اپنى اپنى جگہ پررہتے ہوئے سوز وگدا ز اور خدا ہے ان كا راز و نیاز ہے جو مشرق ہے مغرب تك بستی بستی گا وُل گا وُل مرسلم هر اے میں سال ہم كے معمول ہے كہيں بڑھ كر اس مبارك ماہ ميں ہوتا ہے۔ اس لئے ماہ رمض ن كا عمرہ گو فرض كا بدلہ نہ ہو سكے مگر اجرو ثواب ميں بياس ہے بچھ كم بھی نہيں ہے۔

#### ٣٠ : بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبَ

٢٩٩٨. حدثنا ابو كريب ثنا يخيى بن آدم عن ابنى بكر بس عياش عن الاعمش عن حيب (يغنى الله ابنى ثابت) عن غيروة قال سئل ابن غمر فى اى شهر اعتمر وسؤل الله عن قال فى رحب فقال عائشة مااعتمر وسؤل الله عن وحب قط ومااعتمر الاهو معة (تغنى ابل غمر)

#### ٣٨ : بَابُ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيْمِ

• • • • • . حدَّثنا انو بكر بَنْ ابنى شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن هشام الدن غرُوة عَنْ ابيه عَنْ عائِشة رضى الله تعالى عنها قالت خرجا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حَجة الوداع تُوَافِي هلال ذي الحجّة فقال رسُولُ الله صدّى الله عليه وسلّم من اراد منكم أن يُهل بعُمْرة فليهللُ فلولا الله عليه وسلّم من اراد منكم أن يُهل بعُمْرة فليهللُ علولا الله الله الله المهرة ومنهم من اهل بحج فكنت انا ممن اهل من القوم

#### باب:رجب میں عمرہ

۲۹۹۸: حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی القد علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں مر ہ کیا۔ فرمایا رجب میں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے رسول سلی القد علیہ وسلم نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا اور جب بھی آ پ نے عمرہ کیا ابن عمرضی القد عنہما آ پ کے ساتھ تھے۔

و آب شعیم سے عمر کا احرام یا ندھنا ۲۹۹۹ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے عبدالرحمٰن بن ۱۹۹۹ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے عبدالرحمٰن بن ابی بجر رضی القد تعالیٰ عنها کو آبی بجن ) سیّد و عائشہ صدیقہ رضی القد تعالیٰ عنها کو اپنے ساتھ سوار کر کے لے ج کمیں اور ان کو عمرہ کرا دیں جمعیم میں ہے۔

۳۰۰۰ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ہم نی کے ساتھ نکلے جہ الوداع میں عین بقرعید کے چاند پر آ ب نے فر مایا جوکوئی تم میں سے عمرہ کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرہ کیارے اور اگر میں ہدی ساتھ ندر کھتا تو میں بھی عمرے کا احرام بکارتا۔ سیدہ عائش نے کہا: ہم میں ہے بعض لوگوں نے عمرے کا حرام باندھا بعضوں نے جج کا۔ میں اُن میں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا۔ خیرہم نکلے یہاں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا۔ خیرہم نکلے یہاں

بعُ مُورة وَاللّ فَخُرِ خُنا حَتَّى قَدِمُنا مِكُة فَادُركَنَى يُومُ عَرِفة وَاللّ حَالِقُ لَمُ احلُ مِنْ عُمُرَتِى فَشَكُونَ دَالِكَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقال دعى عُمُرتَكِ الله الله الله عليه وسَلّم فقال دعى عُمُرتَكِ والمُعْشِعلى وَالْعِلِيلَى بِالْحَجِ ، قَالَتُ فَقَعلَى رَاسك وَالْمَعْشِعلى وَالْعِلِيلَى بِالْحَجِ ، قَالَتُ فَقَعلَى رَاسك وَالْمَعْشِعلى وَالْعِلِيلَى بِالْحَجِ ، قَالَتُ فَقَعلَى الله حَمّنا وَقَدْ قضى الله حَمّنا وَقَدْ قضى الله حَمّنا وَقَدْ قضى الله حَمّنا وَقَدْ قضى الله حَمّنا الله السّن فعى عَبُدَ الرَّحْمِنِ الله المُنتَعِيم فَاحْلَلْتُ العُمْرة وقفضى الله فَارُدُوفِ مِن وَحْرِج إِلَى التَّنْعِيم فَاحْلَلْتُ العُمْرة وقفضى الله فَارُدُوفِ مِن وَحْرِج إِلَى التَّنْعِيم فَاحْلَلْتُ العُمْرة وقفضى الله حمّنا وعُمْرَتنا ولم يَكُنُ في ذالِك هذى ولا صدقة ولا حدقة ولا حدقة ولا حدقة ولا حوفرة .

## ٩ ٣ : بَابُ مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنُ بَيُتِ الْمُقَدَّس

ا ٣٠٠٠: حدقنا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَة شَاعِبُدُ الْاعْلَى بُنُ عَبِيدِ الْاعْلَى بُنُ عَبِيدِ الْاعْلَى عُنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاق حدَثِي سُلَيْمانُ بْنُ سُخِيْمٍ عَنْ أُمْ حَكِيْمٍ بنُت أُمْنَة عَنُ أُمِّ سلمة انَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْهُ قَال مِنْ آهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بِيُتِ الْمُقدَس عُفر له .

٣٠٠٢ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْحَمْصَى ثنا أَحُمدُ بُنُ حَالِدِ ثَنَا مُحَمَّدُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيى بْنُ ابى سُفْيانَ عَنْ أَبِي صُفِيانَ عَنْ أَبِي صُفِيانَ عَنْ أَبِي صُفِيانَ عَنْ أَبِي صَفِيانَ عَنْ أَمِّ مَلَمَةَ زَوْحِ النَّبِي عَنِي فَي قَالَتُ اللَّهُ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ زَوْحِ النَّبِي عَنِي فَاللَّهُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ أَمَّ مَنْ اعَلَّ بِعُمُوةٍ مِنْ بِيتِ الْمُقَدِّسِ كَانَتُ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبُلَهَا مِن الدُّنُوبِ.

قَالَتُ فَخَرَجُتُ ، اَيْ مَنْ بِنَتَ الْمُقَدَّسِ بِغُمْرَةِ.

تک کہ مکہ میں پنیخ اتفاق ایسا ہوا کہ عرفہ کا دن آگی اور میں اتاحال حائضہ تھی۔ ابھی میں نے عمرہ کا احرام ہیں کھولا تھا۔
میں نے نبی سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا عمرے کوچھوڑ وے اور اپنا سر کھول ڈال کتامی کر اور جج کا احرام باندھ لے۔ عائشہ نے کہ: میں نے تھم پڑمل کیا اور جب ٹھب کی رات ہوئی اور اللہ نے ہمارا جج پورا کر دیا تو آپ نے میر ساتھ (میر سے بھائی) عبدالرحمٰن کو بھیجا' انہوں نے مجھے ماتھ (میر سے بھائی) عبدالرحمٰن کو بھیجا' انہوں نے مجھے اونٹ پر بھایا اور تعلیم کو گئے۔ میں نے عمرہ کا احرام باندھا۔ فونٹ پر بھایا اور تعلیم کو گئے۔ میں نے عمرہ کا احرام باندھا۔ غرض اللہ عز وجل نے ہی راجج اور عمرہ پورا کر دیا اور نہ مہدی ہم غرض اللہ عز وجل نے ہی راجج اور عمرہ پورا کر دیا اور نہ مہدی ہم پرلازم ہوئی نہ صدقہ دینا ہڑا' نہ روز سے دکھنا ہڑ ہے۔

# چاپ: بیت المقدس سے احرام با ندھ کر عمرہ کر اللہ کا میں اللہ تعدید کرنے کی فضیلت کرنے کی فضیلت

ا ۳۰۰: حفرت امسلمه رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتی بیس که الله که رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا جس نے بیت المقدس سے عمر ہ کا احرام با ندھااس کی بخشش کر دی گئی۔

۱۳۰۰۴: ام المؤمنين سيده ام سمه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتى بي كه الله ك رسول صلى الله عليه وسم نے ارشاد فرماي جس نے بيت المقدس سے عمره كا احرام باندها تو بير عمره) أس كيلئ سابقه گنا بول كا كفاره بن جائے گا۔

فرماتی ہیں کہ ای لئے میں بیت المقدس سے عمرہ کا احرام با ندھ کرآئی۔

<u> خلاصة الراب</u> ثم عمر وحرم ميں ہوتا ہے اس لئے اس کا احرام حرم ہے باہر جا کر باندھنا جا ہے اس مقام پر ایک مسجد سے جومجد عائش کے نام مشہور ہے۔ من أين ماحيد الرحيد أو مم)

## ولي: ني صلى الله عليه وسلم نے كتنے عمرے کئے

۳۰۰۳ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان فرماتے ہیں کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے جا ر عمرے کئے۔ حدیبیہ کا عمرہ اس ہے انگلے سال' اس عمرہ کی قضا تیسرا ہعرانہ ہے کیا اور چوتھا حج کے

خلاصة الراب الله على حضورصلى الندعليه وسلم نے اپن حيات مباركه ميں چارعمروں كے لئے سفر كيا تين عمرے اوا كئے اور حدیب بیں عمرہ پورانہیں ہوا۔مشرکین نے آتخضرت صلی القدعلیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور حج ایک بار کیا۔ سب عمرے ذکی قعد ہ میں کئے اوربعض علماءفر ماتے ہیں ایک عمر ہ شوال میں کیا تھ جو جعر انہ ہے مشہور ہے۔

#### د<u>ا</u> ب المنى كى طرف تكلنا ا ۵ : بَابُ الْنُحُرُّوُجِ اِلَى مِنى

٣٠٠٣ : حدَّثُنا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعاوِيةً عَنَ السماعيُ ل عن عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ بسمسى يبؤم الشروية النظهر والعضر والمغوب والعشاء وَالْفَجُرُ ثُمُّ غَدًا الى عَرَفَةَ .

> ٣٠٠٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يِحْيَى ثِنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا عَبُدُ اللَّه بُنُّ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّهُ كَانَ يَصَلِّى الصَّلَوَاتِ

٥٠ : بَابُ كُمِ اعْتُمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٣٠٠٣ : حَدَّثُنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيَمُ بُلُ مُحَمَّدٍ

تسا داؤد بُنُ عَبُدِ الرَّحْمنِ عَنْ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنْ عِكْرِمَةٌ

عَبِ ابْسِ عَبْسَاسِ قِبَالُ اعْسَمَرُ وَشُولُ اللَّهِ عَلِيَّ أَرْضَع عُمَرٍ

غُـمُرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمُرةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلِ وَالتَّالِثَةَ مِنَ

الْحَعُرَانَةَ وَالرَّابِعَةِ الَّتِي مَعِ حَجَّتِهِ

الْحَمْسَ بِمِنِّي ثُمَّ يُخْبِرُهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَفْعَلُ ذَالِك.

خلاصة الراب 🖈 ال حديث ہے معلوم ہوا كه آئھويں ذوالحجه كوئنى كى طرف جانامسنون ہے البتة منتخب ہے كہ طلوع

#### ۵۲ : بَابُ النُّزُولُ بِمِنَى

٣٠٠١: حَدَّثَمَا أَبُو بَكُر بُنُ الِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ السرَائيُل عَنُ إِبْرَاهِيُمَ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُؤسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنْ

س ۳۰۰ : حعزت ابن عباس رضی الندعنهما ہے روایت ہے كه آثمة ذي الحجه كوني صلى الله عليه وسلم نے ظهرعصر مغرب عشاء اور فجرمنی میں اوا کی پھرعرفات کی طرف ہطے

۵۰۰۵: حضرت ابن عمر رضی القد تعالی عسما یا نجوں نمازیں منی میں ا داکر تے بھر اُن کوخبر دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم نه ايه بي آيا ـ

آ فآب کے بعد جائے اورظہر کی نماز وہاں پڑسھے سورج نکلنے سے پہلے جانا خدا ف اولی ہے۔

## باب بمنی میں اُتر نا

۳۰۰۱: سیدہ عائشہ ہے مروی ہے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ! ہم آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھرنہ أُمّه عَنْ عَانشة قَالَتُ قُلْتُ مِا رسُولَ الله عَلَيْ أَلا مَننى مِنا وين منى من آبّ نے فرمایا: سيس امنى من توجو ان من الحب ترجيد المنتاب المناحك

آ گے پہنچ جائے اُس کا ٹھکا نا (ملک ) ہے۔

## بِابِ:علی اصبح منیٰ ہے عرفات جانے کابیان

۳۰۰۸: حضرت اس سے مروی ہے کہ ہم علی الصح نبی کے ساتھ آج ہی ہے دن ( یعنی نویں ذی الحجہ کو ) منی سے حرفات کو گئے ہیں کہ خوات کو گئے ہیں گئے ہیں کہ خوات کو گئے ۔ ہم میں ہے کوئی تحمیر کہتا تھا کوئی تبلیل ۔ نہ اس نے اس پڑیا ہوں کہ شہرائی ان اس نے اس پڑیا ہوں کہ کہ نہ انہوں نے ان ہر۔ کرنہ انہوں نے ان ہر۔ ہرکوئی ذکر الہی میں مصروف تھا' کیسا تی ذکر الہی ہو۔

بِأْبِ: عرفات میں کہاں اُبرے؟

۳۰۰۹: حفرت ابن عمر سے مردی ہے کہ بی عرفات میں الرق مقام) وادی نمرہ میں الرق مقے جب جب ن نے عبداللہ بن زبیر کوشہید کیا تو ابن عمر سے بو چھنے بھیج کہ بی آج کے دن کو نے وقت پر نکلے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہا نے کہ جب بید وقت آئے گا تو ہم خود چلیں گے۔ جبائ نے کہا جب بیدوقت آئے گا تو ہم خود چلیں گے۔ جبائ نے ایک آدی کو بھیجا کہ وہ دیکھار ہے کہ ابن عمر من اللہ عنہا نے کو جی کا ارادہ بیں ۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کو جی کا ارادہ بیں ۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کو جی کا ارادہ بیں ۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کو جی کا ارادہ بیس نے وقل کیا تو بو جھا: کیا سورج وصل گیا؟ لوگوں نے کہا، ابھی میں ڈھلا وہ بیٹھ گئے بھر بو چھا: کیا سورج وصل گیا؟ لوگوں نے کہا، نہیں ڈھلا۔ (بیس کر) سورج وصل گیا؟ لوگوں نے کہا، نہیں ڈھلا۔ (بیس کر)

لك بمنى بينا قال منى لمنالح من سبق

٢٠٠٥: حدثنا على بن محمد وعمر و الله عد الله قال شا وكيت عن السرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عل يؤلف بن ماهك عن أمه منكة عن عائشة قالت قُلبا يا رسول الله آلا بئي لك بمنى بيتا يُطلُك ؟ قال لا منى مُاخ من سبق

#### ۵۳ : بَابُ الْغُدُّوَ مِنُ مِنى الِّي عَرِفَاتِ الِّي عَرِفَاتِ

٩٠٠٨ - حدّثنا مُحمَّد بن عُصَّد بن العدبيَّ ثا سُفَيان بن عُيلة عن مُحمَّد بن ابني بكر عن الس عُيلة عن مُحمَّد بن ابني بكر عن الس عَيلة عن مُحمَّد بن ابني بكر عن الس قال غدونا مع رسُول الله عَيلة في هذا الْمُوه من منى الى عَرفة في منا من يُكبَرُ وَمناً من يُهلُ فلمُ يعبُ هذا على هذا ولا هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء

#### ۵۴ : بَابُ الْمَنْزِل بِعَرَفةَ

ہاں! بیسنا تووہ چل پڑے۔

وكيُعٌ يعُمٰى راح .

خلاصة الهي بين في في في في والمحبر ومنى سے عرفات كى طرف كوئ كرنا ہے طبوع آفتاب كے بعد يہاں آ نظير كى نماز سے قبل خطبہ جمعه كى طرح دو خطبے پڑھے جائيں جن ميں وتوف عرفه وتوف مز دلفه ہو۔ ان دونول سے وا پسى پر جمرہ عقبہ كى رى (كنكرياں مارنا) قربانى كرنا اور سرمنذ وانا۔ يہاں طواف زيارت وغيرہ احكام بيان كئے جائيں گے بكدلو كول كو تعليم و ئيے جائيں گے والي بيان كے جديو كول كو تعليم و ئيے جائيں گے ماتھ خطيب پڑھ ئے۔

#### ۵۵ : بَابُ الْمَوُقِفِ بعرفات

• ١ • ٣ : حَدَّثنا على نُنُ مُحَمَّدِ ثَنا يحيى ابْنُ آدمَ عنُ سُفَياں عَلَى عَبُد الرَّحْمَ ابْنَ عَبَاشٍ عنْ زَبْد بْنَ على عن ابن عباشٍ عن زَبْد بْنَ على عن ابن عباشٍ عن زَبْد بْنَ على عن ابنى واقع عن على قال وقف وسُؤلُ الله عَنْ على قال وقف وسُؤلَّ .

ا ا ٣٠٠ : حَدَثنا ابُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبة ثنا سُفَيانُ بُن عَيْنة عن عَمْرو بُن عَبْد اللّه بُنُ صَفُوانَ عن عن عمرو بُن عبْد اللّه بُنُ صَفُوانَ عن يريد نس شيسان قال كُنّا وَقُوفًا في مكان تُباعدُهُ من السَموق في مكان تُباعدُهُ من السَموق في مكان تُباعدُهُ من السَموق في مكان الله عَلَيْ النّهُ مُن يع فقال إين رسُول الله عَلَيْ النّهُ النّهُ مَن يقولُ . كُونُوا على مشاعر كُمْ فَاتّكُمُ الْيَوْم على ارُثٍ من ارْث ابْراهِيم

٣٠١٢ : حدَّثنا هشامُ بُنُ عمَّادٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ عَلَى عرفة مؤقف وارْتَفِعُوا عنَ مطر عربة وتحلُ اللَّه عَنْ دَلِفَةَ مؤقف وارْتَفَعُوا عن بَطُل مطر عربة وتحلُ النَّم وُدلِفَةَ مؤقف وارْتَفَعُوا عن بَطُل مُحسَرٍ وكلُ منى منحرٌ إلا ما ورَاء الْعقبة .

## بِأْبِ:موقو فْدِعر فات

۱۳۰۱۰ حضرت علی کرم الله وجهه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم عرفه میں تفہر سے اور بیہ موقف ہے بلکہ عرفه تمام کا تمام موقف ہے۔

۱۳۰۱ : یزید بن شیبان سے ایک روایت ہے کہ ہم عرفات میں ایک مقام پر تھہر ہے ہوئے تھے لیکن ہم اس کو ؤور سجھے تھے۔ تھہر نے کی جگہ سے اسے میں مربع کے بیٹے ہمارے پاس آئے اور کھنے لگے: میں نبی کا پیغام لا یا ہوں تمہاری طرف تم لوگ اپنے اپنے مقاموں میں رہو۔ آج تم وارث ہو حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے۔ مربو۔ آج تم وارث ہو حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے۔ مربول اللہ تعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عرفہ سب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عرفہ سب کا سب موقف ہے۔

#### ٥٦ : بَابُ الدُّعَاءِ بِعَرُفَةَ

٣٠١٣: حدَّثُنا ايُّوبُ بُنُ مُحمَّدِ الْهاشميُّ ثَنَا عَبُدُ الْقَاهِرِ يُنِ السِّرِي السِّلِمِيُّ ثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بُن كَانَة يُن عَبَّاسِ بُن مِرُدَاسِ السَّلَمِينَ أَنَّ آبِاهُ أَخْبِرَهُ عَنْ آبِيَّهِ أَنَّ السِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشيَّةٌ عَرَفَةً بِ الْمَغْفِرَةِ فَأُحِيْبَ آيَىٰ قَدُ غَفَرُتُ لَهُمْ مَا خَلا الظَّالِمَ فَإِنِّي آخُذُ لِلْمَظُلُومِ مِنْهُ قَالَ أَى رَبِّ إِنَّ شِئْتَ أَعْطَيْتَ المَطُلُوْمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمُ يُجِبُ عَشِيَّتُهُ فَلَمَّا أَصْبِحَ بِالْمُرُدْلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءِ فَأُحِيبُ الى مَا سَالَ قَالَ فَصَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَوْ قَالَ تَبُسُّم فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُما بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ هِذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتُ تَضَحَكُ فِيْهَا فَمَا الَّذِي اصَّحِكَكَ أَصَّحَكَ اللَّهُ سنَّك ! قَالَ إِنَّ عَـدُوَّ اللَّهُ ابْلِيْسِ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهُ عَزُّوَ حِلَّ قد اسْتَجَابِ دُعَائِينُ وَغَفرَ لِلْمَّتِينُ آخَذُ التُّرَابُ فَجَعَلَ يَحْتُوهُ على رَاسه وَيَلدُعُوا بِالْوَيْلِ وَالنُّبُورِ فَاضْحَكَنِي مَا رَايْتُ مِنْ جذعه

٣٠١٣: حَدَّقَنَا هَارُونَ بَنُ سَعِيْدِ الْمِصْرِى آبُو جَعُفَرِ

آبُنَانَا عَبْدِ اللهِ ابْنُ وَهْبِ اَحْبَرَنِى مَخُرَمَةُ بْنُ بُكِيْرِ عَنُ آبِيْهِ

قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ ابْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسيَّبِ قَالَ

قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ ابْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسيَّبِ قَالَ

قَالَتَ عَائِشَةُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةً قَالَ مَا مِنْ يَوْمِ اكْتَرَ مِنُ

اَنْ يُعْتِقُ اللهُ عَرَّوجَلٌ فِيه عَبُدًا مِن النَّارِ مِنْ يَوْم عَرَفة وَإِنَّهُ

اَنْ يُعْتِقُ اللهُ عَرَّوجَلٌ فِيه عَبُدًا مِن النَّارِ مِنْ يَوْم عَرَفة وَإِنَّهُ

لَيْدَنُوا عَرَوجَلَ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ فَيقُولُ مَا اداد هُولُاء؟

# بياب:عرفات كى دُعاء كابيان

٣٠١٣ :عباس بن مرواس سلمي سے روايت ہے كه نبي نے این اُمت کے لیے دعائے مغفرت کی' تیسرے پہرکوتو آپ ّ کو جواب ملا کہ میں نے بخش دیا تیری امت کو مگر جو ان میں فلالم ہواس سے تو میں مظلوم کا بدلہ ضرور لوں گا۔ آ یے نے فرمایا: اے مالک! اگرتو چاہے تو مظلوم کو جنت دے اور ظالم کو بخش کراس کوراضی کردے لیکن اس شام کواس کا جواب منہیں ملا جب مزدلقہ میں صبح ہوئی تو آ یے نے پھردعا فر ، کی۔ الله عز وجل في آب كى درخواست قبول كى تو آب مسكرائ یا آ یے نے تبسم فر مایا تو ابو بکر وعمر رضی الله عنهمانے عرض کیا: ہورے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ اس وقت مجھی نہیں بنت تنفي تو آج كيون بنسي؟ اللدعز وجل آب كو بنتا بي ر کھے۔ آ پ نے فر مایا: اللہ کے دشمن ابلیس نے جب و یکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور میری است کو بخش دیا تو اس نے مٹی اُٹھائی اور اینے سریر ڈالنے لگا اور یکارے لگا: ہائے خرانی! ہائے تباہی تو مجھے ہمی آ گئے۔ جب میں نے اس کا تڑینا دیکھا۔ .

۱۳۰۱۳: ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقد رضی القد تع لی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی دن بھی القد تعالی دوز رخ ہے اپنے استے زیادہ بندوں کور ہائی نہیں عطافر ماتے جتنے بندوں کوعرفہ کے روز (دوز رخ ہے رہائی عطافر ماتے ہیں) اور الله عزوجی قریب ہوتے ہیں پھر ملککہ کے سامنے اپنے بندوں برفخر فرماتے ہیں کور ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کو بیاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں برفخر فرماتے ہیں کو برفر فرماتے ہیں کو برفر کو بر

خلاصة الراب مل عرف كے دن كريم مطلق كا دريا ، رحمت كا جوش بيں ہوتا ہاں لئے بعدق ذوق وشوق اور نہايت كريدوزارى كے ساتھ دعا كرنى چاہنے كيونكه بيدولت قسمت كے سكندروں كونعيب ہوتى ہے آنخسرت ملى الله عليه وسلم كا ارش د ہے كه افضل دعا عرف كے دن كى دعا ہے نيز حضور صلى الله عليه وسلم نے ابنى امت كے لئے مغفرت كى درخواست كى جوقيول ہوئى اس حديث كے متعلق محمہ بن الجوزى نے فرمايا ہے كہ بيد حديث موضوع ہے۔اس كے راوى عبدالله بن كنا نہ كے بارے ميں امام بخارى نے فرمايا كه اس كى حديث ميح نہيں ۔ البتہ عافظ نے اپنے ايك رساله ميں ثابت كيا ہے كہ حاجيوں كے سارے گنا و بخش ديئے جاتے ہيں اوراس حديث كئی شاہد بھى ذكر كئے ہيں۔ (واللہ اعم)

۵۷ : بَابُ مَنُ اتنى عَرَفَة قَبُلَ الْفَجُو لِيلَة
 جَمع

قالا شا وَكَيْعٌ ثِنَا سُفْيانُ عِنْ بُكِيرٍ بُن عَطاآءِ سمعُتُ عند قالا شا وَكَيْعٌ ثِنَا سُفْيانُ عِنْ بُكَيْرٍ بُن عَطاآءِ سمعُتُ عند الرَّحُ مِن نَن يعُمَر الدَّيْلِيُّ قَال شهدُتُ رسُول اللّهِ صلّى الله عَلَيْه وسلّم وَهُ و واقِفٌ بعرفَة وَآتَاهُ ناسٌ مِن اهل سجُدٍ فَقَالُوْا يَا رسُول اللّهِ صلّى الله عَلَيْه وسَلّم اكنف المحدِ فِقَالُوا يَا رسُول اللّهِ صلّى الله عَلَيْه وسَلّم اكنف المحدِ قَقَالُوا يَا رسُول اللّهِ صلّى الله عَلَيْه وسَلّم اكنف الله عَلَيْه وَمَنْ جَاء قَبُل صلاة المُفجَر ليلة جمع فَقَد تَمّ حَجْمة آيَامُ منى ثَلاثَة قَمَن تعجَلَ فى بومني قلاائم عَلَيْه ثُمّ آرُدَق رجُلًا خَلْفَة فحعل يُنادى بهراً.

خدَّ ثَنَا مُحمَّدُ مُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَانا النَّوْرِئُ عَنَ لَكَيْرِ الْرَقِ أَنْبَانا النَّوْرِئُ عَنَ لَكَيْرِ الْرَحْمَنِ ابْن يَعْمَرُ الدَّيْلِيَ لَكَيْرِ ابْن عَطَاءِ اللَّيْشِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ابْن يَعْمَرُ الدَّيْلِيَ قَال اللَّهِ عَنْفَقَ بِعَرْفَة فَجَاءَ هُ نَفْرٌ مِنُ أَهُلِ نَحْدِ فَلَا اللَّهِ عَنْفَقَ بِعَرْفَة فَجَاءَ هُ نَفْرٌ مِنُ أَهُلِ نَحْدِ فَذَكُر نَحُوهُ .

قَالَ مُسَحَسَدٌ بُنُ يَحْيَى مَا ارَى لَلنَّوْرِيِّ حَدِيثُنَّا النُّـزَفَ مِلْهُ

٢ ١ ٣٠ : حـدُثْتَ الدُو بكُرِ بُنُ ابي شَيْبَة وعلى بُنُ مُحمَّدٍ قالا ثنا وكيُعٌ ثَنا إسْماعِيُلُ بُنُ ابي خالِدٍ عنَ عامر يعُني

بِإِنِ : الياشخص جوعرفات ميں • اتاریخ کو طلوع فجرے قبل آجائے

عبدالرحمٰن بن يعمر ديلى ہے مروى ہے كہ ميں نى صلى القدعليہ وسلم كے پاس آيا عرفات ميں آپ كے پاس كچھنجدى آئے پھر بيان كيا حديث كواس طرح جيے اويرگزرى۔

محمد بن لیجیٰ نے کہا میں توری کی کوئی حدیث اس سے بہتر نہیں یا تا۔

۳۰۱۷. عروہ بن معنرس طائی ہے مروی ہے کہ انہوں نے جج کیا' نبی کے زمانہ میں تو اس وقت پہنچے جب لوگ

الشَعْبِي عَلَ عُرُوهَ بْن مُضرِّسِ الطَّانيِّ اللهُ حَجِّ على عهد رسُول الله سَيَّاتُهُ فَلَمْ يُندُركِ النَّاسِ الْاوهُمُ بَجَمْعِ قَالَ فاتنِتُ البِّي عَيْنَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهَ انَّى الْصَيْتُ رَاحَلَتَيُ واتْعَبُتْ سَفْسَنَى واللَّه انْ تَرَكُتُ مَنْ حَبِلِ الَّهِ وقَفْتُ عَلَيْهِ فهلُ لَيْ مِنْ حَجِّ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مِنْ شَهِدَ مَعَا الصَّلُوة وافياص منْ عرفياتِ لَيُكلا أوْ نَهَارُا ﴿ فَقَدْ قَصَى تَفَتَهُ وَتُمَّ

#### ٥٨ : بَابُ الدَّفَع مَنُ عرفة

تُسا وكيُعٌ ثَمَا هشامُ بُنُ عُرُوةَ عَلْ ابنه عَنْ أسامة بُنِ زِيْدٍ ٱللَّهُ سُسُل كيُف كان رسُولُ اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم يسيُّرُ حَيْنَ دفع عنَ عرفة قال كانَ يسيّرُ الْعنق فاذا وجد نحُوةً،

١٨ • ٣٠ - حدَّث مُحمَّدُ بُنُ يَحْيى شاعبُدُ الرُّزْاقِ الْبالَا الشُّوْرِيُّ عِنْ هِ شِنام بِن عُنرُوة عَنْ الله عِنْ عَالْشَة قَالَتْ قَالَتُ قُريْشِ نَحُنُ قُواطَنُ الْبَيْتِ لا تُجاوِرُ الْحرم فقال اللَّهُ عرَوجلَ ﴿ ثُنَّهَ اقْيُصُوا مَنْ حَيْثُ اقاصَ الْمَاسُ ﴾ .

# ٩ ٥ : بَابُ النَّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمُّع لِمِنُ كانتُ لَهُ حَاجةٌ

٣٠١٩: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثَاعَدُ الرَّحُمنِ بُنُ مهدى ساسفيان عن ايراهيم بن عُفية عن كريب عن أُسَامَة بُسَ زِيُدِ قَالَ افْضُتُ مَعَ رَسُولَ اللَّهُ مُؤْتِثُهُ فَلَمَّا بَلَع الشُّغب الَّذِي يَسُرِلُ عِنْدَهُ ٱلْأَمِرَاءُ مِرْلُ فِبَالَ فَتُوضَّا قُلْتُ البضلاة اقبال الصّلوةُ أمامك فلمّا التهي الى جمع أذَّن ﴿ آكَ هِـ جب مرولقه يَنْجِي تُواذِ ان وي القامت كبي يُح واقام ثُمَّ صلى المغرب ثم لم يحل احد من الناس حتى مغرب كى تماز يرضى - اس ك بعدك في ابناكوه بحى

مزدلفہ میں قیام پذیریتے۔عروہ نے کہا میں بی کے یاس آیا اورعرض کیا: یا رسول اللّه! میں نے اپنی أومْنی کو ڈیل کیا اورخود تکلیف أنها كى \_اللد كى تشم اليس نے تو كو كى نيله نه حچوڑ اجس پر میں نہ گھہرا ہوں تو میرا نج ہو گیا؟ محد مصطفی بسلی الله علیه وسلم نے فر مایا جو مخص ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہواورعرفات میں تھبر کرلو نے رات کو یا دن کواس نے اپنامیل کچیل و ورکیا اوراس کا حج بورا ہوا۔

## بِآبِ:عرفاتےے(واپس)لوٹنا

ے ا ۳۰: اُس مہ بن زید ہے مروی ہے' ان ہے بوچھا <sup>ا</sup> س کہ نبی کیوں کرچل رہے تھے جب عرف ت ہے ہوئے ؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ تیز حال طلتے تھے پھر جب خالی جگہ یا لیتے تو دوڑاتے ( اُونٹ کو ) یہ حیال لیعنی تھی' منق سے نبتا تیز ہے۔

۱۰۰۱۸ . ام المؤمنین سیدہ یا نشه رضی الله عنها ہے مروی ے کہ قریتی ہو لے ہم تو بیت اللہ کے رہنے والے ہیں' حرم سے باہر تہیں جاتے۔ تب الله عز وجل نے بيآيت نازل فرمائی بھرو ہیں ہے بوٹو جہاں ہے بوشتے ہیں۔

# بِ إِنْ الرَّبِيِحِيرِ كَامِ بِهُ وَتُوعِرِ فَاتِ وَمِرْ دَفْهِ كَ درمیان اُترسکتاہے

۳۰۱۹ حضرت أسامه بن زیرٌ ہے مروی پیر کہ میں تی کے ساتھ لوٹا۔ جب آپ اس گھائی پر آئے جہاں امیر اُ تر ا کرتے ہیں تو آپ اُنڑے اور پیپٹاب کیا اور وضو کیا۔ میں نے کہا کہ نماز یر صلیجئے۔ آپ نے فرمایا ماز تو

قام فصلَى الْعشاء

# ٢٠ : بَابُ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْن بجمع

سُ ٣٠٢٠ حدّث المحمّد بن رمّح اباد اللّيث بن سغد عن يبخيى يُن سعند عن عدى بن الله بن يريد المخطمة الله بن يريد المخطمة الله سمع ابا اليُوب الانصارة يَقُولُ صلّيتُ مع رسُول اللّه المعرب والعشآء في حجّة الوداع بالمُؤدلُفة المغرب محدد المعرب والعشآء في حجّة الوداع بالمُؤدلُفة المغرب محدد المعرب والعشآء في حجّة الوداع بالمُؤدلُفة المغرب الله عن سَلمة العدبي ثنا عبد المغرب بن سلمة العدبي ثنا عبد المغرب بن محدة عن عبيد الله عن سالم عن أبيه الله المبي صلّى الله عن المؤدلة فدمًا المحنا قال المنا عليه وسلّم صلى المغرب بالمؤدلفة فدمًا المحنا قال الصّلة ماقامة

۔ نہیں کھولا کہ کھڑے ہوئے اورعشاء کی نمازا دافر ما گی۔

# بِ اب: مزولفه میں جمع بین الصلاتین ( یعنی مغرب وعشاءا کشھا کرنا )

۳۰۲۰. حضرت ابوا بوب انصاری رضی الله عنه فرمات بین که جمته الوداع کے موقع پر میں نے مزدلفه میں مغرب اور عشاء کی نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معیت میں ادا کی۔۔

۳۰۲۱: حضرت ابن عمر رضی القدعنهما سے مروی ہے کہ نگی نے مغرب کی نماز مزدلفہ میں اوا کی پھر جب ہم نے اُونٹوں کو بٹھلا دیا تو آپ نے فرمایا: پڑھو (نمازِعشاء) اورعشا ، کے لیے صرف تکبیر پڑھی۔

خلاصة الراب ملاحفیہ کے نزویک مزدنفہ میں مغرب وعث ، کی نماز ایک اذان واق مت سے پڑھی جائے گی یہ جمع تا خیر ہے ائمہ ثلاثہ اور امام زفر کے نزویک یہاں انہیں بھی ایک اذان اور دواق متول کے ساتھ پڑھا جائے گا ان حفرات سے ایک روایت دواذ انول کی بھی ہے یہاں ایک اقامت اس کئے کافی ہے کہ عشاء اپنے وقت پر جور بی ب لوگ جمع ہیں مغرب پڑھ چکے ہیں فعا ہر ہے کہ اب عشاء کی بی نماز ہوگ ۔ این عمر رضی ابتدعنہما نبی کریم سلی القد علیہ وسلم سے یہیں روایت کرتے ہیں و یسے حضرت ابن عمر رضی القد علیہ وسلم سے یہیں روایت کرتے ہیں و یسے حضرت ابن عمر رضی القد علیہ وسلم ایک تنف روایات مردی ہیں۔

## بِإِن مرولفه مين قيام كرنا

۳۰۲۲: عرو بن میمون سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عمر کے ساتھ جج اوا کیا۔ جب ہم مزدلفہ سے لوٹے تو انہوں نے کہا: مشرک کہا کرتے تھے اے مبیر (پہاڑ کا م ہے) چبک اُٹھ تا کہ ہم لوثیں اور وہ مزدلفہ سے نہیں لوٹے تھے جب تک آ فقا ب نہ نکاتا تو نبی نے ان کے فلاف کیا اور مزدلفہ سے لوٹے سورج نکلتا تو نبی نے ان کے فلاف کیا اور مزدلفہ سے لوٹے سورج نکلتے ہے قبل ۔ فلاف کیا اور مزدلفہ سے لوٹے سورج نکلتے ہے قبل ۔ مدرت ابوالزیبر سے مروی ہے کہ جابر نے کہا کہ حضرت ابوالزیبر سے مروی ہے کہ جابر نے کہا کہ حضرت ابوالزیبر سے مروی ہے کہ جابر نے کہا کہا کہ حضرت ابوالزیبر سے مروی ہے کہ جابر نے کہا کہا تھے الوداع میں لوٹے اطمینان کے ساتھ

## ١١ : بَابُ الْوُقُولُ بِجَمْع

المُ حَدَّ الْمُ الْمُولِيكِ لِمُنَّ الِي الشَّاقِ عَلَى عَمُولِ المُ المُحْمَدُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ البِي السَّحاق عَنْ عَمْر بَن مَيْمُولِ قَالَ حَجَجُنا مِع عُمَر بَن الْخَطَّابِ فَلَمَّا اَرَدُنا اَن نَفيُض مَن الْمُحَدِّ دَلَفة قَال اِنَّ الْمُشْرِكِين كَانُوا يَقُولُون الشُوق ثَيْرُ الشَّمُ لَى الشَّمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَافَاضِ قَبْل طُلُوعِ الشَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَافَاضِ قَبْل طُلُوعِ الشَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَافَاضِ قَبْل طُلُوعِ الشَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَافَاضِ قَبْل طُلُوعِ الشَّمُ اللهُ اله

تعالى عنه افاض البَّيُّ صلِّي اللهُ عليه وسلَّم في حجَّة الوداع وعليه السكينة وأمرهم بالسكية وامرهم ال يرمنوا بمشل حبصبي الحذف واؤضع في وادى محسر وقال لتاحُذُ أُمَّتَىٰ يُسُكُّهَا فَاتِينَ لَا أَدُرِي لَعَلَى لَا الْقَاهُمُ بِعُد

٣٠ ٢٠ حدَّثنا على بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو ابْنُ عَبْد اللَّه قالا ثنها وكيت ثمها ابُنْ ابي رَوَادٍ عَنْ ابي سلمة الحمصي عنُ بلال ابن رباح الله المبتى عَلِينَةً قَالَ لَهُ عَداة حمُع يا بلالُ أَسْكُتُ النَّاسِ اوْ أَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ حِ انَّ اللَّهُ تطوُّلُ عليكم في حمدكم هذا فوهب مُسيِّنكُم لمحسنكم واغطى مُحْسنكُمُ ما سالَ اسْفَغُوا باسْم اللّه

# ٢٢ : بابُ منُ تُقَدَّمَ مِنُ جمُّع إلى منى لرمِي الجمار

٣٠٢٥ : حــ تُشنا أَبُــ وُ نَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَة وعنيٌّ بُنْ مُحمَّدٍ قَالَا تَسَا وَكُيْعٌ ثَنَا مَسْعِرٌ وَسُفْيَانٌ عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهِيل عَن الْمحسس الْعُرِيمَ عِن ابْنَ عِبَّاسِ قال قَدَّمنا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المُطّلب على حمرات لنا من حمْع فجعل يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ أُبِيْسَ لا ترُمُوا الْجَمْرة حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ زَادَ سُفِّيانُ فَيْهِ وَلا اخَالُ احدًا يرميها حتى تطلع الشَّمُسُ

٣٠٢٦ : حدَّثنا ابُوْ مَكُونُنُ ثَنَا سُفَيَانُ ثِنَا سُفُيانُ ثَنَا عُمُرُو عنُ عطاءِ عن ابِّن عبَّاس قَال كُنْتُ فَلِمنْ قدم رسُول اللَّهُ عَلِينَا ۗ فِي صَعَفَةِ أَهَٰلِهِ .

٣٠٢٧ : حدَّثنا على بُنُ مُحمَّدٍ ﴿ ثَنَا وَكَيْعٌ ثِنَا سُفِيانُ عَنَّ ا عبد الرَّحْمن بُنِ الْقاسِم عَنُ آبِيه عَنُ عائشة انَّ سؤدة بنْتَ سودةٌ آبِك بهاري خاتِون تقين تو انهول في تي س

اورلوگوں کوبھی اطمینان ہے جلنے کا حکم دیا اور جب منی میں ہینچے تو ایسی کنگریں مارنے کا تھم دیا جوا نگلیوں میں آ ا جائمیں اور جانور کو جید چلایا اور فرمایا: میری أمت کے لوگ حج کے ارکان سکھے لیں' اب مجھے اُمیدنہیں کہ اس سال کے بعد میں ان سے ملول۔

۳۰۲۴: حضرت بلال بن رباح ہے مروی ہے کہ نی نے مز دلفہ کی صبح کو حضرت بلال سے فر مایا: اے بلال! لوگوں کو حیب کراؤ۔ پھرآ ہے نے فر مایا اللہ نے بہت فضل کیا تم یراس مزولفہ میں تو بخش و یاتم میں ہے گنہگار ھخص کو تیک شخص کی وجہ ہے اور جو نیک تھاتم میں ہے اس کو دیا جو کچھاس نے طلب کیا۔اب پلٹوالند کے نام لے کر۔ باب: جو تخص کنگریاں مارنے کے لیے

٣٠٢٥: حضرت ابن عباس سے مروى ہے كہ نبي نے ہم كو لعنی عبدالمطلب کی اولاد میں ہے جھوٹے بچوں کو کنگریاں د ہے کرآ گے روانہ کر دیا اور آپ ہماری رانوں پر آ مشکی ے مارتے تھے اور ارشا دفر ماتے جاتے: اے چھونے بچو! جمرے بر منگر مال مت مارنا بہاں تک کہسورج نکل آئے۔ سفیان نے اپنی روایت میں بیزائد کہا کہ بین تہیں سمجھتا تھا کہ کوئی شخص سورج نکلنے سے پہلے کنگریاں مارتا ہو۔

مزدلفہ ہے منی کو پہلے چل بڑے

۳۰۲۲:حضرت ابن عماسؓ ہے مروی ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو نی نے آ کے بھیج دیا تھا'اینے گھر والوں کے کم طاقت والے لوگوں میں۔

۳۰۲۷: حضرت عا کشه صدیقه پسے مروی ہے کہ حضرت

ز مُعة كانت امْرانَةً تُبُطّة فَاسْتَأَذَنتُ رسُول الله عَيْنَةُ أنَ اجازت جابى مردلفه عصص يلي جاني كالوكول كي رواتكي تدُفع منْ جمُع قبُل دُفِّعة النَّاسِ فاذن لها .

#### ٢٣ : بَابُ قَدُر حَصَى الرَّمُي

٣٠٢٨ : حدَّثنها أبُوْ بِكُرِ مُنُ ابِئُ شَيْمَة ثنها عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرِعَنْ يُريُد بُن أَبِي زِيادٍ عَنْ سُليْمانَ بُن عَمُرو بُن الاخوص عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَايُتُ النَّبِيُّ مَثَّالَةً يَـوُّمُ السُّحْرِ عَنْد حـمُـرة الْعَقَبة وهُو رَاكبٌ على بَعُلةٍ فقال يَا ايُّها النَّاسُ ادا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف

٣٠٢٩ : حدَّثها علِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثِنَا ابُؤُ أَسَامَةُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زيادِ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِي الْعالِيةِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسِ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْكُنَّةً عَدَاةَ الْعَقَبَةَ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ الْقَطُ لِيُ حصى فلَقَطَتُ لهُ سَبِّع حصياتٍ هُنَّ حصى الْحَدُف فَجعل ينَفْضُهُنَّ فِي كُفِّهِ وَيَقُولُ الْمُثَالَ هُؤُلاء فَارْمُوا ثُمَّ قَالَ يَا ايُّهَا السَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَانَّهُ اهْلَكَ مِنْ كَانَ قَبُلُكُمُ الْعْلُوِّ في الدَّيْن

ے قبل ہی تو آ ب صلی امتد ملیہ وسلم نے اُن کوا جازت

# دِادِ : کتنی بڑی کنگریاں مارنی جا ہے

۳۰۲۸ :سلمان بن عمرو نے اپنی مال سے روایت کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم النحر میں د یکھا جمر ۂ عقبہ کے قریب ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچریر سواریتے اور فرماتے تھے · اے لوگو! جب تم کنگریاں مارو تو الیی جو اُنگلیوں کے درمیان آ جا ئ<u>م</u>ں ۔

۳۰۲۹ حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرؤ عقبہ کی صبح کو ارشاد فرویا جبکہ آپ اپن اومنی پر تھے کہ میرے لیے تنگریاں جن - میں نے آ ب کیلئے سات منگریاں چنیں - آ ب ان کو اپنی ہنھیکی میں مسلتے تھے اور قرماتے: بس! ایس ہی تستمنگر میاں بچینکو پھرآ پ نے فر مایا:اے لوگو! بچوتم دین میں سخق کرنے ہے کیونکہ تم سے پہلےلوگ ( قومیں ) دین میں ای غلو کی وجہ ہے نتاہ و ہریا د ہوئے ۔

خلاصیة الها ب الله ان احادیث میں کنگریوں کی مقدار کو بیان کیا گیا ہے چھوٹی مچھوٹی کنگریاں ہونی جا ہے تھیکرے کے ، نند۔اورغلو سے بعنی افراط وتفریط ہے منع فر مایا اس ز ہانہ میں تو بعض لوگ کنگریاں مارنے میں غلو کرتے ہیں کہ بڑے بڑے پچھر مارتے ہیں یا جوتے مارتے ہیں قرآن وحدیث میں غلوے روکا گیا ہے مستحب کام کو واجب کا درجہ دینا غلوہے ا ما موں کو انبیا علیہم السلام کی طرح معصوم سمجھنا غلو ہے اور انبیا علیہم السلام کو خدائی اختیارات والاسمجھنا غلوا ورشرک ہے جبیها که نصاری نے غلوکیا که حصرت عیسی بن مریم علیه السلام کوخدا تعالی کا بیٹر کہدد یا۔حضورصبی القه علیه وسلم کی محبت میں غلو شروع ہو گیا میلا دیں منائی جار ہی ہیں خلف ء راشدین اور صحابہ کرام اوراولیا ،کرام میں ہے کسی نے مروجہ میلا دنہیں منایا ہارے اسلاف تو اتباع کرتے تھے ایا منہیں مناتے تھے۔اللہ تعالی دین کافہم عطافر مادے آمین ۔

## ٣٣ : بَابُ مِنْ آيُن تُرُمنى جمُرةَ الْعَقَبَةِ

عن حامع أن شدّاد عن عبد الرَّحُمن بن يريد قال لمّا اتى عند الله ابن مسعود و جمرة العقمة استنط الوادى عند الله ابن مسعود و جمرة العقمة استنط الوادى واستفيل الكعبة وجعل الجمرة على حاحه الآيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة ثمة قال من هها والذى لا اله عيرة ومى الذى أنزلت عليه سورة البقرة المفرة المفرة المفرة عن يكر بن ابي شيبة ثما على بن مسهم عن يريد بن ابي زياد عن سليمان بن عمرو بن الاخوص عن يريد بن ابي زياد عن سليمان بن عمرو بن الاخوص عن أمّه قالت رايت النبي عنية يوم النّحر عند حمرة العقبة استبطن الوادى فرمى المجمّرة بسبع حصيات الكير مع كلّ حصاة ثمّ انصرف

حدّثنا انو مكر بُنُ ابى شيئة ثنا عندُ الرّحيْم بْس سُلَيْسَمَّان عَنْ يَرِيْد بُن ابى زيادٍ عنُ سُلِمَان بْس عَمْرِو بْس الاخوص عن أمّ جُنَدْبِ عن النّبَي عَيْنَ اللّهُ ببخوه

# ٢٥ : باب اذا رَمنى جَمْرَةَ الْعَقْبَة لَمْ يَقَفُ عندها

٣٠٣٢ : حدَّثنا عُفَمانُ بُنُ ابيُ شيبَة ثنا طَلَحةُ نَنْ يحيى عَنْ سالم عن اسْ عُمر عَنْ سالم عن اسْ عُمر من يُؤنِّ عن سالم عن اسْ عُمر رمى جمْرة الْعَقْبة ولم يقف عِندَها وذكر ان السَيَ عَيْنَةً فعل مثل ذالك.

٣٠٣٣ ، حدّثنا سُويُدُ بنُ سعيْدِ ثنا على بنُ مُسَهِ عن الْحجَّاجِ عن الْحَكَمِ ابْن عُتِيْبَة عنْ مَفْسَمِ عن اسْ عبَّاسٍ قال كان رسُولُ اللَّه عَيْثَةُ ادا رمَى جَمْرة الْعقة مصى ولمُ

# نِ اب: جمرهٔ عقبه پرکہاں کے تنگریاں مارنا جاہیے؟

۳۰۳۰ عبدالرحمٰن بن بزید سے مردی ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود جمرہ عقبہ کے پاس آئے تو دادی کے نشیب میں گئے ادر کعبہ کی طرف منہ کیا اور جمرہ عقبہ کواپنے دائیں آبرو پر کیا چرس سے کنگریاں ماریں اور ہر کنگری مار نے پرائندا کبر کیا چرکہا جتم اس معبود کی جسکے سواکوئی سچا معبود ہیں جن پر محد کہا چرکہا جتم اس معبود کی جسکے سواکوئی سچا معبود ہیں جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی انہوں نے بھی یمبیں سے کنگریاں ماریں۔ اس سا سا سے بن کو دیکھا یوم انتحر بیں جمرہ عقبہ روایت کیا کہ بیں نے بی کو دیکھا یوم انتحر بیں جمرہ عقبہ دوایت کیا کہ بیں گئے دیا سات کنگریوں سے اور ہر کنگری پر تجبیر اور جمرے کو مارا سات کنگریوں سے اور ہر کنگری پر تجبیر اور جمرے کو مارا سات کنگریوں سے اور ہر کنگری پر تجبیر کہی کھی گئے۔

امّ جندب ہے دوسری روایت بھی انہی الفاظ سے مروی ہے۔

# ہاب: جمرہ عقبہ کی رمی کے بعداس کے پاس نہ تھبرے

۳۰ ۱۳۰ کفیرت ابن عمر رضی القد تع الی عنهما نے جمرہ عقبہ کی رمی کی اور اس کے پاس تھہر سے نہیں اور فر مایا کہ اللہ کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا (جبیبا کہ میں نے عمل کیا )۔

۳۰۳۳ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبی بیان فرماتے بیں که رسول الله سلی اکٹیڈ علیه وسلم جب جمرہ عقبہ کی رمی کرتے تو آگے بڑھ جاتے اور

#### ٢٢: بابُ رَمِي الْجِمَارِ راكِبًا

٣٠٣٨ حدّثنا الو بكر بن أبي شيبة ثما أبؤ خالد الاخدمار عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عثاس انَ البُّي عَلِينَ الْمُ مَا الْجُمُرة عَلَى راحلَته.

٣٠٣٥ حدد ثنا ابُوُ سَكُرٍ بُنُ ابِي شَيْبة ثنا وكِيْعٌ عَنُ ايْمَنَ بُس ساسل عن قُدامة ابْن عبُد اللّه الْعامري رصى اللهُ تعالى عبُ قال رايُتُ رسُول الله صلَّى اللهُ عليْه وَسلَّم رمى الْجِمْرة يوم النَّحْر على ماقةٍ لهُ صَهْباءَ لا صَرُّب ولا طرُد : ولا النِک الْمُنک

# ٧٤ : بَابُ تَاخِيُر رَمِّي الْجِمَارِ مِنُ عُذَر

٣٠٣١ : حَدِّثُنَا أَنُوْ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَة ثِنَا سُفُيانُ بُنُ عُييْسة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْنِ ابِي بَكُرِ عَنْ عَبْدِ الْملك ابْسِ ابِي بِكُرِ عن اللي السدّاح بن عاصم عن ابيّهِ الله النّبيُّ عَلَيْكُ رخّص للرّعاء ال يرْمُوْا يوْمًا ويدْعُوْا يوْمًا

٣٠٣٠ : حددُث المُحمَدُ بُنُ يحيى ثنا عَبُدُ الرِّزَاقِ انْعَانَا مالک لِنُ أنسِ ح وحَدُثُما أَحْمَدُ لِنُ سَمَانِ ثَنَاعِبُدُ الرَّحْمِنِ بْنُ مَهْدِئ عَنْ مَالِكِ ابْنِ السِّ حَدَّثْنِي عَبْدُ اللَّهِ بُلُ ابِي بِكُرِ عِنُ ابِيهِ عِنْ ابِي الْمَدَّاحِ بُل عاصم عِنُ ابِيهِ قَالَ رحص رسُولُ اللَّه عَلِي لَهُ لَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ لرعاء ألابل فِي الْبَيْتُوتَة ان يرْمُوا يـوُم الــَـحُـرِ ثُمَّ يِجْمِعُوا رمى يؤمين بعُد النَّهُرِ فيرَمُونهُ في أخدهها قال مالِک ظَنَتُ أَنَّهُ قال في الأوَّل منهُمَا ، ثُمَّ عبدالله بن الي بكر رضى الله تعالى عندنے بيكها كه يہلے يزمون يؤم التفر

# باب: سوار بوكر كنكريان مارنا

سم ۳۰ سرت ابن عبس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُونٹنی پرسوار ہو کررمی

۳۰ ۳۵ : حضرت قد امه بن عبدالله عامری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا' آ پ نے جمرہ کو مارا یوم النحر کوایک اونٹنی پرسوار ہو کر جو سفید اور سرخ رنگت والی تھی' نہ اس وفت کسی کو مارتے تحےاور نہ بیا کہتے تھے'ؤور ہوجاؤ'ؤور ہوجاؤ۔

# باب : بوجہ عذر کنگریاں مارنے میں تاخيركرنا

۳۰۳۲ : عاصم بن عدی ہے مروی ہے کہ تی کریم صلی الله عليه وسلم نے أونٹ چرانے والول کوا جازت دی که ا یک دن رمی کریں اور ( اگر چاہیں تو ) ایک دن رمی نہ

۳۰۳۷. حضرت عاصم ہے مروی ہے کہ ٹی کریم صلی الله عليه وسلم نے اونٹ چرانے والوں کو اجازت مرحمت فر ما ئی کہنحر کے دن رمی کرلیس پھروو دن کی رمی ۱۲ تاریخ کوکریں یا گیارہ تاریخ کو۱۴ کی رمی بھی کر لیں۔ امام مالک رحمة اللہ تعالی علیہ نے کہا جو راوی میں اس صدیت کے کہ مجھے گمان ہے کداس صدیت میں ون رمی کریں۔

#### ٦٨ : بَابُ الرَّمُي عن الصَبُيَان

٣٠٣٨ حدَّثنا ابُو بكُر بُنُ ابئ شيبة شاعبُدُ اللَّه بُنُ نُمَيُر عن اشعث عن ابي الرُّبير عن جابر قال ححكنا مع رسُول اللَّه صَّحِيَّةً ومعنا السَّاءُ والصِّبْيَالُ فلُيِّنا عن الصَّبْيَانِ ورميُّنا

## ٢٩ : بَابُ مَتَى يَقَطَعُ الْحَاجُ التَّلْبِيَةِ

٣٠٣٩ حدَّثنا بكر بُنُ حَلَقٍ ابُو بشر ثنا حَمْزةُ بُنُ الحارث مُن عُمير عن ابِيه عَنْ ابْرُف عن سَعيد بُن جُبير عِي ابُن عَبَاسِ انَ النَّسَى عَلِينَ لَهُ لِبَى حَتَّى رمى حَمُرة الْعَقْبة . ٣٠٣٠: حدَثْنَا هِـ الدُّبُلُ السَّرِي ثِنَا الْوِ الْاحُوصِ عَنُ حصيف عن محاهد عن ان عاس قال قال الفضل بن عبَّاسِ كُلُتُ رَدُفَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم فما رَلْتُ استمغة يُللِني حتى رمى جمرة العقبة فلمّا رماها قطع

# ٠ > : بَابُ مَا يَجِلُ لِلرَّجُلِ اذَا رَمِي جَمُرَةً

١٣٠٣ . حدَّثنا ابُوْ بكُر بْنُ اليُّ شَيْبة وعليُّ بُنُ مُحمَّدِ قَالَ ثَنَا وَكُيُعٌ حَ ۚ وَحَدَّثُمُنَا أَيُّو بِكُرِ بُنَّ خَلَادُ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يخيى تُنُ سعيدٍ ووَكَيُعٌ وعَبْدُ الرَّحُمِ ابْنُ مَهُدَى قَالُوا ثَنَا سُفِيانُ عَنْ سِيمةً بُن كَهِيل عَن الْحِسِ الْعُديِيُ عِن ابْن عَيَّاسَ قَالَ اذَا رَمَيْتُمُ الْحِمْرَةِ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيِّيًّ الَّا النِّساء فقال لهُ ، رجُلٌ يا ابْنُ عَبَّاسِ ا والطُّيْتُ فقال امَّا انا فقد رائِتُ رسُول الله عَلَيْ يُستسمَع راسة بالمسك سريس لكات و يكما بمّا و كتورى فوشبوب يانبيس؟ افطيُبٌ ذلك ام لا

# باچ ن بچوں کی طرف ہے رمی کرنا

۳۰ ۳۸ : حضرت جابر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم نے رسول الند صلى الله عليه وسلم كى معيت مين حج ثي تو ہورے ساتھ خواتین اور کم سن بیچے تھے۔ چنانچے ہم نے بچوں کی طرف ہے تلبیہ بھی کہااور رمی بھی کی۔

داجي: حاجي تلبيه كهناكب موقوف كري ۳۰۳۹: حضرت ابن عباس رضی التدعنهما ہے روایت ہے

که نبی صلی الله علیه وسلم جمره عقبه کی رمی تک تلبید کہتے

۳۰ ۳۰ : حفزت ابن عباسٌ فر ماتے ہیں کہ حضرت قضل بن عبال فے فرمایا کہ میں نبی کے چھے آ ہے بی ک سواری پرتھا جب تک آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی (نہ) کی میں مسلسل سنتار ہاکہ آپ تلبیہ کہدر ہے ہیں جب آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو تلبیہ کہنا موقوف فر مادیا۔

باب: جب مرد جمره عقبه کی رمی کر چکے تو جو باتنیں حلال ہوجانی ہیں

۳۰ ۳۰ حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ جب تم جمرہ (عقبہ) کی رمی کر چکوتو تمہارے لئے سب یا تمی حلال ہو جا کیں گی سوائے ہو بول کے ایک مرد نے عرض کیے : اے ابن عباس! اور خوشبو بھی ( ابھی تک حلا ں نه ہوگی ) تو حضرت ابن عیاس رضی الله تعالی عنهما نے فر مایا کدین نے خو و رسول التصلی التدعلیہ وسلم کو کستوری ٣٠ ٣٠ : ام المؤمنين سيدو عا تشه صديقه رضي الله تعالى ٣٠٣٣ : حدَّثنا عليُّ بْنُ مُحمَّدِ ثا حَالَىٰ مُحمَّدِ وابْوُ ﴿ عَنها بِإِن فَرِ ماتَّى بِين كَهِ مِس نَے رسول اللَّه صلَّى اللَّه حايه مُعَاوِيَةً وَأَبُوْ أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدِ عَنْ ﴿ وَسِمَ كُواحِرام با تدجيح وقت بھى خوشبولگاكى اور كھوستے عَـانَشَة قَالَتُ طَيَّبُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَاكُ لِإِحْرَامِه حَيْنَ آخَرَمَ ﴿ وَقَتْ بَكِي \_ ولاخلاله حين احلُّ ر

#### ا ک : بَابُ الْحَلْق

٣٠٣٣ : خَـدَّثَنا ابُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيٌّ بُنُ مُحمَّدٍ قَالَا ثنا مُحَمَدُ بُنُ فُصَيُلِ ثَنَا عُمَارِةً بُنُ الْقَعُقاعِ عَنُ ابِي زُرُعة عَنُ أَبِي هُرِيُرةَ رَضِي اللهُ تَعالَى عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يا رَسُولَ اللَّه وَالْمُقَصِّرِيُنَ قَالَ اللَّهُمَّ اعْفِرُ لِلُمُحَلِّقِينَ تَلاثُنا قَالُوْا يَا رَسُولَ اللُّهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ " والْمُقْصَرِيْنَ".

٣٠٣٣ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَآحُمَدُ بُنُ أَبِي الْحَوَارِيّ السَدَمشُهِيُّ قَالًا ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنْ غَبِيْدِ اللَّهِ عَنْ نافِع عَنُ اللَّهُ عُنْمُ رَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ رحم اللُّهُ المُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالمُقصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رحم اللُّهُ المُحلَّقِينَ قَالُوا وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولِ اللَّهِ قَالَ والمقصرين

٣٠٣٥ : حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِثَنَا يُؤنُّسُ بُنُ بُكَيُرِثَنا ابْلُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا النُّ أَبِي نَحِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَرِ ابْس غَبَّاسِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَمْ طَاهَرُتُ الْمُحَلِقِينَ ثَلاثًا وَالْمُقَصِرِينَ وَاحِدَةٌ قَالَ اِنَّهُمُ

خلاصة الرباب الهيه إس سے ثابت ہوا كەسرمند انا افضل ہے تقصیر یعنی بال كتر انے سے كيونكه نبي كريم صعى الله عليه وسلم نے سرمنڈ انے والوں کے حق میں تبن ہور دع کی۔ حنفیہ کے نز دیک احرام ہے باہر آنے کے بئے چوتھائی سر کا منڈ انا ہے اں م ، یک کے نز دیک سارے سر کا منڈ ا ناضروری ہے ا ، م احمد کے نز دیک اکثر سر کا۔

چاپ: سرمنڈانے کابیان

۳۳ ،۳۰ :حضرت ابو ہر مریۃٌ فر ماتے ہیں کہ رسول ابتد صلی التدعليه وسلم نے قرمایا : اے اللہ! سرمنڈ انے والوں کو بخش دیجئے ۔صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اور بال کترانے والوں کو بھی آ ہے ہے فرمایا: اے اللہ حلق كرانے والوں كو بخش و يبجئے تين باريبي فر مايا صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بال کتر انے والوں کو بھی ۔ آ ہے نے فر مایا: اور بال کتر انے والوں کو بھی۔ ۳۴ ه ۳۰ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللّه نے فرمایا: الله رحمت فرمائے ملق کرانے والول پرصحابہ نے عرض کیا اور قصر کرانے والوں پر بھی اے اللہ کے رسول ؟ فر مایا: الله رحمت قر مائے حلق کرانے وا بوں برعرض کیا اور قصر کرانے والوں پر بھی اے اللہ کے

رسول! آپ نے فر مایا اور قصر کرانے والوں پر بھی۔ ۳۵ ۳۰: حضرت ابن عباس رضی الندعنهما فر ماتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے صل کرانے والوں کے لیے تین بار دعا فرمائی اور قصر کرانے والوں کے لیے (صرف) ایک مرتبہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا :حلق کرانے والوں نے شک نہیں کیا۔

#### ٢٢ : بابُ منْ لَبَّدَ رَاسهُ

٣٠٣١ : حدَّثنا ابُوَ بكُر بُنُ ابِي شَيْبة ثَا انْوَ أَسَامة عَنْ غَيْد اللَّه مَن عُمر عَنْ نافع عَنْ ابْنِ عُمر رضى اللهُ تعالى عنه ال حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهَ ا مَا شَأَنُ النَّاسِ حَنُّوا وَلَمْ تَحَلَّ الْتَ مَنَّ عُـمُرتک ؟ قال إنِّي لَبُدُتُ راسي وقلَدُتُ هذيبي فلا أحلُّ حتَى انُحر .

٣٠٣٧ : حدَّثنا احْمدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السِّرْحِ الْمطريُّ الْسَانَا عَيْدُ اللَّهِ ابْنُ وهُبِ الْسَانَا يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ سالم عنُ ابيُه سمِعْتُ رسُول اللَّهِ عَنْ يُهِلُّ مُلَّدَهُ

#### ٣٠ : بَابُ الذِّبُح

٣٠٣٨ : حدَّثنا عليُّ بُنُّ مُحمَّدٍ وَعَمُرُو لَنُ عَلَد اللَّهُ قالا ثنما وكيُعَ ثما أسامةً بُلُ ريْدِ عنُ عطَاءِ علُ حابر قال قال رسُوُلُ اللَّهِ ﷺ منَّى كُلُّها مَنحرٌ وكُلُّ عرفة مُوْقفٌ وكُلُّ الُمُزُ دلفة مَوْقِفٌ .

## ٣٧: بَابُ مَنُ قَدَّمَ نُسُكًا قَبُلَ نَسُكٍ

٣٠٣٩ : حدَّثسا على بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا سُفَيالُ نَلُ عُيسَةَ عَنُ ايُنوْب عَن عنكرمة عن النن عتباس قبال ما سنل رسولُ الله عَيْنَ عَمَّنُ قدّم شيئًا قبل شيئ الَّا يُلْقِي بيديه كنتيهما: لا حرخ

• ٣٠٥ : حدَّثَنَا ابُوْ بِشُرِ بِكُوْ بُنُ خَلَفِ ثَنَا يَرِيُذُ نَنْ زُرِيْعِ عَدُ حالِيدِ الْبَحِدُاءِ عِنْ عِكُرمَة عن ابُن عِبَاس رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قال كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# ولپ:سرکی تلبید کرنا (بال جمانا)

۳۰ ۳۰ : حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ ام المہمتین سیدہ هفصه مخر ماتی میں میں نے عرض کیاا ۔اللہ کے رسول لوگوں نے احرام کھول دیا اور آپ نے بھی (ابھی تک) احرام نہیں کھولا۔ کیا وجہ ہے۔ فرہ نے لگے میں نے اپنے سر کی تلبید کی تھی اور اینے قریانی کے جانور کی گردن میں قلاده لنكايا تھا اسلئے میں تحرکرنے تک احرام نہ كھولونگا۔

۲۷ ۳۰ : حضرت ابن عمر رضی اللّه عنهما فریاتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوتلديد كئے ہوئے بيك

خ*لاصية الباب الهجامة تلبيديه بيا كه* بالول وگوندونير و سے جماليں تا كدنه بكھريں اور ًرد وغبار ہے محفوظ رہيں ۔

## باب : ذیح کابیان

۳۰۴۸ حضرت جابر رضی امتد عنه فر ماتے بیں که رسول الته صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایہ بمنیٰ سب کا سب نحر کی جگہ ہے اور مکہ کی سب راہیں رستہ بھی ہیں اور نحر کی جگہ بھی اور عرفہ سب کا سب موقف ہے اور مز دلفہ سب کا سب

# ﴿ إِلِّ : مناسك عَجَ مِين تَقْدَيمُ وَمَا خَير

۳۰،۳۹:حضرت ابن عبائ فر ماتے میں کہ رسول القدّے جب بھی ور یافت کیا گیا کہ کسی نے فدال جج کاعمل دوسرے عمل ہے میلے کر دیا۔ آپ نے دونوں ہوتھوں کے اشاروں ہے بہی جواب دیا کہ پچھ حرج نہیں۔

۳۰۵۰ حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ رسول التدّ ہے منی کے روز بہت ہی با تیں دریا فت کی گئیں آپ میں فر ماتے رہے کچھ حرج نہیں' کچھ حرج نہیں۔

يُسْالُ بِوُم منى فِيقُولُ لاحْرَج لاحْرج فاتَاهُ رجُلُ فقال حلقَتُ قِبُلِ انْ اذْبِيحِ قِبَالَ لَا حرح قِبَالِ وَمِيْتُ بِعُدِ مِنْ المسيَّتُ قال لا حوج

١ ٣٠٥٠ حدَّثسا عَلَى لَنُ مُحمَّدِ ثنا سُفَيالُ بُنُ عُيئِنة عن الرُّهُ رِي عِنْ عِيْسِي بُل طلُحة عَنْ عِبْد الله ابْن عَمْر انَّ السِّي عَلِينَةُ سُنل عَمَّن ذبح قَبُل انْ يَحُلقَ اوْ حَلقَ قَبْل انْ يذبح قال لا حرج

٣٠٥٢ . حدَّثنا هارُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْمَصْرِيُ ثَا عَبْدُ اللَّهُ يَقُولُ قَعد ابْنُ وهَبِ الْحَبرِنِيُ أَسَامَةُ بْنُ رَيْدِ حَدَّثني عَطاءُ بُسُ اللَّهُ رِسَاحِ انَّهُ سمع جابِر بُنَ عَبُد اللَّهُ رضى اللهُ تعالى عَنْهُ يَقُولُ قَعْدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِنَّى يوم السُّخر للنَّاس فجانة رجُلٌ فقال يا رسُول الله التي حَلَقَتْ قَبْلَ أَنْ أَذُبِيحَ قَالَ لا حَرَجَ ثُمَّ جَائَهُ آخَرُ فَقَالَ يَا رسُول الله صلَّى اللهُ عليُه وسلُّم! انَّى نحرُتُ قبُل انُ ارُمي قال لا حرج فيما سُنل يؤمئذِ عن شيئي قُدَم قبُل شيئي الَّا قال لا حرج

چنانچہ ایک مرد نے حاضر ہو کرعرض کیا میں نے ذیج ہے قبل حلق كرليا- آب نے فر مايا ، كيھ حرج نہيں ايك كہنے لگا میں نے شام کورمی کی ۔ فر مایا کچھ حرج نہیں۔

ا ۳۰۵۱ حضرت ابن عمر رضی القدعنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی الندعلیہ وسلم ہے در یا فت کیا گیا کہ اگر کسی نے حلق ہے قبل و بح کر لیا ہے یا و بح سے قبل حلق کر لیا ہے فرمایا کچھ حرج مبیں۔

۳۰۵۳: حفزت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فریاتے ہیں کنچر کے دن رسول التدصلی الله علیہ وسلم منیٰ میں لوگوں کی خاطرتشریف فر ماہوئے ایک مرد آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول میں نے جا نور ذبح کرنے سے قبل سرمونڈ لیا۔ فرمایا: کوئی حرج نہیں۔ پھر دوسرا آیا اور عرض کی اے الله كے رسول ميں نے رمى سے قبل جانور كوتح كر ديا۔ فرمایا . کوئی حرج نہیں ۔ اس روز آ پ ہے جس چیز کے متعلق بھی ہو جھ گیا کہ وہ دوسری چیز ہے پہلے کر دی گئی ے آپ نے بھی فر مایا کہ بھے حرج مبیس۔

خ*لاصیة الباب جیاتح کے د*ن میں چارافعال ہا سرتیب واجب ہیں پہیے جمرہ عقبہ رمی' پھر ذیح کر ، ( قارن ومتمتع کے حق میں )۔ پھرسرمنڈ انا۔ پھرطواف زیاد قاکرنا۔ پس ان مناسک کی تقذیم تاخیر ہے امام ابوحنیقہ مالک احمد اور ایک وجہ کے لحاظ ہے ا، م شافعی کے نز دیک دم واجب ہے۔ صاحبین کے نز دیک تیجھ واجب نہیں احادیث باب صاحبین کی دیل جیں ۔ ا ، م ابوحنیفہ ما لک اورا مام احمد وغیر ہم کی دلیل حضرت این مسعود رضی انتدعنہماا و راین عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ جوایک نسک کو دوسرے نسک پر مقدم کرے اس پرخون واجب ہے۔ ( طحاوی۔ ابن ابی شیبہ ) احادیث ہا ہے کا جواب سے کہ حرج کی گفی ہے مرا د گنا ہ کی اورف د کی گفی ہے فعد سے و جزاء کی گفی نہیں ہے۔

۳۰۵۳ : حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جمرہ عقبہ کی

20: بَابُ رَمْي الْجِمَارِ آيَّامَ التَّشُويُقِ فِي الْمِ اللَّهُ مِن رَى جمرات

٣٠٥٣ : حدِّثنا حرَّملةً بُنُ يحيى المصريُّ : ثنا عبُدُ اللَّه بُسُ وهُبِ ثنا ابْنُ جُريْجِ عنْ ابي الرُّبيْرِ عنْ جابرٍ قال رايُتُ

فبعدزوال الشمس

٣٠٥٣ : حَـدُثُنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّس ثَنَا إِبُراهِيْمُ بُنُ عُثُماں بُن أبى شَيْبَة عن الْحَكْمِ عَنُ مَقْسِمٍ عِن ابْنِ عَبَاسِ انَّ رسُول الله عَنْ كَان يرُمِي الجمار إدا رالت الشَّمْسُ قَدْ رمَا إذا فُرعَ مِنْ رَمِّيه صلَّى الطُّهُر

## ٧٦ : بَابُ الْخُطُبَةِ يَوُمَ النَّحُر

٣٠٥٥ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيَّةً وهنَّادُ ابْنُ السّريّ ثنا أَبُو الْآحُوص عن شبيب بُن عرُقدة عَنُ سُلَيُمان بُن عَــمُـرو بُـن الاخوصِ عَنْ ابِيِّهِ قَالَ سَمِعَتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَـنيُـهِ وسلَّمَ يَقُولُ فِي حجَّة الْوَداعِ يا ايُّها النَّاسُ آلا ايُّ يُـوُم أَحُـرُمُ ؟ ثَلَاتُ مَـرًاتٍ قَالُوا يَوُمُ الْحَجِّ ٱلاَكْبِرِ قَالَ فَإِنَّ دمَانْكُمْ وَآمُوالَكُمْ واَعْراضَكُمْ بَيْنُكُمْ حرامٌ كَحُرُمةٍ يـوْمِكُـمُ هِذَا فِي شَهُرِكُمُ هِذَا فِي بِلَدِكُمُ هِذَا فِي بِلَدِكُمُ هِذَا آلا لا يجبي جَانِ الَّا على نَفُسِه وَ لَا يَحْنِيُ وَالِدٌ عَلَى ولدِه وَلا مؤلُّؤدٌ عَمِي وَالِمِهِ آلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدُ ايسَ انْ يُعْبِدُ فِي بَلَدَكُمُ هــذَا أَبَدًا : وَلَكُنُ سَيَكُونَ لَهُ طَاعَةٌ فِي بِغُصِ مَا تَحْتَقِرُون من اغمالكُمُ فَيَرُضي بِهَا آلا وَكُلُ دم من دماءِ الْجَاهِلِيَّةِ مؤضُّوعٌ وأوَّلُ مِنا اضعٌ مِنْهَا دم الْحارِثِ بْن عَبْد الْـمُـطَّلِب (كَانَ مُسُتَرُضِعًا فِي بني لَيْثٍ ) فقتلتُهُ هُذَيُلٌ ، آلا وَإِنَّ كُلُّ رِبُّ إِمِنُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةَ مُوضُوعٌ لَكُمُ رَفُوسٌ أَمُوَالِكُمْ لَا تُنظِّلِمُونَ وَلا تُنظِّلُمُونَ الاينا أُمَّتَاهُ! هِلُ بِلَّغُتُ ؟ ثَلاث مَرَّاتٍ : قَالُوا نَعَمُ قالَ اللَّهُمَّ اشْهِدُ ثَلاثَ

کے بعد کی \_

۳۰۵۳:حضرت این عباس رضی انتدعنهما سے روایت ہے كه رسول التدصلي الله عليه وسلم جب سورج وهل جوتا تو اس انداز ہے رمی جمرات کرتے کہ جب رمی ہے فارغ ہوتے تو ظہر پڑھتے۔

# بيأب : يوم مُركو خطبه

۳۰۵۵: حضرت عمرو بن احوص رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے ججۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر مائے سنہ اے لوگو! بتاؤ كون سا دن سب سے زياد وحرمت والا ہے۔ تین بار بھی فر مایا۔لوگول نے عرض کیا حج اکبرکاون آپ نے فرمایا تمهارے خون اموال اور عز تیں جمہارے درمیان اس طرح حرمت والی ہیں جس طرح تمہر را آج کا دن اس ماہ میں اس شہر میں حرمت والا ہے۔غور سے سنو کوئی مجرم جرم نہیں کرتا مگرایی جان پر (ہرجرم کا محاسبہ کرنے والے ہی ے ہوگا دوسرے سے تبیں) باپ کے جرم کا مواخذہ بینے سے نہ ہوگا اور نہ اولا د کے جرم کا مواخذہ والد سے ہوگا شیطان اس بات سے ، بیس ہو چکا کہ بھی بھی تمہر رے اس شهريس اس كى برستش مو ليكن بعض اعلى ل جنهيس تم حقير سمجھتے هوان میں شیطان کی اطاعت ہوگی وہ ای پرخوش اور راضی ہوجائے گاغور سے سنو ج ہیت کا ہرخون باطل اورختم کر دیا کیا (اب اس برگرفت نه ہوگی)سب سے پہنے میں حارث بن عبدالمطلب كاخون ساقط كرتا بهول ميه بنوليث ميس دود ھ یتے تھے کہ بنریل نے ان کوئل کرویا ( بنو ہاشم بنریل ہے ان

کےخون کا مطالبہ کرتے تھے ) یا ورکھو جا ہلیت کا ہرسودختم کردیا گیاتمہیں صرف تمہارےاصل اموال ( سودشامل کئے بغیر ) ملیں گے نہتم ظلم کرو گے نہتم برظلم کیا جائےگا۔توجہ کرواے میری امت کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ تمین باریہی فر ماہ ۔صی ہـ ٌ نے عرض کیا جی ہاں۔ آ کے کہا اے اللہ گواہ رہے تین باریمی فر مایا۔ ٣٠٥٦ : حدّ لنا مُحمّد بن عبد الله ابن نعير فنا آبي عن مُحمّد بر اسحق عن عبد الشلام عن الرُّهُرى عن مُحمّد بس جبير بن مُطعم عن آبيه قال قام رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسَلّم بالنه مُعلَّم مِن مِنى فَقَالَ نطّر اللهُ امْرًا سمِعَ عليه وسَلّم بِالسحيم مِن مِنى فَقَالَ نطّر اللهُ امْرًا سمِعَ مقالتى فبلّعها فرُب حامل فقه غير فقيه ورُب حامل فقه الى من هُ و افقه مسه قلات لا يغلُ عليهن قلب مؤمن الى من هُ و افقه مسه قلات لا يغلُ عليهن قلب مؤمن الحلاص العمل الله والنّصيحة بؤلاة المُسلمين ولزُومُ جماعتهم فان دعوتهم مُ تُحيطُ من وَرالهم .

۳۵۱ : حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں که رسول اللہ منی میں مبعد خیف جمل کھٹر ہے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالی اللہ مخفل کوخوش و خرم رکھیں جو میری بات سنے پھر آگے بہنچا دے کیونکہ بہت ہے فقہ کی بات سننے والے خود بجھنے والے نہیں ہوتے اور بہت سے فقہ کی بات ایسے مخفل تک والے نہیں ہوتے اور بہت سے فقہ کی بات ایسے مخفل تک پہنچا و سیتے ہیں جو اس (پہنچا نے والے) سے زیادہ فقیہ اور بجھدار ہوتا ہے تمن چیزیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل خیانت (کوتا ہی) نہیں کرتا اعمال صرف اللہ کے دل خیانت (کوتا ہی) نہیں کرتا اعمال صرف اللہ کے دل خیانت (کوتا ہی) نہیں کرتا اعمال صرف اللہ کے

لئے کرنا' مسلمان حکام کی خیرخواہی'اورمسلمانوں کی جماعت کا ہمیشہ ساتھ وینا کیونکہ مسلمانوں کی دعا پیچھے ہے بھی انہیں گھیرلیتی ہے(اور شیطان کسی بھی طرف ہے حملہ آورنہیں ہوسکتا)۔

عن الى سنان عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الله بن مشغود عن الى سنان عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الله بن مشغود رضى الله تعالى عنه قال قال رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلم وهو على ناقبه المُخصُرَمَة بعرَفَاتِ فقال الله عليه الله على يوم هذا وائ شهر هذا وائ بلد هذا المؤللة المؤللة المؤللة الله عدام وشهر خسرام ويوم حرام قال الا وال المؤالكم ومانكم عليكم حرام تحكرمة شهر ثم هذا في بلدكم هذا يوم من الا وإن المؤاللة في بلدكم هذا يوم من الا وإن المؤللة المؤلم المناهم المناهم هذا الا وإلى المؤلمة المؤلمة المناهم المناهم المناهم المناهم الله المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم الله المناهم المناه

۲۰۵۷: حضرت عبدالقد بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ رسول الند نے فرمایا جبکہ آپ عرفات میں اپنی کن کی اونتی پر سوار ہے تہمیں معلوم ہے ہیکون سا دن کون سامہینہ اور کون ساشہرہے۔ صحابہ نے عرض کیا بیشہر حرام ہے مہینہ حرام ہے اور دن حرام ہے۔ فرمایا غور سے سنوتمہارے اموال اور خون بھی تم پراس طرح حرام ہے جیے اس ماہ کی اس شہراور دن کی حرمت ہے غور سے سنو میں حوض کوشر پر تمہارا چیش خیمہ ہوں اور تمہاری کھڑت پر باتی امتوں کے سامنے فرکر و نگا اسلنے جھے روسیاہ نہ کرنا (کہ میرے بعدمعاصی و بدعات میں جاتا ہو جاؤ پھر جھے باتی امتوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے) یاد رکھو بچھے ال

لوگوں کو میں جھٹراؤ نگا ( دوزخ ہے ) اور کچھ لوگ مجھ ہے چھٹر والئے جائمنگے تو میں عرض کرونگا اے میرے رب بیرمبرے امتی ہیں رب تعالیٰ فر مائمنگے آپ کونبیں معلوم کہانہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کیں ۔

> ٣٠٥٨. حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا صَدَقَةٌ بُنُ حَالِدِ ثَنَا هشامٌ نُنُ الْغَازِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدَّثُ عَنِ ابْن عُمَر رصى اللهُ تعالى عنهُ مَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

۳۰۵۸. حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے جس سال حج کیا ( یعنی ججة الوداع میں ) آپ نحر کے دن جمرات کے درمیان کھڑے

وسلم وقف يـوُم النُّحُرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ في الْحَجَّة الَّتِيُ حَيِّج فِيُهَا فَقَالَ النُّمِّي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ اللَّهُ يَوُم هذا؟ قَـالُـوًا: يـوُمُ الـنَّـحُـرِ قَالَ فاَئُ بَلَدٍ هٰذَا ؟ قالُوُا هذا بلدُ اللَّه الْحَرامُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قَالُوا شَهْرُ اللَّهِ الْحَرامُ قَالَ هدا يَوَمُ الْحَجَ الْاكْتُو : و دَمَانُكُمُ وامُوالُكُمُ واعُراضُكُمُ ﴿ ٢٠ اورتمها رَحِون اموال اورعز تيس تم يراى طرح عَلَيْكُمُ حَزامٌ كَحُرُمَةِ هِذَا الْبَلدِ فِي هِذَا الشَّهُرِ فِي هِذَا الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ هَلَ بِلَّغَتُ قَالُوا نعمُ فطفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اشْهَدُ ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسِ فَقَالُوا . هَذِهِ حجَّةُ الْوَداع .

ہوئے اور فرہ یا. آج کیا دان ہے؟ صحابہ نے عرض کیا تح کا دن فرمایا بیہ کون ساشہر ہے لوگوں نے عرض کیا ہے بعد حرام ہے۔فرمایا بیکون سامہینہ ہے؟ عرض کیا شہرحرام ے (امتد کے ہاں محتر م مہینہ ہے ) فر مایا یہ حج ا کبر کا د ن حرام ہیں جس طرح میشہراس مہیندا در اس دن میں حرام ہے پھر فر مایا کیا میں نے پہنچا دیا صحابہ نے عرض کیا جی ہاں پھرآ پ فرمانے لگے اے امتد گواہ رہتے پھرلوگوں کو رخصت فرمایا تو ہو گول نے کہا بیہ ججۃ الوداع ہے۔

خ*لاصة الباب الله البركية* بي اورعمره كوجج اصغركها جاتا ہے۔قرآن كريم ميں'' حج اكبر' كالفظ عمره كے مقا بلہ میں استعمال ہوا ہے باقی جمعہ کے دن جو حج ہوا ہے حج اکبر کیوں کہتے ہیں بیعوام کی مشہور کی ہوئی اصطلاح ہے نیز اس موقع پرحضورصلی التدعلیه وسلم نے بیہارشا دفر مایا که ہرمسلمان کی عزت جان و مال محفوظ ہے اور دوسرے مسلمان مر حرام ہے جس طرح اس دن کی حرمت ہے اس مہینہ میں اس شہر میں سبحان التدکیسی بہترین تعلیم وی نبی کریم سلی مقد علیہ وسم نے اللہ تعالی ہم سب کوایک دوسرے کی حرمت رعایت ولحا ظانھیب فرما دے اور حضورصلی التدعیہ وسم کی اتباع و اطاعت کی تو فیق مل جائے یہی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے جواولا داینے باپ کے فرمال برداراورا چھے کام َر ن والے ہوتے ہیں ان کے اچھے کا مول کی بدولت ہا ہے کی عزت بڑھتی ہے۔

#### 24 : بَابُ زِيَارَةِ الْبَيُتِ

٣٠٥٩ : حَدَّثَا بِكُرُ بُنُ حَلَفِ أَبُو بِشُرِ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثِي مُحَمَّدُ بَنُ طارِقِ عِنْ طَاوُسِ وابى الرُّبَيْرِ عِنْ عائِشة وَابِّي عَبَّاسِ أَنَّ اللَّبِيُّ ٱخْوَ طَوَافَ الزِّيارة إلى اللَّيُلِ. ٣٠٧٠: حَدَّقَهَا حَرُمَلَةً بُنُ يَحْيَى ثَمَّا ابُنُ وَهُبِ ابْكَأَنَا ابُنُ

جُرَيْجِ عَنْ عَطَاء عِنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاس رصى اللهُ تَعَالَى غَنْهُ الَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَرَّمُلُ فِي السُّبُعِ الَّذِي اَفَاضَ فَيْهِ .

#### قَالَ عَطَاءُ وَلَا رَمَلَ فَيْهِ !

## بيا بيت الله كى زيارت

۳۰۵۹. حضرت سید و عا کشه و ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت رات تک مؤخر فرمایا به

۳۰ ۲۰ : حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کے سات چکروں میں رمل نہیں کیا ۔حضرت عطا ءفر ماتے ہیں کہطواف زیارت میں رمل نہیں ۔

خلاصة الهاب النام الله المح میں فرض طواف بمی طواف زیارت ہے۔ جس کوطواف افاضه بطواف یومنحراورطواف رکن میں میں می مجھی کہتے ہیں کیونکہ قر آن کریم میں ، مور بہ یمی طواف ہے۔ اگر حاجی نے طواف قد وم میں رمل اور سعی صفا مرو ہ بھی کی ہو تو اس طواف میں رمل اور سعی نہ کرے کیونکہ ان کا تیمرارمشر و سانہیں اور اگر پہلے سعی ورمل نہ کیا ہوتو دونوں کرے۔

## ٨٨: بَابُ الشُّرُبِ مِنْ زَمُزَمَ

٣٠٣٦ حدثنا هشامُ بُنُ عمَّارِ ثَنَا الُولِيْدُ بُنُ مُسَلِمِ قَالَ فَالْ عَبْدُ اللّهِ بُنُ المُؤْمَلِ انَّهُ سَمِع آبا الزَّبِيْرِ يقُولُ سَمِعَتُ جابر بُن عَبُد اللّه يقُولُ ماءُ زمْزم لِما شُرِب لهُ.

## دپاپ:زمزم پينا

الا ، ١٣٠ : حفرت محمد بن عبدالرحن بن الي بكر فر مات بين المي من الله عبد كر بين سيد نا ابين عباس رضى القد عنها كى خدمت بين بيشا موا تفا ايك مرد آيا آپ نے پوچھا كہاں ہے آئے بولا زمزم نے فر ، يا جيے زمزم بينا چاہيے و يہے بيا بھى؟ بولا كيے؟ فر مايا جب زمزم بيوتو قبلدرو ہوجا و اورالقد كا نام لو اور تين سانس بين بيوا ورخوب سير ہوكر بيوا ور جب لي جوتو القد عز وجل كى حمد و ثنا كرواس لئے كدرسول القد سلى جنوتو القد عليه وسلم نے فر مايا : ہم بين اور منافقوں بين فرق بيد القد عليه وسلم نے فر مايا : ہم بين اور منافقوں بين فرق بيد كرمن فق زمزم سير ہوكر نہيں ہيں اور منافقوں بين فرق بيد كے كدرت فن زمزم سير ہوكر نہيں ہيں اور منافقوں بين فرق بيد ہے كہ من فن زمزم سير ہوكر نہيں ہيئے۔

۳۰ ۱۳۰ حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنه نے قر مایا: زمزم کا پانی جس غرض کے لئے پیا جائے وہ حاصل ہو ع

تناصہ الراب کی ہے ہے کہ بھو کے کے لئے غذا ہے اور پانیوں سے تی کاظ سے افض ہے علاوہ اور تمام خوبوں کے ایک خاص خوبی اس کی ہے ہے کہ بھو کے کے لئے غذا ہے اور بیار کے لئے دوا۔ حضرت ابوذ رغفاری رضی القد عنہ جب اسلام کے ابتدائی دور میں اقرل اقرل مکہ معظم تشریف لائے تو بیان فرہ تے ہیں کہ میں ایک مہینہ تک مکہ میں رہا میرا تھا نا سوائے زم زم کے بچھ ند تھا اور صرف اتنامیں کہ آرام ہے ان کا گزارا ہوگی بلکہ ان کا بیان ہے کہ میں موثا ہوگی اور میرے بیٹ میں موثا ہوگی اور میرے بیٹ میں موثا ہے کی وجہ سے سلونیم پڑگئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی القدعنہ افرہ تے ہیں کہ آب زمزم ہم توگوں کے لئے اعلیٰ داری کا ایک بڑا اچھافی ربعے تھا اور ہم لوگ اسے شباعة (سیر ہونے کے بعد بچرہ و جانے والا) کہا کرتے تھے۔ آب زمزم کی کیمیاوی تحقیقات اور طبی مطالعہ نے بتایا ہے کہ اس میں وہ اجزاء شال ہیں جومعدہ جگر آئنوں اور گردوں کے لئے بہت مفید ہیں۔

## 4 > : بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَة

٣٠ ١٣٠ : حدّثنا عَسُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ابْراهِيْم الدّمشْقَى لَنَا عُمرُ بُنُ عبُد الْوَاحِدِ عَنِ الْاَوْزَاعِيَ حَدَّثنَى باقعٌ عن ابْنِ عُسمر رصى اللهُ تعالى عَنْهُمَا قال دحل رسُولُ اللهِ صدِّى اللهُ عند وسلم يَوْمَ المُقَتَّحِ الْكَعُمة ومعه بلالٌ وعُشمانُ بُنُ شيئة فاعُلَقُوهَا عَلَيْهِمُ مِنْ ذَاخِلِ فلمَا حرجُوا سألُتُ مِلاً لَيْ صدِّى اللهُ على وجُهه حِيْنَ دَحَلَ بين العمودين فاخبرسى انهُ صلى على وجهه حِيْنَ دَحَلَ بين العمودين عن على وجهه حِيْنَ دَحَلَ بين العمودين عن على وجهه حِيْنَ دَحَلَ بين العمودين

ثُمَّ لَمُتُ نَفُسى أَنْ لَا اكُوْن سالْتُهُ كَمْ صَلَى وَسُولُ الْكَوْن سالْتُهُ كَمْ صَلَى وَسُولُ الله صلى الله عليه وسِلَم .

٣٠ ١٣٠ : حدّ على على بن مُحمَّد ثنا وكِيْعٌ ثنا السماعيلُ بن عليه عليه السملك عن البن الله مُلَيْكَة عَنْ عائشة رصى الله تَعَالَى عَنْها قالَتُ حرَج النَّبِي صَلَى الله عليه وسلّم من عندى وَهُو قَريُرُ اللّعيس طيّب النَّفس ثُمَّ رجَع الى وهو حزين فقلَتُ يا رسُول الله حرّ بحت من عندى وآئت قريرُ العيس في ورجعت وائت حزين ؟ فقال إنّى دَحلتُ الكُفية و و ددنت النّي للم أكن فعلت إنى اخاف أن أكون آتعبت أمنى من بعدى .

## باب : كعبه كاندرجانا

۳۰۹۳: حفرت ابن عمر رضی التدعنها فرماتے بیں کہ القد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فنخ مکہ کے روز کعبہ کے اندر تخریف لیے اور آپ کے ساتھ بلال اور عثمان بن شیبہ (رضی اللہ عنها) متصانبوں نے اندر سے درواز ہبد کرلیا جب یہ باہر آئے تو میں نے بلال سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کہاں نماز پڑھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے دافل ہوکر اپنے چہرہ کے سامنے دونوں ستونوں کے درمیان نماز پڑھی پھر میں نے اپ آپ کو مناوں نہاز پڑھی پھر میں نے اپ آپ کو مناوں نہ بوچھایا کہ ستونوں کے درمیان نماز پڑھی پھر میں نے اپ کو مناوں نہ بوچھایا کہ ستونوں کے درمیان نماز پڑھی پھر میں نے اپ کو اللہ کے رسول نے کتنی رکھات نماز پڑھی۔

المؤمنين سيده عائش فرماتى بين كه ني كرب المؤمنين سيده عائش فرماتى بين كه ني ميرے پاس سے باہرتشريف لے گئاس وقت آپ كر آئس فضندى تھيں اور طبيعت بين بهت فرخت تھی۔ پھر آپ ميرے پاس تشريف لائے تو غمز ده ور نجيده تھے بين آپ ميرے پاس تشريف لائے تو غمز ده ور نجيده تھے بين نے عرض كيا: اے الله كے رسول! آپ صلى الله مليه وسلم ميرے پاس سے تشريف لے گئاس وقت آپ صلى الله عليه وسلم بهت خوش تھے اور واپس آئے بين تو بهت رنجيده؟ عليه وسلم بهت خوش تھے اور واپس آئے بين تو بهت رنجيده؟ فره يا: مين كعبے اندرگيا پھر مجھے آرز وہوئى كه كاش ايس نه فره يا: مين كعبے كه مين نے اپنے بعد أمت كو تكليف و مشقت ليمن وال ديا۔

<u> خلاصیة الراب میں کریم صلی الله علیه وسلم کواپی امت کی فکرلگ گئی که کعبہ کے اندر جانے میں اس کو مشقت ہوگی</u> واقعی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بات درست ہے کہ کعبہ میں جانا بہت مشکل اور با ہرآنا اس سے زیاد ومشکل ہے۔

#### ٠ ٨ : بَابُ الْبَيْتُوْتَة بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنِّي

٣٠١٥ . حدث اعلى بُنُ مُحمَدِ ثاعندُ اللّه بُنُ نُميُرِ ثا غبيدُ اللّهُ عن نافِع عن ابّ عُمرَ قال استاذ العبّاسُ بُنُ عبد المُطّبِ رسُول اللّهِ أنْ يبيّت بِمَكْمَة ايّام منى من الجل سقايته فاذن له

٣٠٦١: حدَّثنا عَلِيُّ مُنُ مُحمَّدُ وهَ الْهُ بُنُ السّرِى قالا ابُوُ مُعاوِية عن السّماعيُل مُن مُسُلّم عن عطاء عن ابن عبّاسِ رضى الله تعالى عنهما قال لم يُرحَص اللّبيُّ صلّى الله عنه وسلّم للاحدد يبينت بسمكة الله للمعبّاس مِن احل السّقانة

#### ا ٨ : بَابُ نُزُولُ الْمُحَصَّب

٣٠٣٠ : حدثها هناه من السّري ثنا الن ابنى رائدة وعبدة و كين وائو معاوية و وحدثها على بن مُحمّد ثما وكين وابو معاوية و وحدثها على بن مُحمّد ثما وكين وابو معاوية و وحدثها ابو بخر من الني شيئة تما حفّص بن عناب كُلّه م عن هشام بن غزوة عن اليه عل عائشة قالت ال مؤول الانطح ليس سسّة الما مؤلة وسُول اللّه ليكؤن السمح لنحروجه ليس سسّة الما مؤلة وسُول اللّه ليكؤن السمح لنحروجه عن الم عن عن المعاوية من هشام عن عن عماد شود عن عماد المؤلة المؤلة

# جان بمنی کی را تیس مکه می*س گز* ار نا

۳۰۷۵ حضرت عب سی بن عبدالمطلب نے منی کی را تیم کد میں گزار نے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ما گلی اسلئے کہ زمزم پلانے کی خدمت ان کے سپر دھی ۔ آپ علی ہے نے اجازت مرحمت فرہ دی ۔ آپ علی ہے نے اجازت مرحمت فرہ دی ۔ ۳۰۲۲: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرہ تے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسم نے سی کوبھی مکہ میں رات گزار نے کی اجازت نہیں دی سوائے (میرے والد) حضرت کی اجازت نہیں دی سوائے (میرے والد) حضرت عب س رضی اللہ عنہ کے (کہ ان کواجازت دی) کیونکہ زمزم پل نے کی خدمت ان کے سپر دھی ۔

#### بإب المحصب ميس اترنا

۳۰ ۹۷ سیده ی نشدر ضی اللد نعانی عنها فرماتی بین که ابطح میں ارتز نا سنت نہیں ہے۔ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم تو ابطح میں اس لئے اترے تا کہ مدینہ جانے میں آسانی رے۔

۳۰ ۲۸ سید و عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تعالی عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ نبی کریم سسی اللہ ملیہ وسلم نے بطحا سے کوچ کی رات صبح الدهیرے ہی میں سفر شروع فر ما

۳۰ ۲۹ کفنرت این عمر رضی التدعنهما فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلی القد ملیہ وسلم اور حضرات ابو بکر وعمر رضی الله عنہماسب ابھی میں اتر تے تھے۔

ت*خالصة السيب. جنه حنفيا كنز و يك محصب مين انز* نا سنت ب- امام شافعى كنز ديك مسنون نبين ب- حنفيا ك البيل حضور "مى القدمليه وسلم كاليه ارشاد بكرمنى مين فرمايا تفاكه بم كل خيف بى كنانه (يعنى محصب) مين انزين ك-

#### ٨٢ : بَابُ طَوَافِ الْوِداعِ

• ٢ • ٣٠ : حدَّثنا هشام بُنُ عمَّار ثنا سُفِيانُ سُ عُيينَة عنَ مُسليُ مسال عن طاؤس عن ابن غبّاس قبال كان السّاسُ ينْ صَرَفُوْنَ كُلُّ وَجُهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبُّكُ ۗ لَا يَنْفُرنَ أَحَدُّ حَتَى يَكُوُن آخرُ عَهُده بِالْبِيْتِ .

ا ٢٠٠٤ - حــ قَتْنا على بُنُ مُحمّدٍ ثنا وكَبُعٌ ثنا ابُراهيُمُ بُنُ -ريد غنُ طاؤس عن ابن عُمر قال نهى رسُولُ اللّه عَلَيْكُ انُ ينفر الرَّحُلُ حتَّى يَكُونَ اخر عهده بالبينة

ا عوس: حضرت ابن عمر رضي التدعنهما فرهاتے ہیں كه الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے اس سے منع فر مایا: آ دمی کوچ کرے اور اس کا آخری بیت التد کا طواف نہ ہو۔

بِأَبِ :طواف ِرخصت

• ۲۰۰۷: حضرت ابن عباس رضی التدعنهم فر ماتے ہیں کہ

لوگ ہرطرف کو واپس ہورے تھے تو ابند کے رسول صلی

ا متدعلیہ وسلم نے فر مایا: ہرگز کوئی بھی کوچ نہ کرے یہاں

تك كهاس كا آخرى كام بيت الله كاطواف مو\_

خلاصیة الباب علا ال کوطواف صدر جمی کہا جاتا ہے بیاحن ف اورا ، ماحمہ کے مزد کیک آفاقیوں پرواجب ہے۔ امام ، لک اور اہام شافعی کے نز دیک سنت ہے احناف کی دلیل مسلم' تر ندی اور حاکم میں حدیث ہے کہ آ ہے نے فر مایا کہ کوئی ئوچ نہ کر ہے بدون طواف کے اورا جادیث باب بھی حنفیہ اورا مام احمر کی دلیل ہیں ۔

#### ٨٣ : بَابُ الْحَائِضِ تَنْفُرُ قَبُلِ واپس ہوسکتی ہے أَنُ تُودِّ عَ

٣٠٢٣ : حدَّثنا ابْوُ سَكُر بْلُ اليُّ شَيْعَة ثنا سُفِيالُ بُلْ غَييُنة عن الزُّهُويَ عَنْ غُرُوةَ عَنْ عَائِشَةً جَ وَحَدَثُ مُحَمَّدُ بُنَّ رَمْتِ أَسِافِ النَّبُثُ بُلُ سعد عن أَبُن شهافٍ عن أبي سلمة وغيرومة على عانشة فالت حاصب صفية بنب حي يغدما فاصت فالت عانشة فدكرت دالك لرسول الله سيح فقال احابستاهي ففلتُ الهاقدُ اقاصب نه حاصتُ بغد د يک قال رسول الله سيخ فسنفر

٣٠٠٣ : حـدُثـ البؤ لكر بل ابئ شيَّة وعلى بل مُحمَّدٍ قالا ثنا أبُو مُعاوِية ثنا الاعمش عن أبُو أهيم عن الاسود عن عانشة قالتُ ذكر رَسُولُ اللّه صنّى للهُ عليه وسلّم صفيّة فقُنْسا قَدْ حاضتُ فقال عقري احتقى اما اراها الآ حاست فقلت يا رسول الله! إنها قذ طافت يوم النخر ﴿ كَ رسول اسْ فِنْحُ كَ وَن طواف كيا قرمايا يُحرجمين

# بِأَبِّ : حائضه طواف وداع ہے قبل

٣٠٧٢: ام المؤمنين سيده عا ئشه رضي الله عنها فر ماتي بير کہ طواف افا شہ کے بعد حصرت صفیہ بنت حی کو حیض آیا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فر مایا کیا وہ جمیں رو کنے والی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے طواف افاضہ کرلیا ہے پھرا ہے حیض آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تو پھر روا شەبوجا ئىن \_

٣٠٧٣ حضرت عائشة فرماتي بين كدالقد كرسول صلى التدمليه وسلم نے حضرت صفيه كا ذكر كيا تو ہم نے عرض كيا الہمیں حیض آ رہا ہے۔فر مایا: بالمجھ سرمنڈی میں سمجھتا ہوں کہ میہمیں روک کررہے گی تو میں نے عرض کیا اے اللہ ر کنے کی ضرورت نہیں اس ہے کہوروا نہ ہو جائے ۔

قال فلا ادن مُرُوها فلسُعرُ

خواصیة الروب الله الله عدیث کی بناء پرائمهار جوفر مائے بین که جا نضه سے طواف صدرووداع ساقط بوج تا ہے۔

# بِ إِنِ : الله كرسول صلى الله عليه وسلم ك ج كامفصل ذكر

م ٢٠٧٨ . حضرت جعفر صادق رحمة الله عليه اين والد حضرت محمر باقر رحمة اللدعيية ہے روايت كرتے ہيں كه انہوں نے فر مایا ہم حضرت جاہرین عبدالقدرضی التدعنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب ہم ان کے یاس مہنیے تو یو چھا کون لوگ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں۔آپ نے (ازراہ شفقت)میرے سرکی طرف باتھ بڑھایا اور میری قمیض کی اویر والی گھنڈی کھولی پھرینچے والی گھنڈی کھولی پھرمیرے سینے پر ہاتھ بچيرااس وقت ميں جوان لڑ كا تھا۔ فر ما يا مرحباتم جو حيا ہو یو چھو۔ میں نے ان سے کچھ باتیں دریافت کیں وہ نامینا ہو چکے تھے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو وہ ایک بنا ہوا المبل لپیٹ کر کھڑے ہو گئے جونہی میں عادران کے کندھوں میر ڈ التا اس کے دونوں کنارے ان کی طرف آ جاتے کیونکہ کمبل حجوثا تھا اور ان کی بڑی جا در کھونٹی پر رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں نماز یر ھائی میں نے عرض کیا کہ جمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا احوال سائے۔ تو انہوں نے ہاتھ سے نوکے عدد کا اشرہ کیا (چینگلیا اس کے ساتھ والی اور بڑی اتفی ہتھیلی پر رکھ کر ) اور فر مایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ہرس مدینہ میں رہے جج نہیں کیا ( ہجرت کے بعد ) دسویں سال آپ ہے ہو گوں میں اعلان کرا دیا کہ اللہ کے رسول

#### مَّمُ : بَابُ حَجَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ مُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ

٣٠٧٣ . حدَّثنا هشامُ بُنْ عَمَارِ ثنا حاتهُ بُنُ السَماعيُلِ ثنا حنف لمر المِن مُحمّد عن الله قال دحلُنا على جابر بُن عند الله رصبي الله تعالى عله فلمَّا التهيُّنا الله سال عن الْقوُّم حتَى التهى اليّ فقلُتُ اللّ مُحمّدُ بُنُ عليّ بُل الْحسيُن فالهوى بيده الى راسى فحل زرّى الاعلى ثم حلّ زرّى الانسفى ثُمَّ وصع كعَهُ بين تذليّ والا بوُمنِذِ غُلامٌ شابٌّ فقال مرُحبًا بك سلُ عَمّا شَنْت فسالَّتُهُ وهُو اعْمى فجاء وقُتْ الصَّلُوة فقام في نساحة مُلْتحفا بها كُلُّما وضعُّتُها على مشكبيه رحع طرفاها الله مل صغرها ورداء فالي جابيه عدى المشجب فضلَى ما فقُلْتُ الحرْماعنُ حجّة رسول الله صلى الاعليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا وقال انَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَنْهِ وَسَلَّمُ مَكَثُ تُسْعِ سَيْنِ لَمُ ينحُمَ فَاذَنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرِةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم حَماحٌ فقدم المديّنة بشرٌ كثيرٌ كُلُّهُمْ يلتمسُ ال يأتم برسول الله صلى الناغلية وسلم وينعمل بمض عمله فحرح وخرجها معة فأتينا دالتحليفة فولدث استماء بئت غهيس لمحمّد بن الى بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اطلبع قال اعتسلي واستففري بثوب واحترمتي فيصنني رشؤل اللبه صنبي اللاعليب وسلم في الْمَسْتِحِدِ ثُمَّ رَكِبِ الْقَصُواءِ حَتَّى ادا سُتُوتُ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْمِيْداء " قَالَ حَالِيٌّ " نظرُتُ الى مدّ بصرى منْ ميْن يديُه صلی امتدعلیہ وسلم حج کرنے والے ہیں تو مدینہ میں بہت لوگ آئے برایک کی غرض پیھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور تمام اعمال آپ کی ، نند کریں۔ آپ سفریر نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے ہم ذوالحلیفہ مہنچتو وہاں اساء بنت عمیس کے ہاں محربن الی بمرکی ولا دت ہوئی انہوں نے کسی کو بھیج کر القد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ کیا کروں؟ فر مایا. نهالوا ورکیزے کاکنگوٹ باندھلوا وراحرام باندھ نو۔خیرآ پؑ نے مسجد میں نماز ادا فر مائی پھرقصوا وا دمنی پر سوار ہوئے جب آ پ کی اونمنی میدان میں سیدھی ہونی۔ حضرت جا برفر ماتے ہیں تو میں نے آ یا کے سامنے تاحد نگاه سوار وپياده کا ججوم ديکھ اور دائيں يائيں چھيے ہر طرف یمی کیفیت تھی ( کہ تا حد نگاہ انسانوں کا نص تھیں مار تا سمندر ہے ) اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ورمیان تھے آ یہ برقر آن اتر رہا تھا اور آ یہ اس کے معنی خوب سبجھتے تھے آ ہے جو بھی عمل کرتے ہم بھی و ہی عمل أسرت \_ أي نے كلمه توحيد يكارا ليعني بياكب "كتيك السهم لبنك لبيك لا شهريك لك ليك ان الحمد والبّغمة لك والمُلُك لا شريك لك" اور اوً وں نے بھی یمی تلبیہ کیا جو آ کے نے کیا' آ ب جو بھی کہتے میں تو املہ سے رسول صلی القد علیہ وسلم نے ان بررد نەفر ما يا اورمسلسل اين تلبييه کېتے رہے په حضرت جا بررضی التدعند نے فرمایا ہماری نبیت صرف حج کی تھی اور ممرہ کا خيال تک نه تھا جب ہم بيت الله پنچے تو آپ ئے جمراسود کو بوسه دیا اور تنین چکروں میں رمل کیا اور حیار چکروں میں معمول کے مطابق چلے بھر مقدم ابراہیم میں آئ

بني راكب وماش وعن يمنيه مثل ذالك وعن يساره مثل ذالك ومس حلفه مثل ذالك ورسول الله صلى اللاعليه وسنه بين اظُهُرِما وَعليْه ينُولُ الْقُرُآنَ وهُو يغرف تاويْنهُ ما عبمس بـه من شيئي عملُنَا به فَأهلُ بالتَّوْحِيْدِ لِبُلِكِ اللَّهُمُّ لَئِيْكَ لَبُيْكَ لا شُرِيْكَ لك لَبُيْكَ انَ الْحَمْد والنَّعْمة لك والمملك لا شويك لك واهل الناس بهذالذي يُهِ مُون به فلم يردُ رسُولُ الله صلى الله عبدوسته عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الاعبه وسم تلبية قال حائرٌ لنسائلُوي الا الُحجَ لسُنا بغرف الْعُمرة حتى اذا اتيُّنا المينت معة استلم الرُّكُن فرمل ثَلاثًا ومشى ارُبعًا ثُمَ قام الى مقام ابراهيم فقال واتحذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المسقام بيسة وين البيت فكان ابني يقُولُ رولا اعلمه الا دكرة عن اللِّي صلِّي اللهُ عليه وسلَّم ) أمَّة كان بقُراءُ في الرَّكَعَيْسَ قُلُّ مِا ايُّهَا الْكَافِرُونَ وقُلْ هُو اللَّهُ احدٌ ثُمَّ رحع الى البيت فبالمتبلم الرُّكُن ثُمّ حرج من الباب الى الصّفا حنَّى ادا ديا من الصَّفا قرا" أنَّ الصَّفا والمرُّودُ من شعاير الله بُدأ مما بدأ اللَّهُ به " فندا بالصَّفا فرقي عليْه حتَّى رأى البينت فكبر الله وهلله وحمدة وقال لا اله الا الله وخدة لا شريك لـ له له الْمُلُكُ وله الْحَمْدُ يُحْيِي ويُمنِتُ وهُو على كُلَ شَيْعُ قَدَيْرٌ لا الله الله وخده لا شريك له الحر وغدة ويصر علدة وهرم الاخزاب وخدة ثنم دعائيل دالک و قال مشل هندا ثلاث مرّاب ثه برل لي المروة فبمشى حتى اذا انصبت قدماه رمل في بطل الوادي حتى ادا صبعبدتها ( يبغيني فدماهُ ) مشي حتّى اتي الْسروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فلما كار احر طوافه على المزوة قال لؤ اللي المتقبلت من المري ما المتذبرات

اورفر مايا: ﴿واتُّ حَلُّوا مِنْ مَقَامَ ابْرَاهِيْمَ مُصلِّي ﴾ اور آپ نے اپنے اور خانہ کعبہ کے درمیان مقام ابراہیم کو کیا حضرت جعفر صاوق فر ماتے ہیں کہ میرے وامد نے فر ما یا ( اور میں یہی جانتہ ہوں کہانہوں نے نبی صعبی اللہ علیہ دسکم ہے ہی روایت کیا ) کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان دور کعتوں میں ﴿ قُلْ یا ایُّها الْکافرون ﴾ اور ﷺ فَلَ هُو اللَّهُ احدُّهُ يَرْحَى يَهِم بيت الله كَقَر يب والبس آئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور درواز ہے صفاکی طرف نکلے جب آپ صفا کے قریب پینے تو یہ آیت يرُصى. ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ تم يحى ای ہے ابتدا کریں گے جے اللہ نے پہلے ذکر فر مایا ینانچہ آ یا نے صفا سے ابتداکی صفایر چڑ سے جب بیت الله يرنظريزي تو ''الله اكبرلا اله الا الله' 'اور' 'الحمد لله' ' كَمِا اورقر ما يا" " لا الله الا اللَّهُ وحُدهُ لا شريْك لهُ لهُ المملك وله الحمد ينحيني ويُمينت وهو على كُلِّ شينيٌّ قدينة لا الله الا الله وخدة لا شريك لة انجز وغدة ونسط عبدة وهوم الاخواب وخدة " كيمراس ك درمیان دعا کی اور یہی کلمات تین بار د ہرائے پھر وہ مروہ کی طرف اترے جب آپ کے یاؤں وادی کے نشیب میں اتر نے لگے تو آئے نے نشیب میں رمل کیا ( كندهے ملاكرتيز چلے ) جب اوپر چڑھنے لگے تو پھر معموں کی رفتار ہے جینے لگے اور مروہ پر بھی وہی کیا جو صفایر کیا جب آب نے مروہ یر آخری طواف کر لیا تو فرهایا: اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں بدی اینے ساتھ نہ لا تا اور حج کو ممر و کر دیتا تو تم میں ہے جس کے پاس مدی نہ ہووہ حلال ہوجائے اوراس مجے کو

لمُ اسْقِ الْهَادِي وَجَعِلْتُهَا عُمْرِةً فَمِنْ كَانِ مِنْكُمْ لِيُس مِعِهُ هذئ فليخلل وليخعلها غمرة فحل النَّاسُ كُلُّهُمْ وقصُّرُوا الَّا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدُّئُ فَقَامَ سُراقةً نُنُ مِالكِ بُس جُعُشُم فقال يا رسُول الله االعامنا هدا اله لاسد ألابد قال فشتك رسُولُ الله صنى الذعليه وسنَّم اصابعة في الأحرى وقال دحلتُ الْعُمُرةُ في الْحَجُّ هكذا مرّتين ، لا بل لابد الابدقال وقَدم عليٌّ بلذن اللّبيّ صلَّى اللَّاعليُه وسلَّم فوجد قاطمة مثن حلُّ : ولبسَتُ ثِيابًا صبينها وَاكْتحلتُ فَانْكُرْ ذالك عليُها عَبِي فَقالَتُ امرنِي اسى هذا فكان على يقُولُ بالعراق فذهبتُ الى رسُول اللّهِ صلى الله عليه وسلم محرقا على فاطمة في الدى صلعته مُسْتَفْتِنَا رَسُولَ اللَّهِ صِنَّى اللَّهُ عِنْهِ وَسِلَّمَ فِي الَّذِي ذَكُوتُ عنه والكرُّث ذالك عليها فقال ، صدقت صدقتُ ماذا قُلْت حَيْنِ فُرَضِتِ الْحَجَ قَالِ قُلُتُ اللَّهُمَ انَّىٰ أَهِلُّ بِمَا اهلَ مه رسُولُك صبتي الله عليه رسلم قبال فانتي معي الهذي فلا تحلّ قال فكان حماعة الهذى الّذي جآء به عدي من اليسم والذي اتى به البيل صلى اللاعليه وسلم من المديسة مَانَةُ ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وقَصْرُوا إِلَّا النَّبِيُّ صِنْي اللَّاعليْه وسنم ومل كان معه هدي فعما كان يؤمُ التُّرُوية وتوحُّهُوا الى منى اهلوا بالحج فركب رسول الله صلى اللاعبه وسلم فيصيلي بمني الظهر والعضر والمغرب والعشاء والضنج تُمَّ مكتُ قَالِيُّلا حَتَّى طلعت الشَّمْسُ وامر بقُبَّةٍ من شعر فضربت له بنمرة فسار رسول اللهصلي الاعليه وسلم الا تشُكُّ قُريْتُ الله الله واقف عبد المشعر الحرام او المُزدلفة كما كانتُ قُريشُ تصنعُ في الحاهليّة فاحار رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفة فوحد الْفُلة

قد صريت لهُ سمرةَ فنول بها حتى ادا زاعت الشَّمُسُ أمر بالفصواء فرحلت له فركب حتى اتى بطن الوادي فحطب النَّاس فقال إنَّ دِمَانَكُمُ وَامُوالكُمْ عَلَيْكُمُ حَوَامٌ كَحُرْمَة يَوْمُكُمُ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بِلدَّكُمْ هَذَا اللَّهِ وإِنَّ كُلَّ شيئيٌّ مِنْ أَمُر الْجَاهِلِيَّةِ مُوضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِي هاتيُن ودماءُ الْجَاهِلِيَّة مؤضُوعَةٌ واوَّلُ دم اصعُهُ دَمُ ربِيْعَةُ بن السحارث ركان مسترضعًا في بني سعد فقتله هُدين ، ورب البجاهِبيَّة مؤضُّوعٌ واوَّلُ ربًّا اصغة ربانًا ربا الْعَبَّاسِ ابُن عبُد المُطّلب فاللهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللّه فِي النِّسَآء فانكُمُ احَدُّتُمُوُهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوْجِهُنَّ بِكُلِمَةِ الله والَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ انْ لَا يُؤْطِئنَ فُرُسْكُمْ احدًا تَكُرهُونَهُ فان فعلن ذالك فاضرب وهن صرباعير مُبرح ولهن عليْكُمُ رِزْقُهُنَّ وكَسُوتُهُنَّ مِالْمَعُرُوفِ وفد تركُتُ فيُكُمُ صالمُ تنضلُوا ان اعْتصمُتُمُ به كَتَابُ اللَّهُ وَانْتُمُ مَسُؤُلُونَ عَمَىٰ فَمَا انْتُمُ قَائِلُونِ قَالُوا نَشْهِدُ آنَّكَ قَدُ بِنَغْتَ وَادَّيْتُ و نصاحت فقال باطبعه الشبابة الى السماء وينكبُها الى السَّاسِ اللَّهُمُّ اشْهِدُ اللَّهُمِّ اشْهَدُ ثَلاثَ مرَّابَ ثُمَّ اذَّن بلالٌ تُمَّ اقام فيصبني الطُّهُر ثُمَّ أَقَامَ فصلَى الْعَصُر ولمُ يُصلَ بينهما شيئًا: ثُمَّ ركب رسُولُ الله صلى مدعسه وسلم حتى اتني المؤقف فجعل بطل باقته الى الصحرات وجعل جبل الممسادة بيس يبديه واستقسل القبلة فدم يرل واقفاحتى عربت الشَّمْسُ ودهبتِ الصُّفُرةُ قليُّلا حتى عاب الْقُرْصُ وازدف أسامة بن ريد خلفه فذفع رشؤل الله صبي الدعليه وسلم وقلدُ شنق الْقَصُوآء بِالزَّمَامِ حَتَّى انَّ رأسها ليُصيُبُ مؤرك رحُمه : ويَقُولُ بيدِه الْيُمْنِي ايُّها النَّاسُ السَّكِيُّمة ا كُلُّما اللي جَبُّلا مِن الْجِبالِ أَرْخي لِها قَلْيلًا حَتَّى تَضَعَدَ ثُمَّ

عمرہ بنا ڈ الے تو سب لوگ حلال ہو گئے اور یال کتر اے مگر نبی صبی ابتدعاییہ وسیم اور جن بوگوں کے پیس مدی تھی حلال نہ ہوئے کھر سراقہ بن مالک بن جعثم کھڑ ہے ہوئے اور عرض کی میتھم ہمیں اس سال کے لئے ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تو ابتد کے رسول صلی التدعلیہ وسلم نے (اٹگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کرفر مایا عمرہ حج میں اس طرح داخل ہو گیا ہے دو ہاریمی فرمایا پھر فر ، یا نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے سئے مہی تھم ہے اور حضرت می کرم امتد و جہہ ( یمن ہے ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیا ں نے کر ہنچے تو دیکھ کہ حضرت فی طمہ رضی اللہ عنہا حل ال ہو كر رنكين كيڙے يہنے ہوئے سرمه لگائے ہوئے ميں تو انہیں حضرت فاطمہ رضی القدعنہا کا پیمس احیصا نہ لگا۔ حضرت فاطمدرضی اللّٰدعنها نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بہی تھم ویا تو حضرت علی کرم اللہ و جہہ عراق میں فر مایا كرتے تھے كہ اس كے بعد ميں اللہ كے رسول صلى اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فاطمہ کے اس عمل بر غصہ کی حالت میں اور اللہ کے رسول تعلی اللہ علیہ وسلم ے وہ بات یو چھنے کے لئے جو فاطمہ نے ان کے حوالہ ے ذکر کی اور مجھے حیب اور بری گئی ( کہ ایام حج میں حلہ ل ہو کر رنگین کپڑے پہتیں اور سرمہ لگا نمیں ) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہ با'اس نے سچے کہا اس نے سچا کہا جب تم نے مج کی نبیت کی تھی تو کیا کہا تھا۔حضرت می کرم ابتدوجہہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا تھا اے اللہ میں بھی وہی احرام باندھتا ہوں جو آ پ کے رسول صلی الله علیه وسلم نے احرام با ندھا۔ آپ نے فره یا که میرے ساتھ تو بدی ہے تو تم بھی حلال مت ہون

اورحضرت ملی بیمن ہے اور نبی صلی اللّه علیہ وسلم مدینہ ہے جو اونٹ لائے تھے سب ملا کرسو ہو گئے الغرض سب ہوگوں نے احرام کھولا اور بال کترائے مگر نبی صلی اللہ عدیہ دسلم اور جولوگ اینے ساتھ مبری لائے تھے حلال نہ ہوئے ترویہ کے دن ( ۸ ذی الحجہ کو ) سب لوگ منل کی طرف جلے اور حج کا احرام یا ندھااںتد کے رسول صلی اللہ عليه وسلم سوار ہو نے اورمنی میں ظہر' عصر' مغرب' عشاء اور صبح کی نمازیں ادا فرمائیں پھر کچھ تھہرے جب آ فآب طلوع ہوا تو آب نے تھم دیا کہ بالول کا ایک خیمہ لگایا جائے چنانچینمرہ میں لگا دیا گیا پھرالتہ کے رسول صلی الله علیه وسلم چلے۔قرایش کو یقین تھا کہ آپ مشعر حرام میں یا مز دلفہ میں تھہریں گے جیسے زیانہ جا ببیت میں قریش کا معمول تھالیکن اللہ کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم وہال ہے آ کے بر ھ گئے حتیٰ کہ عرف میں آئے تو و یکھا كه آپ كے لئے خيمه نمرہ ميں لگا ہوا ہے آپ وہيں ا ترے جب سور تی ڈھل گیا تو تھم دیا قصوا ء پرزین نگائی جائے آپ اس برسوار ہو کروا دی کے نشیب میں تشریف الائے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ فرہایا: بلا شبہتمہارے خون اور ، ل حرام ( قابل احترام اور محفوظ ) ہیں جیسے اس شہر میں اس ، و میں اس یوم کوتم حرام ( قابل احتر ام ) سمجھتے ہوغور ہے سنو جا ہلیت کی ہر بات میر ے ان دو قدمول کے نیچے( پچل ہوئی) یزی ہے اور جا ہلیت کے سب

اتبي الممردلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يصل بينهما شيئا ثم اضطحع رسول الله صنى الله عنيه وسلم حتى طلع المعخر فصلى الفخر حين تَبَيِّن لَهُ الصُّبُحُ الذان وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِب الْقصواء حتى اتى المشغر الحرام فرقي عليه فخمد الله وكبرة وهلنة فنم ينزلُ واقفًا حتَّى اسْهر حدًّا ثُمَّ دَفع قبُل انْ تطلُّعُ الشُّمُسُ والدف الفطيل الس العاس وكان رخلاحس الشعر جدًا ابيض وسِيمًا فلمَّا دفع رسُولُ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسنَّم مرُ الظُّعُن يَجْرِيُنَ فَطَعَقَ يَنْظُرُ الَّيْهِنَّ قُوضَعِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عله وسلم يُمده من الشَّقِّ اللاخر ينطُرُ حتى أتى محسِّرًا حرَك قليلًا ثُمَّ سلك الطَريُقَ الْوُسْطِي الْتِي تُحرِجُك الى الجمرة الكُبُري حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرمي بسبع حصياتٍ يُكبّرُ مع كُلّ حصاةٍ منها مثل حضى الْتَحَدُّفُ ورمى مِنْ يَطُنِ الْوَادِئِ ثُمَّ انْصِرِفِ الى الْمُنْحَرِ فسحر ثلاثا وستين بدية بيده وانحطى عليًا فنحر ما غيرً والشركة في هذيه ثُمُّ امر منْ كُلُّ بديةٍ ببضُعةٍ فجُعلتُ في فلذر فطبخت فاكلامل لخمها وشربا مل مرقها ثم افاض رسول الله صلبي الله عليه وسلم السي البيست فصلي بمكَّةَ الطُّهُرِ فَاتِي بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمُ يَسُقُونَ عَلَى زمُزم فقال أنزعُوا ٠ بني عبد المُطلِب ! لو لا أن يعلبكُم السَّاسُ عبلي ستايتِكُمْ لَتَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوِلُوْهُ دَلُوْا

ذمّه بیے کہ دو تمہارے بستریر ( گھریں )ایسے تخص کو نہ آنے دیں جسے تم براسجھتے ہوا گروہ ایبا کریں تو ان کو ہار بھی سکتے ہیں لیکن اتنا بخت نہ مارنا کہ ہٹری پھی ٹوٹ جائے اورتمہارے ذیمہان کا کھانا کپڑا دستور کے موافق ہے اور میں الی چیز چیوز کر جا رہا ہوں کہ اگرتم اس کومضبوطی ہے تھا ہے رکھو گے تو گمراہ نہ ہو گے اللہ کی کتاب اورتم ہے میہ ب متعتق یو چھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے۔ سب نے عرض کیا کہ ہم گوا ہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تھم بوری طرح پہنچادیا اورحق رسالت وتبلیغ ادا کیا اور خیرخوا ہی کی۔ آپ سلی القدملیہ وسلم نے اپی شہادت کی انگل سے آ سان کی طرف اشار ہ کیا اورلوگول کی طرف جھکا کرتین مرتبہ کہ اے ابتدآ پ گوا ہ رہنے' اے ابتدآ پ گوا ہ رہنے' پھر حضرت بلال رضی الندعنہ نے اذ ان دی کچھ دیر بعدا قدمت کہی تو آپ نے نما زِظهر پڑھائی پھرحضرت بلال رضی الندعنہ نے اقامت کہی تو آپ صبی التدعلیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی اور ان وونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز ( نفل وغیرہ ) نبیں پڑھی پھراللہ کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم سوار ہو کرعر فات میں موقف تک آئے۔ آپ صلی اللہ عدیہ وسلم نے ا بنی ا ذمنی کا پیپیٹ صحرات کی طرف کر دیا اور جبل مشاق ( لوگوں کے جانے کے رستہ ) کوسا منے کی طرف رکھا اور قبعہ رو ہو سکتے پھرمسلسل تفہرے رہے یہاں تک سورج ڈ وب گیا اور زردی بھی پچھ ختم ہونے گئی جب سورج غروب ہو گیا تو آ پ نے اسامہ بن زیدرضی التدعنما کوا ہے بیجیے بنھالیا اور عرفات سے واپس ہوئے اورقصوا ء کی تکیل کو آ بے سنی التدعلیہ وسلم نے اتن کھینیے کہ اس کا سرزین کی پیچیلی لکڑی ہے لگنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ ہے اشار و کرر ب تھے کہ اے لوگو! اطمینان اورسکون ہے چلو جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی جگہ پہاڑ' نیلہ وغیرہ پر پہنچتے تو اس کی تکیل ڈھیلی کر دیتے تا کہ آس نی ہے چڑھ جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مز دلفہ پینچے اور وہاں ایک اذان دوا قامتوں ئے ساتھ نماز مغرب وعشاء پڑھائی اوران وونمازوں کے درمیون بھی کچھنم زنہ پڑھی پھرابقد کے رسول سلی ابتد ملیہ وسلم آ رام فرہ ہوئے۔ یہاں تک صبح طلوع ہوئی تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب روشنی ہونے کے بعد ایک اذان و ا قد مت ہے نماز صبح پڑھائی پھرقصواء پرسوار ہوکرمثعر حرام ( مز دلفہ میں ایک بہاڑ ہے ) آئے اس پر چڑھ کرتھ ہید وتکبیر ا در جبلیل میں مشغول ہو گئے اورمسلسل تھہرے رہے یہاں تک کہ اچھی طرح روشنی ہوگئی پھرسورج نکلنے ہے پہلے واپس ہوئے اورفضل بن عبرس رضی القدعنهم کواپیخ بیجھیے بٹھا یا وہ انتہا کی خوبصورت یالوں والے گورے رنگ کےحسین مر د تھے جب اللہ کے رسول صلی القدعلیہ وسلم واپس ہوئے تو اونٹوں برسوارعور تنیں گز ریے لگیس فضل بن عیاس رضی اللہ عنہما اُن کی طرف دیکھنے لگے تو اللہ کے رسول صبی التدعلیہ وسلم نے دوسری طرف ہے اپنا ہاتھ رکھ ویا اس برفضل نے چبرہ پھیم کر دوسری طرف ہے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہاں تک آپ سلی انقد علیہ وسلم دا دی محسر میں آئے اور اپنی سواری کو پچھ تیز کردیا پھر درمیان رستہ پر ہو لئے جس ہے تم جمرہ کبری پر پہنچ جاؤ پھراس جمرہ کے یاس آئے جو درخت کے یاس ہےاور

مات ککریاں اریں برککری کے ماتھ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور آپ نے وادی کے نشیب سے ککریاں ، ریں پھر آپ فرکی جگہ آئے اور تر یہ فراون این اور کا بھر تھی کرم اللہ وجہ کوریئے باتی تح کے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بدی میں شریک کرلیا پھر آپ کے حکم کے مطابق جراون سے گوشت کا ایک پار چہ لے کرایک دیگ میں وال کر پکایا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس گوشت میں سے کھایا اور اس کا شور با پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف واپس ہوئے آپ نے مکہ میں نماز ظہر پڑھائی پھر آپ اور اور پلاؤ عبد المطلب کے بیٹو! پائی خوب نکا اواور پلاؤ اور پلاؤ ارکوگوں کے تمہاری پائی پلانے کی خدمت پرغالب آنے کا اندیشہ نہو تا تو میں تمہارے ساتھ لی کر این کھر آپ آئی کو منون ہمی کہ کہ اور اور پائی تک اس کومنون ہمی کی کہ نہوں کا دور یہ ترکہ کو اور دیا کہ کو بیٹر کہ مناز کی کو منون ہمی کی کہ نہوں کا دور اور پائی نکان جا ہے ۔

العدى عن مُحمّد بن عمرو حدثنى يحيى ابن عنه المحمد بن عبد المعدى عن مُحمّد بن عمرو حدثنى يحيى ابن عبد المرخمس بس حاطب ، عن عائشة رصى الله تعالى عنها قالت حرجنا مع رسُول الله صلّى الله عليه وسمّ للحجّ على انواع قلائة فمنا من اهل بحجّ وغمرة معا ومنا من اهل بحج وغمرة معا ومنا من اهل بحج وغمرة فعن كان أهل بحج وغمرة ففردة فمن كان أهل بحج وغمرة مفا خرم بنه حتى يقضى مناسك الحج ومن أهل بالحج مفرد الله يخبل من شيئ ممّا خرم بنه ختى من شيئ ممّا خرم منه ختى من شيئ ممّا خرم منه ختى يقصى مناسك الحج ومن اهل بالمحج ومن المقا والمروة حل اهل بغمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الشفا والمروة حل ما خرم عنه حتى يستقبل حجا .

٣٠٧١: حدثنا القاسم بن مُحمّد ابن عبّاد المُهَلِينُ ثنا عبد الله ملى الله عبد الله بن داؤد ثنا سُفيان قال حج رسُول الله صلى الله عليه وسلّم قلات حجّات خجتين قبل ان يُهاجر وحجة بعُد ما هاجر من المدينة وقرن مع ححته عُمُرة واجتمع ما جاء به السّبي صلّى الله عليه وسلّم وما حاء به علي مائة

۳۰۷۵ معرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ ہم سحابہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں جج کے لئے تین طرح کے نوگ تھے بعضوں نے جج اور عمرہ وونوں کا اکتھا احرام ہا ندھا بعض نے جج مفرد کا اور بعض نے صرف عمرہ کا تو جنہوں نے جج اور عمرہ کا اکتھا احرام باندھا انہوں نے مناسک جج پورے ہونے تک احرام نہ کھوںا جنہوں نے جم مفرد کا احرام ہا ندھا تھا انہوں نے ہم مفرد کا احرام ہا ندھا تھا انہوں نے ہم مفرد کا احرام ہا ندھا تھا انہوں نے ہیت مناسک جج پورے کرنے تک احرام نہیں کھولا اور جنہوں نے میں ماسک جج پورے کرنے تک احرام نہیں کھولا اور جنہوں نے ہیت ، جنہوں نے میں اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی مجر احرام کھول دیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی مجر احرام کھول دیا اور احتام ہو کے درمیان سعی کی مجر احرام کھول دیا اور ازمرنو حج کا احرام ہا ندھا۔

۲۰۷۱، حضرت سفیان کہتے ہیں کہ امقد کے رسول نے تین کہ امقد کے رسول نے تین کے امد کے رسول نے تین کے امد ایک جج ہجرت سے قبل اور ایک جج ہجرت مدینہ کے بعد اور اس آخری جج میں جج اور عمرہ کا قران فر مایا اور نبی جوقر بانیاں لائے اور حضرت علی جوقر بانیاں مائے سب مل کرسو ہو گئیں ان میں ابوجہل اونٹ بھی تھا مائے سب مل کرسو ہو گئیں ان میں ابوجہل اونٹ بھی تھا

بدية منها حملُ لابني جهُلِ في الله لمرةُ من فضّة فنحر جمل كي ناك مين جا ندى كا يجلد تما ني في تجينيس اوتث النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بيدِه ثَلاثًا وسنين وبحر علِيٌّ ما

> قِيْـلَ لَـهُ مَـلُ ذَكَـرَهُ قَالَ جَعْفُرٌ عَنْ أَبِيْهُ عَنْ جَابِرٍ وَابْنُ ابِي لِيُلِي عَنِ الْحَكُمِ عَنْ مِقْسَمٍ عِنَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ تعالى عُلهُمَا

## ۸۵ : بَابُ المُحْصَو

٣٠٧٧ : حـدُّثُـا أَبُوْ بِكُر بُنُ أَبِي شَيْدَ ثِنَا يِحْيِي بُنُ سِعِيْدٍ وابْنُ عُلَيْة عِنْ حِجَاجٍ بُنِ ابِي عُثَمان حِدَثني يحيى ابُنْ ابئ كَثِيْرِ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِي الْحَجَّاحُ بُنُ عَمْرو الْأَنْـصـارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ كُسر أَوُ عَرِجَ لِقَدُ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرِي فَحَدُّثُتُ بِهِ ابْسِ عَبْسَاسِ وَأَبْسَا هُسَرُيْسُرَةً رَضِسَى اللهُ تعالَى عُنُهُ فَقَالًا:

٣٠٧٨ : حَدَّثَنَا سَلَمَةَ بُنُ شُعَيُبٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا مَعُمرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنُ عِكْرِمَة عَنْ عَبْد اللَّه ابُنِ رَافِع مؤلى أمَّ سلمة قال سَالَتُ الْحجَّاح بُنْ عَمْرِو عن خَبْسَ الْمُحْرَمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُسِر اوْ مرص اوْ عَرِج فَقَلْ حَلّ وعليّه الُحجُّ مَنْ

قَالَ عِكُرِمَةُ فَحَدَّثُتُ بِهِ اللَّهِ عَبَّاسَ رَضَى اللهُ تعالى عَنْهُ مَا وابًّا هُرَيُرِةً رَّضي اللهُ تعالى عنه فقالا صدق قَالَ عَبْدُ المرزَّاقِ فَوْجِدْتُهُ فَي خُرَّء هشام صاحب السُّسْفَوَائِي فَأَتَيْتُ بِهِ مَعْمَوْا فَقَراً على اوْ قرأتُ ﴿ صاحب دستوالَى كَيَابِ بِين يرْض پَهِمعم عاسكا ذكر

ا ہے وست مبارک ہے نحر کئے اور باتی حضرت علیؓ نے نحر کے حضرت سفیان سے بوجھا گیا کہ بیصدیث کس نے بیان کی؟ فر ۱۰ یا جعفرنے اینے والد سے انہوں نے جابر اورابن ابی کیل ہے اور انہوں نے حکم سے انہوں نے مقسم ہے انہوں نے حضرت ابن عبائ سے روایت کی ۔ باب : جو محص حج سے رک جائے باری یا عذر کی وجہے (احرام کے بعد)

٣٠٧٤ : حضرت حجاج بن عمرو انصاري رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی القد علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: جس کی بثری توٹ جائے یا وہ کنگڑ ا ہو جائے تو وہ حلال ہوگیا اور اس پرایک حج لازم ہے۔حضرت عکرمہ ، کتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرات ابن عباس و ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہما ہے ذکر کی تو دونوں نے ان کی تصدیق فر مائی۔

۳۰۷۸ : حضرت ام سلمه کے آ زاد کردہ غلام حضرت عبدالله بن رافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حجاج بن عمرة سے يو چھا كما كرمحرم كسى عذركى وجدسے زك جائے تواسكا كياتكم بي؟ فرمايا كهالله كےرسول نے فرمايا جس کی مڈی ٹوٹ جائے یاشد بیریمار ہو جائے یالٹکڑ ا ہوجائے و وحلال ہو گیا اور آئندہ سال اس پر حج لا زم ہے۔

عکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے بیاصدیث حضرات ا بن عباسٌ و ابو ہر ہر ہے گو سنا ئی تو د ونو ں نے اسکی تصدیق کی ۔عبدالرزاق کہتے ہیں یہ حدیث میں نے ہشام کیا توانہوں نے مجھے پڑھ کرے کی ایس نے انکویڑھ کرسانی۔

#### ٨٢ : بَابُ فِدُيَةِ الْمُحْصَرِ

٣٠८٩ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ومُحَمَّدُ بُنُ الْوليْدِ قَالًا ثما مُحمَّدُ بُنُ جِعُفُرِثُمَا شُعُبَةً عِنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ابْن الاصبهاسي عن عبد الله بن معقل رضى الله تعالى عه قال قعدْتُ الى كغب بن عُحُرة في المسجد فسُالتُهُ عن هده الآية (ففديةُ من صيام أو صدقَةِ اوْ نُسُكِ ) قَالَ كىغىت فى أنولت . كان بنى أذى من راسى فى خملت الى دسُوُل اللّه صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم والْقَمُلُ يَسَاتُوُ على وجُهي ، فقال ما كُنْتُ أرى الْجُهُدَ بلغ بك ما ارى . البجدُ شارةً : قُلْتُ لَا قال فَنرلتُ هذه الآيَةُ ( فَعَدْيةٌ مِنْ صيام اوْ صَدْقةِ اوْ نُسُكِ ) ، قَالَ فِالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ آيَّام والصدقة عل سنّة مساكين لكُلّ مسكين بضف صاع من طعام والنُسُكُ شاةً .

• ٨ • ٣ : حَـدَثُنا عَنُدُ الرُّحُمن بُنُ ابْرِاهِيْمِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نافع عن أسامة بُنِ رِيْدِ عن مُحمّد بْن كَعْبِ عنْ كَعْبِ ابْن غ جُرة قال امرنى السُّي عَلَيْكُ حَيْس آذانى الْقَمُلُ انُ احُلق راسيُ واصُوْم ثَلاثةُ ايَّام اوُ أُطَعمَ ستَّة مساكِيْن وقدُ علم انْ ليس عندى ما انسك

# باب :احصار کا فدیه

9 - ٣٠٤ : حضرت عبدائلد بن معقل فرماتے ہیں كه میں معجد میں کعب بن عجر ہ کے پاس میشا اور میں نے ان ے آیت ﴿ فَفَدُیةً مِنْ صِیام او صَدَقَةِ او نُسُکِ ﴾ کے بارے میں دریافت فرمایا۔ کہا، بیآیت میری بابت نازل ہوئی۔ میرے سرمیں بیاری تھی تو مجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں مایا گیا اور جو تمیں میرے چہرہ برگر ر بی تھیں۔ آپ نے فرہ یا: مجھے پید خیال نہ تھا کہ تمہیں تکلیف اس قدر ہو جائے گی جو میں و کیھر ہا ہوں کیا تمہارے باس ایک بمری ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔اس پرید آیت'' تو فدیہ میں روزے یا صدقہ یا قربانی'' نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا: روز و تین دن تک رکھنا اورصدقه کرنا چیمسکینول پر ہر مسكيين كونصف صاع امّاج دينا ہے اور قرباني بكري ہے۔ • ٣٠٨. حضرت كعب بن عجرة "فرمات بين كه جب مجھے جوؤں ہے شدید تکلیف ہوئی تو اللہ کے رسول سلی اللہ عليه وسلم نے مجھے حکم دیا کہ سرمنڈ الوں اور تین دن روز ہ ركھوں يا جيھ سكينوں كو كھا تا كھلا ؤں كيونكه آپ كومعلوم تھا

كدميرے ياس قرباني كيلئے كي تحفييں ہے۔

خلاصة الهاب الله اس حديث مين آيت كريمه كاشان نزول بيان كيا گيا به و اور محصر كافعه بيديان بوا ب كه روز ب تمین ہیں اورصد قد تمین صاع ہے جو حیے مساکین برخرج کیا جائے نصف صاع ہرمشیین کودینا جائے اورنسک ایک بکری ہے اوران تینول میں اختیار ہے۔

# رِاْدِ بحرم کے لئے کچھنے لگوانا

۳۰۸۱ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ امتد کے رسول صلی التدعلیہ وسلم نے سیجھنے لگوائے اس

## ٨٠ : بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحُرِم

١ ٣٠٨ حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ انْبَامَا سُفِّيانُ بُنُ عُييْسة على يريد ابن ابئي زيادٍ عنْ مقسم غنِ ابْن غبّاسِ انَّ رسُول

الله علي اختجم وهو صائم مُحرمٌ

٣٠٩٢. حدَثنا بكُر بَنُ حلقِ ابُو بِشْرِ ثنا مُحمَّدُ بَنُ ابِي النَّشِيْفَ عِن ابْسِ حُنِيْسِمِ عِنْ ابِسِي النَّرُبِيْسِرِ عَنْ حَابِرِ الْ النَّبِيُ مَنْفِيَةٍ احْدَجَمَ وهُو. مُحُرِمٌ عِنْ دَهُصَةٍ احَدَثَهُ

#### ٨٨ : بَابُ مَا يَدُّهَنُ بِهِ الْمُحُرِمُ

٣٠٨٣ : حدَّثْنَا عَدَى بُنُ مُحَمَّدِ : ثَنَا وَكَنِعٌ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلِمَةً عَنْ سَعِيْدَ بُنِ جُبِيْرِ عَلَى ابْنِ عُمَر السَّمَةِ عَنْ سَعِيْدَ بُنِ جُبِيْرِ عَلَى ابْنِ عُمَر السَّمَةِ عَلَى الْبَيْ عَلَى الْبَيْ عَمْر السَّمَ بِالزَّيْتَ وَهُو مُحْرِمٌ عَيْر السَّمَ بِالزَّيْتِ وَهُو مُحْرِمٌ عَيْر السَّمَ المُقَتَّت.

وفت آپ روز و داراورمحرم تھے۔

۳۰۸۲: حضرت جابر سے روایت ہے کہ نی صلی القد علیہ وسلم نے بحالتِ احرام سیجھنے لگوائے اس درد کی وجہ ہے جوآ پ کو ہذی سرکنے کی وجہ ہے ) عارض ہوا۔

چاپ بحرم کون ساتیل لگاسکتا ہے

۳۰۸۳: حضرت ابن عمر رضی اللد تعالی عنبی ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحالت احرام زینون کا تیل سرمیں لگاتے تھے جس میں پھول مل کرنہ ڈالے گئے

خلاصة الراب من مقتت: أس تيل كوكهتاج تا ب كه جم ميں خوشبوكے لئے پھول ڈوال كر جوش كرتے ہيں۔ محرم نے اگر بورے عضوكو خوشبو دارتيل لگا ديا تو بولا تفاق دم داجب ہوگا اور زيتون يا تلول كا تيل بغير خوشبو ملائے استعمال كيا توارہ م ابوضيفہ كے زويك دم داجب ہوگا اور زيتون يا تلول كا تيل بغير خوشبو ملائے استعمال كيا توارہ ابوضيفہ كے زويك دم داجب ہے اور صاحبين كے نزويك صدقہ ہا دراگر بطور دواكے تيل لگائے تو بچھوا جب نہيں ہے حضور صلى القدعليہ وسلم نے دواكے طور برتيل استعمال كيا تھا۔

#### باک بانقال ہوجائے

٣٠٨ ٢٠ حضرت ابن عباس رضى التدعنهما فرماتے ہیں کہ ایک مردم تھااس کی سواری نے اس کی گردن تو ژوالی تو نہما فرمات و ثوالی تو نہم سلی التدعلیہ وسلم نہنے فرمایا: اسے پانی اور بیری کے بخوں سے خسل دواوراس کواس کے دو کیڑوں میں کفن دو اور اس کو مت و ھکواس کے کہ یہ روز قیامت تبییہ کہتے ہوئے اشھے گا۔

دوسری روایت میں یہی مضمون مروی ہےاس میں بیر بھی ہے کہ آپ صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اے خوشبومت لگاؤ کیونکہ بیدروز قیامت تبییہ کہتے ہوئے اُٹھے گا۔

#### ٨٩ : بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوُتُ

٣٠٨٣: حدَّثُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللهُ عَمْرو بُل دِيُارٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللهُ تَعالَى عنهما ان رجُلًا أو قصته راحلته وهو مُحرمٌ فقال النَّبِئُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْسَلُوهُ بِمَاءٍ وَسِلْرٍ وكَقِنُوهُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْسَلُوهُ بِمَاءٍ وَسِلْرٍ وكَقِنُوهُ فَى تَوْبِيهِ وَلا تُحَمَّمُ وُا وَجُهَهُ وَلا راسهُ قاله يُنْعِثُ يؤم الْقيامَة مُلَيِّياً.

## ٩٠: بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيِّبُهُ الْمُحُرِمُ

٣٠٨٥ : حدَّقَ اعَلَى بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَرِيْرُ بَنُ حازِم عنُ عبُدِ اللَّهِ ابْنِ عُنِيُدٍ بْنِ عُمَيْرٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمنِ ابْنِ ابِئُ عَمَّادٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ . جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّهُ فِي الطَّبُح يُصِيْبُهُ المُحْرِمُ كَبُشًا وَجَعَلَهُ مِنَ الطَّيْدِ .

٣٠٨٦ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِیُّ ثَنَا يَوِيُدُ بُنُ مؤهَبِ ثِنا مرُوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَادِیُ ثَنَا عَلِیُّ بُنُ عَبْدِ الْعزيْرِ ثَنَا حُسينُ الْمُعَلِّمُ عَنُ آبِي الْمُهَزِّمُ عَنَ ابِي هُرَيُرَةَ انَّ رسُول اللَّهَ قال فِي بَيْضِ النَّهَ مَ يُصِيبُهُ الْمُحَرِمُ " ثَمَنَهُ ".

# چاپ بحرم شکار کرے تواس کی سزا

۳۰۸۶: حفرت ابو ہریہ وضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ القد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: شتر مرغ کا انڈ امحرم ضائع کرے تو اس پر اس کی قیمت آئے گی۔

# خلاصة الراب على المراق المجيديين بهى ہے كەم كے لئے سمندر كاشكار حلال ہے اور خشكى كاشكار حرام ہے۔

# ا ٩ : بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحُرِمُ بِي اللهِ : جَن جِانُورول كومارسكمّا ـ

٣٠٨٩. حدثنا آبُوكريْب: ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فُطَيْلٍ عَنْ يَزِيد بَن ابنى شَعِيْدٍ رضى اللهُ يَزِيد بَن ابنى شَعِيْدٍ رضى اللهُ تعالى عَنُه عَنْ أبنى شَعِيْدٍ رضى اللهُ تعالى عَنه عن النّبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم آنَهُ قَالَ يَقُتُلُ تعالى عَنه عن النّبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم آنَهُ قَالَ يَقُتُلُ الْهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم آنَهُ قَالَ يَقُتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّة وَالْعَقُوبِ وَالسَّبُعَ الْعَادِي وَالْكُلُب الْعَقُورِ

## چاہ : جن جانوروں کو مارسکتا ہے ۳۰۸ : ام انمؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعا

٢٠٨٥: ام المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسم ن ارشاد فر مايا ، پائچ فاسق جانوروں كومل اور حرم ميں مار نا ج ئز ہے سانپ چتكبر اكو آ ، چو با كاشنے والا كر اور چيل ۔

۳۰۸۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے میں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : پانچ جانو را سے بیں کہ الله بیں کہ اگر کوئی انہیں حالت واحرام میں بھی مار ڈالے تو کوئی حرج نہیں بچھو' کوا' چیل' چو ہا اور کا کے کھانے وال

۳۰۸۹: حضرت ابوسعید رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: محرم سانپ مجھو حمله آور درندے کا نئے والے کتے اور بدمعاش چوہے کو مارسکتا ہے کہی نے ان سے یوچھا کہ چوہے کو بدمعاش کیوں کہا

والُعارة الْفُويُسِقة ، فقيل له لم قيل لها الْفويُسِفَةُ " قال لان فرماياس لي كماس كي وجد عالتدك رسول سمى الله رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِ اسْتَيْقَطَ لَهَا وَقَدْ احَدْتَ ﴿ عَلَيْهِ وَسُمْ جَاكَّتَ رَبِّ اسْ نِے جِرَاعٌ كَى بَلَّ لَيْضَى كُفِّر الْعَنيُلة لَنحُرقَ بِهِا الْبَيْتَ .

جلانے کے لئے۔

خلاصة الراب أنه الرمحرم نے شكاركيا يا شكاركر نے والے كو بناویا كه فلاں جگه شكار ہے تو محرم پر جزا واجب ہے خوا و ج ن ہو جھ کراہیا کرے یا بھول کرا بتدا کرے یا دو ہارہ شکارحل کا یا حرم کالیکن کچھ جانو رایت ہیں کہان کے شکاری<sup>قتل</sup> میں کچھ واجب نہیں ہوتا کچھ تو وہ حدیث باب میں بیان کر دیئے گئے ہیں ای طرح بھیٹر یا اور پیومچھر چچڑی ک کے مارے پر

٩٢ : بابُ ما يُنهى عَنْهُ الْمُحُرِمُ منَ الصَّيْدِ

• ٣٠٩ حدَّث البؤ سكر بن الى شيَّة وهشامُ بن الى عَمَارِ قَالًا ﴿ ثِنَا سُفْيَانُ إِنْ عُبِيْنَةً جَ: وحَدَّثنَا مُحَمَّدُ الْنُ سَعْدِ حميها عن ابن شهاب الزُّهُرِي عنْ عُبيد الله بن عبد الله عن الرعيس قال البانا صَعَتْ بُنْ حُنَّامة قال مرَّ بني وسُؤلُ الله مَرِينَ والله بالابُواء أو بودان فاهديت له حمار وخش فردَّهُ عَلَى فلمَا راي في وخهي الْكراهيه قال الله ليُس بنا ردٌ عليُک ولکيا خرمٌ

١ ٣ • ٣ ٠ حدَّثنا غُشْمالُ بُنُ ابني شيسة ثنا عمرالُ بل مُحمَّدُ بْسُ اسى ليُسلى عن ابيه عن عبُد الْكريْم عن عبُد اللّه بْس البحرث عن ابُس عبَّ اس عنْ على بن ابي طالب قال أتى النَّيُّ عَلِينَةً بِلَحْمِ صِيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَاكُلُهُ

# ٩٣ : بَابُ الرُّخُصَةِ فِي ذَالِكَ إِذَا لَمْ يُصَدُلَهُ

٣٠٩٢ - حدَّث هشامُ بُنُ عمَّادِ ثِنَا سُفِيالَ بْنُ غَيِيْمَةَ عَرَا يسخيسي بُن ابني سعيُدٍ عَنْ مُحَمِّدٍ بُن ابْر اهيْمِ التَّيْمِيُّ عَنْ عيْسى ابُس طلَّحة عن طلَّحة بن غبيْد الله انَّ اللَّهَ أَعُطَاهُ حمار وخش وامرة ان يُفرَقة في الرَّفاق وهُمْ مُ لحر مُول

## باب جوشکار محرم کے گئے منع ہے

۳۰۹۰ حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم میرے یاس سے گز رے اور میں ابواء یا و دان ( نامی جگہ ) میں تھا میں آ پ کوایک گورخر چیش کیا۔ آپ نے مجھے واپس لوم دیا۔ جب آیئے نے میرے چہرے پرنا گواری کے آثار دیکھے تو فر مایا: ہم شہبیں واپس کر نانہیں جا ہے لیکن ہم حالت احرام میں بین اس لئے ذیح کر کے کھانہیں سکتے )

۳۰۹۱ · حضرت على بن ابي طالب كرم الله وجهه فرمات میں کہ بی صلی القد علیہ وسلم کے پاس شکار کا گوشت ایا گیا آپے حالت احرام میں تھے اس لئے آپ نے وہ گوشت

# باب :اگرمحرم کے لئے شکارنہ کیا گیا ہوتو اس کا کھانا درست ہے

۳۰۹۲ : حضرت طلحه بن مبیدانند رضی انتدتع کی عنه ـ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک محورخر د ہے کر قر ویا . رفقا و میں تقسیم کر دیں اور رفقا واس وتت محرم تھے۔ ٣٠٩٣ - حدَّثُما مُحمَّدُ بَنُ يُحْيى ثنا عَبُدُ الرَّرَّاقِ أَنْبَالَا معُمسرٌ عن يحيى ابن أبي كَثِيْرِ عَنْ عِبْد اللَّهِ بَس ابِي فتادة عَنْ ابِيَّهِ قَالَ حَرِجُتُ مَعَ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّمَ رمن الْمُحَدِيبِيَّةِ فَاحْرَمَ اصْحَابُهُ وَلَمْ أَحُرَمُ فَرَايْتُ جِمَارًا فحملت عنيه واضطائنة فذكرت شانة لرسؤل الله صَمَى اللهُ عليهِ وسلُّم وَ ذَكَرُتُ ابِّي لَمُ أَكُنُ أَحُرَمُتُ وَآبِّي الما اصطلته لك فامر النّبي صلى الله عَليه وسلُّم اصْحَابَةُ انْ يَاكُلُونُهُ وَلَمْ يَاكُلُ مُنْهُ حَيْنِ الْحَبِرْتُهُ أَبِّي اضطدُتُهُ لهُ

۳۰۹۳ : حضرت ابوقیاده رضی الله عنه فرماتے میں که حدیمیے کے دنوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ نکلا اور صحابة نے احرام ؛ ندھالیکن میں نے احرام نہ باندھا میں نے ایک گورخر و یکھا تو اس پر حملہ کر دیا اور شکار کرلیا پھراس حال میں میں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا اور بی<sup>بھی</sup> بتایا که میں اس وقت محرم نه تھا اور میں نے آپ کی خاطراس کا شکار کیا تو نی نے اپنے سحابہ ا کواس ہے کھانے کا فر مایالیکن بیہ بتائے کے بعد کہ میں نے آپ کی خاطر شکار کیا خود تناول نہ فر مایا۔

خلاصیة الهاب تهری اس حدیث سے تابت ہوا کہ غیر محرم کا شکار کیا ہوا جانوریا پرندہ اگر چدمحرم ہی کے واسطے کیا ہو بشرطیکہ محرم نے شکار نہ بتایا ہونہ تھم کیا ہونہ مدد کی ہومحرم کے لئے حلال ہے حنفیہ کا یمی مذہب ہے۔ امام ما مک اور امام شافعی کے نز دیک محرم کے لئے و ہ شکا رجا ئز نہیں۔

#### ٩٣ : بَابُ تَقُلِيُدِ الْبُدُن

٣٠٩٣: حدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ رُمُح أَنْبَآنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَن الْبِن شِهابٍ عَنْ غُرُوةُ الزُّبِيرِ وعُمُرةَ بِنُتَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عائشة زَوْح النَّبِيُّ مُنْفِئَةً قَالَتُ كَان رَسُولُ اللَّهِ مُنْفِئَةً يُهْدِئُ من السمدينة فنافسلُ قَلاله هذيه ثُمّ لا يجتنبُ شيئًا مِمَّا يجتنب المحرمُ .

٣٠٩٥ : حَدَّثُمُنَا ابُو يَكُو بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الاغسس عن إسراهِيم عن الآسُودِ عن عائِشَة زوج النَّبَى عَنْ فَالَتُ كُنُتُ أَفْتِلُ الْقَلَا لِذَ لِهَدُي النَّبِي عَنَّاكُمُ فَيُقَلَّدُ هَدُيَهُ ثُمَّ يَبُعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيُّمُ لَا يَجْتَبِبُ شَيًّا مِمًّا يَجْتَبِهُ المخرم

چاپ : قربانیوں کی گردن میں ہارڈ النا ٣٠٠٩٠: ام المؤمنين سيده عا كنشه رضى الندنعا لي عنها فرياتي

میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہدی تھیجتے تو میں ان کے ہاتھ بنتی پھرا یک جن أمور ہے محرم بچتا ہے ان میں ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نمسی بات ہے اجتناب

۳۰۹۵: ام ایمؤمنین سیده عا کشه رضی انتدعنها فر ماتی میں ک میں نی صلی القدعلیہ وسلم کی مدی کے لئے ہار بنتی آ پ ہدی کی گردن میں وہ ہار ڈ التے پھراسے روانہ فر ما دیتے اورخود مدینه میں رہتے اور جن امور ہے محرم احتر از کرتا ےان میں ہے کسی بات سےاحتر از ندفر ماتے۔

<u> خلاصة الرب ہے</u> جاتھ تربانی کے جانور کے مگلے میں چمزے کی کوئی چیز نشانی کے طور پر ڈالنا' اس کونقلید کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس جانور کولو منے نہیں ایب تھم بی ہے۔ سجان اللہ کس طرح کا قرب نی کے جانور میں · قلادہ (یاد) ڈالنااس کوڈا کوؤں ہے بچاتا ہے اس طرح تقلید کرنائسی اوم کی مراہ ہونے ہے بچاتا ہے کہ مقلد آ دی آزاد نہیں ہوتا غیر مقید آ زاد ہوتا ہے اس کو پھھ پر وانہیں ہوتی تقلید کا دنیا وآ خرت دونوں میں فائد ہ ہے۔

#### ٩٥ : بَابُ تَقُليُدِ الْعَنِمِ

#### ٩٦ : بَابُ اشْعارِ الْبُدُن

- ٣٠٩ حدث الولكر لل ابئ شيئة وعلى لل مُحمّد قالا تسا وكين عن هشام الدَستواني عن فتادة عن ابئ حسّال الاعرج عن ابن عبّاس الله النبي الله الشعر الهذى في النسام الايم وأماط عنه الدّم.

وقال على في حديثه بدى الْخُليْعة وقلَّد بعليْس

۳۰۹۷ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقه رضی القد تعالی حنب
بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بار ہیت اللہ بکریاں بھیجیں تو ان کے گلے ہیں بار
ڈالے۔

باپ : بکری کے گلے میں ہارڈ الن

## باب : مبری کے جانور کا اشعار

۳۰۹۷ حضرت ابن عباس رضی الله عنبی سے روایت ب که نبی صلی الله ملیه وسلم نے ہدی کی وائیں کو بان چیر کر اس کا خون نکاما پھروہ خون صاف کردیا۔

دوسری روایت ہے کہ آپ نے بیاشع رفر والحلیفہ میں کیااوراونٹ کی گردن میں دونعل بھی لٹکائے۔
میں کیااوراونٹ کی گردن میں دونعل بھی لٹکائے۔
میں ۱۳۰۹۸ م المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہے
روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی گردن
میں قلادہ لڑکا یا اور اشعار کیا اور جن اُمور ہے محرم پر بیز
میر تا ہے ان سے پر بیز نہ فر مایا۔

خابصة الهاب معارست به الشعارست به تخضرت سل القد عليه وسم نه الله وَيا قربانى كے جانوراور يبھى ايك ما، مت بوتى به كولوگ الله على معارض نه بول دخشرت الاسا بوطنيف سروى به كولشعار مكروه به يه به كدان كرنا في سنت برخمل محبوب به الشعار كرنے على مبابغة كرتے تقے جس كى بوجہ نے گرا بوئے كا دُرگات في سنت برخمل محبوب به الشعار كرنے على مبابغة كرتے تقے جس كى بوجہ به باك بوئے كا دُرگات في سنت برخمل محبوب به البكن سمن عارضه كى بنا براس كوترك كرنا في بين احتياد كے ساتھ درميان تام كا شعارا ما ما بوطنيف ك نزويك مستحب بالا معاون جو ند بهب ابوطنيف كريات برات عالم بين فرادت تين كدار مصاحب نفس شعار كى سنيت كے مشرفيس بين اور سيابو بھى نب سكت بوئ بين اور المام الفلم ابوطنيف بر بہت بخت سكت بالد المام الفلم ابوطنيف بر بہت بخت اللہ بعن بالد بهنان عطيم الم تين في الدونات كے بين حتى كرد دين كے ملم سے نا اتف قر اردیا ہے۔ سبحن کے هذا بهنان عطيم

حدیث کی طرف توجہ جس آ دمی کی نے ہو وہ مجتهد کسے بن جاتا ہے حضرت امام ابوحنیفہ نے کتب اور اواب ک تدوین کی ضرورت کومحسوس کرتے ہوئے ملم دین کو مدون کیا ہے۔ امام حلال الدین سیوطی امام ابوحنیفہ رحمة الله علیه ک خصوصیات ختل کرتے ہوئے کیصتے میں کہ ارام مسلم ہے سب سے پہلے شریعت کی تدوین کی ہے اور اواب میں اس کی

تر تبیب دی ہے۔ پھرامام مالک نے مؤطامیں ان کی پیروی کی ہے۔ ام م ابوضیفہ سے پہیے کسی نے بیاکام نہیں کیا کیونکہ حضرات صحابہ کرامٌ اور تابعین نے معوم شریعت میں ابواب اور کتابوں کی تر تیب کا کوئی اہتمام نہیں کیا و ہ تو صرف ایخ ے فظہ پراعتما دکرتے تھے۔ جب امام ابوصیفہ نے علوم کومنتشر دیکھاا وراس کے ضائع ہونے کا خوف کیا تو ابواب میں اس ' و مدون کیا۔ تبیعض تصحیحہ ص ۳۶) امام صاحب کوهم حدیث میں وافر حصہ القد تعالی کی طرف سے مرحمت ہوا تھا۔ ﷺ الاسلام! بن عبدا سرالمالکی فر ماتے ہیں کہ حماد بن زید نے امام ابو صنیفہ ہے بہت می احادیث روایت کی ہیں۔ ابن عبدا سر بی حضرت وکیع بن الجراح کے تذکر ہ میں لکھتے ہیں کہ وکیع بن الجراح کوحضرت امام ابوصنیفہ کی سب حدیثیں یا دخیں اور انہوں نے امام ابوصنیفۂ سے بہت می حدیثیں سی تھیں ۔محدث ابن عدی' امام اسد بن عمر و کے ترجمہ میں مکھتے ہیں اصی ب الرائے (یعنی فقہاء) میں امام ابوصنیفہ کے بعد اسد بن عمرٌ ہے زیادہ حدیثیں اوورکسی کے یاس نتھیں ۔خطیبؒ نے امام ابو عبدالرحمن المقرى (الهتوفي <del>سوام مه</del> جوالا مام المحديث اورشيخ الاسلام تھے۔ تذكرہ ملا مصفح ۲۳۳٬ انہوں نے امام ابوحنیفه ے نوسو حدیثیں سی تھیں ۔منا قب کر دری ج ۲ صفحہ ۲۱۷ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب و ہم ہے امام ابوحنیفہ کی سند ہے کوئی صدیث بیان فرماتے تو کہتے ہم ہے شہنشاہ نے حدیث بیان کی ہے۔انداز ہ فرمایئے کہ ایک محدث کامل اور پینخ الاسلام' حضرت امام ابوحنیفه کوروایت اور حدیث کا با دشاه بی نہیں کہتے بلکہ شہنشاہ کہتے ہیں جوشخص اینے دوراورز مانے میں صدیث کا شہنشاہ ہواس کے محدث اور حافظ حدیث ہونے میں میں کوئی سراور کسی شم کا شک باقی روسکتا ہے۔ (فن صدیث اورسند میں شہنثہ ہ ہونا جزوی ہوت ہے اور مطلق شہنشا ہ ہونامخلوق کے لئے حرام ہے ) حقیقت یہ ہے کہ ع'' آپ یے بہرہ ہیں جومعتقد میر جبیں' ۔مشہور محدث جناب اسرائیل (التوفی اعلاجے جوالا مام اور الحافظ تھے۔ تذکرہ خ 1991) میں ارش دفر ، تے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی خوب مرد تھے انہوں نے حدیث کو کیا ہی احجی طرح یا د کیا جس ے کوئی فقہی مئندمتنبط ہوسکتا ہے اور وہ حدیث کے بارے میں بڑی بحث کرنے والے اور حدیث میں فقہی مسائل کو بہت زیادہ جاننے والے تھے۔ (تبعیض الصحیفہ ص ۲۷۔ تاریخ بغدادت ۳۳ ص ۳۳۹ )

# ٩٠ : بَابُ مَنُ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ

٣٠٩٩. خدّثنا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ أَنْبَآنَا سُفَيانُ بنُ عُيَشَةَ عن عَبُدِ الْكرِيْمِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ ابِى لَيُلى عَنُ عَلِى ابْنِ ابِى لَيُلى عَنُ عَلِى ابْنِ ابِى لَيُلى عَنُ عَلِى ابْنِ ابِى لَيُلى عَنُ عَلَى بُدُنِه ابِى طَالِبٍ قَالَ آمَونِى رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَةٍ انْ أَقُومُ عَلَى بُدُنِه وَأَنُ اللَّهِ عَيْثَةٍ انْ أَقُومُ عَلَى بُدُنِه وَأَنُ آقَيسَمَ جلا لها وجُدُودُها وَانْ لَا أَعْطِى الْجَازِرَ مِنْهَا شِئنًا . وقَالَ نَحُنُ نُعُطِيهِ .

جو خص قربانی کے جانوروں پر جھول ڈالے ہوں ہو کہ اللہ کے رسول نے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمجھے ہدی کے اونٹوں کی خبر گیری کا حکم وید اور بید کہ ان اونٹوں کے جھول اور کھالیس (فقراء و مساکین ہیں) تعتیم کر دوں اور قصاب کو اجرت ہیں کھال اور جھول نہ دوں اور قصاب کو اجرت ہیں کھال اور جھول نہ دوں اور قصاب کو اجرت ہی کھال اور جھول نہ دوں اور قصاب کو اجرت ہی کھال اور جھول نہ دوں اور قصاب کو اجرت ہی دیں گے۔

#### ٩٨ : بابُ الْهَدِّى من الإناث باج بهری میں نراور مادہ دوتوں والذُّكُور ورست ہیں

٠٠ ٣ : حدَّث ابُو بكر بُنُ ابي شيبة وعلى بُنُ مُحمَدٍ قالا تسا وكِيُعٌ ثنا سُفْيالُ عَنِ ابْنِ ابِي لَيْدِي عِنِ الْحِكمِ عَنْ مَفُسمِ عِن ابْنِ عِبَّاسِ انَ السَّبِيِّ عَيْثُكُ اهْدَى فَي يُذُنه جمَّلا لابئى جَهْل بُرَتُهُ مَنْ فَضَةٍ .

ا • ا ٣ : حَدَثَنَا أَبُوُ بِكُرِ بُنُ ابِيُ شَيْدَ ثَا عُبِيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسى أنُسآنا مُوسى ابْنُ عُبَيْدَة عنْ اياسِ بُنِ سلمة . عنُ اليه انَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ كَانَ فِي بُدُمه حَملٌ

۱۳۱۰۰ حضرت ابن عباسٌ ہے روایت ہے کہ بی تعلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مدی کے جانوروں میں ابوجهل کا ایک زاونت بھی بھیجا ( جو جنگ بدر میں منیمت میں آیا ) اسکی ناک میں جاندی کا چھلاتھا۔

۳۱۰۱: حضرت سلمه رضی الله تعالی عنه فر مات میں که نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہری کے جانوروں میں ایک نر اونٹ تھا۔

خلاصة الباب الله الله كال كال الناسية عربين مشكيزه مسلى بناني كا جازت بيكن كس كود في بوتو صدقه أ مصارف کے علاوہ کہیں خرچ نہیں ہوسکتی حتی کہ قصاب کواورمسجد کے امام کو کام کے عوض دینا جائز نہیں ۔ صدی کی نگیل اور حجمول وغیرہ خیرات کرے۔

> ٩٩ : بَابُ الْهَدِّى يُسَاقِ مِنْ دُوْنِ الْمِيُقَاتِ ٣١٠٢ : خَدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُد اللَّهِ ابْن نُميْرِ ثنا يحيى بُنُ يسمسان عسنُ مُستقِّيانَ عنُ عُنيُدِ اللَّهُ عنْ نافع عن ابُنِ عُمر انَّ النبي عَلِينَةُ اشْتَرَى هَدُيهُ مِنْ قُديُدٍ

دياب : برى ميقات ميس لے جانا ۳۱۰۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی الندعلیہ وسلم نے اسپنے لئے بدی کے جانور فدیہ ے زیرے۔

خلاصة الهوب الله الله و الحليف التي التي التي المكاور مدينة كالتي الكي مقام ب-

پائې :مړي پرسوار کرنا • • ا : بَابُ رُكُوُبِ الْبَدُن

۱۳۱۰ تعزرت ابو ہررہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے · کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا کہ ایک مرد مدی ہا تک ر ما ہے۔ فرمایا: اس بر سوار ہو جاؤ۔ عرض کیا: میہ مدی ہے۔فر مایا: کم بخت سوار ہوجا۔

٣١٠٣٠ حضرت الس بن ما لک سے روایت ہے کہ می

٣١٠٣ : حدَّثنا ابُوْ بكُر بُنُ ابيُ شيْبة ثنا وكيُعٌ عَنْ سُفْيان الشُّؤري . عن ابس الزِّنادِ عن الاغرج عن ابئ هُريُرة انّ النَّبِيُّ عَلِينَا لَهُ وَكُلا يَسُونُ بِدُنَّةً فَقَالَ " الْرَكْبُهَا " قَالَ . الَّهَا بِدِنَةٌ قَالَ " أَرْكُبُهَا " وَيُحَكُّ

٣١٠٣ : حدَّثنا عليُّ بُن مُحمِّدِ ثا و كَبُعٌ عن هشام صاحب الدَّسْتوانيَ عن قَنَادةَ عن اس بن مالك رصى كقريب عمرى كااونت كرراتو آب ع لے ج اللهُ تَعالَى عَنُهُ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُرَّ عَلَيْهِ بهدنَةٍ فقال " ارُكبُهَا " قال إنَّهَا بَدنةٌ قَال " ارْكبُها " قالَ فراَيْتُهُ راكِبَهَا مع النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم فِي عُنُقها معُلٌ.

والے سے فرمایا: اس پرسوار ہو جاؤ۔ عرض کرنے لگا: یہ مدی ہے۔ فرمایا: سوار ہو جاؤ۔ حضرت انٹ فرماتے ہیں کہ پھرمیں نے دیکھاوہ نبی صلی القدعلیہ وسلم کے ساتھ اس پرسوار ہے اوراس مدی کی گردن میں قلادہ ہے۔

<u> خلاصیة الراب میلای امام ابوحنیفه اور امام شافعی رحمهما الله کے نزویک مدی پر بلا ضرورت سوار ہونا جائز نہیں البتہ</u> ضرورت کی وجہ سے سوار ہونا درست ہے۔

## ا • ا : بَابُ فِي الْهَدِّي إِذَا عَطِبَ

١٠٥٥ مَدُ اللهِ عَدُنَا ابُو بَكُر بُلُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحمَّدُ بُلُ بِشُرِ الْمَعْدِيُ ثَنَا سَعِيْدُ بُلُ آبِي عَرُوْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَلَ سِنان بُنِ الْعَبَدِيُ ثَنَا سَعِيْدُ بُلُ آبِي عَرُوْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَلَ سِنان بُنِ سَلَمةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّ ذُويُنِا الْحُزاعيُ حَدَثُ اللَّ السَّيِّ عَنَا اللَّحُ وَاعتُ حَدَثُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

٣١٠١ : حدّ الله قَالُوا الله وَكُنِعٌ عن هِشَام الله عُرُوة عن الله عن الله قَالُوا الله وَكُنِعٌ عن هِشَام الله عُرُوة عن الله عن ناجية النحوزاعي قال عمرو في حديثه ، وكال صاحب بُدُل الله عَمَّو قال عموو الله الكه الكيف اصع صاحب بُدُل الله عَمَّو قال يا رسُول الله الكيف اصع بسما عطب من البُدُل قال انتحره واغيمس تعلله في دمه ثم اصرب صفحته وحل بينه وبين الناس فليا كُلُوهُ

را ب : اگر مدی کا جانور ہلاک ہونے گے ۱۳۱۰ : حضرت ذویب خزائی رضی اللہ تعالیٰ عند نے بیان کیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مدی کے جانو رہیجے تو فر ماتے اگر تمہیں اس کی موت کا اندیشہ نہ ہوتو نح کرو پھراس کا قلادہ اس کے خون میں ڈیو کراس کے پھوں پر مارہ اوراس میں سے تم یا تمہارا کوئی ساتھی نہ کھائے۔

۳۱۰۲: حضرت ناجیہ خزاعی جو نبی صلی القدعلیہ وسلم کے اونٹ ہدی کے لئے لے جانے پر مامور تھے نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جواونٹ ہلاک ہونے گئے اس کا کیا کروں فر مایا: اے نح کرواور اس کا قلادہ اس کے خون میں ڈیوکراس کی سرین پر مارواوراس کا قلادہ اس کے خون میں ڈیوکراس کی سرین پر مارواوراسے چھوڑ دوتا کہ لوگ اے کھالیں۔

ضلاصة الرائي ملاحدیث سے تابت ہوا کہ جو ہدی راہ میں ہلاک ہونے کے قریب ہوتو ذیح کرؤ الے اوراس کے خون سے اس کے خون سے اس کے کھروں کورنگ دے اور اس کے شانہ پر مارد سے اگر ہدی نفلی ہے تو خودا ور مالدارلوگ نہ کھائیں بلکہ مساکین اور نقراء کے لئے خاص ہے اور اگر واجب ہے تو اس کے قائم مقام دوسرا بدنہ کرے اور پہلے بدنہ کا جو جا ہے کرے۔

١٠٢ : بَابُ أَجُوِ بُيُوْتِ مَكُّةَ بِأَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ

۔ ۳۱۰۷. حضرت علقمہ بن نصلہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی التدعذیہ وسلم اور حضرات ابو بکر وعمر رضی التدعنهما

١ - ١ - ١ : حدثنا ابُوْ بِكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثنا عيسى بُنُ يُؤنُسَ
 عن عُمر بَسِ سعِيد بُنِ ابِي حُسينِ عن عُثَمان بُنِ ابِي

سُلِيْ مَانَ عَنْ عَلْقَ مَةَ بُن نَصْلَةَ قَالَ تُوفَى رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم وابُو بَكُرِ وعُمرُ وما تُدْعى وبناغ مَكَة الَّا السُّوائب مِن الْحَتَاج سَكَل ومِن اسْتَغْنى أَسْكُن .

کا انتقال ہوا اس وقت تک مکہ کے گھروں کو سوائب (وقف للہ) کہا جاتھا کہ جس کو ضرورت ہوتی ان میں سکونت اختیار کرتا اور جس کو حاجت نہ ہوتی وہ (خود سکونت چھوڑ کر) دوسرول کوسکونت کا موقع دے دیتا۔

خلاصیة الراب منع اور کروہ ہے مائی ہناء پر امام ابو حفیقہ کے نزدیک زمین کا فروخت کرنامنع اور مکروہ ہے صاحبین کے نزدیک مکانات اور زمین دونوں بیچتے درست ہیں امام صاحب کی دلیل حدیث بالا ہے کہ جس میں مکہ کی زمین بیچنے ک مم نعت آئی ہے۔

#### ١٠٣ : بَابُ فَضُل مَكَّة

٣١٠٩: حدَّثَنَا مُحمَّدُ بَنُ عبُد اللّه ابْن نُميْرِ ثَنا يُؤنُسُ بُنُ بُكِيْرِ ؛ ثِنا مُحمَّدُ بُنُ اسْحاق ثَنا ابالُ ابْنُ صَالِحٍ عنِ الْحَسِن بُن مُسَلَم بُنُ نِياقٍ عن صَفِيَّة رصى اللهُ تعالى عنها بلخت شيئة قَالَتُ سمعُتُ السَّبى صدِّى اللهُ عَلْهُ وسلَّم بلخت شيئة قَالَتُ سمعُتُ السَّبى صدِّى اللهُ عَرْم مكَّة ؛ يخطَل عام الْعَنْحِ فقالَ يا أَيُّها النَّاسُ ان اللّه حرَّم مكَّة ؛ يؤم خلق السَّموات والْارْضَ فهى حَرَامٌ الى يؤم الْقيَامَة لا يُوم خلق السَّموات والْارْضَ فهى حَرَامٌ الى يؤم الْقيَامَة لا يُعْتَ شحرُها ولا يُنَقَرُ صيلها : وَلا ياخَدُ لُقُطتها الله مُنْشَدٌ.

فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَّا الْلَجْرِ فَاتَـٰهُ لَـلَّبُيْـُوْتِ وَالْـقُبُـوْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ الله اللاذِّحِرِ .

# د پاپ : مکه کی قضیلت

۳۱۰۸: حضرت عبدالله بن عدى بن حمراء رضى القد عنه فرمات جين كه بين كه بين نے الله كے رسول صلى الله عليه وسلم كو ديكھا آپ اپنى اونئى برسوار حزوره (نامى جگه) بين كھڑے تھے۔فرمارے تھے الله كافتم تو الله كافتم تو الله كانتم تو الله كانتم تو الله كانتم تے سب ہے بہتر ہے اور الله كى زبين بين بين جمھے سب ہے بہتر ہے اور الله كى زبين بين جمھے سب سے بہتر ہے۔الله كافتم اگر جمھے زبردئى تجھے سے ناوہ بيند ہے۔الله كافتم اگر جمھے زبردئى تجھے سے ناوہ بيند ہے۔الله كافتم اگر جمھے زبردئى تجھے سے ناوہ بيند ہے۔الله كافتم اگر جمھے زبردئى تجھے سے ناوہ بيند ہے۔الله كافتم اگر جمھے زبردئى تجھے سے ناوہ بيند ہے۔الله كافتم اگر جمھے زبردئى تجھے سے ناوہ بيند ہے۔الله كافتم اگر جمھے زبردئى تجھے ہے۔

۳۱۰۹: حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی القدعنها فرماتی بیل میں نے فتح مکہ کے سال نبی صلی القدعدیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے سنا: آپ نے فرمایا: لوگو! القد تعالیٰ نے ارض وساء کی تخلیق کے روز ہی مکدکو حرم قرار دے دیا تھ لہذا ہیتا قیامت حرم محترم رہے گا مکہ کے درخت ندکائے جا کیں اور جا نوروں کوستایا نہ جائے (شکار تو دور کی بات جا کیں اور جا نوروں کوستایا نہ جائے (شکار تو دور کی بات کرنا جا ہے اس پر حضرت عباس رضی القد عنہ نے فرمایا اذخر (خوشبو دارگھاس) کومشنی فرما د بیجئے کہ وہ گھروں اور قبروں میں کام آتی ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی المتدعلیہ وسلم نے فرمایا: اذخر اس تھم سے مشنی ہے۔

• ا ا ا ا : حَدَّفَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِي بَنُ مُسْهِرِ وَالْمِنُ الْفُضَيْلِ عَنْ يَوْيَدَ بَنِ آبِي ذِيَادٍ آنْبَانَا عَبْدُ الرُّحَمَٰنِ بَنُ وَالْمِنُ الْفُضَيْلِ عَنْ يَوْيَدَ بَنِ آبِي ذِيَادٍ آنْبَانَا عَبْدُ الرُّحَمَٰنِ بَنُ مَسْهِرِ سَابِطِ عَنْ عَيَّاشِ ابْنِ آبِي رَبِيعَةَ الْمَحْزُومِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ عَيَّاشٍ ابْنِ آبِي رَبِيعَةَ الْمَحْزُومِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ لَا تَوْالُ هَذِهِ الْاُمَةُ بِخَيْرٍ مَا عَظْمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ اللّهِ عَلَيْهُ لَا تَوْالُ هَذِهِ الْحُرْمَة عَلَيْهِ مَا عَظْمُوا هَذِهِ الْحُرْمَة حَقَّ تَعْظِيمِهَا فَإِذَا ضَيْعُوا ذَالِكَ هَلَكُوا .

## ا : بَابُ فَصْل الْمَدِينَةِ

ا ١ ١ ٣٠ : حَدُّفَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ نَمْيُو وَأَبُو أُسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بَنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ إِنَّ الإيْمَانَ لَيَادِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَادِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحُرِهَا.

٣١١٢ : حَدَّثَمَا بَكُرُ بُنُ حَلَفِ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِ شَامٍ ثَنَا آبِيُ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ فَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ فَالَ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ مَن اللهِ عَلَيْكُ فَال وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَن اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْكَ فَال وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَال اللهِ عَلَيْكُ فَاللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ يَمُونُ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلُ فَالِيّى الشَّهَدُ مَن السَّطَاع مَن كُمُ أَن يُمُونُ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلُ فَالِيّى الشَّهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا .

٣١١٣: حَدَثَنَا آبُو مَرُوَانَ مُحَمَّدُ بَنُ عُثَمَانَ الْعُثَمَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَثَمَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَرِيْزِ الْمُنَ آبِى حَازِمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُوَيُوَةً أَنَّ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ اللَّهُمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ آبِينَ عَلَيْتُهُ قَالَ اللَّهُمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ أَبِينَ عَلَيْتُهُ قَالَ اللَّهُمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ أَبِينَ عَلَيْهُمَ وَإِنَّ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ اللَّهُمَّ ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَبِرُمُتُ مَكَّةً عَلَى لِسَانِ خَبِيمُ اللَّهُمَّ وَآبًا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنِّى أَحَرِمُ مَا بَيْنَ لَا اللَّهُمُ وَآنًا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنْ لَى اللَّهُمُ وَآنًا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنْ فَي اللَّهُمُ وَآنًا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنْ فَي اللَّهُمُ وَآنًا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنْ فَي اللَّهُمُ وَآنًا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنْ اللَّهُمُ وَآنًا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنْ اللَّهُمُ وَآنًا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنِي اللَّهُمُ وَآنًا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنْ فَي اللَّهُمُ وَآنًا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنْ فَي اللَّهُ وَاللَّوْلَ اللَّهُمُ وَآنًا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنِي اللَّهُ اللَّهُمُ وَآنًا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنِي اللَّهُ اللَّهُمُ وَآنًا عَبُدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُ الْمُعُلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قَالَ أَبُو مَرُوانَ لَا بَتَيْهَا حَرَّتَى الْمَدِينَة .

٣١١٣: حَدُثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدَةُ بَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْكَ مَنْ آرَادَ أَهُلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءِ آذَابَهُ اللّهُ كُمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ،

ا۱۱۰ : حضرت عیاش بن الی ربیعه مخزوی رضی الله عنه .
 فرماتے بیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا :
 بیدامت ہمیشہ بھلائی میں رہے گی جب تک مکہ کی تعظیم کا حق اداکرتی رہے گی اور جب مکہ کی تعظیم ترک کردے گی تو ہلاکت میں بڑجائے گی۔
 تو ہلاکت میں بڑجائے گی۔

## چاپ : مدينه منوره کی فضيلت

۳۱۱۱ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : ایمان مدینہ منورہ میں ایسے سمٹ کر آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں داخل ہو جاتا ہے۔

۳۱۱۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ الله
کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جوبیہ کہ
سکے کہ مدینہ میں مربے تو وہ ایسا ضرور کرے اس لئے کہ
میں مدینہ میں مربے والے کے حق میں گوائی دوں گا۔
میں مدینہ میں مربے والے کے حق میں گوائی دوں گا۔
۳۱۱۳: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ نبی کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے الله!
سیدنا ابرا نبیم علیہ السلام آپ کے طلیل اور نبی ہیں اور
آپ نے ان کی زیائی مکہ مرتمہ کو حرم قرار ویا۔ اے الله!
میں آپ کا بندہ اور نبی ہوں اور میں حرم قرار دیتا ہوں
مدینہ متورہ کی دو پھر کی زمینوں کے درمیان حقہ (شہر)
مدینہ متورہ کی دو پھر کی زمینوں کے درمیان حقہ (شہر)

٣١١٣: حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جومہ بینہ والوں کے ساتھ بدی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالی اے ایسے پچھلا دیں گے جیسے پانی ہیں نمک پچھل جاتا ہے۔

١١٥ ا ٣ : حدَّثنا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيُّ ثَنَا عَبُدهُ عَنْ مُحمَّد بُنَ السحاق عَنْ عُلِدِ اللَّهِ بُن مِكْنِفِ قالَ سَمِعَتُ انس ابُن مَالِكِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ أَحْدًا جِبلَّ يُحِبُّنَا وَنُسِجِهُ وَهُو عَلَى ثُرُعَةٍ مِنْ تُرُعِ الْجَنَّةِ وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُوُع النَّاوِ

۳۱۱۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: جیل احد ہم ہے محبت کرتا ہے اور ہمیں اس ہے محبت ہے اور وہ جنت كے نيلول ميں سے ايك شله بر ہا ورعير بہاڑ دوزخ کے نیلوں میں سے ایک ٹیلہ پر ہے۔

خلاصیة الهایب 😭 برمسلمان کو جاین کم این عمر کے آخری ایام میں جب آ دمی بوز ها ہو جا تا ہے اور امراض کا جوم ہوتا ہے اورموت کا احتمال ہو مدینة منور ہ کو اپنامسکن بنائے وہیں فوت ہو کر دفن ہو جائے اولیاء کرام رحمہم القداور ہمارے ا کا ہر مدینه منور و میں دفن ہونے کی بہت تمنا کرتے تھے جمیں بھی اللہ تعالیٰ مدینه منور و کی سکونت اور و ہاں دفن ہونا نصیب فر ما دے آمین۔ حدیث ۱۳۱۳ میں: احتاف اور جمہور علما ، فریاتے ہیں کہ مدینہ منور ہ کا حرم احکام میں حرم کمی کی طرح نہیں ہے اور اس حدیث مبارکہ سے صرف تعظیم مدینہ ٹابت ہوئی نیز بدد عا فرمائی اس مخض کے لئے جو مدینہ والوں سے برائی کرے واقعی ایسا ہوا بھی ہے۔ حدیث ۱۱۳:۱۳ اس ہے تابت ہوا کہ جمادات اور بہاڑوں کوبھی شعور ہوتا ہے۔ واللہ اعنم بالصواب

کعبہ کے دفینہ کی جگہ دیکھی تھی اور انہیں آپ رضی اللّہ عنہ ہے زیادہ مال کی ضرورت تھی ( اس قد رفتو حات ا کئے ؤور میں

#### ١٠٥ : بَابُ مَالَ الْمُكَعُبَةِ

٣١١٧ : خَدَّتُنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْمُحارِبِي عَن الشُّيْسِانِي عَنَ وَاصِلِ الْاحْدَبِ عَنُ شَقِيقِ قال بعث رُجُلُّ معى بـدراهِم هَديَّةُ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتِ وَشَيْبَةُ حِ السَّ على كُرُسِيِّي فَنَاوَلُتُهُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ الْكِ هذِهِ قُلْتُ لا وَلَـوُ كَانَتُ لِـي لَمُ اتِكَ بِهَا قَالَ آمَا لَنَنُ قُلُتُ ذَالِكَ لَقَدُ جَلَبِسِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهُ مخلسك الَّذِي جَلَسْتَ فِيْهِ فَقَالَ : لا اخْرُجُ حَتَى أَقْسِم مِ الْ الْكُغِيةِ بَيْنِ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ قُلْتُ مَا آنْتِ فَاعِلَ قَالَ: الافعلان: قال ولِم ذَاكَ قُلُتُ لِأَنَّ النَّبِيُّ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قدراى مكانسة وَأَبُو بَكُرِ رَضِي اللهُ تعالى عَنْمَهُ وَهُمَا اخْرِجُ مِنْكَ الى الْمَالِ فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ فَقَامَ كَمَا هُوَ فَحَرْجِ. ﴿ عَرْضَ كَيَا كَهَ آ بِ ابْيَاشْبِينَ كُرِينَ كَعَ؟ قرماني لِكَهَ: ضر ورکروں گا۔تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اسلئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

# چاچ : كعبه ميں مرفون مال

١١١٦: حفزت شفيق كيت بين كسي مخص نے ميرے ماتھ بیت اللہ کے کچھ دراہم بھیجے۔ قرماتے ہیں میں بیت اللہ کے اندر گیا تو دیکھا کہ شبیہ ایک کری پر ہیٹھے ہیں ۔ میں نے وہ دراہم انکودے دیئے۔ کہنے لگے: پیتمہارے ہیں؟ میں نے کہا:نہیں!میرےنہیں اور اگر میرے ہوتے تو آپ کونہ دیتا (بلکہ کعبہ کو دینے کی بجائے فقراء میں تقسیم كرتا) كہنے لگے اگرتم يه بات كہتے ہوتو غورے سنو حضرت عمر بن خطابٌ ای جگه تشریف فر ماتھے جہاں تم بیٹے ہو فرمانے گئے جب تک میں کعبہ کا مال نادار مسلمانوں میں تقلیم نہ کر دوں باہر نہ جاؤں گا۔ میں نے

نہ ہو کی تھیں ) لیکن انہوں نے اس مال کو ہلا یا تک نہیں تو عمر رضی اللہ عنداس حالت میں کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔

# ٢ • ا : بَابُ صِيَامِ شَهُرِ رَمَضَانَ

١١١ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عُمَرَ الْعَدَيْقُ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنْ زَيْدِ الْعَقِيُّ عَنْ آبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ غَبَّاسِ رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَذُرَكَ ! رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَ وَقَامَ مِنْدُهُ مَا تَيَسُّرَ لَدُ : كُتُبَ اللَّهُ لَهُ مِاثَةَ ٱلْفِ شَهْر رَمُضَانَ فِيُسَمَا سِرَاهَا وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوُم عِتُقَ رَقَبَةِ وَكُلِ لَيْسَلَةٍ عِشْقَ رَقَيَةٍ وَكُلِّ يَـوُم حُـمُلانَ فَـرَس فِسَى سَبِيْلِ اللَّهِ وَفِسَى كُلِّ يَوْمِ حَسَنَةٍ وَفِي كُلِّ لَيُلَّةٍ

## - ١٠٠ : بَابُ الطُّوَافِ فِي مَطُرِ

٣١١٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عُمَرَ الْعَدَيْثُي ثَنَا دَاؤُدُ بُنُ عَجُلَانَ قَالَ طُفُنَا مَعَ آبِي عِقَالِ فِي مَطُرِ فَلَمَّا قَضَيْنَا طُوَافَنَا أَتَيُنَا خَلُفَ الْمَقَامَ : فَقَالَ طُفُتُ مَعَ آنَسِ بُن مَالِكِ فِي مَطَرِ فَلَمَّا قَضَيْنَا الطُّوَّافَ آتَيُنَا الْمُقَامَ فَصَلَّيُنَا رَكُعَتَيُن فَقَالَ لَنَا أَنَسٌ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الْتَنِفُوا الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكُمُ هُ كُذَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسِلَّمٍ وَطُفُنَا مَعَهُ فِي مَطَرٍ .

# جاہے: مکہ میں ماور مضان کے روز ہےرکھنا

٣١١٧: حضرت ابن عبال فرماتے بيں كه الله كے رسول نے فرمایا: جو مکہ میں ماہ رمضان یائے پھرروزے رکھے اور جتنا اس ہے ہو سکے رات کو قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے مکہ کے علاوہ دیگرشہروں کے ایک لاکھ رمضانوں کا ثواب تکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہردن کے بدلہ ایک غلام آ زاد کرنے کا اور ہررات کے بدلہ بھی ایک غلام آ زاد کرنے کا اور ہردن کے بدلہ راہ خدا میں گھوڑے پر (مجاہد کو) سوار کرنے کا تواب لکھتے ہیں اور ہرروز ایک نیکی اور ہررات ایک نیکی لکھتے ہیں۔

# چاچ : بارش مین طواف کرنا

۱۱۱۸: حضرت داؤ دبن محیلان قرماتے ہیں کہ ہم نے ابو عقال کے ساتھ بارش میں طواف کیا جب ہم طواف مکمل کر چکے تو مقام ابراہیم کے پیچھے رہ گئے ۔ابوعقال نے كهاكه من في انس كرساته بارش من طواف كياجب ہم نے طواف ممل کرلیا تو ہم مقام ابراہیم پر آئے اور دو ر کعتیں ادا کیں اسکے بعد انسؓ نے ہم سے فر مایا: اب از سرنواعمال شروع كرو -اسلئے كەتمہار بے سابقہ گنا ہوں کی بخشش ہو پیکی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں یہی فر مایا تھا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مارش میں طواف کیا تھا۔

## باب: پيدل جح كرنا

۱۹۹۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم اور آپ صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام رضی الله علیه وسلم نے مدینہ سے مکہ تک پیدل حج کیا اور آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اپنی کمر از اروں سے باند ھلواور آپ صلی الله علیه وسلم نیز تیز ہے۔

## ١٠٨: بَابُ الْحَجَ مَاشِيًا

٣١١٩: حدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ حَفُصِ الْآيَلِيُّ ثَنَا يحْنَى بُنُ يَسَمَانِ عَنُ حَمْزَةَ بُنِ حَبِيْبِ الزَّيَاتِ عَنُ حُمْرَانَ بُنِ اَعْيَنَ عَنُ ابِى الطُّفَيُلِ عَنُ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ حَجَّ النَّبِيُّ عَيَّالِيَّة واصْحَابُهُ مُشَاةً مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَةً وقال ارْبِطُوا أَوْ سَاطِكُمْ بِازْرِكُمْ وَمَشَى خِلُطَ الْهَرُولَةِ

خلاصة الراب من جمير أمت محديه سلى الله عليه وسلم كم ساته مخصوص به بهلى امتوں پر جمح فرض نه تفار حافظ في استدلال كرتے ہوئے فرمایا ہے: "ما من نهى الادا حج المبیت" يعنى كوئى نبى ايمانيس گذراجس في بيت الله كا حج نه كيا ہوا وريه بات بھى كمى جاتى ہے كه حضرت آ دم عليه السلام في مندوستان سے بيدل چل كر چاليس حج كے بيں۔ جبرئيل عليه السلام في حضرت آ دم عليه السلام سے كہا تھا كه آ ب سے سات بزار سال پہلے سے ملائكه بيت الله كا طواف كرتے ہيں۔ كرتے ہيں۔ (اشرف البداية تاص ١٣٥)

公公公公公